مليدان والمذيب قراج يمركي اولين جامع اورمقبول ترير تفسير تفالي المالية جللافك مفسراعظ ترجمان القرآن حضرت عبراللهابرعياس لبابالنقول فاستبابالنزول اماعمامهجالالليرسيوح www.ahlehaq.org

www.ahlehaq.org

قرآن تحكيم كي اولين جامع اورمقبول ترين تفسير

تفسير الراب المناف

جللاها

مفسراعظم ترجمان القراب حضت عبالالله ابن عبّاس المناه

مؤلف

ابوطاهرمعسدين يعقوب الفيروز آبادى النسيرازى النسافعي صباحب القاموس الستوفي ٨١٧ ل

مع کتاب

" لباب النقول في اسباب النزول' از علامه جلال الدين سيوطي التوفي سااي ه

ترجمة ترآن عكيم حضرت مولانافنخ محمه جالندهري رمة التهليه

ترجمة فسيرو مقدمه

مولا نايرونيسرها فظ محمر سعيد احمد عاطف

فاضل وفاق المدارس وجامعها شرفيه لاجور ، اليم المدعم في ، اسلاميات ، أروو پنجاب يو نيورش لا بور أستاد شعبه علوم اسلامية گورنمنت ايم المداو كالتي لا بهور

## جمله حقوق محفوظ مين

تفسير إبن عباس : جلد دوم

مؤلف : ابوطا برمحربن يعقوب الغيروز آبادي

مترجم : مولانا بروفيسر محرسعيدا حمر عاطف

اشاعت : 2009 و

كمپيوٹرورك : طاہر مقصود

مطیع : علی فرید پرنٹرز، لا مور

ناشر : كى داركتنب، 37 مزنگ روۋ، لا مور

اہتمام: محمد عباس شاد

 $042\hbox{-}7239138,\!0300\hbox{-}9426395,\!0321\hbox{-}9426395$ 

E-mail:m\_d7868@yahoo.com www.ahlehaq.org

# تر تبب تفسيرا بن عباسٌ أرد وجلد دوم

| صفحتمبر | پارهنمبر | سورة        | نمبرسورة |
|---------|----------|-------------|----------|
| ۵       | _ +      | التويه      | 9        |
| M       | -        | يونس        | 1•       |
| ۳۷      | 11_11    | هود         | tt       |
| ۷٦      | P"_ P    | يوسف        | Ir       |
| ۳۱+۱۰   | 1144     | الرعد       | 1900     |
| 119     | 1PT      | ابرهیم      | اما      |
| IPU     | 167.17   | الحجر       | 13       |
| ۵۱۳۵    | Ile      | النحل       | ١٦       |
| 14      | 10       | بنى اسرائيل | 14       |
| r+A     | 17_16    | انكهف .     | IA       |
| 773     | 14       | مريم        | 19       |

| _  |   |
|----|---|
| •  | A |
| ٠. | ┱ |

|               | <u> </u> |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| صفحة نمبر     | پارهنمبر | سورة     | نمبرسورة |
| tat           | 14       | طاء      | ۲۰       |
| <b>1</b> ∠ 1* | 14       | الانبيآء | PI       |
| <b>194</b>    | 14       | الحج     | PF       |
| <b>P</b> *P1  | IΛ       | المؤمنون | rm       |
| mmq           | 1/4      | النور    | ۲۹۹      |
| r20           | 19_14    | انفرقان  | ra       |
| rgr           | 19       | الشعرآء  | P4       |
| רוא           | r+_19    | النمل    |          |
| [Y]           | Y•       | القصيص   | rΛ       |
| 744           | ri_r•    | العنكبوت | 79       |
|               |          |          |          |

يَغْتَنِي أَرُونَ الْيُكُمُر إِذَارَ جَعْتُمْ الْيُومُ قُلْ لَاتَّعَيْدُوا يَعْ لَنَ نُؤْمِنَ لَكُمُ قَلْ نَهَأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَالِ كُمُ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ ثُرَدُونَ إلى عُلِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهُ إِذَةِ قَيْنَنِنَكُمُو بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۞سَيَخِلِفُونَ بِاللهِ لَكُمُ إِكَالْقَلَبُتُمْ إِلَيْهِمُ لِتُغْرِضُوا عَنَّهُمْ ۖ فَأَغْرِضُوا عَنَّهُمْ ۗ ٳٮٚۧۿؙڎ۫؞ڋڞؙٷٙڡٵؙۅ۠ٮۿؙڡ۫ڿۿڵٞڠڗڿڒۜٳ؞ۧٵؚڽؾٵڰڶٷٚٳؽڵڛڹۏڹ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوُ اعَنْهُمْ ۖ فَإِنْ تَرْضَوُاعَتُهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ۞ ٱلْأَعْرَابُ ٱشَّالُكُفُرًا وَّنِفَاقًا وَّاجُهُ رُالَا يَعْلَمُوْاحُدُودَ مَنَّا اَنْزَلَ اللَّهُ عَمَٰلَ رَسُولِه وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمُ ﴿ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّنْفِلُ مَايُنُفِقُ مَغْرَهًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُمُ اللَّهُ وَآبِرُ عَلَيْهِ وَآبِرَةً السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِينَعُ عَلِيْحُو وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنَ يُّؤْمِنُ بِأَمْلُهِ وَالْيُوْمِرِ الْإِخْرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبُتٍ عِنْدَاللَّهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ ٱلاَّ إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمُ \* سَيُهُ خِلْهُ هُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴿ عَا وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَادِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَلُالُهُمْ بَحِنْتٍ تَبَجْرِيُ تَحْتَهَا الْأَنْهُ رَغْلِدِ بُنَ فِيهَا أَبُدًا ذَٰلِكَ الْفَوْرُ الكظائش

جبتم أن كے ياس واليس جاؤ كے وقم سے عدركري كے م كما ك عذر مت كروبم بركز تهارى بات نيس مائيس سے خدا نے ہم كو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں۔اوراہمی خدا اور آس کا رسول تہارے ملوں کو (اور) دیکھیں مے مرتم عائب وحاضر کے جائے والے (خدائے واحد) کی طرف لوٹائے جاؤ کے اور جو ممل تم کرتے رہے ہودہ سب حمہیں بتائے گا (۹۴)۔ جب تم اُن کے پاس لوث کر جاؤ کے تو جمہارے رو برو خدا کی تسمیں کما تیں مے تا کہم اُن سے در كزر كروسوأن كى طرف النفات ندكرنا بينا پاك بين اور جوكام بيد كرتے رہے ہیں أن كے بدلے أن كا فمكانا دوز خ ب (٩٥) \_ بيا تمهارے آ مے قسمیں کھائیں مے تا کہم اُن سے خوش ہوجاؤلیکن ا كرتم ان سے خوش ہو جاؤ كے تو خدا تو نا فر مان لوگوں سے خوش ميں موتا (٩٢)\_ ديباتي لوگ بخت كافراد رسخت منافق بي اوراس قائل ہیں کہ جواحکام (شریعت ) خدانے اینے رسول پر نازل فرمائے میں ان سے وا تقف (عن) نہ ہول ۔ اور خدا جانے والا (اور) عکمت والا ہے (44) \_ اور بعض و بہاتی ایسے میں کہ جو کھ خرج کرتے میں أت تأوان بجمعت بين اور تمهار يحق عن معيبتون كم معظم بين-أنبى يريرى مصيبت (واقع) موراور ضدا سنة والا (اور) جائة والا ے (۹۸) \_اور بعض و مماتی ایسے ایس کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو کچھ خرج کرتے ہیں اُس کوخدا کی قربت اور پینمبر کی دُعادُن کا ذریعہ بچھتے ہیں۔ دیکھووہ بے فہد اُن کے لیے (موجب) قربت ہے۔خدا ان کو منتریب ای رحمت میں داخل كرے كا۔ يے حك خدا بخشنے والاميريان ب (٩٩) -جن لوكول نے سبقت کی ( بین سب سے پہلے ایمان لائے ) مہاجرین میں سے بھی

اورانسار میں ہے بھی اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ اُن کی ویروی کی خدا اُن سے خوش ہے اوروہ خدا سے خوش ہیں۔ اوراس نے اُن کے لئے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچ نہریں بہدری ہیں (اور) ہمیشدان میں رہیں گے۔ بیدی کامیا بی ہے (۱۰۰)

#### تفسير مورة التوبة آيات ( ٩٤ ) تا ( ١٠٠ )

(۹۴) غزوہ جوک سے جب آنخضرت وظامہ یندمنورہ والی تشریف لائمیں کے توبیآپ کے سمامنے عذر ویش کریں کے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جاسکتے تھے۔ لہذااے محمد دھا آپ ان کوصاف بتلا دیں کہ بس عدم شرکت کا بہانہ نہ ویش کروجوتم یا نیس کہتے ہو ہم بھی تہیں سچانہیں جانیں سے کیوں کہ اللّہ تعالیٰ ہمیں تہاری اصل حالت اور تہارے نعات کے بارے میں اطلاع کر بیکے ہیں۔ البت اس کے بعد بھی اگرتم تو ہر کرلو گےتو تمہارے اعمال دیکھ لیس گے اور پھر آخرت میں اس کے پاس لوٹ کر جا کے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جانے والا ہے اور پھر وہ تمہیں تمہاری نیکی اور بدی سب بتادے گا۔غیب جو بندوں سے جھپا ہوا ہو بایہ کہ جس کو بندے نہوں یا یہ کہ جو ہو گا اور شہادہ جس کو بندے جانے ہوں یا یہ کہ جو ہو چکا ہو۔ جسپا ہوا ہو گا تو عبداللّٰہ بن اُبی اور اس کے ساتھی آ کر قسمیں کھا کمیں گے کہ ہم مجبور تھے۔ گے کہ ہم مجبور تھے۔

(۹۲) 'تا كه آپان كومعاف كردي اوران ہے كوئى مواخذہ نه كريں سوتم بھى ان كوان كے حال پرچھوڑ دوكيوں كه وہ بالكل بيہودہ ہيں ادر آخرت ميں ان كاٹھ كاتا دوزخ ہے ان كاموں كے بدلے ہيں جو كہوہ كہتے اور كرتے تھے اور بيہ آپ كى رضا حاصل كرنے كے ليے تشميں كھا كيں گے۔ بالفرض آپ ان كى جھوٹی قسموں سے ان سے راضى ہو بھى جا كيں تو اللہ ان منافقين سے راضى تہيں ہوتا۔

(۹۷) اوران منافقین میں اسد وغطفان کے دیباتی سخت مزاجی کی وجہت کفرونفاق میں بہت ہی کچے ہیں اوران کو ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ افھیں ان احکامات اور فرائض کاعلم .....جواللّٰہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی پر نازل فرمائے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں خوب جانے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں ،ان سزاؤں پر جوان کے لیے تجویز کی ہیں یابیہ کہ اس شخص کی جہالت کاعلم رکھنے والے ہیں جوعلم دین کے حصول کوچھوڑے اور اس فیصلہ فرمانے میں کہ جوالی ہے ،حکمت والے ہیں جوعلم دین کے حصول کوچھوڑے اور اس فیصلہ فرمانے میں کہ جوعلم کوچھوڑے وہ جابل ہے ،حکمت والے ہیں۔

(۹۸) اوران اسدو نظفان میں نے کھوگ ایسے ہیں جو سلمانوں کی فاطریکی جہاد کے موقع پرخ ہے کرتے ہیں،
اسے پیسے کا ضیاع بچھتے ہیں اور سلمانوں کے فات کے کنتظرر ہے ہیں۔ ان منافقین پر بُر اوقت پڑنے والا ہے اور
ان کا انجام براہونے والا ہے ، اللّٰہ تعالیٰ ان کے کفرونفاق کی باتوں کو سننے والے اوران کی عاقب جانے والے ہیں۔
(۹۹) اور قبیلہ مزینہ جہینہ اور اسلم میں ہے بعض دیم آتی ایسے بھی ہیں کہ جواللّٰہ تعالیٰ اور روز جزابر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں اور جو بچھ جہا ووغیرہ میں خرج کرتے ہیں، قرب الیٰ کا ذریعہ اور آئے ہیں اور جو بچھ جہا ووغیرہ میں خرج کرتے ہیں، قرب الیٰ کا ذریعہ اور آئے ہیں یا درکھو کہ ان کا بیخرج اللّٰہ تعالیٰ ان کو بات میں کرنا بلا شبہ ان کے لیے اللّٰہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ، اللّٰہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دیں گے ، وہ بڑے غنور ورجم ہیں۔

شان شزول: وَمِنَ الْلَهُ عُرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴿ الْحِ ﴾

ابن جریرؓ نے مجاہد ہے روایت کمیا ہے کہ رہا آیت بنی مقرن کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جن کے بارے میں رہا آیت وَ لاَ عَلَى الْلَّذِیْنَ اِذَ امَا اَتَوْکَ سسالن نازل ہوئی تھی۔

تیزعبدالرحمٰن بن معقل مزنی " ہےروایت کیا گیا ہے کہ ہم بن مقرن کے دس لوگ تھے، ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔(لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی ) (۱۰۰) بیعنی جواق لین ایمان لانے والے اور مقدم ہیں اور جنھوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے اور بدر میں شریک ہوئے ہیں اور قیامت تک فرض ادا کرنے اور گناہ سے بیچنے ہیں جینے لوگ ان کے بیرو ہیں، اللّه رب العزت ان سب سے راضی ہوئے اور وہ سب اللّه رب العزت سے اجر وثو اب کے ملنے سے راضی ہوئے اور دب العزت کی طرف سے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے درختوں اور مکانات کے نیچے سے دووھ، شہد، شراب اور پانی العزت کی طرف سے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے درختوں اور مکانات کے نیچے سے دووھ، شہد، شراب اور پانی کی نہریں جاری ہوں گی، وہ جنت میں سمدار ہیں گے، وہ موت وحیات کی کشکش سے آزاد ہوں گے اور اللّه رب العزت کی خوشنودی اور باغات بہت بری کامیا بی ہے۔

اورتمہارے گرد ونواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں جانے ہم جائے میں۔ہم ان کودو ہراعذاب دیں گے۔ بھروہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جا تمیں مے (۱۰۱)۔اور بچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گنا ہوں کا (صاف) اقرار کرتے ہیں۔انہوں نے اجھے اور تریے عملوں کو ملا عبلادیا تھا۔ قریب ہے کہ خدا ان پرمہر بانی ہے توجہ فر مائے۔ بے شک خدا بخشنے والا مبریان ہے(۱۰۲)۔ اُن کے مال میں زموۃ قبول کرلو كهاس ہے تم أن كو ( ظاہر ميں بھى ) ياك اور ( باطن ميں بھى ) يا كيز ہ كرتے ہو اوران كے ق من وعائے خير كرد كرتمباري وعا أن كے کے موجب تسکین ہے اور خدا سننے والا جاننے والا ہے (۱۰۴) کیا بدلوگ نہیں جانے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے تو بہ تبول فر ماتا اور معدقات (وخیرات )لیتا ہے اور نے شک خدا ہی تو بہ قبول کرنے والا مہربان ہے(۱۰۴)اوران سے کہدو کیمل کیے جاؤ۔ خدااور أس كا ر شول اور مومن (سب) تنبارے ملوں کود کیے لیں مے۔اورتم غاتب و حاضر کے جاننے والے (خدائے واحد) کی طرف لوٹائے جاؤ ے۔ پھر جو کھے تم کرتے رہے ہورہ سبتم کو بتادے گا(١٠٥)اور کے اور لوگ بیں جن کا کام خدا کے علم پر موقوف ہے جاہے اُن کو عذاب دے اور جاہے معاف کردے۔ اور خدا جانے والا اور حکمت والا ہے(١٠١) اور ( ان میں ایسے بھی ہیں ) جنہوں نے اس غرض ہے متجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچا تیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جولوگ خدا اور اُس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں اُ ن کے لئے کھات کی جگہ بنائمیں ۔ اور فشمیں کھائمیں کے کہ جارا مقصد تو صرف بھلائی تھی تھر خدا کواہی دیتا ہے کہ پیر جھوٹے ہیں (۱۰۷)تم اس(مسجد) میں بھی (جاکر) کمڑے بھی نہ ہونا۔البتہ وہ

وَمِسَّنْ حَوْلُكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وُمِنْ هِ ﴿ أَهْلِ الْهُدِينَةُ مُنْمَرَدُوْاعَلَى النِّفَاقِ ۗ لَا تَعْلَىٰ لِمُعْرَفَوْنَحُنُ نَعُلَمُهُمُ سَنُعَدِّ بُهُمُ مَرَّتَيْن تَنْعَرَ يُرَدُّون إلى عَنَابٍ عَلِيُّةٍ واخرون اغترفوا بأنو بهع خلطوا عملاص الماواني ستا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ زِّحِيْمُ ۖ فَلْ مِنُ الْمُوالِهِمُ صَلَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيَ مِنْ الْمُوالِهِمْ فِالْوَصَلَ عَلَيْهِمُ ان صَالْوَتُكَ سُكُنَّ لَهُ مُرْوَاللَّهُ سَيْعٌ عَلِيدُ الْمُؤِيِّعُنَّهُ آانَ اللَّهُ هُوَيَقُبُلُ التَّوْبَهُ عَنْ عِمَادٍ \* وَيَأْخُلُ الصَّدَ فَتِ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَلَا عُمَالُوا فَسَرَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمُ وَرُسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرَدُ وَنَ إلى عُلِمِ الْغَيْبِ والشَّهَادَةِ فَيُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ لَعْمَلُونَ ۚ وَاخْرُونَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللهِ إِمَّا لِعَلِّ بَهُمْ وَإِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيْمُ حَكِيمُ وَالَّذِينُ الَّخَذُوا مَسْجِكَ اضِرَارًا وَّكُفُرًا وَتَغِينِقَالَهُ يُنَّا الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبُلُ وَلَيَخُلِفُنَّ إِنُ أَرَدُنَآ إِلَّالَّهُ مُسَمِّى وَاللَّهُ يَشَهُونُ ٳڵۿڂڒڴڬؽؚڹٷڹ۞ڵڒؿڟۘؽڔڣؿۼٳؘؠڽٵڵۺۻڰٲؽۺڝػڶ التَّقُوٰى مِنَ اَقَلِ يَوْمِ اَعَثَى اَنُ تَقَوْمُرِ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يَّحِيَّوْنَ أَنْ يُتَعَلِّقُورُوْ الوَّاللَّهُ يُعِبُ الْكَلِيدِيْنَ أَفَى الْسَاسَ بَنْيَانَهُ عَلَى تَقُولِي مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانِ عَيْرٌ ٱفْرَضَ اللَّهِ مَا يُعَالَّهُ فَلَنَ اللَّ بنيانة على شفاجرف ماد فانهار به في نارجها والله لَا يَغْيِي الْقَوْمُ الظَّلِيمُ ؟ ٩

متجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تفوی اپر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا (اور نماز پڑھایا) کرواس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو لیند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو لیند کرتا ہے (۱۰۸)۔ بھلا جس خفس نے اپنی تمارت کی بنیا وخدا کے خوف اور اُس کی رضامندی پر رکھی 'وہ اچھا ہے یاوہ جس نے اپنی تمارت کی بنیاد گرجانے والی کھائی کے کنار سے پر رکھی کہ وہ اُس کو دوزخ کی آگ میں لے گری اور خدا ظالم لوگوں کو ہدا ہے نہیں ویتا (۱۰۹)

#### تفسير سورة التوبة آيات ( ١٠١ ) تا ( ١٠٩ )

(۱۰۱) اور قبیلہ اسد و غطفان کے بچھ لوگ اور مدینہ والوں میں سے عبداللّٰہ بن أبی اوراس کے ساتھی ایسے منافق میں کہ جو نفاق کی آخری حدول کو پہنچے ہوئے میں اور اس پر ثابت قدم ہیں۔آپ بھی ان کے نفاق کوئیس جانے ،ان کے نفاق کوبس ہم ہی جانے ہیں ہم ان کوایک باران کی جانیں قبض کرنے کے وقت اور دوسری باران کوعذاب قبر دیں گے پھریے عذاب جہنم کی طرف بھیجے جائیں گے۔

(۱۰۲) اورانال مدینہ میں سے کھاورلوگ ہیں بینی و دیونہ بن جذام انصاری، ابولیا ہبن عبدالمنذ رانصاری، ابونغلبہ انہوں نے اپنی غلطی کا اقر ارکرلیا جو ان سے غروک میں شریک نہونے کی بنا پر سرزوہوئی ہے، اس سے پہلے جو غروات ہو بھی جا اس میں تو وہ نبی کریم بھی کے ساتھ شریک ہوئے اور اس غروہ میں آپ کے ساتھ شرکت نہیں کی، سواللّہ تعالیٰ کا بیوعدہ ہے کہ ان کی غلطی معاف کر دی جائے گی، ب شک جوان میں سے تو بہ کر ہ ، اللّہ رب العزت اس کی بخشش کرنے والے اور جوتو بہ پر سرے اس پر رحم کرنے والے ہیں (جب ان لوگوں کی تو بہ تول ہوگئی) تو رسول کریم کرمے ہیں گئے تو رسول کریم کرمے ہیں خرج کیا جائے کی دام میں خرج کیا جائے کی ہوں کہ ہم اس مال واسباب ہی کی وجہ سے غرز وہ تبوک میں نہیں گئے تو رسول اکرم ہیں نے ان سے مال واسباب نہیں کیوں کہ ہم اس مال واسباب ہی کی وجہ سے غرز وہ تبوک میں نہیں گئے تو رسول اکرم ہیں نے ان سے مال واسباب نہیں لیا، جب تک کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس چیز کا تھم نہیں دے دیا اور یہاں نہیں فرما دیا کہ کیا مال لینا جا ہے۔

## شان نزول: وَالْخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا ( الْحِ )

ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم " نے عوفی کے واسط ہے ابن عباس ﷺ ہے دوایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ جہاد کے لیے تشریف لے گئے ،ابولبا ہاوران کے پانچ ساتھیوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی ،اس کے بعد حضرت ابولبا یہ اوران کے ساتھیوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی ،اس کے بعد حضرت ابولبا یہ اوران کے ساتھ دومز ید حضرات کواپی یقین ہوگیا ابولبا یہ اور کہنے لگے کہ ہم سکون واطمینان کے ساتھ عورتوں ہے لذت اٹھار ہے ہیں اور رسول اکرم ﷺ اورصحابہ کرام ﷺ جہاد میں مصروف ہیں ، لللہ کی تئم اب ہم اپنے آپ کوستونوں ہے باندھ دیں سے اوران کونہیں کھولیں سے بہاں تک کہ رسول اکرم ﷺ ہی خود نہ کھولیں ، چنا نچہان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور تین لوگ اپنی حالت پر باقی رہ گئے ، انھوں نے رسول اکرم ﷺ ہی خود نہ کھولیں ، چنا نچہان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور تین لوگ اپنی حالت پر باقی رہ گئے ، انھوں نے ایسا ہی کیا اور تین لوگ اپنی حالت پر باقی رہ گئے ، انھوں نے ایسا ہی کیا اور تین لوگ اپنی حالت پر باقی رہ گئے ، انھوں نے ایسا ہی کیا ہو تین لوگ اپنی حالت پر باقی رہ گئے ، انھوں نے ایسا ہی کیا ہو تین لوگ اپنی حالت پر باقی رہ گئے ، انھوں نے ایسا ہی کیا ہو تین لوگ اپنی حالت پر باقی رہ گئے ، انھوں نے آپ کوستونوں سے نہیں باندھا۔

جب رسول اکرم وظاجهاد سے والیس تشریف لائے اور پوچھا کہ بیستونوں کے ساتھ کون حضرات بند ہے ہوئے ہیں تو ایک فخص نے کہا بیا بولبا بہ دھی اوران کے ساتھی ہیں جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکے انھوں نے اللّٰہ تعالیٰ سے بیع ہدکرلیا ہے کہا ہے آپ کوستونوں سے نہیں کھولیں گے جب تک کہ آپ خودان کوستونوں سے نہ کھولیں ۔ آپ نے بیس کر فرمایا میں تو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہان کے کھولے کا مجھے تھم نہیں دیا جائے گا۔اس براللّٰہ تعالیٰ نے بیت نازل فرمائی لیعنی بچھاورلوگ ہیں جواپی خطاکا اقر ارکرتے ہیں جب بی آیت کریمہ نازل ہوئی آپ نے ان کو کھول دیا اوران کے عذر کو قبول فرمایا۔

اوروہ نین حضرات باقی رہ گئے جنھوں نے اپنے آپ کوستونوں کے ساتھ نہیں باندھا تھا۔انھوں نے کو کی عذرنہیں بیان کیا بیو ہی حضرات ہیں جن کے بارے میںاللّہ تعالیٰ فرما تا ہے اور کچھاورلوگ ہیں جن کامعاملہ اللّٰہ ک حکم کے آنے تک ملتوی ہے الخ۔

چنانچہان تینوں حضرات کے بارے میں ایک جماعت کہنے گئی کہ بیلوگ جب ان کے عذر کے بارے میں کوئی تھم الٰبی ٹازل نہیں ہوا تو بیلوگ ہلاک ہو گئے اور دومری جماعت کہتی تھی کے ممکن ہے اللّٰہ تعالیٰ ان حضرات کی تو بہ تبول فرمالے یہاں تک بیآبیت ٹازل ہوئی وَ عَلَی الفَّلاَ ثَبَةِ الَّذِیْنَ الْخَ۔

اورعبدنے قنا وہ سے روایت کی ہے کہ بیآ بت سات آ دمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن میں سے چار آ دمیوں نے بینی ابولیا بہ منظمہ ،فرداس منظمہ ،اوس بن جذام منظمہ اور تعلیمة بن ووبعہ منظم نے اپنے خود کوستونوں سے باندھ لیا تھا۔

اور ابوالشیخ اور ابن مندہ نے صحابہ کے بیان میں، توری، اعمش، ابوسفیان کے ذریعہ سے جاہر ہے، سے روایت کی ہے کہ غزوہ تبوک میں جن حضرات نے نبی کریم کی کے ساتھ شرکت نہیں کی، وہ چھآ دمی تھے، ابولبا بہ ہے اوس بن جذام ہے، تخلید بن وہ بعد ہے، کعب بن ما لک کے مارہ بن رہے گئے، ہلال بن امید ہے، چنانچے ابولبا بہ، اوس اور تعلیمہ نے آکر خودکوستونوں سے باندھ لیا اور این مال واسباب لے کرآئے اور عرض کیا یارسول اللہ ہے اور جہاد میں شریک نہ ہونے کے عوض ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک کے قال نہ ہو میں ان کونہیں کھولوں گا، اس برقر آن کریم کی بید

آیت نازل ہوئی۔اس روایت کی اسنادقو ی ہیں۔

اور ابن مردویہ ؓنے ایس سند کے ساتھ جس میں واقدی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کی ہے۔ فر ماتی بین کہ ابولیا ہے گئی تو ہم میرے جمرے میں نازل ہوئی ، میں نے سحر کے وقت رسول اکرم ﷺ کے ہننے کی آ واز سنی تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ کیا کافرلوگ آپ کو ہنسا رہے ہیں ، آپ نے فر مایا ابولیا ہے کو تو بہ قبول ہوگئی۔

میں نے عرض کیا تو ان کواطلاع کردوں، آپ نے فرمایا جیسے تہماری مرضی ۔ تو میں تجر ہے کے دروازہ پر کھڑی ہوئی اور یہ (واقعہ بردہ کا تھم نازل ہونے سے پہلے کا ہے،) میں نے کہا ابولباب ہے آپ کے لیے خوشخری ہوئی اور یہ (واقعہ بردہ کا تقم نازل ہونے سے پہلے کا ہے،) میں نے کہا ابولباب ہے آپ کے لیے خوشخری ہوئی اور نے کھول مائی، بین کرصحا بہرام ان کو کھو لئے کے لیے دوڑ بے تو انھوں نے فرمایا جب تک رسول اکرم ہے جھوگو آکر نہ کھولیس کوئی اور نہ کھولے ، جب آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے ان کو کھول دیا اور بیآیت نازل ہوئی اور نہ کوئی اکون میں سے جو بیال نے جی تیسرا حصرصد قد لے لیجے جس کے لیے اس ان کو گناہ کہ آپ ان کے مالوں میں سے جو بیال نے جی تیسرا حصرصد قد لے لیجے جس کے لیے سے آپ ان کو گناہ کو گناہ کو ما ان کے دول سکون کا باعث ہے کہاں کی تو بہ قبول ہوگی ، اللّٰہ تعالیٰ ان کے اقر ار کر آپ کا استعفار اور آپ کی دعا ان کے لیے دلی سکون کا باعث ہے کہاں کی تو بہ قبول ہوگی ، اللّٰہ تعالیٰ ان کے اقر ار کر آپ کا اس کو جہ بات کو جی سے جو اور ان کی تو بہ قبول ہوگی ، اللّٰہ تعالیٰ ان کے اقر ار اور ان کی درخواست کو کہ ہمارا مال اللّٰہ کی ایے بندوں کی تو بہ قبول کرتا اور وہی صد قات کو قبول فر ما تا ہے اور کیا ان کو خربیں کہ اللّٰہ تعالیٰ تو بہ قبول کرتا اور وہی صد قات کو قبول فر ما تا ہے اور کیا ان کو خربیں کہ اللّٰہ تعالیٰ تو بہ قبول کرتا اور وہی صد قات کو قبول فر ما تا ہے اور کیا ان کو خربیں کہ اللّٰہ تعالیٰ تو بہ قبول کرتا دور تو است کو کہ تا ہول کرنے کی صفت میں کامل ہیں۔

(۱۰۵) نبی کریم ﷺ آپ ان سے کہد دیجیے کہ تو بہ کے بعد جو جا ہونیک کام کرو۔اول تو دنیا ہی میں اللّٰہ تعالیٰ اوراس کارسول اورمومنین تمہار ہے ممل کو دیکھے لیتے ہیں اور پھر مرنے کے بعد تمہیں ضروراس کے پاس جانا ہے جو تمام اچھی اور کھلی چیز وں کو جاننے والا ہے۔وہ تمہیں تمہاری سب نیکیوں اور برائیوں سے آگاہ کردے گا۔

(۱۰۶) اور مدینه والوں میں سے کعب بن مالک ، مرارہ بن رئیج اور ہلال بن امید بیلوگ اور ہیں کہ جن کا معاملہ تھم . الٰہی کے آنے تک ملتوی ہے ، خواہ عدم شرکت غزوہ تبوک بران کو مزاد ہے اور خواہ انھیں معاف فر مادیے اور اللّٰہ تعالیٰ ان کی توبہ کوخوب جانبے والا ہے اور اس فیصلہ فر مانے میں بڑی تھمت والا ہے۔

(۱۰۷) عبدالله بن انی ،جد بن قبس ،معتب بن قشیر اور ان کے ساتھی جو کہ تقریباً سترہ بیں ،انھوں نے اس مقصد کے لیے مسجد بنائی کہ اسلام اور موشین کو نقصان پہنچا کمیں اور کفر و نفاق پر ٹابت رہیں اور اس وجہ ہے کہ ایمان والوں میں نفاق ڈالیس کہ ایک جماعت ان کی مسجد میں نماز پڑھے اور ایک جماعت رسول اکرم ﷺ کی مسجد میں نماز پڑھے اور

اس محض کے قیام کا انتظار کریں جوان سے پہلے ہی ہے اللہ اوراس کے رسول کا دشمن ہے ہمراداس سے ابوعامر راہب ہے جس نے نعوذ باللہ رسول اکرم کھاکو فاسق کہا تھا اور پوچھوتو قسمیں کھائیں گے کہ اس مسجد کے بنانے سے ماسوا مسلمانوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کے ہماری اور کوئی نیبت نہیں تا کہ جس کی مسجد قبا میں نماز رہ جائے اور اسے وہاں جماعت زمل سے وہ اس مسجد میں آ کرنماز پڑھ لے اور اللہ تعالی کواہ ہے کہ بیائی قسموں میں جھوٹے ہیں۔

مسر ۱۰۸) جب اس معجد کی بیرحالت ہے تو آب اس تفرقہ پیدا کرنے والی مسجد میں جمعی نماز نہ پڑھیے۔

البنة مسجد قیاجس کی بنیاد جب سے رسول اکرم کھیدینه منورہ تشریف لائے اللّه تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری پررکھی مجئی ہے، وہ واقعی اس قابل ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں اور کہا گیا ہے کہ بید بینه منورہ کی سب سے کہ بہام مجد ہے۔

اور مجد قبامیں ایسے اچھے آ دمی ہیں جوخوب پاک ہونے بعنی کہ پھروں کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کرنے کو بہند کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ کوجو پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں پہند ہیں۔

## شان نزول: وَالَّذِيْنَ اتَّغَنُواْ مَسْجِدًا صَراراً ( الخ ) - لَا تَقُمُ فِيُهِ اَ بَدًا ( الخ )

ابن مردوبی نے ابن اسحاق سے طریق سے روایت کیا ہے کہ ابن شہاب زہری نے بواسطہ اکیمہ لیٹی،
ابورہم غفاری سے روایت کی ہے اور ابورہم غفاری ان حضرات میں سے ہیں، جضوں نے درخت کے نیچےرسول
اکرم بھاسے بیعت کی تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ جنھوں نے مسجد ضرار بنائی تھی وہ رسول اکرم بھٹا کی خدمت میں حاضر
ہوئے اور آپ تبوک کی طرف روائی کی تیاری کررہے تھے اور عرض کرنے گئے یارسول اللّہ بھٹا ہم نے بیہ سجد ضرورت
مند اور حاجت مندوں اور مرورائوں اور بارش والی رائوں کے لیے بنائی ہواور ہماری بیخواہش ہے کہ آپ ہمارے
لیے اس مسجد میں تشریف لاکر نماز بیڑھ و بیجے۔

آپ نے فرمایااس وقت تو ہم سفر کی تیاری میں ہیں ،سفرے واپسی پرآئیں گے تو انشاءاللّٰہ تمہاری مسجد میں آکرنماز پڑھیں گے، جب آپ تبوک سے واپس ہوئے تو ذی ادان مقام پر پڑاؤ فرمایا ، جہاں سے مدینه منورہ کا ایک تھنے کاراستہ تھا،اس وقت اللّٰہ تعالیٰ نے اس مسجد کے بارے میں بیآیات نازل فرمائیں۔

تو آپ نے مالک بن وحش اورمعن بن عدی بااس کے بھائی عاصم بن عدی کو بلایا اورفر مایا اس مسجد کی طرف چلوجس کے بتانے والے ظالم بیں اور اس کوگرا دواور جلا دو چنانچے انھوں نے ایسا بی کر دیا۔

اوراین ابی حاتم اور این مردویہ نے عونی کے ذریعے سے ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اکرم ﷺ نے مبحد قباء بنائی تو انصار میں ہے کچھآ دمی گئے ،ان میں سے پچھا ختلاف کرتے تھے، چنانچے انھول نے جاکر مبحد نفاق بنالی ،اس پررسول اکرم ﷺ نے فرمایا ،تفرقہ پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا ہے ، ہلا کت ہوان کے لیے کیا ارادہ کیا ،انھوں نے کہایارسول اللّٰہ ہماراتو صرف نیکی ہی کا ارادہ ہے ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیات نازل فرما کیں -

یہ ہوں سے ہاور وں سے ہاور اسلام کے فرایعے سے ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ انصار میں سے پچھ اور اسے نیز ابن مروویہ نے علی بن ابی طلح کے فرایعے سے ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ انصار میں ہواس اور سے مسجد بنالی تو ابوعا مرنے ان سے کہا کہ اپنی مسجد کو آبادر کھو اور جو تہمیں ہتھیاروں وغیرہ کی قوت حاصل ہواس سے مضبوط رہو میں قیصر روم کے بادشاہ کے بیاس جاؤں گا اور روم سے لشکر لاکر مم این اور مول کو تکال دول گا ، چنانچے جب بیلوگ اپنی مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو رسول اکر م این کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گا کہ جم اپنی مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوگئے ہیں ۔ اور یہ خواہش ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں ، اس پر اللہ تعالی نے یہ اپنی مسجد کی تعمیر کے اور یہ خواہش ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں ، اس پر اللہ تعالی نے یہ آب نازل فرمائی ۔ لا تقدم فید ابدا (النہ)

اور واحدی نے سعدین افی وقائل ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ جب ابوعامر راہب آیا تو منافقین نے اس کے سیاسے سعدین افی وقائل ﷺ ہے کہ جب ابوعامر راہب آیا تو منافقین نے اس کے سیاسنے سعد قبا ، کے مقابلہ کے لیے ایک مسجد بنانے کی پیشکش کی تا کہ وہ ان کا امام ہے ، چنانچہ جب وہ اس مجد کی تقمیر سے فارغ ہوئے تو رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہے کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے آ پ اس میں آکر نماز پڑھ لیجے اس بریہ آیت نازل ہوئی ۔ لا تقیم فینیہ اہدًا (اللح)

تر ندی نے ابوہر روہ ایت کیا ہے کہ فیابه رِ جَالٌ یُحِبُّوُنَ (النج) یہ آیت اہل قبا کے متعلق نازل ہوئی۔ ہوئی، وہ حضرات یانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے، توان کے متعلق بیآیت نازل ہوئی۔

میں ہوں شیبہ نے اخبار مدینہ میں بواسطہ ولید بن ابی سندرآسکمی ، یجیٰ بن ہل اہل انصاری ﷺ سے روایت کیا ہے کہ بیرآیت اہل قباء کے بارے میں آئی ہے، وہ حضرات قضاحا جت کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے۔ ہے کہ بیرآیت اہل قباء کے بارے میں آئی ہے، وہ حضرات قضاحا جت کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے۔

ہے۔ یہ بیت من بہت ہے۔ ابن جریرؓ نے عطا ؓ سے روایت کیا ہے کہ اہل قبامیں سے پچھلوگون نے پانی کے ساتھ استنجا کرنا شروع کردیا ، ان کی فضیلت میں بیآیت آئی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلا مہید طی ؓ)

اوراس کی خوشنودی پررکھی ہو، یاوہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد قباء کی بنیاد اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وفر مانبرداری اوراس کی خوشنودی پررکھی ہو، یاوہ شخص بہتر ہوگا جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد شقاق کی بنیاد کسی گھاٹی یا غار کے کنارہ پر جو گئر نے ہی کو ہورکھی ، پھروہ عمارت اس بانی کو لے کرآتش دوزخ میں گر پڑے ، اللّٰہ تعالیٰ ان منافقین کی خد مغفرت فرماتے ہیں اور نہی ان کونجات دیتے ہیں۔



لَايَزَالُ بُنْيَانَلُمُ الَّذِي بَنُوْا

رِيْهَ فِي قُلُو بِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعُ قَلُو بُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهُ كَلِيْرُ كَيْرُونَ مَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ تَوْمِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱنْفُسُهُمُّ وَأَمُوالَّهُمُ مِأْنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ لِيُقَاتِلُونَ فِي سَبِينِ اللَّهِ فَيَقَتُونَ وَتَعَلَّونَ لِيَعْلَونَ لَا وَعُدُاعَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِمَةِ وَالْإِنْجِينِلِ وَالْقُرُ إِنْ وَمَنَ أَوْ فَي بِعَهُمِ ﴿ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَهُ أَيْرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ مِهِ \* وَذَٰ لِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيْمُ® التَّالِيمُونَ الْغِيدُونَ الْخِيدُونَ السَّابِحُونَ الرَّيَعُونَ الشجارة وكالأمرون بالمتغروف والناهون عن المنكر وَالْحُفِظُونَ لِحَلُوْدِاللَّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنِّينَ وَالَّذِينَ امْنُوَّا أَنْ يَسْتَغُفِرُوْالِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانْوَا أُولِي قُرُ فِي مِنُ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ ٱنَّهُمُ ٱصْحٰبُ الْجَحِيثُو@وَفَا كَانَ اسْتِغُفَارُ إِبْرُهِيْمَ لِإَبِيْهِ إِلَاعَنْ مَوْعِدُ ﴿ وَعَلَ هَأَلِيَّا وُ فَلَتَا تَبَيِّنَ لَهَ أَنَّهُ عَلُ وُ يَلُو تَبُرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرِهِيُمَ لَا وَالْأَحَلِيمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُ قَوْمًا لِعُمَا إِذْ هُلُ الْمُمْرَحَثَّى يُبَرِّنَ لَهُمِّ مَا يَتَّ قُونَ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِ شَيْ عَلِيْمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ لِيُحْيِ وَيُوِينُتُ وَمَا لَكُمُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهْجِدِينَ وَالْآنَصَ إِلَّا لِيَنَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعُدِ مَا كَادَ يَزِيْعُ قُلُوبُ فَرِيْقِ مِّنُهُمُ ثُمَّرَ تَابَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّهُ بِهِمُ رَءُونُ رَحِيْمٌ ﴿ وْعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَثَى إِذَاصًا قَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَارَحُبُتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظُنُوْالَنُ لَا مَلْجَأَمِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّرَتَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوابُوْ أَإِنَّ الله هُوَ الثُّوَّابِ الرَّحِينُونَ

بی محارت جوا نمبول نے بنائی ہے ہمیشہ آن کے دلوں میں (موجب) خلجان رہے کی (اوراُن کومتر ذور کھے گی ) ممریہ کداُن کے دل پاش یاش موجائیں۔ اور خدا جانے والاحکمت والا ب(۱۱۰)۔خدانے مومنوں سے آگی جائیں اوران کے مال خرید کیے ہیں (اوراس ك ) عوض من أن ك لئ ببشت (تياركي ) ب بيادك خداك راه مں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اورانجیل اور قرآن میں بیا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا أے ضرور ہے۔ اور خدا سے زیادہ پورا کرنے والاکون ہے تو جوسودائم نے أس سے كيا ہے أس سے خوش رہو۔اور يكى بوى كامياني ب (١١١)۔ توبه كرنے والے ، عمادت كرنے والے ، حد كرنے والے ، روز ه ر کھنے والے ، رکوع کرنے والے ، مجدہ کرنے والے ، نیک کاموں کا امر كرنے دالے، ثمرى ياتوں مے منع كرنے دالے، خداكى حدوں كى حفا شت کرنے والے (بھی موس لوگ ہیں ) اورا رہ پینمبرمومنوں کو (بہشت) کی خوشخبری شنا دو (۱۱۲) ۔ پیغیبرا درمسلمانوں کوشایاں نہیں كه جب أن يرظا بر موكيا كمشرك ابل دوزخ بين تو أن كے لئے بخصِش مانکیں ۔ کو وہ اُن کے قرابت وار بی ہوں (۱۱۳)۔اور ابراہیم کااسی باپ کے لئے تخصِش مانگنا توایک وعدے کے سبب تناجوه أس يدكر يحك سع ليكن جب أن كومعلوم موكميا كده فدا کا ڈیمن ہے تو اُس سے بیزار ہو گئے۔ چھے شک نہیں کہ ایراہیم بزے نرم دل اور تحمل تنے (۱۱۴) \_ اور خدا ایسانیں کہ سی قوم کو ہدایت دینے کے بعد محراہ کردے جب تک ان کودہ چیز نہ بتا دے جس سے وویر بیز کریں ۔ بے شک خدا ہر چیز ہے واقف ہے(۱۱۵)۔خدا ہی ہےجس کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے وی زندگانی ، بخشاور ( وہی ) موت دیتا ہے اور خدا کے بیوانمہارا کوئی دوست اور مدد گارئیں ہے(۱۱۷)۔ بے شک خدا نے سیفیر برمہریانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو یا وجوداس کے کدان میں ہے بعض کے ول جلد پر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیفیر کے ساتھ رہے۔ پھر خدا

نے آن پرمبریائی فرمائی ۔ بے شک وہ آن پرنہایت شفقت کرنے والا (اور) مہریان ہے(۱۱)۔ اور آن تیوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ جبز مین یا وجود فراخی کے اُن پر تنگ ہوگئی اور اُن کی جا تھی بھی اُن پر دو بھر ہوگئیں اور اُنہوں نے جان لیا کہ خدا ( کے ہاتھ ) سے خود اُس کے یواکوئی پناہ بیس۔ پھر خدانے اُن پرمبریائی کی تاکرتو ہر کریں ۔ بے شک خداتو بہتول کرنے والامبریان ہے (۱۱۸)

## تفسير سورة التوبة آيات ( ١١٠ ) تيا ( ١١٨ )

(۱۱۰) ان کی بینمارت گرنے کے بعد اس کی حسرت وندامت ان کے دلوں میں ہمیشہ کھنگتی رہے گی، ہاں اگران کے دل بی فنا ہوجا کمیں تو خیر!اوراللّٰہ تعالیٰ ان کی مسجد ضرار بنانے اوران کی نیتوں سے اچھی طرح واقت ہیں اوراس مسجد کوختم کروانے اوراس کے جلاد بینے کا فیصلہ فریانے میں بڑی حکمت والے ہیں۔

ُ غزوہ تبوک ہے جب حضور ﷺ تشریف لائے تو آپ نے عامر بن قیس ﷺ اور مولی مطعم بن عدی ﷺ کو روانہ کیا ،انھوں نے اس مبحد ضرار کوگرا کرا سے جلادیا۔

(۱۱۱) الله تعالی نے فالص مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ خرید لیا یعنی وہ لوگ اطاعت خداوندی میں لڑتے ہیں جس میں بھی وشن کوتل کرتیہ ہیں اور بھی وشن ان کوتل کر دیتا ہے، اس قبال اور جہاد پر ان سے ایسا سچاوعدہ کیا گیا ہے جس کواللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے ایسا سچاوعدہ کیا گیا ہے جس کواللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدہ کو اور کون پورا کرنے والا ہے تو اب تم اپنی تجارت پر جس کا تم نے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ تھ ہرایا ہے، جنت کی خوشخری منا وَاور جنت کا لمنا تمہارے تن بہت ہی ہوئی کا میابی ہے۔

## شان نزول: إنَّ اللَّهُ اشْتَرَى ﴿ الَّحِ ﴾

ابن جرئر ہے جمہ بن کعب قرظی ہے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رہے نے حضورا کرم ہے ہے ہے عرض کیا کہ اپنے پروردگار کے لیے اورا پی ذات کے لیے جوآپ چاہیں شرط قرار دیدیں، آپ نے فرمایا اپنے پروردگار کے لیے تو بیشرط قرار دیتا ہوں کہ صرف ای کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کی کوشریک مت شہرا وَاورا پی ذات کے لیے بیشرط قرار دیتا ہوں کہ جن سے اپنی تفاظت کر تے ہوان سے میری تفاظت کرو، صحاب نے عرض کیا کہ اگر ہم ان شرائط پرکار بند ہوجا میں تو پھر ہمارا اجر کیا ہوگا، آپ نے فرمایا جنت ملے گی، صحابہ ہے ہوں کر بولے بہتجارت تو بہت ہی کر کاربند ہوجا میں تو پھر ہمارا اجر کیا ہوگا، آپ نے فرمایا جنت ملے گی، صحابہ ہے ہوں کہ واپس دیں گے اور نہوا پس لیں گے، اس پر بیآ بیت تازل ہوئی یعنی بلاشبہ اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں جنت کے بدلے خرید لی ہیں۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطئی ) مسلمانوں سے ان کی جانیں وی صفات کو بیان فرماتے ہیں کہ دوان اوصاف کمال کے ساتھ بھی موصوف ہیں موسوف ہیں موسوف ہیں۔ (الا) اب اللّٰہ تعالیٰ ان مجابدین کی صفات کو بیان فرماتے ہیں کہ دوان اوصاف کمال کے ساتھ بھی موسوف ہیں

کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور اس کی حمد وثناء بیان کرنے والے اور کر روز ہ رکھنے والے اور پانچوں نماز وں ہیں رکوع و بجدہ کرنے والے اور تو حید واحسان کا تھم کرنے والے اور کفراوران با توں سے جن کا شریعت اور سنت میں کہیں ذکر نہیں بازر ہے والے اور فرائف خداوندی کو قائم کرنے والے ہیں آپ ایسے مسلمانوں کو جنت کی خوشخری سناد ہیجے۔

(۱۱۳) حضوراکرم ﷺ دران حضرات کے لیے جو کہ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پر ایمان لانے والے ہیں سے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی وعا مانگیں خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں تا کہ بیرطا ہر ہوجائے کہ بیرلوگ جہنمی ہیں ،اس وجہ سے کہ بیلوگ حالت کفر میں مرہے ہیں۔

## شان نزول: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ( الخ )

حضرت امام بخاری و مسلم نے حضرت سعید بن میتب بواسطه ان کے والد نقل کیا ہے کہ جب ابوطالب کی موت کا وقت قریب آیا تورسول اکرم کا ان کے پاس قریف لے گئے ، ابوطالب کے پاس ابوجہل اور عبداللہ بن اُبی امیہ بیٹا تھا حضورا کرم کا نے قربایا ، اے چیا کلمہ لا المسلم الا المسلم پڑھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا ہوں کے ما سے تمہاری سفارش کرسکوں ، یہن کر ابوجہل اور عبداللہ کہنے گئے ، اے ابوطالب کیا عبدالمطلب کے قد جب سے اعراض کرتے ہوں یہ بور یہ دونوں مسلمل ابوطالب بر مرتا ہوں ۔ ہور یہ دونوں مسلمل ابوطالب سے گفتگو کرتے رہے ، بالآخران کا آخری کلام بھی تھا کہ ملت عبدالمطلب پر مرتا ہوں ۔ اس پر حضور اکرم کا نے فرمایا میں تہارے لیے برابر استعقار کرتا رہوں گا جب تک کہ جھے اس سے دوک ندویا جائے ، تب یہ آبری ۔

اور ابوطالب بی کے واقعہ بیں ہے آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ اِنْکَ کَلاَتَهْدِی مَنْ اَحْبَبُتُ (الْنِح)۔ اس حدیث کا سیات اس بات پردلالت کرر ہاہے کہ بیآیت مکہ کرمہ بیں نازل ہوئی۔

ام ترزی نے خسین کے ساتھ اور اہام حاکم نے حضرت علی علیہ ہے روایت کیا ہے کہ میں نے ایک فیض سے ساکہ وہ ایٹ مشرک سے میں نے اس سے کہا کہ کیا اپنے مشرک وہ مشرک سے میں نے اس سے کہا کہ کیا اپنے مشرک والدین کے لیے استعفار کررہا ہے حالال کہ وہ مشرک سے میں نے اس سے کہا کہ کیا اپنے مشرک والدین کے لیے بخشش طلب کی تھی، حالا ان کہ وہ مشرک سے میں نے اس کا رسول اکرم میں سے ذکر کیا ، اس پر بیآ یت نازل ہوئی لیتی سینی میٹی کواور دوسرے مسلمانوں کو جا زنہیں کہ شرکین کے لیے الحق۔

 وہ میری ماں کی قبرتھی ، میں نے اپنے پر وروگار ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی ، مگر مجھے اس کی اجازت نہیں ملی ، پھراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

معنرت امام احمد اورا بن مردویہ نے بریدہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں حضورا کرم بھٹا کے ساتھ تھا آپ نے مقام عسفان پر قیام فرمایا بھرا بی مال کی قبر دیکھی تو وضوفر ماکر نماز پڑھی اور روئے اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت ما بھی تگر اس کی جھے اجازت نہیں ملی ، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

حضرت الم طبرانی "ادرابن مردویه تحضرت نے ابن عباس ﷺ سے اس طرح روایت کیا ہے، ہاقی اس میں یہ ہے کہ بیدواقعہ تبوک ہے والیسی کا ہے جب کہ آ پ مکہ مکر مہ کی طرف عمرہ کا احرام ہا ندھ کرتشریف لے جار ہے تصاتو آپ نے عسفان کی گھانی پرتھم رہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی "فریاتے ہیں ممکن ہے کہ نزول آیت کے چنداسباب ہوں جن میں سے پہلاسب ابو طالب کا واقعہ اور آخری سبب حضرت آمنہ کا واقعہ اور حضرت علی ﷺ کا واقعہ ہواور دیگر حضرات نے ان متعد واسباب نزول کوچمع فرمادیا ہے۔

حضرت امام بخاری وغیرہ نے حضرت کعب بن مالک سے روایت کیا ہیدر کے علاوہ رسول اکرم بھٹانے جو بھی غزوہ کیا ہیدر کے علاوہ رسول اکرم بھٹانے جو بھی غزوہ کیا ہے میں آپ سے چھے نہیں رہا، جب غزوہ تبوک کا وقت آیا اور بیآ خری جہاد ہے جو آپ نے فر مایا اور لوگوں کو جہاد کے لیے رواند ہونے کا اعلان فر مایا الح۔ اس کے بعد پوری روایت بیان کی اور اس میں ہے، پھر اللّہ تعالیٰ نے بہاری توجہ فر مائی اور مہاجرین وانصار کے حال پر بھی نیز ای ہوئی اللّہ تعالیٰ ہے بھی اللّه وَ کُونُو ا مَعَ الصّاحِ قِینَ۔ اس میں ہے کہ ہمارے بارے میں بیآ بیت بھی نازل ہوئی، اِتَّقُو اللّهَ وَ کُونُو ا مَعَ الصّاحِ قِینَ۔

( نباب النقول في اسباب النزول از علامه سيوطيّ)

(۱۱۴) اور باقی رہاحضرت ابراہیم النفیظ کا دعا کرنا تو وہ اسلام لانے کے دعدہ کی وجہ سے تھا، پھر جب ان کے والد کا فر ہوکر فوت ہوئے تو وہ اپنے والد اور ان کے دین سے محض بے تعلق ہو گئے، واقعی حضرت ابراہیم النفیظ بہت دعا فرمانے والے حلیم الطبع تھے۔

یابیر جیم المز اج یابی کہ سرداریا ہے کہ آہ وزاری کرنے والے یابی کہ آگ میں داخل ہونے سے پہلے آگ سے پناہ جا ہی ۔ پناہ جا ہی۔

(۱۱۵) اورالله تعالیٰ ایبانہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت اورا بمان کے بعد گمراہی میں ڈال دے بیایہ کہ کسی قوم کے ممل

کو باطل قرار دے دے جب تک کہ ناتخ ومنسوخ کو واضح طور پر نہ بتلا دے۔ پیے شک اللّٰہ بتعالی ناتخ ومنسوخ کواچھی طرح جانبنے والے ہیں۔

(۱۱۶) بلاشک اللّه بی کی سلطنت ہے آسانوں کے تمام خزانوں بعنی جاند، سورج ، ستاروں وغیرہ پراورز مین کے تمام خزانوں بعنی جاندہ سورج ، ستاروں وغیرہ پراورز مین کے تمام خزانوں بعنی درخت، جانور، بہاڑاور دریاؤں وغیرہ پروہی قبرول سے اٹھائے گااوروہی دنیا میں موت دیتا ہے اور عذاب لی ہے ندکوئی قریبی رشتہ دارتمہاری حفاظت کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔

(۱۱۷) اللّه تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ اوران مہاجرین وانصار کے حال پر بھی توجہ قرمائی جنھوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی اور بدر میں حاضرر ہے۔

اب الله تعالی ان حضرات کے اوصاف بیان کرتے ہیں ہے کہ جنھوں نے تنگی اور بختی کے وقت میں رسول اکرم بھی کا ساتھ دیا جس وقت کے زادراہ اور سوار بوں کی کی اور تنگی تھی گری کی اور دشمن کی بختی تھی اور راستہ کی درازی کی سختی تھی ،اس کے بعد مونیین مخلصین میں سے پہھلوگوں کے دلوں میں رسول اکرم بھی کے ساتھ چلنے کے بارے میں تذبذ بآ گیا تھا تگر پھر الله تعالی نے ان کے اس تذبذ ب کو دور کردیا اور ان کے دلوں کو پھٹی عطافر مائی ، آخر کا روہ رسول اکرم بھی کے ساتھ جلنے کے لیے آمادہ ہوگئے۔

(۱۱۸) اوران تین حضرات یعنی حضرت کعب بن ما لک کا اوران کے ساتھوں کی حالت پر بھی توجہ فرمائی جن کی تو بہ کا معاملہ زیرالتو اتھا۔ اس تو بہ کا معاملہ زیرالتو اتھا۔ اس تو بہ کا تغیر سے زمین با وجودائی فراخی کے ان پر تنگی کرنے گئی اور وہ خودا پی جانوں سے عاجز آ گئے اور انھوں نے سمجھ لیا اور اس بات کا کامل یقین کرلیا کہ اللّٰہ کی گرفت سے کہیں پناہ نہیں ال سکتی نجات صرف ای میں تشریک نہ ہونے پر بچی تو بہ کرلیا کہ اللّٰہ کی گرفت سے کہیں پناہ نہیں ال سکتی نجات صرف ای میں تشریک نہ ہونے پر بچی تو بہ کرلیا جائے۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی اور ان کو معاف فرمایا تاکہ آئندہ بھی جن سے اس قسم کی غلطی صاور جوجائے وہ اس کی طرف رجوع کیا کریں۔ بے شک اللّٰہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے اور جوتو بہرے اس کے حال پر بہت رحم فرمانے والے جیں۔

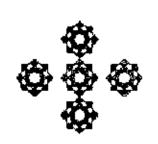

يَأَيُّهَالَّذِينَ اعْنُوالْقُواللَّهُ

وَّ كُوْنُوا مَعَ الصِّي قِيْنَ ﴿ مَا كُانَ لِأَهْلِ الْمَهِ أَيْنَةُ وَمُنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْزَابِ أَنْ يُتَخَلِّفُوا عَنْ زَسُولِ اللَّهِ وَلَا يُرْغَبُوا بِٱنْفُيهِ مُعَنَّ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ بِٱلَّهُ وَلَا يُصِينُهُمُ ظَمُأُوَّلًا نَصَبٌ وَلَامَخُمَعَهُ فِن سَهِيْلِ اللهِ وَلَا يُطَانُونَ مَوْطِعًا يَغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّتُيُلَّا الْأَكْتِبُ لَهُمْ يِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهُ لَا يُغِينِعُ أَجُوَ الْمُعْسِنِينَ ۗ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةٌ وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيَّاإِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانْوُا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا كُلُّ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَحَةٌ فَلُولُافَوْ مِنْ كُلِّ فِرْ قَاتِ مِنْهُمُ طَأَيِفَةٌ لِيَتَفَقَّلُهُوْا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِنَ رُوُا قُوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوْآ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحْذَارُوْنَ ۖ عَ يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّادِ وَلْيَجِكُوْا فِيْكُمْ غِلْظُةٌ وَاغْلَبُوْا أَنَّ اللَّهُ مَعَ يَّ الْمُتَّقِينُ ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتُ سُوْرٌ ۚ فَيِنْهُوْ هَٰنَ لَهُوْ اَذَا مَا أَنْزِلَتُ سُوْرٌ ۚ فَي نَهُوْ هَن يَقُولُ ٱيْكُمْ زَادَتُهُ هٰذِهِ إِيْمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِيثُ الْمَنْوَا فَزَادَ ثُهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبُشِرُوْنَ ﴿وَامَا الَّذِيْنَ فِي قُلُو بِهِمُ مَرَضٌ فَزَادَ تُهُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِيهِمْ وَمَاتُوا وَهُمُ كُفِرُونَ ۗ اَوَلَا يَرَ وْنَ ٱنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَاهِمَ مَّزَّةً أَوْمَرَّتَهُن ثُمَّلًا يَتُوَبُونَ وَلَا هُمْ يَنَّ كَرُونَ®وَإِذَا مَأَانُزِلَتْ سُوْرَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ ْ هَلْ يَزْكُمُ مِنْ أَحَدٍ تْمَرَانْصَرَفُوا مُصَرَفَ اللَّهُ قُلُوْبَهُمْ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَا يَفُقَهُوْنَ ﴿ لَقَلُ جَآءَكُمُ رَسُوْلٌ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رِّحِيْتُو فَإِنْ تُولِّوا فَقُلْ حَسِيمِ اللَّهُ ۚ لِآلِلٰهُ إِلَّا هُوَ ۗ غُ عَلَيْهِ كَوَكُلُتُ وَهُوَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِةِ أَ

اہے اہل ایمان خداہے ڈرتے رہواور راست بازوں کے ساتھ رہو (١١٩) ـ ابل مدينه كواور جوأن كرآس ياس ويبالي ريخ بين أن كو شایاں نہ تھا کہ چیمبرخدا ہے چیجے رہ جا تیں اور نہ بیا کہانی جانوں کو اُن کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں ۔ بیاس لئے کہ خدا کی راہ میں جو تکلیف چینجی ہے بیاس کی یامنت کی یا تھوک کی یاوہ الی جگہ جلتے ہیں کہ کا فروں کو غضہ آئے یا دشمنوں ہے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات یراُن کے لئے نیک عمل لکھا جا تاہے۔ کیچھ شک نہیں کی خدا نیکوکاروں کااجرضا کَعنبیں کرتا(۱۲۰)۔اور(ای طرح)وہ جوفرج کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو بیسب کچھان کے لئے (اعمال صالح میں ) لکھ لیاجاتا ہے تا کہ خدا اُن کوان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے (۱۴۱)۔ اور بیتو ہونبیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئمیں تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت سے چند اشخاص نکل جاتے تا کہ دین ( کاعلم سکھتے اور اُس) میں سمجھ بیدا كرتے۔اور جب اپن قوم كي طرف داپس آتے تو اُن كو ڈر سناتے تا کہوہ حذر کرتے (۱۲۲)۔اے اہل ِ ایمان!ایخ نزدیک کے (رہنے والیے ) کافرول ہے جنگ کرو۔ اور جاہیے کہ وہتم میں تختی (لعنی محنت وقوت ِ جنگ ) معلوم کریں ۔ اور جان رکھو کہ خدا پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے (۱۲۳)۔ اور جب کوئی سورت تازل ہوتی ہے تو بعض منافق (استہزا کرتے اور ) یو چھتے ہیں کہاس سورت نے تم میں ہے س کا ایمان زیادہ کیا ہے۔ سوجوا بمان والے ہیں ان کاتو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں( ۱۲۴۴)۔اور جن کے ولوں میں مرض ہے۔ اُن کے حق میں خبث زیادہ کیا۔اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر (۱۲۵)۔ کیا ہے و تھھتے نہیں کہ ہرسال ایک یادو بار مکا میں پھنساویے جاتے ہیں بھرجھی تو پہنیں کرتے اور ناہیعت کچڑتے میں (۱۲۷)۔اور جب کوئی سورت نازل ہوئی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں ( اور بوجھتے ہیں کہ ) بھاانمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر پھر جاتے ہیں۔خدانے ان کے دلوں کو پھیررکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ میں کہ مجھ سے کام نہیں لیتے 174\_( لوگو) تمہارے باس تم بی میں ہے ایک پغیرا نے بیں -تمہاری تکلیف ان کوٹرال معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں۔اورمومنوں پرنہایت شفقت کرنے والے(اور)مبربان ہیں

(۱۲۸)۔ پھراگریہ لوگ پھر جائیں (اور نہ مانیں ) تو کہہ دو کہ خدا جھے کفایت کرتا ہے۔ اُس کے ہوا کوئی معبود نہیں۔اُس پرمیرا مجروسا ہےاور وہی عرش عظیم کا مالک ہے(۱۲۹)

تفسير سورة التوبة آيات ( ١١٩ ) تا ( ١٢٩ )

(۱۱۹) سیمن حضرت عبداللّه بن سلام اوران کے ساتھیوں اور دیگر مومنوں کوجن بانوں کا اللّه تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان ہاتوں میں اس کی اطاعت کرواور اٹھنے جیٹھنے اور اللّٰہ کے راستہ میں جانے میں حضرت ابو بکرصدیق ﷺ، حضرت عمر فاروق ﷺ اوران کے ساتھیوں کا ساتھ دو۔

(۱۲۰) مدینه کے رہنے دالوں کو قبیلہ مزینہ جہینہ اور اسلم والوں کو بیمناسب نہیں تھا کہ جہاد میں رسول اکرم ﷺ کا ساتھ نہ دیں اور نہ بیددرست تھا کہ بیابی جانوں کورسول اکرم ﷺ کی جان ہے زیادہ قیمتی مجھیں۔

ایک تغییر می بھی ہے کہ بایہ کہ نہ بیہ مناسب تھا کہ جہاد میں رسول اکرم بھٹے کے ساتھ چلنے اور آپ کا ساتھ دینے ہے ابنی جانوں کی حفاظت کریں اور بیساتھ جانے کا ضروری ہونا اس بنا پر ہے کہ ان کو جہاد میں آنے جانے میں جو بیاس گئی اور جو ماندگی پنجی اور جو بھوک گئی اور جس مقام پر چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہوا واور دشمنوں کو متل کر کے اوران کو شکست دے کر جو بچھان کی خبر لی تو جہاد میں سب بران کے نام ایک ایک نیک کام کا تو اب لکھا گیا کیوں کہ بے شک اللّٰہ تعالیٰ جہاد میں موسنین کا جرضائع نہیں فرماتے۔

(۱۲۱) نیز جو پچھآنے جانے میں کم یازیادہ جو پچھانھوں نے خرج کیااور دشمن کی تلاش میں جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے بیسب بھی ان کے نام نیکیوں کے تو اب میں لکھا گیا تا کہ اللّٰہ تعالٰی ان کوان کے جہاد میں سب کاموں کا نمک مدلہ دے۔

(۱۲۲) اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو یہ بھی نہ جا ہے کہ جہاد کے لیے سب سے سب بی نکل کھڑے ہوں اور (آپ کے زمانہ میں) نبی اکرم ﷺ کو تنہا کہ بیند منورہ میں چھوڑ دیں۔

ابیا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر ہر ہری جماعت میں ہے ایک ایک جھوٹی جماعت ( یعنی بچھلوگ ) جہاد میں جایا کریں اور پچھ جماعت مدینة منورہ میں رہ جایا کرے تاکہ یہ باتی ماندہ لوگ رسول اکرم بھٹا ہے آپ کے وقت میں ( اور آپ کے بعد علما وشہر ہے ) وینی معلومات حاصل کرتے رہیں اور تاکہ یہ لوگ اس قوم کو جو جہاد میں گئ ہے، جب کہ وہ جہاد ہے ان کے پاس آئیں ان کووین کی باتنی سنا کر اللّٰہ کی نافرمانی ہے ڈراویں تاکہ ان کومعلوم ہوجائے کہ کن کن باتوں کا تھم دیا گیا ہے اور کن کن باتوں ہے منع کیا گیا ہے۔

اور کہا گیا ہے کہ بیر آیت کریمہ بی اسد کے بارے میں نازل ہوئی ، وہ قط سالی میں گرفتار ہوئے ، تو مدینہ منورہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر مدینہ منورہ میں چیزیں مہنگی کر دیں اور فسادات سے مدینہ منورہ کے رستوں کوخراب کر دیا تو اللّہ تعالیٰ نے ان کواس کی ممانعت قرمادی۔

فيزحضرت عبدالله بن عبيد بن عمير رضى الله تعالى سے روايت كيا كيا ہے كمومنين جہاد كے جذب وشوق ميں

جب رمول اکرم الله است الشکر کوردان فر ماتے تو سب کے سب نکل کھڑے ہوتے۔

اوررسول اكرم الكلكومد يندمنوره ميں چند كمزورآ دميول كے ساتھ جھوڑ جاتے ،اس پرييآ مت كريمه نازل موئى ۔

# شان نزول: وَمَا كَانَ الْهُوْمِئُونَ لِيَنْفِرُوا ﴿ الْحِ ﴾

ابن الی حاتم "ف حضرت محرمه سے روایت کیا ہے کہ جب بیآ بت الا تففر وُا یُعَدِّ اللهُ عَدَّابًا اَلِیْمَا نازل مونی اور دیہات میں سے کچھلوگ جہاد میں نہیں سے شخصاور اپنی قوم کودین کی باتیں سکھار ہے تھے ،اس پر منافقین کہنے سے کھلوگ جہاد میں نہیں سکتے ہید دیہاتی بلاک ہو گئے ، اس پر اللّه تعالی نے بیآ بت نازل فرمائی۔ دیہاتی بلاک ہو گئے ، اس پر اللّه تعالی نے بیآ بت نازل فرمائی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلام سیوطی )

(۱۲۳) رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان رکھنے والو بنی قریظہ بنظیر، فدک اور خیبر سے لڑواوران کوتمھارے اندر تختی پانا چاہیے اور اے مومنین کی جماعت یہ یقین رکھو کہ اللّٰہ تعالیٰ رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کا ان کے دشمنوں کے مقابلہ کے وقت مدد گارہے۔

(۱۲۴) اور جب کوئی نئ سورت اتاری جاتی ہے اور رسول اکرم رفظان لوگوں کو پڑھ کرسناتے ہیں تو بعض منافقین بعض منافقین بعض منافقین بعض منافقین بعض منافقین بعض منافقین میں اضافہ کیا ہے جسے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کہوائی نئی سورت یا آیت نے کس کے خوف، ایمان ،امید ویقین میں اضافہ کیا ہے جبیبا کہ مجمد الفلا کہتے ہیں کے جوائیان وار ہیں اس سورت نے ان کے توائیان ویقین کوخوف وامید بیں ترقی دی اور وہ قرآن کریم کی اس سورت کے زول سے خوش ہور ہے ہیں۔

(۱۲۵) اور جن کے دلوں میں شک دنفاق کا مرض ہے تو اس نازل ہونے والی سورت نے ان کے شک کے ساتھ اتنا ہی اور شک بوھادیا اور وہ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کا کفر کرنے ہی کی حالت میں مرمحے۔

(۱۲۷) اورکیاان منافقین کو مجھائی ٹیس ویتا کہ یہا ہے کروخیانت اور بدعبدی کی وجہ سے ہرسال میں ایک باردو بار
کسی نہ کسی آفت میں کھینے رہتے ہیں گر پھر بھی ان خیانتوں اور بدید عبدوں سے باز نہیں آتے اور نہ کھے بھتے ہیں۔
(۱۲۷) اور جس وقت بذر بعد جبریل امین کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے اور اس میں ان منافقین کی فلط حرکات کا ذکر
ہوتا ہے اور رسول اکرم وہ فاوہ سورت ان کے سامنے پڑھ کرساتے ہیں تو منافقین ایک دوسرے کود کھنے گئے ہیں (اور
اشارہ سے باتیں کرتے ہیں) کہ کہیں تمہیں صحابہ کرام میں سے تو کوئی نہیں و کھی رہااور پھر تماز اور خطبہ حق و ہدایت سے
اشارہ سے باتیں کرتے ہیں اللہ تعالی نے بھی ان کا دل حق و ہدایت سے پھیردیا ہے یا بید کہ حق و ہدایت سے انھوں نے
روگردانی کی ہے تو اس روگردانی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو حق و ہدایت سے پھیردیا اس بنا پر کہ دہ نہ
احکام خداوندی کو بچھتے ہیں اور نہ اس کی تھید ہیں کرتے ہیں۔

(۱۲۸-۱۲۸) اے لوگو!اورخصوصیت سے مکہ والو!تمھارے پاس عربی پینجبرتشریف لائے ہیں جوتمہاری جنس سے ہیں جن کوتمہارے نقصان کی بات نہایت گرال گزرتی ہے جمھاری منعمت اور ایمان کے بڑے خواہشمندرہتے ہیں پھر ے خاص کرتمام اہل ایمان کے ساتھ تو بہت ہی شفیق اور مہر ہانی فرمانے والے ہیں۔ پھراس کے بعد بھی اگر بیلوگ ایمان لانے ،تو بہ کرنے اور آپ کی پیروی کرنے سے اعراض کریں تو آپ کہدو بیجئے میراکوئی نقصان نہیں میرے لیے تو اللّٰہ تعالیٰ حافظ و ناصر کافی ہے۔اس پر ہیں نے بھروسہ کرلیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔

Ç.

## سَنَ يُحَلَّنَ مُنْ اللَّهُ الذِّنَ يَسْعُ اللَّهِ أَمَا كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

شروع خدا كانام لي كرجو بزامهر بان نهايت رحم والاب ا تسر البيرى دانائى كى كتاب كى آيتى بين (١) كيالوكول كوتعب موا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کوتھم بھیجا کہ لوگوں کو ڈرسنادو اور ایمان لانے والوں کوخوش خبری دے دو کہان سے بروروگار سے مال ان کا ا الله الله المستحف كي البيت ) كافر كهته بين كه يوق مرج جادوگر ہے(٢) يتمهارا پروروگا تو خدائى ہے جس نے آسان اور زمين جودن میں بنائے چھرعرش (تختوشانی) پرقائم ہواوی برایک کام کا تظام کرتا ہے۔کوئی (اس کے باس)اس کا اذن حاصل کیے بغیر (مسی کی)سفارش مبیں کرسکتا۔ یہی خداتمہارا پرورودگار ہے تو اُسی کی عباوت کرو۔ بھلاتم غور کیوں نہیں کرتے (۳)۔ای کے پاستم سب کولوٹ کرجاتا ہے۔ خدا کا وعدہ سچاہے ، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ پھروہی اس کو ووباره پیدا کرے گاتا کہ ایمان والول اور نیک کام کرنے والول کوانصاف کے ساتھ بدلددے۔ اور جو کافر ہیں اُن کے لیے بینے کونہا ہے گرم یا لی اور درد دینے والا عذاب ہوگا کیونکہ ( خدا سے ) الکار کرتے تھے (٣) ـ وى تو ہے جس نے مورج كوروش اور جاند كومتو ربنا يا ااور جاندكى منزلیں مقرر کیں تا کہتم برسول کا شاراور( کاموں کا)حساب معلوم کرو

ۺٞٷٛؖڲؙڰؙڴؙڴڴڴۿڴڟڴ؈ٞۺۼٳڽڟٷؖٳؠؘؽڰڣؚۯڒؽٵٞ ؠۺۄٳٮڵڮٳڶڗۜڂڡڹؚٳڶڗؙڿڣڹٳڶڗؙڿڽؽۄ

الرا ينك المن الكفي المكين الكفير اكان المناس عَبَان التها الله والمناف المنها المكين المؤرد الفاس و المنار الذين المنوال المنور الدين المنوال المنور والدين المنوال المنور والدين المنوال المنور والدين والمنور والدين والمنه المنهو والمنور والدين والمنهو المنور والدين والمنهو المنور والمنور والمنهو المنور والمنهو المنور والمنهو المنور والمنهو المنور والمنهو والمنهو المنور والمنهو والمنهو المنهور والمنهو والمنهور وا

یہ (سب کھ )خدانے تدبیرے پیدا کیا ہے بیصنوالوں کے لئے وہ اپنی آیٹی کھول کھول کربیان فرما تا ہے(۵)۔ رات اور دن کے (ایک دوسرے کے چھیے ) آنے جانے میں اور جو چیزیں خدانے آسان اور زمین میں پیدا کی میں (سب میں ) ڈرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں (۲)

#### تفسیر مورهٔ پونس آیابت (۱) تا (۱)

یہ پوری سورت کی ہے سوائے اس آیت و مِنْ ہُنْ مُنْ یُوْمِنْ بِهِ (النج) کے، کیوں کہ یہ آیت یہود یوں کے متعلق اتری ہے صرف میآ یت مدنی ہے اور بیآ یت جالیس آیتوں کے بعد ہے۔ نیز اس سورت میں ایک سونوآیات اور ایک ہزار آٹھ سود وکلمات اور چھ ہزار پانچ سوسڑ سٹھ حروف ہیں۔ (۲) کیا مکہ والوں کواس بات پر جیرانی ہوئی کہ ہم نے ان ہی جیسے ایک انسان کے باس وتی بھیجی تا کہ مکہ والوں کو سے تھے تیری سے سے میں میں میں میں میں میں اور ان میں میں اور کا انسان کے باس وتی بھیجی تا کہ مکہ والوں کو

بھی قر آن کریم کے ذریعے ڈرائے۔

اور مومنوں کو بہترین تواب کی خوشخبری سناہیے یا بیر کہ ان کو دنیا میں ایمان لانے کے صلہ میں آخرت میں اپنے پر وردگار کے پاس بہنے کر بیر اسلامیں آخرت میں اپنے کے وردگار کے پاس بہنے کر بیر امر تبد ملے گایا بید کہ ان کے لیے شرافت و ہزرگی والے نبی ہیں یا بید کہ بلند مرتبہ والے شخصی ہیں گارکھار کہ کہنے لگے کہ (نعوذ باللّہ) بیقر آن کریم تو جھوٹا جا دو ہے۔

## شان نزول: أكَّانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴿ الْحُ ﴾

این جریز نے ضحاک کے ذریعہ سے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جب اللّہ تعالیٰ نے حضرت جمد ﷺ ورایت کیا ہے کہ جب اللّہ تعالیٰ نے حضرت جمد ﷺ ورسول بنا کر بھیجاتو تمام عرب نے یا عرب میں سے پچھالوگوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہنے گئے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی شان کے بیہ ظلاف ہے کہ کوئی انسان اس کا رسول ہو۔ اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی، انگان لِیلنان یعنی کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص ہے پاس وی تھیج دی اور یہ آیت نازل فرمائی و مُسازُ سُلُنا مِن قَبْلِکَ إِلَّا رِ جَالاً (النح) ۔ چنانچہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کی دلیلیں چیش کیس تو کہنے گئے کہ اگر انسان می کورسول بنا کر بھیجنا تھا تو معاذ اللّہ محمد ﷺ کے علاوہ دو مرااس کا زیادہ مستقل میں سے مستود بن عمر و تقفی ہوتا اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ خیال تھا کہ نے اور کی مناز کی اس کے سامنے کی دائل ہے کہ تعالیٰ نے یہ تازل فرمائی: اَهُمْ یَقُسِمُونَ دَ حُمَمَةَ دَیّک (النح)۔

(۳) بلاشبہ تمعارے رب حقیقی نے دنیا کے پہلے چودنوں میں جس کا پہلا دن اتواراور آخری دن جمعتہ المبارک ہے جن میں سے ہرایک دن کی لمبائی ایک ہزار سال کے برابر ہے ، آسانوں کواور زمین کو پیدا کیا پھرعرش پرقائم ہوایا یہ کہ پھرعرش پرغالب اور متمکن ہوا۔

اور وہ بندوں کے ہرایک کام کی تدبیر کرتا ہے یا ہے کہ بندوں کے ہر کام میں غور فرما تا ہے یا ہے کہ وہ فرشتوں کو مور ماں مدم سے ساتھ تھوج

وجی تنزیل اورمصیبت کے ساتھ بھیجنا ہے۔ اس کے سامنے کوئی قریبی فرشتہ اور نہ کوئی نبی مرسل کسی کی سفارش کرسکتا ہے مگر اللّٰہ نعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ۔ جوان تمام امور کو انجام دیتا ہے وہ تمھارا پروردگار ہے سوتم اس کی تو حید بجالاؤ کیا تم بھر بھی نصیحت عاصل نہیں کرتے۔

(۳) مرنے کے بعدتم سب لوگوں کواللّٰہ ہی کے پاس جانا ہے، یہ بچاد عدہ کررکھا ہے جو بقیناً پورا ہونے والا ہے، بے شک وہی پہلی بارنطفہ سے پیدا کرتا ہے، بھروہی مرنے کے بعد بھی پیدا کرےگا۔ (۵) تا کہاس طرح لوگوں کو جورسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان لائے اور حقوق اللّٰہ انصاف کے ساتھ اوا کیے استحادا کیے ایسے لوگوں کو بدلہ میں جنت دے۔ اور جن لوگوں نے رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کا انکار کیا ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور ایسا درد تاک عذاب ہوگا جس کی شدت ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی کیوں کہ وہ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کا انکار کرتے ہتھے۔

وہ اللّٰہ ایساہے جس نے تمام جہانوں کودن میں روشن کے لیےسورج اور رات کوروشن کے لیے جا تد دیا اور ان کی حال کے لیےمنزلیس تھیں تا کہتم برسوں مہینوں اور دنوں کی گنتی اور حساب ر کھسکو۔

یہ چیزیں اللّٰہ نعالیٰ نے حق اور باطل کے بیان کرنے کے لیے پیدا کی ہیں اور بید لائل قرآنیان لوگوں کو جو کہ تقید بیق کرتے ہیں ، واضح علامات تو حید بیان کررہے ہیں۔

(۱) بلاشبدن اور رات کی تبدیلی اور ان کی کی بیشی اور ان کے آنے جانے میں اور جو یکھ اللّٰہ تعالیٰ نے آسانوں میں چا ندسورج اور ستارے وغیرہ اور جو یکھ زمین میں درخت، جانور، پہاڑ اور دریا بید اکنے ان سب میں وحدا نیت خدا و ندی کے دلائل ہیں ان لوگوں کے واسطے جواللّہ کی اطاعت کرتے ہیں۔

جن لوگوں کوہم سے ملنے کی تو تع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو ہیں اور ہماری نشانیوں سے عافل ہو رہے ہیں (ک)۔اُن کا محکانداُن (اعمال) کے سبب سے جو وہ کرتے ہیں دوز خ ہے (اور ) جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اُن کو پر وردگاران کے ایمان کی وجہ سے (ایسے محلوں کی) راہ دکھائے گا (کہ )ان کے بینچنمت کے باغوں میں نہریں ہر ہیں ہوتی (اب کے بینچنمت کے باغوں میں نہریں ہر ہیں ہوتی (اب کے بینچنمت کے باغوں میں نہریں ہر ہیں ہوتی ہوتی (اب رجب وہ) اُن میں (اُن نعموں کو دیکھیں کے تو بیسا ختہ ) کہیں کے نیکان اللہ اور آپس میں اُن کی وُعا سلام علیم ہوگی۔اور اُن کا آخری قول ہے (ہوگا) کہ خدائے رہا لوالمین کی ہم اور اُس کا شکر ہے (ا)۔اور اگر خدالوگوں کی پُر ائی میں جلدی کرتا اور اُس کا شکر ہے (ا)۔اور اگر خدالوگوں کی پُر ائی میں جلدی کرتا ہو کھوڑ ہے وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی (عمری) میعاد جموڑ سے رہے کی تو تع نہیں آئیں ہم چھوڑ ہے رہے جی تو ان کی رائی سرحی میں شکتے رہیں (اا)۔اور جب چھوڑ ہے رہے جی تو اُن کی سرکتی میں شکتے رہیں (اا)۔اور جب

انسان کو نکلیف مینچتی ہے تولیٹا اور جیفااور کھڑا (ہر حال میں )ہمیں پُکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس نکلیف کو اُس سے ذور کر دیتے ہیں تو (بے لحاظ ہوجا تااور )اس طرح گزرجا تا ہے کہ گویا کسی تکلیف مینچتے پر ہمیں بھی پکارا ہی نہ تھا۔ای طرح حدے نکل جانے والوں کو اُنے اندال آراستہ کردکھائے گئے ہیں (۱۲)

#### تفسیر مورة پونس آیا بت (۷) تا (۱۲)

(۷-۸) جن لوگوں کو مرنے کے بعد کا ڈرنبیں اور مرنے کے بعد کا وہ اقر ارنبیں کرتے اور آخرت کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی کو انھوں نے اختیار کرر کھا ہے اور اس پر وہ خوش ہو گئے اور جولوگ رسول اکرم بھٹا اور قر آن کریم کے مشکر بیں اور اس سے روگر دانی کررہے ہیں۔ان لوگوں کا ٹھکا ناان کے اقوال اور اعمال شرکیہ کی وجہ سے جہتم ہے۔

(۹) اور یقیناً جولوگ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پر ایمان لائے اور انھوں نے اطاعت خداوندی کی تو بوجہان کے موثن ہونے اللہ عند اور دختوں کے اللہ عند اور درختوں کے اللہ عند ووجہ مہد، پانی اور شراب کی نہریں بہتی ہوں گی۔ اور شراب کی نہریں بہتی ہوں گی۔

(۱۰) اور جنت میں جب وہ کی چیز کی آرز وکریں گے تو ان کے منہ سے سیجان اللّٰہ فکے گا جس کومن کر خدام جو وہ چاہیں گا جن کے سالم علیکم ہوگا اور کھانے اور پینے کے چاہیں گئے اور ان کا ملاقات کے وقت باجمی سلام ،السلام علیکم ہوگا اور کھانے اور پینے کے بعدان کی آخری بات ریہ وگ ۔الحصد للّٰہ رب العلمین۔

(۱۱) ادرا گرلوگوں کی برائی کے لیے جلدی مجانے کے مطابق جیسا کہ وہ فائد ہے کے جلدی مجانے ہیں، اللّه تعالیٰ نقصان واقع کردیا کرتا تو سب کے سب ہلاک ہو بھے ہوتے ،سوہم ان لوگوں کو جن کو مرنے کے بعد کا کھڑگائی نہیں، ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ بیائے کفرادر گمراہیوں میں اندھوں کی طرح بھٹلتے رہیں۔
(۱۲) اور جب کا فرکو یعنی ہشام بن مغیرہ مخرومی کوکوئی تکلیف یا بیاری پہنچتی ہے تو بستر پر بھی ہمیں پکارنے لگا ہے پھر جب ہم اس سے اس کی وہ تکلیف وورکر دیتے ہیں تو پھر دعا کو چھوڑ کرا بنی پہلی حالت پر آجا تا ہے، گویا جو تکلیف اس کو پہنچتی تھی اس کے ہٹانے کے لیے بھی ہمیں پکارا بی نہ تھا، ان مشرکین کوان کے اعمال شرکیدا ہی طرح اجھے معلوم ہوتے ہیں کو پینچتی تھی اس کے ہٹانے کے لیے بھی ہمیں پکارا بی نہ تھا، ان مشرکین کوان کے اعمال شرکیدا ہی طرح اجھے معلوم ہوتے ہیں کرختی اور تکلیف میں ہمیں بھول جاتے ہیں۔



www.ahlehaq.org

اورتم سے بہلے ہم كئ أمتول كو جب أنبول فظلم العقيار كيا بلاك کر بچے ہیں۔اور اُن کے یاس پیغیبر تھلی نشانیاں لے کرا ہے میر وہ ایسے ند تھے کہ ایمان لائے ۔ہم گنبگارلوگوں کواس طرح بدلہ دیا كرتے بيں (١٣) \_ پھر ہم نے ان كے بعد تم لوكوں كو مُلك ميں خلیفہ بڑایا تا کہ دیکھیں کہتم کیسے کام کرتے ہو (۱۴)۔اور جبان کو ہاری آ بنتی پڑھ کرسنا کی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی أميدنبيں وہ كہتے ہيں كه (ياتو )اس كے ببواكوئي اور قرآن (بنا) لاؤيا اس کو بدل دو۔ کہدوہ کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اے اپنی طرف سے بدل دول - من او اس علم كا تالع بول جوميرى طرف آتا ب- أكر ش اینے پروردگار کی نافر الی کروں تو مجھے بڑے (سخت) دن کے عذاب من خوف آتا ہے (١٥)۔ (بيمى) كهددوكدا كرخدا جا بتا كو (نه تو) میں ہی رہ کتاب ) تم کو پڑھ کر شنا تا اور نہ وہی حمہیں اس سے واقف کرتا۔ میں اس سے پہلےتم میں ایک عمرر ہا ہوں (اور بھی ایک کلم بھی اس طرح کانبیں کہا) بھلاتم سجھتے نہیں (۱۶) ہو اس ے بر حکر طالم کون جو خدا پرجموث افتر اگرے اوراس کی آنیوں کو حجثلات ب شك تنهكار فلاح تبيس يائيس مع (١١) \_ اور ب (لوگ) خدا کے سواالی چیزوں کی پرسٹش کرتے ہیں جونداُن کا کچھے بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ مجھ محملا ہی کرسکتی ہیں ۔ اور کہتے ہیں کہ بیدخدا کے یاس ماری سفارش کرتے والے بیں کمدو کیاتم خدا کوالی چے بتاتے موجس کا وجوداً سے نہ آسانوں میں معلوم موتا ہے نہ زین میں وہ پاک ہے اور (اس کی شان) آئے شرک کرنے سے بہت بلند ہے(۱۸)اور (سب)لوگ (پہلے)ایک بی اُمت (لیتی ایک بی ملت پر ) نتے پھر جدا جدا ہو گئے۔ اور اگر ایک بات اگر جو تنہارے یروردگار کی طرف سے پہلے ہو پھی ہے نہ ہوتی توجن باتوں میں وہ اختلاف كرتے بيں أن من فيصله كرويا جاتا (١٩) \_اور كہتے ہيں كمأس

وَلَقَنْهُ الْمُثَكِّنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبِيلَكُمُ لكاظلكؤا وكآء تكث رُسُلكُمْ والْبَيْنْتِ وَهَا كَانُوَا لِيُؤْمِنُوْا ۚ كَنْ لِكَ نَجْزِي الْقَوْمُ الْمُجْرِمِينَ ۗ ثُمُّ مِّعُلْلُكُو خَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ مِنُ بَعْدِ هِمُ لِنَنْظُرُكَيْفَ تَعْمَلُوْنَ<sup>©</sup> وَإِذَا تُثُلُّ عَلَيْهِمْ أَيَاتُنَا مَيِّنْتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا النَّتِ بِقُرُانِ غَيْرِ هَٰنَ ٱوُبَدِ أَوُ اللَّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ آنُ أَبُدُلَهُ مِنْ تِلْقَائِئُ نَفْسِئُ إِنْ أَنْهِ كُولِ مَا يُولِي اِنَ اَنْ اَنْ اَخَافَ اِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ® قُلْ أَوْشًا ءَاللَّهُ مَا تَلُونُهُ عَلَيْكُمْ وَلِآ ادُرْكُمُ مِهُ ۖ فَقُلُ لَمِثُتُ فِيَكُمُ عُنُرًا مِنْ قَبِيلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ \*فَكَنَ ٱظُلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيبًا أَوْكُنَّ بَ بِالْيَتِهِ رَانُهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجِّرِ مُوْنَ®وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَضْرُهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَيَقُوْلُونَ هَوُ لَاءِ شُفَعَا وُنَاعِنُدَ اللَّهِ قُلُ اَتُنَيِّتُوْنَ اللهَ بِمَالَا يَعْلَمُ فِي المَسَلُوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لَ سُهُ حُنَةَ وَتُعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩ مَا كَانَ النَّاسَ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدًا ۚ فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كُلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ ڔٞۑٟػڷڰٚۻۣػؠؽؙڹؘۿؙؙؗۿڔڣؽؙٵڣؽٶؽڂٛؾڶڣٷڽ۞ۅؽڠؙٷڮٛن لَوْلِاَ ٱلْمِنْلُ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِّنْ رَبِهِ \* فَقُلُ إِنْكَا الْغَيْبُ مِلْهِ فَأَنْتَظِرُوُا ۚ إِنِّي مَعَكُمْ فِينَ الْمُنْتَظِرِيُنَ ۞ غَ وَإِذَا آذَ فَتَأَالِنَّاسَ رَحْمَةً فِينَ بَعَي ضَرَّاءً مَسَتُنَّهُمَّ إِذَا لَهُمْ فَكُرُ فَ ايَاتِنَا قُلِ اللهُ اللهُ السُّرَعُ مَكُوا إِن رُسُكَ ايكُتُبُون مَا لَكُونِ فَ

پراس کے پروردگاری طرف سے کوئی نشانی کیوں تازل ندہوئی کہدو کہ خیب ( کاعلم ) تو خدائی کو ہے سوتم انتظار کرو میں بھی تنہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں (۲۰) ۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف و بینے کے بعد (اپنی) رحمت ( سے آسائش) کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہاری آنٹوں میں حیلے کرنے کتلتے ہیں۔ کہدو کہ خدا بہت جلد حیلہ کرنے والا ہے اور جو حیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں (۲۱)

## تفسیر مورة پونس آبات ( ۱۴ ) تا ( ۲۱ )

(۱۳) اورہم نے تم سے پہلے بہت ی قوموں کو ہلاک کردیا ، جب کہ انھوں نے کفروٹٹرک اختیار کیا ، حالال کہ ان

کے پیغمبر بھی ان کے پاس اوا مرونوا ہی اور دلائل لے کرآئے تھے اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے جب کہ بیٹا ق میں اس چیز کو جھٹلا چکے یے، ہم مشرکوں کواس طرح ہلاک کر دیا کرتے ہیں۔

(۱۴) کھراے امت محدید ﷺ نالوگوں کی ہلا کت کے بعد دنیا میں ہم نے تنہیں آباد کیا تا کہ ہم دیکے لیس کہم کس طرح نیک اعمال کرتے ہو۔

(۱۵) اور جب ان ٹھٹھہ کرنے والوں بینی ولید بن مغیرہ اوراس کی جماعت کےسامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں جو بالکل واضح طور پراوامرونو اہی کو بیان کرنے والی ہیں۔

توبیاوگ جن کوم نے کے بعد کا خوف بی نہیں اور و واسکا ندا ق اڑاتے ہیں تو بوں کہتے ہیں کہ محمد وہ ایا تو اس کے سواکوئی پورا دوسرا قرآن بی لے آؤیا کم سے کم ای میں پھھ ترمیم کردو، بینی آیت رحمت کو آیت عذاب اور آیت عذاب کو آیت رحمت کو آیت عذاب اور آیت عذاب کو آیت رحمت ہے بدل دیں، اے محمد وہ ان آپ ان سے بول فر ماد پیچے کہ جھے سے بینیں ہوسکتا کہ میں اپنے پاس سے اس میں پھھ تے یہ جھے سے بینیں ہوسکتا کہ میں اپنے اس میں پھھ ترمیم کروں، ہیں تو وہی کہوں گا اور اس پڑمل کروں گا جو قرآن تھیم بذر بعدوتی میرے پاس پہنچتا ہے، اگر میں اس میں تبدیلی کردوں تو ہی ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔

(۱۷) اے محمد ﷺ آپ ان سے یوں فرماد ہیجے کہ اگر اللّٰہ تعالیٰ کومنظور ہوتا کہ میں اس کا رسول نہ ہوں تو نہ میں اسمجم ہیں ہے۔ گر اس کلام میں ہے میں اسکا اور نہ اللّٰہ تعالیٰ حمہیں اس قرآن کیم کے ملنے کی اطلاع کرتا کیوں کہ آخراس کلام پاک کے طاہر کرنے سے پہلے بھی میں جالیس سال تک تم میں رہ چکا ہوں اور اس وقت اس کے متعلق ایک جملہ بھی تہیں اور کی حملہ بھی تہیں اس کے متعلق ایک جملہ بھی تہیں گلاتو بھر کیا تم انسانوں جیسی آئی علی میں رکھتے کہ یہ قرآن کریم میری اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللّٰہ اس میں میں اس میں میں اور دلیرکون ہو سکتا ہے جو اللّٰہ پر جموث با عرصے یا رسول اکرم کی اور قرآن کی میم کو جنالا کے یقینا مشرکین عذاب اللی سے اصلاً فلاح اور خوات یا نے والے بالکل نہیں ہوں گے۔

(۱۸) ییکفار مکہ اللّٰہ تعالیٰ کو چھوڑ کرا کسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں کہ عبادت نہ کرنے کی صورت میں نہان کو دنیا وآخرت میں نقصان پہنچا سکیں ، اور نہ عبادت کرنے کی صورت میں دنیا وآخرت میں ان کو کوئی نفع پہنچا سکیں اور اپنی طرف سے بلادلیل کہتے ہیں کہ یہ معبود ہمارے سفارشی ہیں۔

اے تھر وہ آآ بان سے فرماد یجیے کہ کیاتم لوگ اللّہ تعالیٰ کوالیں چیز کی خبر دیتے ہو جواس کومعلوم نہیں نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں کہ کوئی معبود اور بھی ہے جو نفع ونقصان کا مالک بھی ہو، اس کی ذات اولا،شریک اور ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بالا ہے۔

(۱۹) حضرت ابراہیم الظافیٰ یا حضرت توح الظافیٰ کے زمانہ میں سب لوگ ایک ہی ملت پر تھے (بعنی سب موحد تھے) یا یہ کہ ملت کفر پر تھے، اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا جو کہ بٹارت دینے والے اور ڈرانے والے بیں تواپنے کیرائی سے بعض مومن ہو گئے اور بعض مشرک اوراگر اس امت سے تا خیرعذاب نہ ہوتا جو کہ پہلے سے تھہر چکا ہے تو جس چیز بیں یہ بوگ اختلاف کردہے ہیں یہ ہلاک اور بر باد ہونے بھوتے۔

(۳۰) اور بیر کفار مکہ یوں کہتے ہیں کہ محمد ﷺ پرکوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا، جیسا کہ بیے نبوت کا دعوی کرتے ہیں، آپﷺ فرماد بیجیے نزول معجزہ کاعلم صرف اللّہ کو ہے تم بھی میرے ہلاک ہونے کا انتظار کرو، ہیں بھی تمعاری ہلاکت کا انتظار کرتا ہوں۔

(۲۱) اور جب ہم ان کفارکوکسی مصیبت کے بعد کسی نعمت کا مزہ چکھادیتے ہیں تو فورارسول اکرم پھٹا اور قرآن کریم کی تکذیب کرنے لکتے ہیں ، آپ فر مادیجیے کہ اللّٰہ تعالیٰ تنہیں اس شرارت کی سخت ترین سز اوے گا، چنا نیچہ بدر میں اللّٰہ تعالیٰ نے ان کا فروں کو ہلاک کردیا۔

> هُوالَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِ الْمُزَوَالْمَعَ يَحَثَّى إِذَا كُنْتُمُ فِي الْفُلْكِّ وَجُرَيْنَ بِهِمُ بِرِيْحَ طَيِّبَةٍ وَ فَرِحُوا بِهَا جَآرَتُهُ إِنَّ مَاصِفٌ وَجَاءَ هُوُ الْمُوْجُ مِنْ كُلِ مَكَانِ وَطَائُوْ آآلُهُمُ أَرِيكُ بِهِمُرِ دَعَوُااللَّهُ مُغُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَونَ أَنْجَيْتُنَامِنَ هُذِهِ كَتْكُوْنَىٰ مِنَ الشَّكِرِينَ @فَلَتَا أَنْجُهُمُ إِذَاهُمُ مِيتُونَ فِي الْأَضِ بِغَيْدِ الْحَقِّ بَآيَتِهَا النَّاسُ إِنْمَا بَغَيْكُمُ عَلَى الْفُسِكُمُ مُّتَكَاعَ الْخِلوةِ الدَّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعَكُمْ فَنُنَيِّئِكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا مَثَلُ الْعَيْوِةِ الدُّيُّا كُمَاءِ أَنُولُنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَامِهِ نَبَاتُ الْأرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُرُ مَثَّى إِذَا أَعَدُ بِهِ الْإِينِ زُخُرُفَهَا وَازُيَّتُكُ وَظَنَّ ٱهُلُهَآ أَنَّهُمْ قِي رَوْنَ عَلَيْهَآ " أَتُمْهَا ٱمْرِنَالَيُلَا أَوْلَهَا رًا فَجَعَلْنُهَا حَصِينُدًا كَأَنْ لَـمُ تَعْفِيَ بِالْأَمْسِ كَثَالِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَدُّعُوَ اللَّ وَالِالسَّلِمُ وَيَهُرِئُ مَنْ يَشَا وَاللَّ عِمَامِ فَسَتَقَيْدٍ لِلَّذِينُ أَحْسَنُوا الْمُسْتَى وَزِيَادُةٌ وَلَا يُرْهَقُ وَجُوْهَ فِهُ وَكُوْرُوالَّا فِلْهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُدَاةِ هُورُ فِيهَا خَلِلُ وْنَ وَالْدِرُنَ كَسَبُوا السَّيِّاتِ جُزًّا وُسَيِّمَة بِمِثْلِهَا أُوِّرُ هَقَهُمْ فِلْ أَوْ مُالْكُمْ فِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيمٌ كَانَّكُمْ أَغُشِينَ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّن الَّيْلِ مُغُلِمًا أَ أوَلَيْكَ أَصْحُبُ النَّالِ عَمْرَ فِيهَا خُلِلُ وَنَ ®

وى تو ہے جوئم كوجكل اور دريا على علنے محرف اورسير كرنےكى توقق دیتاہے۔ بہال تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہواور كشتيال بإكيزه جوا (كرزم جموكول) معصوارول كول كر جليكتي ہیں اور دہ اُن سے خوش ہوتے ہیں تو تا کہاں زنائے کی مواجل برتی ہادراہریں ہرطرف سے أن ير (جوش مارتى موكى ) آئے كئى ميں اور دوخیال کرتے ہیں کہ (اب تو)لہروں میں کمر مجے بے واس دقت خالص خدای کی عبادت کرکے اُس سے دُعا ما تکنے لکتے ہیں کہ (اے خدا)اگرتو ہم کواس ہے نجات بخشے تو ہم ( تیرید) بہت ہی شکر گزار موں (۲۲) کیکن جب ووان کونجات دے دیتا ہے تو ملک من ناحل شرارت كرني كلت بين الوكو المهاري شرارت كا وبال تماری بی جانوں پر ہوگاتم دنیا کی زندگی کے فائدے اُٹھالو پھرتم کو ہارے تی یاس لوٹ کرآتا ہے۔ اُس وقت ہم تم کو بتا کیں مے جو پکھے تم کیا کرتے ہے (۲۳)۔ونیا کی زندگی کی مثال بیندی سے کہم نے اُس کوآسان سے برسایا۔ پھراسکے ساتھ مبزہ جسے آ دی اور جانور كمات بي ال كر لكلا يهال تك كه زين سبزك يد خوشما اور آراستہ مولی ۔ اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر بوری وسترس رکھتے ہیں۔ نا کیال رات کو یا ون کو ہماراتھم (عذاب) آپہنچا توہم نے اُس کو کاٹ (کراپیا کر) ڈالا کہ کویا کل وہاں کچھ تھا ہی منیں۔جولوگ فور کرنے والے ہیں اُن کے لئے ہم (اپنی تدرت کی) نشانیاں ای طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں (۲۴)۔اور

خداسلائت کے گر کی طرف بلا تا ہے اور جس کوچا بتا ہے سید حارستہ دکھا تا ہے (۲۵)۔ جن لوگوں نے نیکوکاری کی اُن کے لیے بھلائی ہے۔ اور (حزید برآن) اور بھی۔ اور ان کے مونہوں یہ نہ تو سیابی جھائے کی اور نہ رسوائی۔ بھی جنتی جی کہ اس بی بیشہ رہیں

گے(۲۶)۔اورجنہوں نے کرے کام کئے تو کر ائی کا بدلہ و بیا ہی ہوگااور اُن کے مونہوں پر ذکت چھاجائے گی۔اورکوئی اُن کوخدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ا نئے مونہوں( کی سیا ہی کا بیانا لم ہوگا کہ ان) پر گویا اندھیری رات کے نکڑے اُڑ ھادیے گئے ہیں۔ بہی دوزخی ہیں کہ ہمیشداس میں رہیں گے(۲۷)

## شفسید سورة یونس آیات ( ۲۲ ) تا ( ۲۷ )

(۲۲) ہمارے فرشتے، جو پچھتم جھوٹ کہدر ہے ہواور جوخداوندگی نافرمانیاں کرر ہے ہوسب پچھ لکھ دہے ہیں لیعنی جس وقت تم خشکی میں سواری پرسفر کرتے ہواور دریا میں کشتیوں میں سفر کرتے ہو، وہ تمھاری حفاظت کرتا ہے، یہاں سکہ کہ بعض اوقات جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہواور وہ کشتیاں لوگوں کوموافق ہوا کے ذریعے ہے لے کرچلتی ہیں اور کشتی چلانے والے موافق ہوا ہے خوش ہوتے ہیں اس حالت میں اچا تک ایک جھونکا ان کشتیوں پر سخت ترین باد مخالف کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان لوگوں پر موجیں آھی چلی آتی ہیں ، اس وفت آھیں اس بات کا قطعی یقین اور علم ہوجا تا ہے کہ سب ہلاک ہوجا کمیں گے، تب سب خالص اعتقاد کر کے اللّٰہ ہی کو پکارنے کئے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اس مصیبت اور اس سخت ہوا ہے بیالیس تو ہم ضرور فرما نبر دار اور مومن بن جا کیں گے۔

(۲۳) پھر جب اللّٰہ نعالیٰ ان کواس ہوااورغرق ہونے سے بچالیتا ہے تو وہ فورا ہی حق سے سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے مکہ والوید تمھاری سرکشی اور ایک دوسرے پرظلم دستم تمھارے لیے وہال جان بن جانے والا ہے اور دنیاوی منافع عارضی ہیں ،ان کو بقائبیں اور مرنے کے بعد ہمارے پاس تہہیں آتا ہے پھر جو پچھتم نیکیاں اور برائیاں کرتے تھے،ہم سب تہہیں بتلادیں گے۔

(۲۳) دنیاوی زندگی کی بقااور فناکی حالت تواسی طرح ہے جس طرح کہ ہم نے بارش برسائی جس سے زمین پر پھل اور دانے اور گھاس پھوس خوب منجان ہوکر نکلے، یہاں تک جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے پچکی اور وہ نہا تات مبز، سرخ اور پہلے ہو گئے اور کا شفکاروں نے سمجھ لیا کہ اب نہا تات ان کے قبضہ میں آجمی تو ایسی حالت میں ہماری طرف سے عذاب آگیا جس طرح بحریاں اپنے پیروں سے روند کر کا شفکاروں کی کھیتیوں کو تباہ و بر باد کر دبی ہیں تو ہم نے ایسا صاف کر دیا جیسا کہ وہ کل یہاں موجود ہی نہتی، جیسا کہ گرمیوں میں کھیتی کٹ جاتی ہے۔

ہم ای طرح قرآن میں دنیا کے فانی ہونے کو واضح طور بیان کرتے ہیں ،ایسے لوگوں کے لیے جوامور دنیا و آخرت میں سوچتے ہیں۔

(۲۵) اورالله تعالی مخلوق کوتو حید کے ذریعے دارالبقاء کی طرف بلاتا ہے، سلام الله تعالیٰ کا نام اور جنت اس کا گھر ہے اور جسے جا ہتا ہے، دین متنقیم یعنی دین اسلام پر چلنے کی تو فیق عطا فرما تا ہے۔

(۲۷) جولوگ تو حید کے قائل ہوئے ان کے لیے جنت ہے اور مزید برآ ل اللّٰہ تعالیٰ کا دیدار بھی یا بید کہ ثواب میں

زیادتی ہےاوران کے چہروں پرنہ کدورت اور سیابی چھائے گی اور نہ خم ذات۔ بیلوگ جنت میں رہنے والے ہیں۔ (۲۷) اور جن لوگوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کفراور شرک کیا تو اس کے بدلہ میں انہیں جہنم ملے گی اوران پر ذلت و غم سوار ہوگا اور انھیں اللّٰہ کے عذاب ہے کوئی نہ بچا سکے گا گویا کہ خم سے ان کے چہروں پراند ہیری رات کے پردے چڑھا دیتے گئے بیلوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

وكؤكر لخشرهم

جَمِيُعًا لَكُمْ نَقُولُ لِلَّذِينَ اللَّهُ كُوُا مُكَا لَكُمُ أَنْتُمُ وَتَثَرَّكُا أَوْكُمُ فَرْ يُلْنَا يُنَهُمُ وَقَالَ شُرَكًا وَهُمْ مِنَا كُنْتُمْ اِيَانَا تَعْبُدُ وَنَ@ فكفي باللوشهيكا أيئنناؤ ببنكم إن كتاعن عباد تيكم نَعْفِلِينَ@هُنَالِكَ تَبْلُؤُاكُلُّ نَفْسِ مَنَ السَّلَفَتُ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوَاللَّهُمُ الْحُقِّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠ هَـُكُ عِلَى إِلَى مَنْ يَوْزُقُكُمُومِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَعْلِكُ النَّفِعُ وَالْأَمْسَارُ وَمَنْ يُغُوجُ الْيُ مِنَ الْمَيْتِ وَيُغُرِّجُ الْمُيْتُ مِنَ الْمِنْ وَمَنْ يُدُ بِرُ الْأَمُرُ فَسَيَقُونُونَ اللَّهُ فَقُلْ اللَّاكَتَقُونَ اللَّهُ مُلَّالِكُمُ اللَّهُ رَبُكُوالْكُنُّ فَيَاذَا بِعُنَالَيْقِ إِلَى الطَّلِلُ فَأَلَى تُصَرِّفُونَ ®كَلَالِكَ كِفَّتُ كِلْمُتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوْا الْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 🕏 قُلْ هَلْ مِنْ شُرُكَا يِكُفُرهَنْ يَئِنَ وُالنَّفَاقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبُدَ وَالْمُعَلِّقُ ثَمْرَ يُعِينُهُ وَ فَالْ تُؤَفَّلُونَ ۖ قُلُ هَلْ مِنْ شُرُكَا لِكُوْمَنَ لَهُدِئَ إِلَى الْحَقِّ قَلِ اللَّهُ يَهُدِئِ لِلْحَقِّ أَفَهَنُ يَهُدِئَ إِلَى الْمِقِ أَحَقُ أَنْ يُنْبُعُ أَمَنُ لِإِيهِدِئَ الْدَانُ فَيُلْعَ فَا ٱڲڎؙڲؽڡٛ ڰٙؽؙڰٷڹ۞ۅؘؠۧٵؽۺۧۼٵۘڰؙڗؙۮۿۯٳڷڒڟؿٵٚٳڹٙٳڟ؈ڰڵڲۼٚؽ مِنَ الْحَقِّ ثَنْيُكَا آنَ اللَّهُ عَلِيْعُرُ بِمَا يَفْعُكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرُّانُ آنُ يُفْتُرِي مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْكِنَّ تَصْدِينُ اللَّهِ وَالْكِنَّ تَصْدِينُ اللَّهِ عَالَمَ ؠۜؽؙڹؘؽؘۮؽؙ؋ۅؘؿۜٙڡؙٛڝؽڷٳڷڲؾ۬ؠڷڒڔؘؽڹڣؽٷ؈ؙڗٞۻؚٳڷۼڶؠؽ<sup>ڽ</sup>ڰ

اورجس دن ہم ان سب کوجع کریں مے پھر مشرکوں ہے کہیں ہے کہتم اورتمہارے شریک اپنی اپنی جگہ تھہرے رہوں تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں مے اور اُن کے شریک ( اُن سے ) کہیں مے کہتم ہم كوتونيس بوجا كرتے تے (٢٨) \_ ہمارے اور تمبارے درميان خدا عی کواو کافی ہے۔ ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر مے (۲۹)۔ و بال محض (این اعمال کی) جواس نے آھے سیم موسی آز ماکش كرالے كا وروہ اينے ستنے مالك كى طرف لونائے جاكيں سے اور جو سیجے و و بہتان یا ندھا کرتے تھے سب اُن سے جاتار ہے گا (۳۰)۔ (أن سے) پوچھوكرتم كوآسان اورزمن ميں رزق كون ديتا ہے يا (تمهارے) كانوں اورائكموں كامالككون باورب جان سے جا عدار کون پیدا کرتا ہے اور جا عدارے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دُنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے۔ جیٹ کہددینگے کہ خدا۔ تو کہو كه چرتم ( خدا سے ) ورتے كول نيس؟ (٣١) كى خدا تو تمبارا یروردگار برح تے اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد محرابی کے بوا ہے بی کیا ؟ تو تم کہاں پھرے جاتے ہو (۳۲) ای طرح خدا کا ارشادان نافر مانوں کے حق میں ٹابت ہو کرر ما کہ بیا میان جیس لا تعیں ك (٣٣)\_ (ان سے ) يوجھوك بھلاتمبارے شريكوں مي كھاتا کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداء پیدا کرے (اور) پھراسکو دو بارہ ینائے؟ کہدود کہ خدائی مہلی بار پیدا کرتا ہے پھروہی اس کودوبارہ پیدا كرے كا توتم كبان أكے جارہ ہو (١٣١) \_ يوچيوك بھلاتہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھا دے کہہ دو کہ خدا ہی حق کا

رستہ دکھا تا ہے بھلا جوحق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ یادہ کہ جب تک کوئی اُسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے۔ توتم کوکیا ہوا ہے کیما انساف کرتے ہو؟ (۳۵) اور اُن میں کے اکثر صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ اور پیکھ شک تبیل کھن حق کے مقابلے میں پھوچی کارآ مزئیں ہوسکنا۔ بےشک خداتمہارے(سب)افعال ہے واقف ہے(۳۲)۔ اور یقر آن ایسانہیں کہ خدا کے مقابلے میں پھوچی کارآ مزئیں ہوسکنا۔ بےشک خداتمہارے(سب)جو (کتابیں)اس سے پہلے (کی) ہیں۔ اُن کی تقد بق کرتا ہے۔ اور آنہی کتابوں کی (اس میں)تفصیل ہے اس میں پھوٹک نہیں (کہ)بیدب آلعالمین کی طرف ہے (نازل ہوا) ہے(۳۷)

#### تفسیر سورهٔ یونس آیات ( ۲۸ ) تا ( ۲۷ )

(۲۸) اورجس روز ہم ان کا فروں اور ان کے تمام معبود وں کو جمع کریں گے اور ان لوگوں ہے جنھوں نے بتوں کو اللّٰہ تعالیٰ کا شریک بنار کھا تھا کہیں گے کہتم اور تمھارے معبود اپنی جگہ پڑھیمرو، پھر ہم ان کے اور ان کے معبود وں کے ورمیان پھوٹ ڈال دیں گے۔

تب کافرکہیں گے کہ انھوں نے ہمیں اس بات کا تھم دیا تھا کہ آپ کوچھوڑ کران کی ہم عبادت کریں اوران کے جم عبادت کریں اوران کے معبودان کی تر دبید کر کے کہیں گے بے شک کے معبودان کی تر دبید کر کے کہیں گے بے شک تم نے ہمیں گے بے شک تم نے ہمیں اپنی عبادت کا تھم دیا تھا۔ تم نے ہمیں اپنی عبادت کا تھم دیا تھا۔

(۲۹) پھران کے معبود کہیں گے سو ہارے اور تمھارے درمیان اللّٰہ کا فی طواہ ہے کہ ہمیں تمہاری عبادت کی خبر بھی نتھی اور ہم سے بے خبر تنھے۔

(۳۰) اس موقعہ پر ہرا کیک انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو جان لے گا کہ کیا اس نے نیکیاں کی ہیں اور کیا کیا برائیاں اور بیلوگ اللّٰہ کی طرف جوان کامعبود حقیق ہے، لوٹا دیے جائمیں گے اورانھوں نے جھوٹے معبود تر اش رکھے تھے دوسب باطل اوران سے علیحد ہ اور غائب ہو جائمیں گے۔

(۳۱) اے تحمد ﷺ پکفار مکہ سے فر ماؤ یکیے کہ وہ کون ہے جوآسان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے نباتات اور پھل اُگاتا ہے یا یہ بتلاؤ کہ وہ کون ہے جسے کان اور آئکھیں پیدا کرنے پر پوری قدرت حاصل ہے اور وہ کون ہے جسے جاندار چیز کو ہے جان چیز سے نکالنے پر قدرت حاصل ہے بینی بچوں اور جانوروں کو نطفہ سے پیدا کرتا ہے یا یہ کہ پر تدوں کو انڈوں سے اگاتا ہے۔
پر تدوں کو انڈوں سے نکالنا ہے یا یہ کہ گندم کی بالیوں کو وانوں سے اگاتا ہے۔

اور وہ کون ہے جو بندوں کے تمام کا موں کی تدبیر کرتا اور ان کے معاملات میں نظر فر ماتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے وحی تنزیل اور مصیبت بھیجتا ہے۔

وہ ضرور جواب میں بہی کہیں گے کہ اس سب کچھ کا کرنے والا اللّٰہ ہے تواے محمد ﷺ پان سے فرمائیے کہ پھرتم اللّٰہ تعالیٰ کی کیوں اطاعت نہیں کرتے۔

(۳۲) جوید تمام امورسرانجام دیتا ہے وہی تمھارار بے حقیق ہے اوراس کی عبادت حق اور ضروری ہے۔

پھراللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کے بعداور کس کی عبادت کی تنجائش رہ گئی، ماسوا شیطان کی پوجا کے پھراللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ ان جھوٹے معبود وں کو کہاں لاتے ہو۔

(۳۳) ای طرح آپ کے رب کاعذاب ان کافروں کے لیے ہے کیوں کہ بیا ایمان نہیں لائیں گے بیلم از لی میں ٹابت ہو چکا ہے۔

(۳۳) اے تحمد ﷺ پان ہے یوں بھی کہیے کہ کیاتھ مارے معبودوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو پہلی بارمخلوق کونطفہ ہے پیدا کرکے اس میں جان ڈالے، پھر مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ بھی زندہ کرے اگر وہ اس کا جواب دے بیدا کرکے اس میں جان ڈالے، پھر مرنے کے بعد قیامت کے در کئیں تو ٹھیک ہے در ندان سے فرماد بیجے کہ اللّٰہ ہی پہلی بار نطفہ ہے پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی قیامت کے دن اٹھائے گا پھرتم کہاں کا جھوٹ باندھتے پھرتے ہو۔

(٣٥) يايدكرا محمد الله آب ديكھيے توبيكهال كى جھوٹ باتيں ملاتے ہيں۔

اور آپ ان سے یوں بھی فرمائے کہ کیا تمھارے معبود دل میں کوئی ایسا بھی ہے جوامر حق اور ہدایت کا راستہ بتائے اگر وہ اس کا کچھ جواب دے عمیل تو خیر!ور ندان سے فرماد تیجے کہ لللّٰہ ہی امرِ حق اور ہدایت کا بھی راستہ بتلا تا ہے۔ تو پھر جو مخص امرحق اور ہدایت کا راستہ بتلا تا ہوتو وہ زیادہ اتباع اور اطاعت کے لائق ہے یاوہ مخص جس کوامر حق اور ہدایت کا بغیر بتلائے ہوئے اور اس پر چلائے بغیر راستہ نہ سوچھ بتہ ہیں کیا ہوا کہ اپنے لیے بدترین تجویزیں

(۳۷) بلکہ ان میں سے بہت لوگ اپنے معبودوں کی صرف بے بنیاد خیالات پر پرستش کررہے ہیں۔ یقینان کی محض اپنے خیالات کے مطابق پرستش عذاب اللی سے نجات ولانے میں ذرابھی کارگرنہیں۔ یہ جو پچھشرک اور بتوں وغیرہ کی بیوجا کررہے ہیں یقینا اللّہ تعالیٰ کواس سب کی خبر ہے۔

(۳۷) اور بیقر آن کریم جس کی رسول اکرم ﷺ محمارے سامنے تلاوت فرماتے ہیں افتراء کیا ہوانہیں ہے بلکہ بیتو توریت، انجیل، زبوراور تمام آسانی کتب کی تو حید اور صفات رسول اکرم ﷺ میں تقعد لین کرنے والا ہے اور نیز قرآن حکیم حلال وحرام اوراوامرو تو ابن کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اس میں کوئی بات بھی شک وشبہ کی نہیں ہے اور وہ تمام جہانوں کے آقاو مالک کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔



www.ahlehaq.org

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرْمَهُ قُلْ فَأَتُوا بِسُوْرَ قَوْ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُوْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُوْصِي قِيْنَ ﴿ بُلِّ كُنَّ بُوْا بِمَالَمْ يَحِيْطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِلُوهُ تَأْوِيلُهُ ۖ كَلْ إِلَّ كُلَّ بِ الَّذِينَ مِنُ تَبَلِهِمُ فَالْقُلْأَكِيفَ كَانَ عَاقِبُهُ ٱلظَّلِينَ ﴿ وَمِنْهُمُ مِّنْ يَوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمُ مِّنْ لَّا يُؤْمِنْ بِهِ \* وَرَبُّكَ أَعْلَمُ عُ بِالْمُفْسِدِ بْنَ أَوْ إِنْ كُنَّ بُولَا فَقُلْ أَيْ عَمَلِكُ وَلَكُوْ عَمَلُكُمُّو ٱڬتُمُرُ بُرِيۡ وُنَ مِنَآ ٱغۡمَلُ وَأَنَا بُرِيۡ عُمَّا تَعۡمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مِّنْ لِسُتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتُ تُسْمِعُ الصُّمَّرُ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعُقِلُونَ ﴿ وَمِنْهُ مُونَ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَوَ أَنْتَ تَهُرِى الْعَمْ وَلَوْ كَافُوْ الْا يُبْصِرُونَ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيَّا وَلِكِنَّ التَّاسَ انْفُسَلُهُمْ يَظُلِنُونَ®وَيَوْمَ يَوْشُرُهُمْوَكَأَن لَوْيَلِنُوْاً إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارُ فَيُنَ بَيُتَهُمُ قُلْ خَسِرَ الَّذِينَ كُنَّ بُوا بِلِقُلَّءِ اللهِ وَمَا كَانُوُا مُهُتَدِينُنَ ﴿ وَإِمَّا ثَرِيكُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِنُ هُوَا وُنَتُو فَيَنَكَ فَالَيْنَا مَرْجِ مُهُمُّرُتُمُ اللَّهُ شَافِينًا عَلَى مَا يَفْعُلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّاةٍ رَّسُولٌ ۚ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُكُمُ فَعَنِي ؠۜؽؙٮؘٛۿؘڡ۫ڔٳؙڵقۣؿؿۅٳۅۿٷڒڵؽڟؙڵؿٷ؆ڰؽڰ۫ٷڰؽؽڡڰؽٵڵۅۘۼؽ ڮٛ كُنْتُمُوطِي قِيْنَ ۗ قُلْ لَا ٱللَّهُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلاَ فَفَا الْآرَاطَالَ ا اللهُ لِكُلِّ أُمَّةِ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُكُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُي مُونَ<sup>©</sup> قُلُ الرَّءَ يُتُحْ إِنْ اَلْكُوْرَ عَنَى ابُهُ بَيَاتًا اُوُ نَهَارُامًا ذَا اِيَسَتَعُهُ فِلْ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ<sup>©</sup>

كياريلوك كبتے ہيں كر پنجبر في اس كوا بن طرف سے بناليا ہے كهددو کہ اگر بینچ ہوتو تم بھی ای طرح کی ایک سورت بنا لاؤا ور ضدا کے ہواجن کوتم نکا سکوئلا مھی او( ۳۸ )۔حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قانونہیں پاسکے اس کو ( ادانی سے ) جمعود ویااور امھی اس ک حقیقت ان پر کھنی بی نہیں ۔ای طرح جولوگ ان سے پہلے تھے أنهول نے تکذیب کی تھی سو د کھے لو کہ خلالموں کا کیسا انجام ہوا (٣٩) \_ اور ان ميں سے پچھتو ايسے ميں كماس برايمان لے آتے ہیں اور مجھا ہے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہار ایر وردگار شریروں سے خوب واقف ہے( ۴۰)۔ اور اگریہ تمہاری تکذیب کریں تو كبدد وكه جهوكومير اعال (كابدله مليكا) اورتم كوتمهار اعال ( کا ) ہم میرے ملوں کے جوابدہ نہیں ہواور میں تمہارے ملوں کا جواب دہ نہیں ہوں ( ۴۱ ) ۔اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیاتم ہروں کو شناؤ کے اگر چہ کچھ بھی (سُنج ) بجھتے نہ ہوں؟ (۴۴)۔خدا تولوگوں پر کچھ کلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اینے آپ برظلم کرتے ہیں (سم )۔ اورجس دن خدا أن كو جمع كرے گا ( تووودنيا كي نسبت ايها خيال كرينگے كه ) كويا (وہاں ) کھڑی بھردن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے ( اور ) آپس میں ایک دوس ب کوشناخت بھی کریٹگے۔ جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلا یاوہ خسارے میں پڑھئے اور راہ یاب نہوے ( ۴۵ )۔ اوراگر ہم کوئی عذاب جس کا اُن لوگوں سے دعدہ کرتے ہیں تمہاری آئکھوں کے سامنے( نازل) کریں یا ( اس وقت جب ) تمہاری

مدت حیات پوری کردیں تو اُن کو ہمارے ہی پاس لوٹ کرآنا ہے پھر جو کچھ ہے کررہے جیں خدا اُس کود کھے رہا ہے۔ اور ہرایک اُمت کی طرف ایک بیغیم بھیجا گیا۔ جب اُن کا پیغیم آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کردیا جاتا ہے۔ اور اُن پر پچھالم نہیں کیا جاتا (۲۸)۔ اور یہ کہتے جیں کدا گرتم ہے ہوتو (جس عذاب کا) یہ وعدہ (ہوت کا) کب (۲۸)۔ کہدو کہ میں تو اپنے نقصال اور فائد ہے کا بھی بچھا فتیار نہیں رکھتا گر جو خدا جا ہے۔ ہرایک آمت کے لئے (موت کا) ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آجا تا کا کہ کھڑی بھی ویزنہیں کر کتے اور نہ جلدی کر سکتے جیں (۲۹)۔ کہدو کہ بھلا دیکھوتو اگر اس کا عذاب تم پر ( ناگہاں ) آجائے رات کو یاون کوتو پھر گئے گار کس چیز کی جلدی کریں ہے (۵۰)۔

## تفسبیر سورة پونس آیاات ( ۳۸ ) تا ( ۵۰ )

(٣٨) بادجوداس كے مكہ كے كافريوں كہتے ہيں كەنعوذ باللّٰه رسول اكرم ﷺ نے قرآن كىيم كواپنی طرف سے گھڑ ليا ہے،آپان سے كہدد بيجي تو پحرتم بھی قرآن كريم جيسى ايك سورت تو بنالا دَاورا پنے معبودان باطل ہيں ہے جن جن كو اپنی مدد كے ليے بلا تا چاہو،ان كو بلالوا گرتم اپنے اس دكو ہے ہيں سے ہوكہ (نعوذ باللّٰہ)رسول اكرم ﷺ نے قرآن كيم اپنی طرف سے ازخود بناليا ہے۔

(۳۹) بلکہ میکافرانک ایسی چیز کی تکذیب کرنے گئے جس کواپنے احاط علمی بین ہیں لائے اور ابھی تک ان کواس قر آن حکیم کی تکذیب کا جس سے ان کوقر آن حکیم ہیں ڈرایا گیا ہے، آخری نتیج نہیں بہنچا جو کا فران سے پہلے ہوئے انھوں نے بھی ای طرح آسانی کتب اور رسولوں کو جھٹلایا تھا، جبیبا کہ آپ کی قوم، آپ اور قر آن کریم کو جھٹلا رہے ہیں سود مکھ لیجے کہ ان مشرکین کا جھوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا، کیسا براانجام ہوایا ہے کہ اس آب میں مرکزیں اور آس کے دسولوں کو جھٹلایا، کیسا براانجام ہوایا ہے کہ اس آب میں مرکزیں اور آس کی مرکزیں اور اس کی وجہ سے مکنین اور بریشان نہ ہوں۔

اس کی وجہ سے مکنین اور بریشان نہ ہوں۔

(۴۰) اوران میبود یوں میں ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں ، جواپنے مرنے سے پہلے رسول اللہ ﷺ ورقر آن کریم پر ایمان لے آئیں گے۔

اوران یمودیوں میں ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جوا پنے مرنے سے پہلے رسول اکرم بھاور آن کریم پر
ایمان نہیں لا کیں گے اور حالت کفر ہی میں مرجا کیں گے اور اللّہ تعالیٰ ان یمودیوں کواچھی طرح جانا ہے کہ کون ان
میں سے ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آ یت مشرکیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔
میں اے محمد بھا گرآپ کی قوم آپ کے ارشادات کو جمثلاتی رہے تو یہ فرماد بجھے کہ میرا کیا ہوا اور میرادین مجھ کو
ملے گا اور تمصارا کیا ہوا اور تمصارا وین تمہیں ملے گا ہم میرے کیے ہوئے کے جواب دہ نہیں ہواور میں تمصارے کیے
ہوئے کا جواب دہ نہیں ہوں۔

(۳۲) اوران یہود میں ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہرا آپ کے کلام اور گفتگو کو سفتے ہیں یا ہے کہ ان مشرکین عرب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہرا آپ کے کلام اور گفتگو کو سفتے ہیں ۔اے محمد ﷺ کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں جو بجھنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔

(۳۳) اوران یہوداورمشرکینعرب میں ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہرا آپ کو دیکھے رہے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت کاراستہ دکھلا رہے ہیں گوان کو بصیرت بھی نہیں اور حق و ہدایت کود کیھنے کا و ہاراد ہ بھی نہیں رکھتے۔ (۳۴) الله تعالیٰ لوگوں کی نیکیوں میں سے پچھ کی نہیں فرماتے اور ندان کے گنا ہوں میں زیادتی فرماتے ہیں کیکن لوگ کفروشرک اور گنا ہوں کی وجہ سے خود ہی اینے آپ کو تباہ و ہر باد کرتے ہیں۔

(۵٪) اورجس دن الله تعالی ان بیرود و نصاری اورمشرکین کواس کیفیت سے جمع کرے گا کو یا کہ وہ قبروں میں سارے دن کی ایک آ دھ کھڑی رہے ہوں مجے اور بعض مقامات میں آپس میں ایک دوسرے کو پیچان بھی رہے ہوں مجھ کے اور بعض مقامات میں آپس میں ایک دوسرے کو پیچان بھی رہے ہوں مجھ کے باتھ سے ہوں مجھ کے باتھ سے جوان کے ہاتھ سے جاتی رہی اور یہ نفروطنالت سے ہوایت یائے والے نہ تھے۔

(۲۷) اے محمد وہ اللہ میں عذاب کا ہم ان سے وعدہ کررہے ہیں اس میں سے پہر تھوڑ اساا کرہم آپ کو دکھلا دیں ، یہ اس عذاب کے ہم آپ کو دکھلا دیں ، یہ اس عذاب کے دکھلانے سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دے دیں تو ہرصورت میں ان کو بعداز موت ہمارے پاس تو آنا ہی ہے بھریہ کہ اللہ تعالی ان کی نیکیوں اور ہرائیوں سب کوجا نتا ہے۔

(27) اور ہرایک دین والوں (بعن قوم) کے لیے ایک رسول ہوا ہے جوان کواللّٰہ تعالیٰ اور اس کے دین کی دعوت دیتار ہاسو جب ان کا دہ رسول آن کے پاس آ چکتا ہے اور دہ اس کی تکذیب کرتے ہیں تو ان کے اور ان کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے یا کہ ایس نافر مان قوم کو ہلاک اور ان کے رسول کو بچالیا جاتا ہے اور ان کی شرمیان انصاف کے رسول کو بچالیا جاتا ہے اور ان کی شرکیوں میں ہے واضافہ کیا جاتا ہے۔

(۴۸) اور ہراکی قوم اپنے اپنے رسولوں سے بول کہتی ہے کہ اگرتم سے ہوتو بیدعدہ عذاب کب پورا ہوگا۔

(۳۹) سوآپان نے فرماد یجیے کہ میں اپنی ذات خاص کے لیے کئی نفع کے حاصل کرنے کا اور کسی نقصان کے دفع کرنے کا اختیار نبیں رکھتا مگر جتنا اختیار نفع حاصل کرنے اور ضرر کے دور کرنے کا اللّٰہ کومنظور ہے۔

ہرایک دین والوں کے لیے ایک وقت مقرر ہاور مہلت ہے سوجب ان کی ہلا کت کا وہ وفت آپہنچا ہے تو اس وفت ایک گھڑی بھی نہ چیچے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آ گے بڑھ سکتے ہیں۔

(۵۰) اے تھر ﷺ ان کفار مکہ ہے آپ فرماہ بیجے یہ تو بتلا ؤ کہ آگرتم پر اللّٰہ کا عذاب رات کو آپڑے یا دن کو واقع ہوجائے تو پھرتم کیا کرو گے اور پھرعذاب الٰبی میں کون چیز الیں ہے، جسے بیمشرک لوگ جلدی ما تک رہے ہیں ،اس پر اگروہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو آپ ان سے فرماد بیجیے۔



كياجب وه آواقع ہوگا تب اس برايمان لاؤ كے۔ ( أس وقت كما جائے گا کہ ) اوراب (ایمان لائے؟) اس کے لیے تو تم جلدی محایا كرتے تھے(۵۱)۔ پھر طالم لوگوں ہے كہا جائے گا كہ عذاب وائی کامزا چکسو (اب)تم أنبی (اندال) کابدله یاؤ کے جو (ونیا میں ) کرتے رہے (۵۲)۔ اورتم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا ہے ع ہے کہددو ماں خدا کی متم سے ہے اور تم ( بھاگ کر خدا کو ) عاجز نہیں کرسکو سے ( ۵۳ )۔ اور اگر ہر ایک نافر مان فخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو (عذاب سے بیچنے کے )بد کے میں ( سب) دے ڈانے اور جب وہ عذاب کو دیکھیں ھے تو ( پچچتا ئیں گےاور ) نما مت کو چھیا ئیں گے۔اوراُن میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا اور ( نسی طرح کا ) اُن پرظلم نہیں ہو گا( ۴۵) رئس رکھو کہ جو پچھ آسانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ اور یہ بھی شن رکھو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے کیکن آکٹر لوگ نہیں جاننے (۵۵)۔وی جان بخشا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ أى كى طرف لوث كر جاؤ مي (٥١) لو كوتمهار بي ماس تہارے بروردگار کی طرف ہے تصبحت اور دلوں کی بیار یوں کی شفاا درمومنوں کے لئے ہدایت ادر رحمت آئینجی (۵۷) کے دو کہ (بیکتاب) خدا کے فعنل اور اُس کی مبر بانی ہے ( نازل ہوئی ہے ) تو جا ہے کہ لوگ اس سے خوش ہوں بیاس ہے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع كرتے ہيں (۵۸) \_ كہوكہ بھلا ويجھوتو \_خدانے تمہارے لئے جو

ٳؖڷڹؙۅۜۊۜڶؙڴؽؙڗؙۼؚؠ؋ػٙڞۼۼڡڵۏڹٛ۞ؿٛۯٙ؋ؽڵٳڵؽٚ؞ؽڹڂڵڵؠؙۏؙٳ دُوْقُوُا عَنَابَ الْعُلْيَ هَلْ تُجُزُّونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُو تُكُسِبُونَ ۗ وَ إِنَّهُ وَيُسْتَكُمْ مُؤْمُكُ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِنْ وَرَيْنَ إِنَّهُ لَهَ قُ وَمَا ٱلْنَهُ لَا عَ بِمُعْمِعِنِ مُنَ ﴿ كُوْلَاكَ لِكُلِّ نَعْسٍ طَلَامَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ إِبُّ وَٱسَرَّوِ النَّدَامَةُ لَتَارَاوُ الْعَدَّابُ وَقَيْعَى بَيْءُ مُهُ الْقِسْطِ وَهُوَ لِايْطَلَعُونَ الدَاكَ يَلْهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ الدِّرانِ وَعَنَ اللَّهِ حَقَّ وَالْكِنَّ ٱڴؙڗؙۿۿڒٙڵٳۼڵٮٷؾ۞ۿڔؽؙۼٛ؈ؽۑؽؾٷٳڵؽ؋ڗؙۯڿٷ؈۞ۑٙٲؿۿٵ النَّاسُ قَلْجَاءَ ثُكُومَ وَعِظَهُ مِّن رَّبَيْكُمْ وَشِفَا عُلِمَا فِي الصُّدُ وَرُّ وَهُنَّى وَرَحْمَهُ اللَّوْمِينِنَ ﴿ قُلْ يِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ڡؘۑۣڶڸڮۘڡؘڶؖؽڡؙۯڂۅؙٳۿۅڿؠ۫ۯؙڣڡؙٳؽۼؠٷڹ۩ڰؙڶٲۯٷؿۊڰٲٲٮٛٚۯڵ اللهُ لَكُوْمِنْ زِزْقِ فَجَعَلْتُمُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلُ اللهُ اذِنَ لَكُوْ الْمُرْعَلَ اللهِ تَغَثَّرُونَ فَوَنَ فَوَا أَظَنَّ الَّذِينُ يَفَتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمُ الْقَيْمَةُ إِنَّ اللَّهُ لَذُوْ فَضَيلٍ عَلَى النَّاسِ وَلِأَنَّ غِ ٱكُثَرُكُهُ وَلاَ يَشْكُرُونَ فَوَمَا لَكُونَ فِي شَأْنِ وَمَاتَتُكُوامِنَهُ مِنْ قُرَٰ إِن وَلاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمِلِ الْأَكْنَا عَلَيْكُمْ شُهُوْدُ الْوَتَفِيمُنُونَ فِيُهِ وَمَا اِيَعَزُبُ عَنْ زَبِكَ مِنْ مِنْفَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا ڣ۩ڝٞؠؙٳۘٶۅۜڵٳۜڞۼؘۯڡڹ؞۬ٳڮٷڵٳٞٲػؙؠۯٳڷڒڣٛڮڟۑؠؙۑڹ<sup>ۣ</sup>

#### تفسير سورة يونس آيا ت ( ٥١ ) نا ( ٦١ )

(۵۱) کہ اب تو جھٹلار ہے ہواور جس وقت تم پر وہ عذاب آئے گا، تب تصدیق کرو گے، اس پر بھی وہ ہاں کہیں تو آپ ان سے کہد دیجیے کہ نز ول عذاب کے دفت تم سے کہا جائے گا ہاں اب عذاب کے خوف سے ایمان لاتے ہو عالاں کہ پہلے ہے تم بطور مذاق اور تکذیب کے اس کی جلدی مجایا کرتے تھے۔ (۵۲) کیمران مشرکوں سے کہا چائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ دنیا میں جو پچھٹم کرتے اور کہتے تھے آخرت میں ابتمہیںای کابدلہ ملاہے۔

(۵۳) (تعجب سے) آپ سے پوچھتے ہیں کہا ہے تحدیق کیا پیعذاب اور قرآن کریم واقعی امر ہے۔ آپ فرماد ہیجے کہ ہال قتم ہے میر سے دب کی وہ عذاب واقعی امر ہے جو ہونے والا ہے اور تم کی طریقہ سے عذاب الی سے پی نہیں سکتے۔ (۵۴) اور اگر ہرا یک مشرک کے پاس اتنامال ہو کہ اس سے ساری زمین بھرجائے تب بھی اس سارے مال کو د سے کرعذاب الی سے اپنی جان بچانے پراضی ہوجائے اور جب بیدو ساعذاب خداوندی دیکھیں گے تو غربا سے پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان رؤساا ورغربا کے درمیان فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا ندان کی نیکیوں میں سے کسی قتم کی کی جائے گی اور نہ بی ان کے گنا ہوں میں پچھزیا دتی اور اضافہ ہوگا۔

(۵۵) یا در کھوکہ تمام مخلوقات اور عجائبات خداوندی سب اللہ ہی کی ملک ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کا وعدہ یا در کھوکہ مرنے کے بعد پھردو بارہ زندہ ہوتا ہے، سچا ہے اور بینی ہونے والا ہے کیکن بہت ہے آ ومی تصدیق ہی نہیں کرتے۔

(۵۶) وہی اللہ دو بارہ زندہ کرنے کے لیے جان ڈالٹا ہے اور وہی دنیا میں انسانوں کی جان نکالٹا ہے اور مرنے کے بعد تم سب اس کے پاس لائے جاؤگے۔ بعد تم سب اس کے پاس لائے جاؤگے۔

(۵۷) اے لوگوتم مارے پائی تمھارے رب کی طرف ہے ایک الیں چیز آئی ہے جوان ہرے کاموں ہے روکئے کے لیے شفا ہے اور گئی ہے، ان کے لیے شفا ہے اور گراہیوں سے نیک کاموں کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے اور عذاب کے لیے باعث رحمت ہے اور یہ سب برکات ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے اور یہ سب برکات ایمان والوں کے لیے بیں۔

(۵۸) اے تھر ﷺ آپ اپنی جماعت صحابہ ہے فرماہ یجیے کہ لوگواللّٰہ کے انعام سے جو کہ قرآن تحکیم عطا کر کے کیا ہے،ادراس کی رحمت پرجس کی بذریعہ اسلام تہہیں تو نیق دی گئی ہے،خوش ہونا جا ہیے،اور قرآن کریم اور دین اسلام اس دنیاوی اموال ہے بہت بہتر ہے جس کو یہ یہوداورمشرک جمع کررہے ہیں۔

(۵۹) آپان مکہ والوں سے فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جوتمعارے لیے تھیتیاں اور جانور بہدا کیے تھے پھرتم نے اس کے بچھ حصہ سے فائدہ حاصل کرنا عورتوں پرحرام کردیا بعنی بچیرہ ،سائہ اور حام اور مردوں کے لیے حلال قرار دے لیاتو آپ ان سے پوچھے کیااس چیز کی تہمیں تمہارے پرور دگار نے اجازت وی تھی یا محض اللّٰہ تعالیٰ پر اپنی ہی طرف سے جھوٹ باندھتے ہو۔

(۱۰) اور جولوگ الله پرجموٹ باند ہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا خیال ہے کہ الله تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ واقعی لوگوں پر اللّٰہ تعالیٰ کا بڑافضل ہے کہ اس نے ان سے عذاب کوٹال رکھا ہے کیکن اکثر اس احسان کی بے قدری کرتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔

(١١) اے محمد ﷺ آپ خواہ کسی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں ہے قر آن کریم کی سورت یا

آیت پڑھتے ہوں اوراس طرح اورلوگ بھی جونسکیاں اور برائیاں کرتے ہیں۔

ہمیں تمہاری سب حالتوں اورتمھاری تلاوت اورتمھارے سب کاموں کی خبررہتی ہے۔ جب تم اس کام کو كرنا شروع كرتے ہواور قرآن كريم كى تكذيب ميں كلتے ہواور بندوں كے اعمال ميں ہے آپ كے رب كے ملم ہے کوئی چیز بھی ذرہ برابر غائب نہیں اور نہ کوئی چیز اس مقدار نہ کور ہے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی اور بھاری ہے گریہ مب بوجہ احاط علم النی کے لوح محفوظ میں تکھی ہوئی ہے۔

> ٱلْاَاكَ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزُنُونَ ﴿ الَّذِينَنَ ٰامَنُوٰا وَكَانُوٰا يَتَقَوُنَ۞َ لَهُمُ الْبُشُرِي فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَفِ الْأَخِرَةِ لَا تَهْمِ يُلَ لِكِلِمْتِ اللهِ فَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيدُمُ ۗ وَلَا يَحُزُنُكَ قَوْلَهُمْ النَّ الْعِزَّةَ بِلَّهِ إِنَّ الْعِزَّةَ بِلَّهِ إِنَّ جِيهُةً أَهُوَ السَّيِيْعُ الْعَلِيْهُ الْإِلَىٰ اللهِ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا لَيَتِّيعُ الَّذِيثُنَّ يَكْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَا ءَ رِّنُ يَكَيْعُونَ إِلَّا الْقُانَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ®هُوَالَّنِيْ بَعَكَلُ لَكُمُّ الْيُلَ لِتَسَكَّنُوْا فِيُهُ وَالنَّهَارُ مُنْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِتِ لِنَّقُوٰمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُوا اتَّخَذَا اللَّهُ وَلَدًّا سُبُحْتَهُ هُوَالْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّهُ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدُكُومِنَ سُلْطِينَ بِهُنَّا الْتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ©ِ قُلُ إِنَّ الَّذِينِ يَفَقَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِعُونَ<sup>®</sup> مَثَاعٌ فِي الدُّ نُيَا ثُخَرُ إِلَيْنَا مَرُجِعُهُمُ ثُخَرَ ثُنِ يُقَهُّمُ الْعَنَ إِبَ الشَّدِينَ بِمَا كَانُوْا يَكُفُرُونَ ﴿ لَيْ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَهَا ثُوْجَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَعَامِى وَتَذَكِيرِي مِالِيتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوْكُلُتُ فَأَجِعُوٓا امُرُّكُمُ وَتَنْرُكُاءَكُمُ لَكُولَا يَكُنُ الْمُرَّكُمُ عَلَيْكُمُ عَنَهُ لَهُ الْعُضُواَ ٳڮٙٷڒڗؙؿؙٮٚڟؚۯٷڹ<sup>؈</sup>ٷٳڹڐٷڷؽڠؙۏڡٚٵۺٲؿڬۏڣڹٲۼڔٳڹ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَالْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْتُسْلِمِ يُنَ الْمُسْلِمِ يُنَ ﴿

سُن رکھوکہ جوخدا کے دوست ہیں۔ اُن کونہ پچھے خوف ہوگا اور نہوہ غمناک ہوں گے(۲۲)\_( تعنی )وہ جوایمان لائے اور پر ہیز گار رے ( ۱۳ )۔ أن كے لئے ذنيا كى زندگى ميں بھى بشارت ہے اور آ خرت میں بھی ۔خدا کی ہاتیں بدلتی نہیں۔ بہی تو بڑی کامیا بی ہے (۱۳) \_اور (اے پیٹمبر)ان لوگوں کی باتوں سے آزروہ نہ ہوتا ( كيونكه ) عِزت سب خدا بي كي ہے وہ ( سب بجھ ) سُنتا ( اور ) جانتا ہے( ۲۵) یسن رکھو کہ جو محلوق آسانوں میں ہے اور جولوگ ز مین میں ہیں سب خدا کے (بندے اور اسکے مملوک ) ہیں اور بیہ جو خداکے ہوا (اینے بنائے ہوئے )شریکوں کو پکارتے ہیں وہ (کسی اور چیز کے ) پیچھے نہیں جلتے ۔صرف ظن کے پیچھے جلتے ہیں اور محض انکلیں دوڑار ہے ہیں(۲۲)۔وی تو ہےجس نے حمعارے لئے رات بنائی تا کراس میں آرام کرواور روز روش بنایا ( تا کهاس میں کام کرو ) جولوگ ( مادؤ ) ساغت رکھتے ہیں اُن سے لیے اس میں نشانیاں ہیں (۷۷)\_(بعض لوگ) کہتے ہیں کہ خدائے بیٹا بنالیا ے (اس کی) ذات (اولادے) باک ہے(اور) وہ بے نیاز ے ۔ جو کچھ آسانوں میں اور جو پچھ زمین میں ہے سب ای کا ہے نہیں ہے۔ تم خدا کی سبت ایس باتیں کیوں کہتے ہوجو جانتے نہیں ( ۲۸ ) یکهه دو که جولوگ خدا پر مجموت بهتان با ندھتے ہیں فلاح نہیں یا ئیں مے(۲۹)\_( ان کے لیے )جو فائدے ہیں دنیا میں ( ہیں ) پھران کو ہاری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اُ سوفت ہم ان کو عذاً بشدید ( کے مزے ) چکھائیں کے کیونکہ کفر ( کی ہاتمیں ) کیا كرتے تھے( ۷۰ )۔ اور أن كونوح كوقصه يرده كرئمنا دو۔ جب ا أنهول نے اپنی قوم ہے کہا کہ اے قوم!اگرتم کومیراتم میں رہنا اور خدا کی آبنوں سے نصیحت کرنانا گوار ہوتو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں یتم اپنے شریکوں کے ساتھ ل کرایک کام (جومیرے یارے میں کرنا چاہو) مقرر کرلواور وہ تمھاری تمام جماعت (کومعلوم ہوجائے اور کسی) سے پوشیدہ نہ رہے بھر وہ کام بیرے تق میں کرگز رواور مجھے مہلت نہ دو (اے) ۔اوراگرتم نے منہ پھیرلیا تو (تم جانتے ہو کہ) میں نے تم سے پچھ معاوضہ تبیں مانگامیرا معاوضہ تو خداکے ذیے ہے اور مجھے تھم ہوا ہے کہ میں فرمانبر داروں میں رہوں (۷۲)

تفسیر مورة پوٹس آیاات ( ۹۲ ) تا ( ۷۲ )

(۲۲۔ ۲۲) یہ بات بیادرکھو کہ مومنین کی جماعت کونہ کسی عذاب کے آنے کا خطرہ ہے اور نہ وہ کسی مطلوب کے فوت ہونے بڑمگین ہوتے ہیں۔

(۱۴) اوروہ کون لوگ ہیں! اب اللّٰہ تعالیٰ ان کا بیان فرما تا ہے کہ جورسول اکرم ﷺ اورقر آن کریم پرایمان لائے اور کفر وشرک اور فواحش سے بیچتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی ہیں بھی کہ وہ رؤیائے صادقہ دیکھتے ہیں یا ان کو وکھلائے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی کہ ان کو جنت ملے گی ،خوشخبری ہادر جنت کا جو وعدہ فرمایا ہے اس میں کچھ فرق ہوائیں کرتا اور یہ بشارت بہت بوی کا میابی ہے جس کی بدولت جنت اور اس کی فعتیں حاصل ہوں گی اور دوز خ اور اس کی تعتیں حاصل ہوں گی اور دوز خ

(18) اے محمد ﷺ خاص طور پرآپ کوان لوگول کا حبطلا ناغم میں ندڑا لے۔ان کو ہلاک کرنے کی تمام تر قدرت اور غلبہ لللّٰہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، وہ اِن کی باتیں سنتا اور ان کی حالت اور ان کے انجام کو جانتا ہے۔

(۱۲) یا در کھوکہ تمام مخلوقات اللّٰہ تعالیٰ کی ملکیت ہے جس طرح وہ جاہے اس کوان پرتسلط کاحق حاصل ہے اور جو لوگ اللّٰہ تعالیٰ کوچھوڑ کر دوسرے معبودان باطل بتوں وغیرہ کی پوجا کررہے ہیں میکفس بے بنیا دخیال کا بغیریقین کے اتباع کررہے ہیں اور بیرا ہنما صرف عوام کو دھوکا دینے کے لیے فرضی با تیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔

(۱۷) اورتمھارااللّہ ایسا ہے جس نے تمھارے لیے رات کو پیدا کیا تا کہتم اس میں آرام کرسکواور دن کو بھی ای طرح پیدا کیا کہ وہ آنے جانے کے لے روشنی کا ذریعہ ہے اس بنانے میں ایسے لوگوں کے لیے عبرت کی چیزیں ہیں جو نصائح قرآنی کو سنتے اور اس پڑل کرتے ہیں ۔

(۱۸) اہل مکہ کہتے ہیں کہ فرشتے (نعوذ باللّٰہ) اللّٰہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں بہجان اللّٰہ اس کی ذات ہا برکات تو ولداور شریک سے ماورااور پاک ہے اوروہ ولدوشریک کسی کامختاج نہیں تمام مخلوقات اور عجائبات قدرت اس کے قبضہ قدرت میں ہیں تمھارے پاس تمھارے اس دعوے پر جو کہتم اللّٰہ تعالیٰ پرافتر اء پردازی کرتے ہوکوئی دلیل اور جھت نہیں بلکہتم اللّٰہ تعالیٰ برجھوٹ بائد ھتے ہو۔

(۲۹) ۔ اے محمد ﷺ پفر مادیجیے کہ جولوگ اللّٰہ تعالیٰ پرافتر اء پردازی کرتے ہیں وہ بھی عذاب الٰہی سے نجات نہیں یا ئمیں گےاور نہوہ اس کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔

(۷۰) کی دنیامیں چندروز وزندگی گزاررہے ہیں، پھرمرنے کے بعدان کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ پھرہم ان کوان کے قرآن اور رسول اکرم ﷺ کی تکذیب اوراللّہ تعالیٰ پرجھوٹ باند ھنے کے بدلے خت سزا کا مزہ چکھا کیں گے۔ (۱۷) اورآپان کوبذر بعی قرآن کریم نوح الظیفا کا واقعہ پڑھ کرسنا ہے جب کہ انھوں نے اپنی قوم سے فر ہایا کہ اگر تمہیں میرار ہنا اور میرازیا دہ قیام اور عذاب البی سے میراتمہیں ڈرانا بھاری اورنا گوار معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللّہ ہی پر بھروسا ہے اور میں نے اپنے تمام کام اس کے سپر دکر دیے ہیں۔ سوتم اپنی تدبیرا در اپنا معاملہ مع اپنے شرکاء کی مدد کے پختہ کر لوچو تم معاری تا ہے جو اور میر سے ساتھ جو پختہ کر لوچو تم معاری تابعہ میں اور تم معاری وہ تدبیر تم معار سے نقصان کا باعث نہ ہوا در میر سے ساتھ جو کے کہ کرنا ہے وہ کرگز روا در مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔۔

(۷۲) پھربھی اگرتم اس بات پرجس کو میں تمھارے پاس لے کرآیا ہوں ایمان لانے ہے اعراض کیے جاؤتو میں فیا سے تم سے اس بلغ ایمان پرکوئی معاوضہ تو نہیں ما نگا کیوں کہ میں تمہیں جوایمان کی دعوت دے مہاہوں ،اس برثواب و معاوضہ تو صرف اللّٰہ تعالیٰ بی کے ذہبے ہوں کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ان کے دین پرقائم رہوں۔

فَكُذَّ بُوَةٌ فَنَجِّينُهُ وَمَنْ مَّعَةً فِي الْفُلُكِ وَجَعَلْنَهُ مُ كَلِّيفَ وَاغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كُنَّا بُوْا بِالْنِينَا فَالْفُلْزَلْيُفَ كَانَ عَا قِبَةً المُنْذَرِيْنَ ﴿ ثُمَّ لَكُمُنَّامِنَ بَعْدٍ إِرْسُلًا إِلَى قَوْمِ فِي مُعَامُونُهُمْ بِالْبَيَهُٰتِ فَمُاكَانُوالِيُوْمِنُوالِمِاكَلَ بُوالِهِ مِنْ فَمُلْكُنَ لِكَ تَعْلَبُعُ عَلْ قُلُوْبِ الْمُعْتَى يُنْ تَعْرَبُكُمْ أَعْمَامِ مُ بَعِن هِمْ فُوسَى وَهُرُونَ الى فِرُعَوْنَ وَمَلَامِهِ بِالْيِتِنَافَانَسَّكُمْرَوُاوْكَانُوَا قَوْمًا مُعْرِمِيْنَ<sup>®</sup> ڡؘڵؾٙٳڿٵۧۼۿۏٳڵڂڞؙڡۣڹؙۼڹ۫ڕؽٵڠٵڷؙۊٳڹ۫ۿڽٙٳڵۑۼٷڰؠۣڗڽٛ<sup>۞</sup> قَالَ مُوْسَى اللَّهُ وَنُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا عَآءِكُمْ أَسِعُرُهُ مَا أُولَا يُفْلِحُ السَّحِرُونَ ٩٤ قَالُوُآ أَحِمُتُكَالِقَلْفِتُنَاعَتَاوَجَلُ نَاعَلَيْهِ أَبَاءَنَا وَتُكُونَ لَكُمَا الْكِيْرِيَا فِي الْأَرْضِ وَيَا لَمُن لَكُمَا الْكِيْرِيَة فِي الْأَرْضِ وَيَا لَمُن لَكُمَا اللَّهُ وَيَن فَي الْأَرْضِ وَيَا لَمُن لَكُمَا اللَّهُ وَيَنْفُنَ فَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَتَوْنِي بُكِلِ الْمُحِرِعَلِيْهِ ۖ فَلَتَاجَآءُ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُ مُوْلِمَانِي ٱلْقُوَامَا ٱلْتُعُومُ لُقُونَ ۖ قُلِيَّا ٱلْعُوَامُّالُ مُوْلِي مَاجِعُتُكُمْ بِوُ السِّحْرُ إِنَّ اللهُ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ اللهُ لَا يُعْمِلُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَمُعِنَّ اللَّهُ الْمُنْ الْمُفْلِكِلِيَّةِ وَلَوْكِرِةَ الْمُغْرِمُونَ ﴿ عَالَمُ فَمَا أَمَنَ لِنُوْسَى إِلَّا ذُرِّ يَكُ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعُونَ وَمَلَابِهِمُ أَنُ يَغُيُنُهُ مُرُاكَ فِرْعَوْنَ لِعَالَى فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَهِنَ النُّسُرِ فِينُ النُّورُ فِينَ

لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جولوگ ان کے ساتھ مشتی میں سوار تھے سب کو ( طوفان سے ) بیجالیا اور انہیں (زمین میں ) خلیفہ بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آینوں کو جبٹلایا اُن كوغرق كردياتو و كمچيلوكه جولوگ دُرائ كئ يتحاُن كا كيماانجام ہوا (۷۳)۔ پھرنوح کے بعدہم نے اور پیفیرا بی اپنی قوم کی طرف بھیجے۔نو دہ اُن کے پاس تعلی نشانیاں لے کرا ئے میمروہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کرچکے تھے اس پر ایمان نے آتے۔ای طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلول پرمبرلگادے ہیں (۷۴) \_ پھران کے بعدہم نے موئ اور ہارون کواپٹی نشاتیاں دے کر فرعون اور أس كے سرداروں كے ياس بھيجاتو أنہول نے تکمر کیاا وروہ گنہگارلوگ تھے(20) یو جب اُن کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ بیاتو صرح جاؤو ہے (۲۷)۔ موی نے کہا کہ کیائم حق کے بارے میں جب وہ تمعارے یاس آیا یہ کہتے ہوکہ یہ جاؤو ہے حالانکہ جاووگر فلاح نہیں یانے کے (22)۔وہ بو کے کیاتم جارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس (راہ) برہم ایخ باب داداکو یاتے رہے ہیں اس ہم کو پھیردو۔اور (اس ) ملک مِنْ تَمْ دونوں بی کی سرداری ہوجائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں (۷۸)۔اور فرعون نے تھم دیا کہ سب کامل فن جاؤد گروں کو ہمارے یاس لے آؤ ( 29 )۔ جب جاذ و کر آئے تو مویٰ نے اُن ہے کہا کہ جوتم کو ڈالنا ہو ڈالو (۸۰)۔ جب اُنہوں نے

(اپنی رسیول اورلاٹھیوں کو) ڈالاتو موک نے کہا کہ جو چیزیں تم (بناکر)لائے ہوجا ذو ہے خدااس کوابھی نیست و نابود کردےگا۔ خدا شریروں کے کام سنوارانبیں کرتا(۸۱)۔اورخدااپنے تھم سے بچ کو بچ بی کردے گا اگر چہ گنبگارٹرا ہی مانیں (۸۲)۔ تو مویٰ پرکوئی ایمان نہ لایا۔ مکراس کی قوم میں سے چندلا کے (اوروہ بھی) فرعون اوراُس کے اہل در بار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ اُن کوآ ہنت میں نہ بچنسادے اور فرعون ملک میں متلم و متخلب اور (کتم وکفریس) حدے بڑھا ہوا تھا (۸۳)

#### تفسیر سورة یونس آیات ( ۷۲ ) تا ( ۸۲ )

(۳۵) سوده لوگ حفرت نوح الظینی کی دعوت ایمانی کوتھٹلاتے رہے، نتیجہ بیہ دواکہ ہم نے ان کواور جوان کے ساتھ کشتی بیں مومن لوگ تھے، غرق ہونے سے نجات دی اور ان کوز بین پر دوبارہ آباد کیا اور ان کوز بین بیں حکم ان بنایا اور جھوں نے ہماری کتاب اور ہمارے رسول لینی حضرت نوح الظینی کو جھٹلایا تھا ان کوغرق کر دیا ، سود کھنا جا ہے کیسا برا انجام ہوا، ان لوگوں کا جن کوان کے رسولوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا گراس کے باد جود بھی وہ ایمان نہ لائے۔ (۲۵) پھر حضرت نوح الظینی کی قوموں کی طرف بھیجا، سووہ ان کے باس اوامرونو انی اور مجرزات نے کرآئے کھر بھی جس چیز کے عہد و بیٹا ق سے پہلے انھوں نے تکذیب کر دی تھی بہذ ہوا کہ پھراس کو مان لیس ای طرح ہم ایسے لوگوں کے دلوں پر جو کہ طال وجرام سے تجاوز کرتے ہیں مہرس لگاد سے ہیں۔ پھراس کو مان لیس ای طرح ہم ایسے لوگوں کے دلوں پر جو کہ طال وجرام سے تجاوز کرتے ہیں مہرس لگاد سے ہیں۔ پھراس کو مان لیس اس طرح ہم ایسے لوگوں کے دلوں پر جو کہ طال وجرام سے تجاوز کرتے ہیں مہرس لگاد سے ہیں۔ کتاب یا بی کہ الوں کو برباو کرا کے بیاس ای خور ہم ہم نے ان رسولوں کے بعد حضرت موتی وحضرت ہم اور کی خون اور اس کے مردادوں کے باس اپنی کرنے کی دعاکاحت و محرک بھیجا، سوانھوں نے کتاب خداوندی رسول اور مجروات آئے تو وہ لوگ ہم کیے کہ کہ حضرت موئی الظینی مرت جو بھوٹ جاوہ ہے اور اگر ساحر پر ھاجائے تو پھر مقصود ہیں کہ الظینی مرت جوٹر کے بی رفعو نے جادہ ہے اور اگر ساحر پر ھاجائے تو پھر مقصود ہیں کہ الذخر خدرت موئی الظینی مرت جوٹر خواد کے اور اگر ساحر پر ھاجائے تو پھر مقصود ہیں۔ اندوز بود خواد میں ایک دور ہیں۔

(22) حضرت موی الکینی نے فرمایا کیاتم کتاب اوررسول اوران معجزات کے بارے میں جب کہ وہ تمھارے پاس بہنچے،ایسی بات کہتے ہوجالاں کہ جاد وگرعذاب الٰہی ہے محفوظ نہیں رہا کرتے۔

( ۱۵۰۷ ) ان لوگوں نے موئی الظیمی سے کہا کیاتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ان بنوں کی بوجا سے ہٹا دواورتم دونوں کوسرز مین مصرمیں ریاست اور بادشا ہت مل جائے ،ہم تو تم دونوں کی بھی تقیدیق نہ کریں گے اور فرعون کہنے لگا میرے سامنے تمام ماہر جاد وگروں کو حاضر کرو۔

(۸۰\_۸۱\_۸۰) جب وہ جاد وگرآئے تو حضرت موٹیٰ النظیمان نے ان سے فرمایا کدکٹڑیاں اور رسیاں جو پچھ سامان جادو تمہیں ڈالنا ہو، ڈال دولہٰ ذاجب انھوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں ڈالیس تب حضرت موٹیٰ النظیمان نے فرمایا جا دویہ ہے جو پہتے م نے ڈالا ہے۔ تن کی طاقت اس کو ابھی درہم برہم کردے گی کیوں کہ اللّٰہ تعالیٰ جادوگروں کا کام بنے نہیں دیتا اور اللّٰہ تعالیٰ دین سیحے کواپنے وعدوں کے موافق ٹابت کردیتا ہے، خواہ مشرکین کو بید چیز کتنی ہی نا گواراور بری گئے۔
(۸۳) حضرت موکیٰ الظیمیٰ جس چیز کو لے کرآئے تھے، اس پر فرعون کی قوم میں تھوڑ ہے آدمی جن کے آباء واجدا د قبطی اور اور ان کی مائیس بنی اسرائیل سے تھیں، موئی الظیمیٰ پر ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرے رہے کہ بیں ان کو تل نہ کردے اور واقعی فرعون دین موسوی کا سخت مخالف اور مشرکوں کا دوست اور ساتھی تھا۔

اورموی نے کہا کہ بھائیو!اگرتم خدا پرایمان لائے ہوتو اگر ( دل ے) فرماتبردار بوتو أى يرجروسار كھو (٨٨)\_تووه بولے كه بم خداہی پر بھروسار کھتے ہیں ۔اے ہمار ہے پرور دوگار ہم کو طالم لوگوں کے ہاتھ سے آز مائش میں ندڑ ال (۸۵) اور اپنی رحمت سے قوم کفارے نیجات بخش (۸۲)۔ اور ہم نے موی اور اُس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہاہے لوگوں کے لئے مصر میں گھر بناؤاور اینے تسمجروں کو قبلہ ( یعنی مسجدیں ) ٹھیراؤ ۔اور نمازیر ھواورمومنوں کو خوشخری شنا دو (۸۷)۔اورمویٰ نے کہاا ہے ہمار ، پروردگارتو نے فرِعون اوراس کے سرواروں کو ڈنیا کی زندگی میں (بہت سا) ساز و برگ اور مال وزرد بےرکھا ہے۔اے پروردگا ران کا مال بیہے کہ تیرے رہے ہے مراہ کردیں۔اے پروردگاران کے مال کو برباد كرد ہے اور ان كے دلول كو خت كرد ہے كہ ايمان ندلا تميں جب تك عذاب الیم نه د کیولیس (۸۸)۔( خدا نے )فرمایا کہ تمھاری دُعا قبول کرنی می تونتم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رہنے نہ چلنا (۸۹)۔اورہم نے بنی اسرائیل کودریا کے پارکر دیا تو فرعون اوراس ایر کے لشکرنے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا۔ یہاں تک کہ جب اس کوغرق ( کے عذاب ) نے آپکڑا تو شکھنے لگا میں ایمان لایا کہ جس ( خدا) پر بی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود تبین اور مین فرمانبر دارول مین ہول (۹۰)۔ (جواب ملا كه) اب (ايمان لا تاب) حالانكه توييلية نافر ماني كرتار بااورمُفسد بنار ہا (۹۱)۔ تو آج ہم تیرے بدن کو (دریاہے) نکال لیس کے تاکہ و پھیلوں کے لئے عبرت ہواور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں (۹۲)۔اورہم نے بی اسرائیل کورہے کوعمدہ جگہ دی اور کھانے کو یا گیرہ چیزیں عطا کیں لیکن وہ باوجودعلم ہونے کےاختلا فات کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمھارا روردگار قیامت کون ان میں ان باتوں کا فیصلہ کردے گا (۹۳)

وَقَالَ مُوْسِى لِقَوْمِ إِنَّ كُنْتُمُ أَمَّنُتُمُ إِلَّهِ فَعَلَيْهِ تَوْكُلُوْ آاِنُ كُنْتُمُ مُسْلِينُ فَقَالُواعَلَ اللَّوتُوكُلُنَا · رَبِّنَالَا تَجْعَلُنَا فِنَنَهُ لِلْقَوْمِ الظَّلِيئِنَ فَ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكُلْفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوْسَى وَأَخِيرُ أَنُ تُبَوَّا أَ لِعَوْمِكُمُا بِرِحْرَ بُيُوْتًا وَاجْعَلُوا بِيُوتَكُوْرِقِبُكَةً وَٱلْقِينُوا الصَّلُومَ وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَ مُؤسَى رَبُّنَا إِنَّكَ اْتَيْنُتَ فِرْعَوْنَ وَمُلَاّ ﴿ زِينَكَ ۚ وَالْمُوَالَّا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا<sup>لا</sup> رَيِّنَالِيُضِلُّواعَنْ سَيِيلِكَ وَيِّنَا اطْبِسْ عَلَى ٱمْوَالِوِمُ وَاشْكُو عَلَّى قُلُوْ بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَثَى يَرْ وَالْفَلَ ابَ الْالِيْمَ ﴿ قَالَ قَانَ أَجِيبُتُ ذَعُوكَكُمُنا فَاسْتَقِيْمُنا وَلَاتَكُبِكِنِ سَبِيْلَ الَّنِ يُنَ لَا يَعْلَنُونَ @وَجُورُ ثَالِبَنِي إِسْرَاءِ يِلَ الْبُونَ الْبُعْرُ فَاتَبْعَهُمْ فِوْعَوْنُ وَجُنُوْدُ لَا يَغَيَّا وْعَنَّ وَالْحَلِّي إِذَا الْدُرَّكُ الْغَرْقُ قَالَ المنتُ أَنَّهُ لَا إِلَّا الَّذِي فَي الْمُنتُ بِهِ يَنْوُا إِسْرَاءِيْلَ وَأَنَّا مِنَ الْنُسْلِمِيْنَ ﴿ آلُنَ وَقَلْ عَصَيْتَ فَمِلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُغْسِدِ، يُنْ®فَالْيُومُ نُنْعِينُكَ بِهِدَ الْكَالِكُونَ لِمِنْ عَلَمُكُ عِيْ أَيَةً وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ عَنَ النِّينَا لَغَفِلُونَ ﴿ وَلَقَلَ بَوَّا نَابِيْقَ النِّرْ إِمِيلَ مُيُوَاصِدُ فِي وَرَزَقُنَهُ مُونِ الطَّلِيَلِتِ فَكَا خُتَلَفُوْا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُرْ إِنَّ رَبِّكَ يَقُونُ بَيُنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيلِكُةِ فِينَا كَانُوا فِيهِ يَخْتُلِفُونَ ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَلِكِ مِّنَا أَنْزُلُكَ إِلَيْكَ فَسُولِ الَّذِينَ يَكُرُءُونَ الْكِتْبِ مِنْ ڰَبُلِكَ ٱلْقَدْ جَمَاءِلِهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ الْمُثَنِّيفُ<sup>نَ</sup>

#### تفسیر مورهٔ یونس آبات ( ۸۶ ) تا ( ۹۳ )

(۸۴) حضرت موی الطفیلائے بیرجالت و کیچکر فر ما یا کدای پر بھروسہ کر وجب کہتم مومن ہو۔

(۸۶-۸۵) وہ کہنے لگے ہم نے اللّٰہ پرتو کل کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اُن مشرکین کومسلط نہ فر ما کہ پھروہ ہمیں باطل پر اورائیے کوئل پر جانیں اور ہمیں فرعون اوراس کی قوم سے نجات عطافر ما۔

اورہم نے حضرت مویٰ و ہارون علیہ السلام کے پاس دی بھیجی کہ اپنے گھروں کے اندرمسجدیں بنالواوراپی مسجدوں کو قبلہ کی طرف کرواور پانچوں نمازوں کی پابندی کرو اور آپ مسلمانوں کو مدداور مصیبت سے نجات اور جنت کی بشارت دے دیں حضرت مویٰ النظیمیٰ نے (وعا میں عرض کیا) اے ہمارے پروردگار آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کوسامان تجل اور طرح طرح کے مال، اے ہمارے پروردگارای واسطے دیے ہیں کہ وہ اس مال سے آپ کے بندوں کو آپ کی اطاعت اور آپ کے دین سے گمراہ کردیں، سوان کے مالوں کو نیست و نابود کردیجیے اور ان کے دلوں کو خت کردیجیے تا کہ یہ ایمان نہ لانے یا کمیں تاوقتیکہ دیے ترق ہونے کے عذاب کونہ دیکھ لیں۔

(۸۹) اللّٰہ بتعالیٰ نے حضرت مویٰ و ہارون علیہا السلام سے فر مایا کہتم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی سوتم ایمان، اطاعت ِخداوندی اور بلنج رسالت پر قائم رہواور ان لوگوں کے طریقیہ کومت اختیار کرنا، جونو حید خداوندی کونہیں سمجھتے اور نہاس کی تقیدین کرتے یعنی فرعون اور اس کی قوم۔

- (۹۰) اور جب ہم نے بنی اسرائیل کواس دریا سے پار کرویا تو ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے شکر کے ساتھ ظلم اور ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے شکر کے ساتھ ظلم اور ان کے قبل کے ارادہ سے چلالیکن وہ دریا سے پارٹہ ہوسکا یہاں تک کہ جب ڈو بنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں کہ بجز اس کے جس پرموی اور ان کی قوم ایمان لائی ، کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں کے دین میں داخل ہوتا ہوں ۔۔
- (۹۱) تب حضرت جریل امین الظیمی نے اس سے فر مایا اب غرق ہونے کے دفت ایمان لاتا ہے (جب کہ اس کا اعتبار نہیں) اور غرق ہونے سے جہلے تو اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا رہا اور ارض مصر میں قتل وشرک اور غیر اللّٰہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے کرفساد بھیلاتا رہا۔
- (۹۲) سوآج ہم تیری لاش کو تیری مرضع زرہ کے ساتھ زمین پر پھینک کرنجات دیں گے تاکہ بعد میں آنے والے کفار کے لیے نشانِ عبرت ہو کہ پھروہ تیری باتوں پڑمل نہ کریں اور تطعی طور پر بیجان لیس کہ تو خدانہیں ہے اور بہت سے کفار ہماری کتاب اور ہمارے رسول کے منکر ہیں۔
- (۹۳) اورہم نے بنی اسرائیل کوفرعون کی ہلا کت کے بعد عمدہ سرز مین بیعنی اردن اور فلسطین میں رہائش دی اور ہم

نے من وسلوی اور تیمتیں ان کو کھانے کوعطا کیں۔

اور میہود ونصاری نے رسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم کے بارے میں اختلاف نبیں کیا یہاں تک کدان کے پارے میں ان کی کتاب میں رسول اللہ ﷺ کی نعت وصفت کے بارے میں علم پہنچ گیا۔

محمہ ﷺ آپ کا پروردگار قیامت کے دن یہو دونصاری میں اس دین کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جس میں سیاختلاف کیا کرتے تھے۔

> وَلَا ثُكُوْنَنَ مِنَ اللَّهِ مِنَ كُنَّ كِوْ إِيالِيْتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْعُسِرِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَقْتُ عَلَيْهِ وُكُلِمَتُ رَبِّكَ لَا ؽۏؙڡڹؙۊؙڹۜ<sup>©</sup>ۅۘڵۏۼٳۧءٛۘڗؙۿڡ۫ۯڰڷٳۑۊ۪۪ڂڞ۬ۑڒۯٳٳڵؽڮٳۘڹٳڒٳؽۄؖ فَلُولَا كَانَتْ قَرْيَةٌ امْنَتْ فَنْفُهُمَّ لِإِنْمَالُهُۤ الْأَقْوَمُ يُولُسُ لُكَا المنواكفة فاعته وعداب الغزي في الميادة الدُنيا ومَتَعَنَّهُ فَهُ ٳڵڿۺ۬۞ۅؘڵٷۺؙٵۼڗؾؙڮٙڵٳڡٙؽڡ؈ؙڣٳڷۯۻڰڰڰؠۼؽڠٲ ٱڮؙٲؙۮؾؙڰڲ۫ڔ؛ التَّاسَ عَلَى يَكُونُوْ امْوْمِنِيْنَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ اَنْ تَوْمِنَ الْآمِرُوْنِ اللَّهِ وَيَهْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَحْقِلُونَ ٩ قُلِ الْمُعْرُوا مَا ذَا فِي السَّاوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَعْنِي الَّذِيثُ وَالنَّذُرُ عَنُ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ فَعَلَى يَنْتَظِارُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيُامِ لِنَ بَنَ عَلَوْامِنْ قَبِلِهِمْ ثُلُ فَالْتَطِرُوْ آلِنْ مَعَكُمُ مِّنَ الْنُتُولِينُ الْمُ نُنَيِّقِ رُسُلَتَا وَالَّذِينَ الْمُوَاكِّنَ لِكَ اللهِ حَقَّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيِّنَ ﴿ قُلْ يَأْتِهُ التَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِ مِنْ دِينِي فَلَا أَغِينُ الَّذِينِ لَنَ تَعَبُّدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنَ أَغِينُ اللَّهُ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَالْمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الكؤمينان

اگرتم کواس ( کتاب کے )بارے میں جوہم نے تم پر نازل کی ہے كچه شك بوتو جولوگ تم سے بہلے كى (ائرى بوكى ) كتابيں برھتے ہیں ان سے یو جھلو تممارے پروردگار کی طرف ہے تممارے یاس حق آچکا ہے توتم ہر گزشک کرنے والوں میں ندہوما (۹۴)۔اورند اُن لوگوں میں ہونا جوخدا کی آنتوں کی تکندیب کرتے میں نہیں تو نقصان أشاؤ ك( 90) يجن لوكوں كے بارے ميں خدا كا حكم (عذاب) قراریا چکاہے وہ ایمان نہیں لانے کے (۹۲)۔ جب تك كدعذاب اليم نه وكيوليس خواه ان كے ياس مر (طرح كى) نثانی آجائے (٩٤) يو كوئى بستى ايس كيوں ند بوئى كما يمان لاتى تو اُس کا ایمان اُسے نفع دیتا۔ ہاں پینس کی قوم کہ جب ایمان لا کی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں أن سے ذلت كاعذاب و وركرويا اور ايك مذت تک ( فوائدؤ نیادی ہے ) اُن کو بہرہ مندر کھا ( ۹۸ )۔ اور اگر تمعارا پروردگار طاہتا تو جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے ۔ تو کیا تم لوگوں پر زبردی کرنا چاہتے ہو کہ وہ موس ہوجا کیں (۹۹)۔حالاتک کمی مخص کوقدرت نہیں ہے کہ خدا کے عم کے بغیرایمان لائے اور جولوگ بے عقل ہیں اُن پروہ ( کغرو ذکست کی ) نجاست ڈالتا ہے(۱۰۰)۔ (ان كفارے) كبوكدد يكھوتو آسانوں اور

ز من میں کیا کچھ ہے محر جولوگ ایمان نہیں رکھتے اُن کے فٹانیاں اور ڈراوے کھ کام نیس آتے (۱۰۱)۔ روسے (ئرے) دن اُن سے پہلے لوگوں پرگزر کے ہیں ای طرح کے (دنوں کے ) پیٹنظر ہیں۔ کہدو کہ تم بھی انتظار کردہیں بھی تمحارے ساتھ انتظار کرتا ہوں (۱۰۲)۔ اور ہم ایٹ بیٹی بروں کو اور مومنوں کو نجات دیے رہے ہیں اسی طرح ہمارا ذمتہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں (۱۰۲)۔ (اے پیٹیبر) کہدو کہ لوگو اگرتم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہوتو (سُن رکھوکہ) جن لوگوں کی تم خدا کے سواعبادت کرتے ہو میں اُن کی عبادت نہیں کرتا۔ بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمھاری رومیں قبض کر لیتا ہے۔ اور مجھ کو بھی تھم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں (۱۰۲)

#### تفسیر حورة پونس آیات ( ۹۶ ) تا ( ۱۰۶ )

(۹۴) اے محد وظا اگر بالفرض آپ اس کتاب یعن قر آن کریم کے بارے میں کسی شک میں ہوں جس کوہم نے بذر بعد جبریل امین آپ پراتارا ہے قرآپ توریت کے پڑھنے والوں یعنی حضرت عبداللّٰہ بن سلام ﷺ اوران کے ساتھیوں سے پوچھ کیجھے۔ چنانچے رسول اکرم ﷺ کوتو قرآن کریم کے کتاب خداوندی ہونے میں کسی قتم کا ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا،اس لیے آپ نے کس سے نہیں پوچھا بلکہ اللّٰہ تعالی کامقعود اس کتاب خصوص سے ذات اقدی ﷺ بیں بلکہ مراد آپ کی قوم ہے۔

(90) اے محد ﷺ بٹک آپ کے رب کی طرف ہے جریل امین قرآن کریم آپ پر لے کرآئے ہیں جس میں گزشتہ اقوام کی بھی یا تیں ہوآپ ہر گزشک کرنے والوں میں سے نہ ہوں (خطاب خاص ہے مراد عام لوگ ہیں) اور نہان لوگوں میں سے ہوں، جنھوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کو جھٹا یا ،کہیں نعوذ باللّٰہ آپ اس سے ای ذات کو نقصان پہنچا بیٹھیں۔

- (۹۲) بے شک جن لوگوں کے متعلق میں علم از لی میں عذاب ثابت ہو چکا ہے وہ ہرگز ایمان نہیں لائمیں گے۔
- (۹۷) خواہ ان کے پاس تمام دلائل پہنچ جا کیں جن کا وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لا کیں گے جب تک کہ بدر،احدا دراحزاب کے واقعات نہ دیکھ لیں۔
- (۹۸) چنانچیجن بستیوں والوں پرعذاب نازل ہو چکاہے، نزول عذاب کے وقت ان میں ہے کوئی بھی ایمان نہیں الا یا کہ ایمان نہیں الا یا کہ ایمان نفع حاصل نہیں کیا، ہاں گر لا یا کہ ایمان لا نا اس کونفع بخش ہوتا گر نزول عذاب کے وقت کسی نے بھی بذریعیہ ایمان نفع حاصل نہیں کیا، ہاں گر حضرت یونس النظیم کی قوم کہ ان کا ایمان لا تا ان کوفا کہ و مند ہوا جب وہ ایمان لائے تو اس بخت ترین عذاب کو ہم نے دنیا وی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور مرنے تک بغیر عذاب کے ان کورہے دیا۔
- (99) اے محمد ﷺ گرآپ کے پروردگار کی مرضی ہوتی تو تمام کفارا یمان لے آتے للبذا جب یہ بات ہے تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان لائمیں۔
- ِ (۱۰۰) مالاں کہ کسی کا فرکا ایمان لا نا بغیر مشیت خداوندی اوراس کی توفیق کے ممکن نہیں اوراللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں جوتو حید خداوندی کونہیں سمجھتے ، کفراور تکذیب کی گندگی کومجردیتا ہے۔

یہ آیت ابوطالب کے ہارے میں اتری ہے رسول اکرم ﷺ ان کے ایمان لانے کے تمنی اورخوا ہش مند تھے مگر مشیت خداوندی ان کے ایمان لانے کے ہارے میں نہ ہوئی۔

(۱۰۱) اے محد ﷺ بان ہے کہدو بیجے کہ تم جاند ، سورج اور ستاروں کو دیکھواور غور کرو کہ کیا کیا چیزیں زمین میں

ہیں درخت، جانور، پہاڑ، دریا ان میں غور وفکر کرنے سے تمھارے لیے تو حید پر دلیل عقلی قائم ہوگی اورعلم از بی میں جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ان کورسولوں کی دھمکیاں اور دلائل کچھافا کدہ نہیں دے سکتے۔

(۱۰۲) تو کیاان کے لیےاورکوئی نشانی ہاتی رہ گئی ہے جس کی بناپر بیان کفار جیسے عذاب کا انتظار کررہے ہیں جوان سے پہلے گزرے ہیں۔

اے محمد ﷺ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تم بھی نزولِ عذاب اور میری ہلاکت کے منتظر رہو میں بھی تمھارے ساتھ نزول عذاب اور تمھاری ہلاکت کا منتظر ہوں۔

(۱۰۳) پھرہم ان قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ہمارے رسولوں پر ایمان لائے بچالیتے ہیں ہم ای طرح رسولوں کے ساتھ سب ایمان والوں کونجات دیا کرتے ہیں وہ ہمارے ذمہ ہے۔

(۱۰۳) اے جمد ﷺ پ کفار کمہ ہے کہد دیجے کہ اگر تہمیں دین اسلام کے بارے میں شک ہے تو میں ان معبود وں کی عبادت نہیں کرتا ، جن بتوں کی تم اللّٰہ کی بجائے عبادت کرتے ہولیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمھاری ارداح کو قبض کرتا ہے اور پھر مرنے کے بعد وہ تہمیں دوبارہ زندہ کرے گااور مجھے بیتکم ہوا ہے کہ میں مومن لوگوں کے ساتھ ان کے دین پر ہوں۔

اور یہ کہ (اے محرسب ہے) کیموبوکر دین (اسلام) کی بیروی کیے جاؤاور شرکوں میں ہرگز نہ ہونا (۱۰۵)۔ اور خدا کو جیوڑ کرائیں چیز کو نہ کارنا جو نہ تھا را بچھ بھلا کر سکے اور نہ بچھ بگاڑ سکے۔ اگر ایسا کرو کے تو ظالموں میں ہو جاؤ کے (۱۰۱)۔ اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف بہنچائے تو اس کے سوااس کا کوئی ؤ در کرنے والانہیں۔ اور اگرتم سے بھلائی کرنی چاہتا ہے فائدہ بہنچا تا ہے۔ اور وہ بخشے والا مہر بان بندوں میں جے چاہتا ہے فائدہ بہنچا تا ہے۔ اور وہ بخشے والا مہر بان سے (۱۰۷)۔ کہدوہ کہ لوگو تھا رے پرودگار کے بال سے تمھارے پاس حق آری ہوایت سے اپنی تی تی تی ہو بھائی کرتا ہے۔ اور جو گراہی اختیار کرتا ہے تو ہوائی سے اور جو گراہی اختیار کرتا ہے تو کراہی سے اپنی تقصان کرتا ہے تو ہوائی ہوایت اور جو گراہی اختیار کرتا ہے تو گراہی سے اپنی تقصان کرتا ہے۔ اور جس تمھارا ویل تہیں ہوں (۱۰۸)۔ اور

وَانَ اَيْمُ وَانَ اَعْمُ وَجُهُلَكُ الِلِيّانِ مَنْ عَنِيفًا وُلَا تُلُونَى وَمِنَ اللّهِ وَالْا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُونُ وَفِي اللّهِ وَالْا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُونُ وَفِي اللّهِ وَالْا يَنْفَعُكَ وَالْاَيْمُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(اے پیغمبر)تم کوجو تھم بھیجا جاتا ہے اس کی بیروی کیے جاؤاور (تکلیفوں پر )صبر کرد ۔ یہاں تک کے خدافیصلہ کردے وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے(۱۰۹)

#### تفسير سورة يونس آيات ( ١٠٥ ) تا ( ١٠٩ )

(۱۰۵) اور جھے اس چیز کا تھم ہوا ہے کہ مسلمان ہونے کی حالت میں اپنے دین اور ملت کوخالص اللّٰہ تعالیٰ ہی کے لیے کروں اور بیتھم صا درہوا ہے کہ بھی مشرکیین کے ساتھ ان کے دین کواختیا رنہ کروں۔

(۱۰۱) اور میتکم ہوا ہے کہ اللّٰہ کو حچھوڑ کرائیں چیز کی عبادت نہ کروں کہ جو تجھ کو نہ عبادت کی حالت میں کوئی نفع د نیوی واخروی پہنچا سکے اور نہ ترک عبادت کی حالت میں کوئی د نیاوی واخروی نقصان پہنچا سکے پھراگر بالفرض ایسا کیا تو تم ایٹ آ پ کونقصان پہنچانے والوں میں سے ہوجاؤگے۔

(۱۰۷) اوراگراللّٰہ تعالیٰتمہیں کوئی تکلیف یا خلاف مرضی کوئی چیز پہنچاد ہے تو ماسوااس کی ذات کے اور کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والانہیں اورا گروہ تمہیں کوئی نعمت اور راحت پہنچا نا جا ہے تو اس کے فضل کوکوئی رو کنے والانہیں۔ وہ اینے فضل سے اپنے بندوں میں جواس فضل کا اہل ہوجس کو جا ہیں نو ازیں اور جو توجہ کرے اس کی مغفرت

قرمانے والے ہیں اور جوتو بہ کی حالت میں فوت ہوجائے اس پررحم کرنے والے ہیں۔

(۱۰۸) آپ بینجی فرمادیجیے کدا ہے اہل مکہ کتاب النی اور رسول تمھارے رب کی طرف ہے تمھارے پاس پہنچ چکا ہے سوجو کتاب اور رسول تمھارے رب کی طرف ہے تمھارے پاس پہنچ چکا ہے سوجو کتاب اور رسول کا ہے سوجو کتاب اور رسول کا اور جو محص کتاب اور رسول کا انگار کرے گا تو اس کی سزااسی مشکر کو ملے گی اور میں تمھارا ذمہ دار مقرر نہیں کیا گیا، یہ آیت آتال ہے منسوخ ہوگئی۔

(۱۰۹) اے محمد ﷺ آن کریم میں تبلیخ رسالت کے بارے میں جواحکامات آپ کودیے جاتے ہیں، آپ اس کی اتباع کیجیے اور اس برصبر کیجیے، تاوقتیکہ اللّٰہ تعالیٰ بدر کے دن ان کی ہلا کت اور خاتمہ کاتمھارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمادیں اور وہ ان کی ہلا کت اور وہ ان کی ہلا کت اور تمھاری مدوفر مانے میں تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ متحکم فیصلہ فرمانے والے ہیں۔

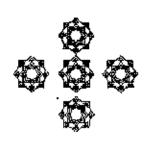

#### ڛؙؿؙۼڴڰؿ؆ۼڰڰڴڴڴڴڴڴۿ ؙۺڰ۫ۼڴڰؿ؆ۼڰڰڴڴڴڴڴڴڴۿڴڰۿڰڰۿ

شروع خدا کا نام کے کر جوبردا مہر بان تہایت رحم والا ہے الّب ۱۔ بیدہ کتاب ہے جس کی آیتیں متحکم ہیں اور خدا نے تھیم دخیر کی طرف ہے ہتفصیل بیان کردی گئیں ہیں (۱)۔ (وہ یہ ) کہ خدا کے سواکسی کی عبادت نے کر داور میں اُس کی طرف ہے تم کوڈر سُنا نے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں (۴) اور یہ کہ اپنے پروردگار ہے مختبش ما محواور اُس کے آگر وہ وہ تم کوایک وقت مقررتک متابع نیک ہے بہرہ مندکر کے گااور ہرصا حب بزرگ کواس کی بزرگ ( کی نیک ہے بہرہ مندکر کے گااور ہرصا حب بزرگ کواس کی بزرگ ( کی دار) وے علی دار) وے گا۔ اور اگر زوگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں دار) وے گا۔ اور اگر زوگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں

(قیامت کے )بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے(۳) تم (سب) کوخدا کی طرف نوٹ کرجانا ہے۔اوروہ ہر چیزیرِ قادر ہے(۳) دیکھویہ اپنے سینوں کو دو ہراکرتے ہیں تا کہ خداہ پر دوکریں ۔ سن رکھوجس وقت ہیے کپڑوں میں لیٹ کر پڑتے ہیں ( تب بھی )وہ اُن کی چیمی اور کھلی باتوں کو جاننا ہے۔وہ تو دلوں تک کی ہاتوں ہے آگاہ ہے(۵)

#### تفسير سورة هود آيات (١) تا (٥)

یہ پوری سور**ت کی ہے۔ ا**س میں ایک سوئٹیس آیات اور ایک ہزار چھ سوپچیں کلمات ادر نو ہزار نوسو پانچ حروف ہیں۔

الر ۔ لینی میں وہ اللّٰہ ہوں جوتمام چیز وں کود کھے د باہوں یا یہ کہ یشم ہے جو کہ اللّٰہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔

(۱) یقر آن کریم ایک ایس کتاب ہے جس کی آیات میں حلال وحزام اوا مرونو ابی کا تھم ویا گیا ہے کہ اس میں کی قشم کا کوئی ردّ و بدل نہیں ہوسکتا اور ان کوصاف صاف بھی بیان کیا گیا اور وہ کتاب ایک عالم باخبر کی طرف ہے آئی ہے۔

(۲) جس نے اس بات کا تھم دیا ہے کہ اسکے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے اور جواس کی عبادت کرتا ہے اور جوعبادت نہیں کرتا اس کو مانو اور میں تمہیں جوعبادت نہیں کرتا اس کو ان اور میں تمہیں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے دوز خ سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں۔

اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے دوز خ سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں۔

(۳) اورتم الله تعالیٰ کی تو حید پر قائم ہوجاؤ، بھراس کی طرف تو بداورا خلاص کے ساتھ متوجہ ہوجاؤ، وہ تہہیں وقت مقررہ بعنی موت تک بغیر کسی عذاب کے خوشحال زندگی دے گا اور اسلام میں ہرایک زیادہ ممل کرنے والے کوآخرت میں زیادہ تو میں جانتا ہوں کہ تم پر ایک زیادہ تو میں جانتا ہوں کہ تم پر ایک بیرے دن کاعذاب واقع ہوگا۔

(٣) تم سب كومر في كے بعد الله بى كے پاس جانا ہے اور وہ جز اوسز اير پورى قدرت ركھتا ہے۔

(۵) یاد رکھو کہ اضن بن شریق اور اس کے ساتھی اپنے دلوں میں رسول اکرم بھٹاکی وشمنی اور آپ ہے بغض چھپائے رکھتے ہیں تاکدرسول اکرم بھٹا کے پاس المحنے بیٹھنے میں اور آپ ہے اظہار محبت کر کے آپ سے بغض اور دشمنی کو پوشیدہ رکھیں، یادر کھوجس وقت وہ اپنے سینوں کو اپنے کیڑوں میں چھپاتے ہیں اور جو پھوان کے دلوں میں بغض و عداوت ہے وہ اس کوبھی جانتا ہے اور جو پھے وہ قال اور بختی دغیرہ کے ساتھ یا بید کہ آپ سے اظہار محبت اور اٹھنے بیٹھنے میں ظاہر کرتے ہیں دہ مجھی جانتا ہے اور جو پھے دلوں میں نیکی اور برائی پوشیدہ ہے وہ سب جانتا ہے۔

شان نزول: اَللِّ إِنَّهُمْ يَثُنُّونَ ( الخِ )

حضرت امام بخاریؓ نے حضرت عبداللہ ابن عباس عظیہ سے روایت کیا ہے کہ پھولوگ نظیے ہوکر قضائے عاجت کرتے میں ،آسان کی طرف ستر کھولنے میں ،ای طرح صحبت کرتے وفت آسان کی طرف ستر کھولنے میں اللہ تعالیٰ سے شرمائے تھے )اضی کے متعلق بیآ بیت تازل ہوئی ہے اور ابن جریرؓ وغیرہ نے عبداللہ بن شداد سے روایت کیا ہے کہ ان میں سے جب کسی کارسول اکرم پھٹے کے پاس سے گزرہوتا تھا تو وہ اپنا سینہ وہ ہراکر لیتا تھا تا کہ آپ اس کونے د کھے کیں ،تب بیآ بیت نازل ہوئی۔

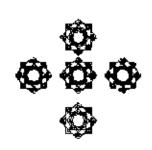

وَمُأَمِنُ دَآيَتُهُ فِي الْأَرْضِ الْاعْلَىٰ اللَّهِ رِزُقُهَا وَيُقَامُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ثُلْ فَي كِتْبِ فَهِينِ وَهُوالَّذِي خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّتَةِ أَيَّامِرِ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبُلُوَّ لَهُ آكِلُهُ أَخْسَنُ عَمَلًا وَلَمِنْ قُلْتَ الْكُوْلِيَا لَيْ الْمُونِ لِيَقُولُنَ الْمُؤْنِ لِيَقُولُنَ الَّذِينُ كَافُوا إِلَى ڂڒؘ۩ٙٳڵٳڛۼۯ۠ۼؙؠؽڽ٥ٷڔٙؽڹٳڂٛۯؾٵۼؽۿؙڎٳڵۼڒٵؠٳڷٙٳڰٲۿۼ مَّعَنُودَ وَ لِيَقُونُكَ مَا يَعْمِسُهُ ٱلْأَيْوُمُ عَالَيْهِ مُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَالَ بِهِمْ مُمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِهُ وْنَ۞ وَلَيِنْ أَذَ قُنَاعُ الْانْسَانَ مِثَارَحْمَةً ثُمَّ لَزَعْلَهَا مِنْهُ إِلَىٰ لَيْكُوْسُ كَغُوْلُ وَلَوِنُ أَذَقُنُاهُ نَعْمُ أَوْ بَعْلَ ضَرَّآءٌ مَسَعَتْهُ لَيَقُوْلَنَ ذَهَبَ التَّيِنَاتُ عَنِي إِلَهُ لَقِرحٌ فَخُوْرُ إِلَا الَّذِي يُنَ صَبَرُوْ ا وعَوالُواالطُولِطِي الرَيْكِ لَهُمْ مَغُفِرَةٌ وَإَجْرُكُم وَرُقُ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعُضَ مَا يُؤْمَى إِنَّكَ وَصَالِحٌ لَى بِهِ صَدُرُكَ أَنْ يَقُوْلُوا لَوْلِآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَانْزُا وَجَاءَ مَعَهُ مَلَكَ ۚ إِنَّهَا ٱنْتَ مَنِ يُؤْوَامِلُهُ عَلَى كُلِّ شَعْقٌ وَّكِينًا ۖ فَا ٱمْرِيَكُولُونَ افْتَرَامَهُ قُلْ فَاتَّوْا بِعَشْرِسُورِ مِنْفَاهِ مَفْتَرَيْتٍ ۊٞٳۮؙۼؙۊٛٳڡۧڹٳۺؾؙڂۼؾؙۄؙڣۣڹۮۊڹٳٮڷۅٳڹٛڷؙؽؙؾؙۏڝڽؾ*ۏؿ* فَالَّذِيسَتَجِينَةُ الْكُوفَاعْلَنُوا الَّذَالَةِ اللَّهِ وَأَنْ لَا الدَّالَا هُوَّ فَهُلُ اَنْتُومُ مُسْلِيُونَ ؟

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والانہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذیتے ہے وہ جہاں رہتا ہے أے بھی جانتا ہے اور جہاں سونیا جاتا ہے اً ہے بھی۔ بیمب پچھ کتاب روٹن میں ( نکھا ہوا) ہے(۲)۔اور وہی تو ہے جس نے آسانوں اور زمین کو جیدون میں بنایا اور ( اس وقت ) اُس کاعرش یانی برتھا (تمہارے پیدا کرنے سے )مقصود یہ ہے کہ دہ تم کوآ زمائے کہتم میں عمل کے لحاظ سے کون پہتر ہے۔ اورا گرتم کہو کہتم لوگ مرنے کے بعد ( زندہ کرے ) آٹھائے جاؤ کے تو کافر کہددیں کے کہ بیتو کھلا جاؤہ ہے(ے)۔اورا کرایک مدّ تتمعین تک ہم اُن ہے عذاب روگ دیں تو کہیں گے کہوں تی چیز عذاب کورد کے ہوئے ہے دیکھوجس روز وہ اُن پر واقع ہوگا ( پھر ) پلنے کانہیں۔ اور جس چیز کے ساتھ میداستہزا و کیا کرتے تھے وہ اُن کو گھیر لے گی ( ۸ )۔اور اگر ہم انسان کواینے باس ہے نعت مجشم پھراس ہے اس کوچھین لیں تو نا اُمبد (اور) باشکرا (ہو جاتا) ہے ( 9 )۔ اور اگر تکلیف سینینے کے بعد آسائش کا مزا چھا کیں تو (خوش ہوکر) کہتا ہے کہ ( آم) سب بختیاں مجھ ہے وُ ور بولئيں \_ بے شك و وخوشيال منانے والا (اور ) فخر كرنے والا ہے ( ۱۰) ۔ ہاں جنہوں نے مبر کیا اور عمل نیک کیے یہی ہیں جن کے لئے بخشش اور اجرعظیم ہے (۱۱)۔ شائدتم کی چیز وی میں سے جوتمبارے ماس آئی ہے جھوڑ دوادراس (خیال) سے تمہارا دل ننگ ہو کہ ( کافر ) یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوایا سکےساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ (اے مجمد ﷺ) تم تو صرف تصیحت کرنے والے ہو۔اور خدا ہر چیز کا مکہبان ہے (۱۲) \_ بيكيا كيت بين كهاس في آن ازخود بناليا بي؟ كبدووك ا گریتے ہوتو تم بھی ایسی دی نورتیں بنالا و اور خدا کے سواجس جس

کوئلا سکتے ہوئلا بھی لو( ۱۳)۔اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لوکہ وہ خدا کے علم سے اُترا ہے اور پیکہ اس کے سواکوئی معبود نہیں تو تمہیں بھی اسلام لے آنا جا ہے (۱۴)

تفسییر سورة هود آیاست ( ٦ ) تا ( ۱٤ )

(۱) سب کے رزق کا ذمہ داراور کفیل اللّٰہ تعالیٰ ہے وہ ہرایک کی رات کوآ رام کرنے کی جگہ اور مرنے کے بعد فرن ہونے کے بعد دفن ہونے کے بعد دفن ہونے کی جگہ سب لوح محفوظ میں معینہ مدت تک محفوظ ہے۔ محفوظ میں معینہ مدت تک محفوظ ہے۔

(4) ۔ اور تمھارامعبود برق وہی ہے جس نے تمام آسانوں اور زمینوں کے دنیا کے ابتدائی دنوں میں سے جیودن. کے اندر بیدا کیاان میں سے ہرایک دن کارزق ہزار سال کے برابر تھا،ان چیودنوں کی ابتدااتو ار کے دن سے تھی اور ان ایام میں آخری دن جمعہ کا تھا اور آسان وزمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پرتھا اور اللہ تعالیٰ عرش اور پانی کے پیدا کرتا اس لیے ہے تا کہ تہمیں آزمائے کہ موت وحیات کے درمیان تم میں اچھا ممل کرنے والا کون ہے اور اگر آپ ان کفار مکہ سے کہتے ہیں کہتم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤگر تو کفار مکہ کہتے ہیں کہتم مرف کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤگرتو کھا جادو ہے ایسانہیں ہوگا۔

(۸) اوراگرہم ان سے مقررہ مدت یعنی غزوہ بدرتک عذاب ملتوی رکھتے ہیں تو بیال مکہ بطور مذاق اورا نکار کے کہتے ہیں کداس عذاب کوہم سے کون چیز روک رہی ہے یا در کھوجس وقت وہ عذاب ان پر آپڑے گا تو وہ عذاب کی کہتے ہیں کہ اس عذاب کو ہم سے کون چیز روک رہی ہے یا در کھوجس وقت وہ عذاب ان پر آپڑے گا تو وہ عذاب کے تالے نہ ٹے گا اور رسول اکرم بھی اور قر آن کریم کے ذریعے جس عذاب کے ساتھ بیندا ت کیا کرتے تھے وہ ان کو اچا تک آپکڑے گا۔

# شان نزول: وَلَئِنُ اَخْرُنَا عَنْسُهِمُ ﴿ الَّحِ ﴾

ابن الی عائم "نے قیادہ علیہ سے دوایت کیا ہے کہ جب آیت کریمہ اِفْتُوبَ لِلنّامسِ حِسَّا بُھُمْ نازل ہوئی تو کچھلوگوں نے کہا کہ قیا مت قریب آرہی ہے لہٰذارک جاؤتو لوگوں میں سے کچھ حضرات زک گئے اس کے بعد پھر این کمروفریب اور برائیوں میں مبتلا ہو گئے ان کے بارے میں اللّہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی یعنی اورا گرتھوڑ ہے دنوں تک ہم ان سے عذاب کو ملتوی رکھتے ہیں۔اورا بن جریزؓ نے ابن جریج "سے ای طرح روایت کیا ہے۔ دنوں تک ہم ان سے عذاب کو ملتوی رکھتے ہیں۔اورا بن جریزؓ نے ابن جریج "سے ای طرح روایت کیا ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(9) اوراگرہم کافرکواپی نعمت کا مزہ چکھا کر پھراس ہے چھین کینے تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت ہے بہت ہی مایوس اور ناامیداور نعمت خداوندی کامنکراور ناشکر ہوجا تا۔

(۱۰) اوراگراس کا فرکوکسی تکلیف کے بعد جو کہاس پر واقع ہوئی ہے کسی نعمت کا مزہ چکھا نیس تو وہ کا فر کہنے لگتا ہے کہ میری سب تکلیف دور ہوئی اور اتر انے لگتا ہے اور نعمت خدا دندی کی ناشکری کر کے پیخی جمھار نے لگتا ہے۔

(۱۱) مگر رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام ﷺ جو کہ ایمان پر متعقل مزاج ہیں اور انھوں نے اطاعت خدا وندی پورے کمال کے ساتھ کی ہے وہ ایمانہیں کرتے بلکہ وہ تکلیف پر صبر اور نعمت پر اللّہ کاشکرا واکرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بخشش اور جنت میں اج عظیم ہے۔

(۱۲) محمر ﷺ آن کریم میں جو تبلیغ رسالت اور ان کفار کے معبودوں کی تر دیداور برائی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سوشایدان کے نداق سے تنگ آگرآپ اس کوچھوڑ دیتا جا ہتے ہیں۔

آوران امور کے پورا کرنے میں آپ کا دل کفار مکہ کی اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد عظایر آسان سے کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا تا کہ آپ تیش وعشرت کے ساتھ زندگی گزارتے بیاان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا جوان کی نبوت کی گواہی دیتا ، آپ تو اے محمد علیصرف ڈرانے والے پیٹمبر ہیں اوران کی باتوں اوران کو عذاب دینے پر پورااختیارر کھنے والا اوراس کاعلم رکھنے والا اللّٰہ ہی ہے۔ (۱۳) بلکہ مکہ کے کا فرتو نعوذ باللّہ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کورسول اکرم ﷺ نے خود گھڑ لیا ہے اور پھر ہمارے یاس لے کرآئے ہیں۔

اے محمد ﷺ آپ ان سے جواب میں کہدو ہیجیے کہ تم بھی قر آن کریم جیسی وس سورتیں ذرا بنا کر لے آؤجیسا کہ سورہ بقرہ ،آل عمران ،تساء، مائدہ ،انعام ،اعراف ،انفال ،تو بہ ، پینس اور ہود ہیں ۔

اورا پے تمام معبود وں سے بھی اس بات میں مد دطلب کر آوا گرتم سیچے ہو کہ مجمد ﷺ نے اس قر آن کوا پینے پاس سے بنایا، چٹانچہاس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔

(۱۴) ۔ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھرا گریہ ظالم تم لوگوں کا کہنا نہ کرسکیں تو کفار مکہ یقین کرلو کہ بیقر آن کریم بذریعہ جبریل امین بچکم الٰبی نازل ہوا ہے تو پھرا ہے بھی رسول اکرم ﷺاورقر آن کریم کا اقرار کرتے ہویانہیں ۔

جولوگ و نیا کی زندگی اوراً س کی زیب وزینت کے طالب ہوں ہم اُن کے اعمال کا بدلہ اُنہیں ڈینا ہی میں دے دیتے ہیں اور اُس میں اُن کی حق تلفی نمیس کی جاتی (۱۵)۔ یہ دہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش (جبم) کے سوااور کی خیس اور جو ممل أنہوں نے وُنیا میں کیے سب بر ہا داور جو بچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا (١٦) \_ بھلا جولوگ اینے پر وردگار کی طرف ہے ولیل ( روشن ) رکھتے ہوں اور اُن کے ساتھ ایک ( آسانی ) کواہ بھی اسکی جانب ہواوراس سے پہلے مویٰ کی کتاب ہوجو پیشوا اور رحمت ہے (تو کیاد ہ قرآن پرایمان نہیں لائیں سے ) یبی لوگ تو اس پرایمان لاتے ہیں اور جو کوئی اور فرقوں میں ہے اس سے مطربوتو أس كا مُعِكَانِهَ آگ ہے۔ تو تم اس ( قرآن ) ہے شک میں نہ ہونا۔ یہ تمھارے پروردگاری طرف ہے حق ہے کین اکٹرلوگ ایمان نہیں لاتے (١٤) \_اور أس م برو كر ظالم كون بوكا جو خدا يرجموث افتر اکرے؟ ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں سے کہ مجی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار برجھوٹ بولا تھا۔ سُن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے (۱۸) جو خدا کے رہتے ے روکتے ہیں اور اس میں کمی جاہتے ہیں اور وہ آخرت ہے بھی ا نکار کرتے ہیں (۱۹) ہیلوگ زمین میں ( کہیں بھا گ کرخدا کو ) ہرانہیں کتے اور ندخدا کے سواکوئی ان کا حمائتی ہے۔ (اے پیفیبر) ان کو ذکنا عذاب دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ ( شدیت کفر ہے تمھاری

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَلِي يُنْتَهَا نُوفِ الْيَهِمُ اعْمَالُهُمُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُهُ فَسُونَ أُولَيْكَ لَلْذِينُ كُنُسُ لَهُ مِنْ الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَيِظَ مَا صَنَعُوْا فِيهَا وَلِطِلْ مُا كَانُوَا يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى مَيْنَةُ وَمِنْ قَرْبِهِ وَيَتُلُونُهُ شَاهِكُ وَنُهُ وَمِنْ قَبُلُهُ كِلْفُ مُؤْسَقِ إِمَا مًا وَرَحْمَةً أُولِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يُكُفُرُ بِهِ مِنَ الْدَحْزَابِ فَالنَّارُمُوْءِ مَنْ فَلَا تَكُ فِي مِزْيَةٌ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ ڡؚڹٞڗؠۣڮۅٙڷڮڹٞٲڵؿؙۯڵؽٵڛڶٳؽٷڡڹۏڹۛ<sup>؈</sup>ۅڡڹؙٵڂٚڶۿ مِتَنِ افْتَازِي عَلَى اللَّهِ كَذِيبًا أُولِيكَ يُعْرَضُونَ عَلَى تَعِلِمُ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوَ لَاءِ الَّذِي بِنَ كُذَبُوا عَلَى رَبِهِمُ ۗ ٱلَّا لَغَنَةُ اللهِ عَلَى الظُّلِيدُنَ ۚ النَّهِ يَنَ يَصُدُّدُ وَنَ عَنْ سَهِيزِلِ اللهِ وَمَانِنْغُونَهَا عِوْجًا وْهُوْ بِالْأَخِرُةِ هُوْ كُلْفِرُونَ ۞ أوللك كغريكة نؤامنع يزين في الازض وماكان كهفر مِّنَ دُونِ اللهِ مِنَ أَوْلِيَآءً مِيُعَلِمُ عَفُ لَهُمُ الْعُذَابُ مَا كَانُوا ﴿ إِلَّا مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّالِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن ال يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّيْعَ وَمَا كَانُوُ ايْبِصِرُوْنَ ۖ أُولِيكَ الَّذِيْنِ خَسِرُوۡۤٱكۡفُسُهُمۡ وَصَلَ عَنْهُمۡ مَا كَانُوٰۤا يُفۡتَرُونَ ۗ الرَّجَوَرُ ٱڻَّهُمُّهُ فِي الْأَخِرَةِ هُمُّرُ الْأَحْسَرُ وَنَ®إِنَّ الْأَيْرِينَ امْنُوارَ عَبِلُوا العلالمت وأخبئو آال ريهم الوليك أصلب المناة عفر ڣؽۿٵڂڸۮۏڹٛ®ڡڞؘڷؙڵڣٙڔؽؘۼٙؽڹڰٳڵڒۼڡؗ؈ۅٙڶڵڞؾۄؚۅٙڶڵؖڝؚؽۨڔ ۉالسِّينِع ٛهَلْ يَسْتُوبِين مَثُلًا اَفُلَاتَنُ لَكُونِنَ۞ بات) نہیں سُن سکتے تھے اور نہ (تم کو) و کھے سکتے تھے (۲۰)۔ بھی ہیں جنیوں نے اپنے تین خمارے بیں ڈالا۔ اور جو کھے وہ افتر اوکیا کرتے تھے اُن سے جاتار ہا (۲۲)۔ جلافہ بیلوگ آخرت بیں سب سے زیادہ تقصان پانے والے ہیں (۲۲)۔ جولوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے کی اور کا میں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کے دولوں فرقوں (بعنی کا فرو مومن) کی مثال ایس ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کے جیسے ایک اندھا اور ہمراہوا ورائیک و کھی شفتا۔ ہملا وونوں کا حال بکسال ہوسکتا ہے؟ پھرتم سوچتے کیوں نیس (۲۳)

## تفسیر سورهٔ هود آیابت ( ۱۵ ) تا ( ۲۲ )

(۱۵) جو مخص اپنے اعمال ہے جو کہ اللّٰہ تعالٰی نے اس کے ذمہ فرض کیے ہیں تھن حیات دنیوی اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کے ان اعمال کا ثواب دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور ان کے اعمال کے ثواب میں دنیا میں ہے کمی نہیں کرتے ۔

(۱۲) میاوگ جود نیا میں اللہ کے سواجھوٹے معبودوں کے لیے نیکیاں کرتے ہیں وہ سب نیکیاں آخرت میں ان کے منہ پر ماردی جا کیں گی اور آخرت میں ان کوان کے اعمال کا سچھ بدلہ نہیں ملے گا جوانھوں نے دنیا میں کیے تنص کیوں کوانھوں نے رینیکیاں غیراللہ کے لیے کی تھیں۔

(۱۷) کیا منکر قرآن ایسے مخص کی برابری کرسکتا ہے جوقر آن پر قائم ہوجو کہ اس کے رب کی طرف ہے آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک گواہ اللہ کی طرف سے لین جریل ایمن تو اس میں موجود ہے اور ایک قرآن محکیم سے پہلے موٹی الظامی کی کتاب توریت ہے جوان پر جریل ایمن کے ذریعے نازل ہوئی ہے جو پیروی کرنے والوں کے لیے امام اور جواس پرائیان لائے اس کے لیے رحمت ہے۔

جوحضرات یعنی حضرت عبدالله بن سلام اوران کے ساتھ جو کتاب موی پر ایمان رکھتے ہیں ، وہ رسول اکرم اوراس قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔

اور جو کفار میں سے ہے اور وہ اس قرآن کیم اور رسول اکرم وہ کا انکار کرے گا تو جہنم اس کا شھکانا ہے۔اے محمد ہیں جو شخص قرآن کریم کا انکار کررہا ہے اس کی وجہ سے قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑنا کیوں کہ قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑنا، بے کیوں کہ قرآن کریم کی طرف سے شک میں مت پڑنا، بے شک وہ تی کتاب ہے مصارے دب کی طرف سے بذریعہ جریل امین ٹازل ہوئی ہے گراہل مکہ ایمان نہیں لائے۔ شک وہ تی کتاب ہے مصارے دب کی طرف سے بذریعہ جریل امین ٹازل ہوئی ہے گراہل مکہ ایمان نہیں لائے۔ (۱۸) اورا یہ فض سے زیادہ فالم کون ہوگا جو اللّٰہ پر جموٹ کی افتر اوکرے،ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کے جائیں گے جائیں گے دیدہ کا فرین جمول نے اللہ تعالی کی نبست جموثی باتیں لگائی تھیں ایسے مشرکوں پر اللّٰہ تعالی کا عذاب ہے۔

(۱۹) جو کہ دوسروں کو بھی اللہ کے دین ہے اور اللہ کی اطاعت سے روکتے ہیں اور اس میں شکوک وشبہات نکالنے کی فکر میں رہا کرتے تھے اور مرنے کے بعد بھرزندہ ہونے کے بھی منکر تھے۔

(۲۰) یا دو گرکسی مقام پراللہ کے عذاب سے پی نہیں بیکتے اور عذاب اللی سے اللّٰہ کے علاوہ کوئی انھیں بچانہیں سکتا ایسے سرداروں کودو ہری سزاہوگی۔

یہ لوگ رسول اکرم ﷺ یے بخض کی وجہ ہے آپ کے کلام کوئن نہ سکتے تھے یا یہ کہ آپ کے کلام کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور نہ دشمنی کی غرض ہے رسول اکرم ﷺ کی طرف و کیھتے تھے یا یہ کہ بخض کی وجہ ہے آپ کو دیکے نہیں سکتے تھے۔

یہ امراء وہ لوگ ہیں جواپئے آپ کو ہر ہاد کر ہیٹھے نہ ان کو جنت میں اہل وعیال ملیس گےاور نہ محلات اور نہ شان شوکت بلکہ ان کےعلاوہ دوسرےمومنین ان نعمتوں کے وارث ہوں گے۔

(۲۲-۲۱) اور جوجھوٹے معبود انھوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ تراش رکھے تھے وہ ان سے دور ہو گئے اور اپنے اندر مصروف ہو گئے اور لا زمی ہات ہے کہ آخرت میں جنت اور اس کی تعتیں ندملنے کے باعث سب سے زیادہ نقصان میں یمی لوگ ہوں گے۔

(۳۳) بقینا جولوگ رسول اکرم وی اور آن کریم پر ایمان لائے اور کامل طریقہ پر اطاعت خداوندی کی اور اپنے رب کی طرف جھکے اور دل سے فرما نبر داری خشوع کو ظاہر کیا ایسے حضرات اہل جنت ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (۳۳) کا فراور مومن کی حالت ایسی ہے جیسے ایک مخف اندھا ہوا ور بہر ہمی لیمن کا فراندھے کی طرح نہ دی وہدایت کی طرف دیکھتا ہے اور بہرے کی طرح حق و ہدایت کی کوئی بات نہیں سنتا اور مومن کی حالت دیکھتے والے اور سننے والے کی طرح ہے کہ حق و ہدایت کی کوئی بات نہیں سنتا اور مومن کی حالت دیکھتے والے اور سننے دالے کی طرح ہے کہ حق و ہدایت کی کوئی بات نہیں سنتا اور مومن کی حالت دیکھتے والے اور سننے کی کوئی بات نہیں سنتا اور اور شواب میں مومن کی برابری کرسکتا ہے کہ جن و ہدایت کو و کھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے ، سوکیا کا فرانلد تعالیٰ کی اطاعت اور ثواب میں مومن کی برابری کرسکتا ہے کیاتم قرآن کریم کی ان فیصتوں کوئیس سمجھتے کہ پھرایمان لے آؤ۔



#### وكقن أرسلنا

فُوْعَالِى قَوْمِهَ إِنِّي لِكُمْ نَنِي أَرُكُمْ بِنِكُ فُأَنَ لَّا تَعْبُدُ وَآ إِلَّا اللهُ إِنْ أَعَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱليُحْ فَقَالَ الْتَلَالْكِينُ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرْمِكَ إِلَّا بَشَرًا مِنْ أَنْ أَكُونُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرْمِكَ إِلَّا بَشَرًا مِنْ أَنْهِ اللَّهِ بَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُوُ أَرَادُ لَنَا بَادِيَ الرَّأْمِيُّ وَمَا نُوْمِي لَكُوْ عَلَيْنَا ڡۣڹ۫ڡؘۜۻ۫ڸڹڵؙٮؙٞڟؙڶٛڴۄؙڮڶؠؠؙڹ۞ۊؘٵڶؽڤۊؘڡؚٳۯٷؽؾؙۄؙ إِنْ كُفْتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِّنْ زَيْقَ وَالْعَنِيُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعْتِيَتْ عَلَيْكُمْ النَّازِمُكُنُوْهَا وَالْجُمْ لَهَا كُرِهُونَ 6 وَيْقُوْهِ لَا آسُنَكُمُ عَلَيْهِ مَالَا إِنْ أَجْدِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَالَكُمْ يطارد الباين أمنوا إنهوم لفؤار بهم وليلن أركه وقيما تَجْهَلُونَ ﴿ وَلِفَوْهِ مَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرُدُ لَلْهُ فَأَنْلًا تَكُكُرُوْنَ ﴿ وَلَا ٱفْوَلُ لَكُمْ عِنْدِي يَ خَزْ آمِنُ اللهِ وَلَا ٱعْلَمُ الْعَيْبُ وَلَا الْحُولُ الْفِ مَلَكُ وَلَا ٱلْوَلَ لِلَّذِينَ تَوْدِينَ الْمِينَةُ لَنْ يُؤْتِيكُ هُوَاللَّهُ خَيْرًا أَللَّهُ أَعْلَمُ مِمَافِيٓ الْفَهِمْ وَإِنَّ إِذًا لَوِنَ الظَّلِيدِينَ ٣ كَانُوا لِنُوْتُ قَلَ جَلَالْتَكَا فَالْتُرْتَ مِدَالَكَا فَأَلِنَا لِمَا تُعِدُ فَأَلِنُ كُنْتُ مِنَ العَلْمِ قِينَ ۖ قَالَ إِنَّا يَأْتِيكُمُ يهِ اللهُ أَنْ شَآءَ وَرَآأَ نُتُو بِمُعْجِزِينُ @وَلَا يَنْفَعُكُو تَضْرِقَ إن أَوَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُوْرِانَ كَانَ اللَّهُ يُولِيْكُ أَنْ يَغُولِيكُونُهُ رَبُّكُورٌ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٤٠٤ مَ يَقُونُونَ افْتَرْمَهُ قُلْ إِن افْتَرَيْهُ غَ فَعَلَى إِخْرَا مِنْ وَأَنَا بَرِ كُنَّ مِنَا لَتُغِرِمُوْنَ ﴿

اور ہم نے نویٹ کو اُن کی قوم کی طرف بھیجا ( تو اُنہوں نے اُن سے کہا) کہ میں شہیں کھول کھول کر ڈر سنا نے ( اور بدیپیام پہنچانے ) آیا ہوں (۲۵)۔ کہ خدا کے ہوائسی کی عبادت نہ کروں مجھے تھھاری نبیت عذابِالیم کاخوف ہے(۲۶) ۔ تو اُن کی قوم کے سر دار جو کا فر يتھے کہنے گلے کہ ہم تم کواپنے ہی جیساایک آ دمی دیکھتے ہیں اوریہ بھی و یکھتے ہیں کہ تمھارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادفیٰ درے کے ہیں۔ اور وہ بھی رائے ظاہرے ( نے فور وہمن سے ) اور ہم تم میں اپنے او برکسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تنہیں جموثا خیال ا كرتے بيں (٢٧) \_ أنهوں نے كہا كہا ہے اوم اديكھ وتو اگر ميں اينے یر در دگار کی طرف ہے دلیل ( روشن ) رکھتا ہوں اور اُس نے مجھے ا ہے ہاں سے رحت بحثی ہوجس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں ادرتم ہو کہاس ہے نا خوش ہورہے ہو( ۲۸)۔ اور اے توم ایس اس (تفیحت ) کے بدلے تم ہے مال وزر کا خوا ہاں نہیں ہوں میرا صلہ تو خدا کے ذیتے ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں اُن کونکا لنے والانجھی نہیں ہوں۔وووتو اینے یر در دگار سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہتم لوگ نا دانی کر ريه بو٢٩ ـ اور برادران ملت إحريس ان كونكال دول تو (عذاب) خدا ہے ( بچانے کیلئے ) کون میری مدد کرسکتا ہے۔ بھلاتم غور کیوں نہیں کرتے (۳۰) میں نہتم ہے بیکہتا ہوں کہ میرے یاس خداکے خزانے ہیں اور ندبیہ کہ میں غیب جانتا ہُوں اور ندبیہ کہتا ہوں کہ میں فرشته ہوں اور ندان لوگوں کی نسبت جن کوتم حقارت کی نظر ہے و سمھتے ہو پیہ کہتا ہوں کہ خداان کو بھلائی (یعنی اعمال کی جزائے نیک )نہیں وے کا جوان کے دلول میں ہے آ ہے خدا خوب جانتا ہے۔اگر میں ایسا کہوں تو ہے انعمانوں میں ہوں (۳۱)۔ انہوں نے کہا کہ نوح تم

نے ہم ہے جھڑا تو کیااور جھڑا بھی بہت کیالیکن اگر سے ہوتو جس چیز ہے ہمیں ڈراتے ہووہ ہم پرلا ناز ل کرو(۳۲)۔ نوح نے کہا کہ
اُس کوتو خدائی جا ہے گا تو ناز ل کرے گااور تم (اس کو کسی طرح) ہرائہیں سکتے (۳۳)۔اورا کر میں یہ جا ہوں کہ تمھاری خیرخواہی کروں
اور خدایہ جا ہتا ہیکہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیرخواہی تمہیں یکھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہی تمھارا پروردگار ہا اور تہہیں اس کی طرف
لوٹ کرجانا ہے (۳۳)۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس ( پنجبر ) نے قرآن اپنے ول سے بتالیا ہے۔ کہددوکہ اگر میں نے دل سے بنالیا ہوتو میرے گناہ کا دیال مجھ براور جو گناہ تم کرتے ہوائس سے ہمی بری الذہ ہوں (۳۵)

#### تفسير سورة هود آيات ( ٢٥ ) تا ( ٣٥ )

(۲۵) حضرت نوح الطَفِير جس وقت اپنی تو م کے پاس آئے توان سے کہا کہ میں تمھارے پاس اللّٰہ کی طرف سے رسول بنا کریہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرد۔

(۲۷) اور میں تنہیں کھلےطور پر ڈرا تا ہوں کیوں کہ میں جانتا ہوں کہا گرتم ایمان نہ لائے تو تم پر کیا درونا ک عذاب لیعنی غرق ہونے کاعذاب نازل ہوگا۔

(12) بین کرقوم نوح کے مردار کہنے گئے کہ اے نوح ہم تو تہمیں اپنے جیبا آ دی و یکھتے ہیں اور ہم و یکھتے ہیں کہ تم پروہی لوگ ایمان لائے ہیں جوہم میں بالکل کم تر اور کمزور ہیں اور وہ بھی مرمری رائے سے اور ان کی رائے بھی ٹھیک نہیں جوانھوں نے ایسا کیا ہے۔

ادرہم تم لوگوں کے دعوے میں کوئی ہات خود سے زیادہ بھی نہیں پاتے تم بھی کھاتے پیتے ہوجیسا کہ ہم کھاتے پیتے ہیں بلکہ ہم تو تمھارے دعوے میں شمعیں بالکل جموٹا سجھتے ہیں۔

(۲۸) حصرت نوح الطفیخانے فرمایا اے میری قوم بھلا بیقو تناؤ کہ آگر میں الیی دلیل پر قائم ہوں جو کہ میرے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس نے مجھے اپنے پاس سے نبوت اور دولت اسلام عطا فرمائی ہواور پھرمیرے دین اور میری نبوت میں تمہیں شبہ ہویا میں نے تمہیں شبہ میں ڈال دیا ہوتو کیا ہم اس دعویٰ کوتم پرمسلط کر دیں اور کسی طرح تمعارے طبق میں اس کوزبردی اتاردیں اور تم اس کا انکار کیے جاؤ۔

(۲۹) اورائے قوم میں تم ہے اس تبلیغ تو حید پر کوئی معاوضہ نہیں مانکتا میرا معاوضہ تو صرف اللّٰہ کے ذمہ ہے اور تمعارے کہنے سے میں تو ان ایمان والوں کوہیں نکالتا بیلوگ تو اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں ،اس چیز پر وہاں حاکریہ مجھے سیرمخاصمہ کریں محرکیکن تم ہی لوگ خواومخواومخواوم الدین کرد سرمو

جا کریہ مجھے نے اصمہ کریں سے کیکن تم ہی لوگ خواہ تخواہ جہالت کردہ ہو۔ (۳۰) اور اگر تمعارے کہنے کے مطابق میں ان کو نکال بھی دوں تو عذاب النی سے بچھے کون بچائے گا کیا میری ان باتوں ہے بھی تھیجے نہیں حاصل کرتے کہ ایمان لے آئ

(۱۳۱) اور میں اس بات کا بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے رزق کے تمام نزانوں کی جا بیاں میرے پاس ہیں اور منافیب کی باتنیں جائے کا میں دعوے دار ہوں کہ کب عذاب نازل ہوگا اور منہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔

اور جولوگتمهاری نگاہوں میں کم تر ہیں اور حمہیں وہ بھتے قہیں میں ان کی بابت سینہیں کہتا کہ اللّٰہ تعالیٰ تقمد لِق ایمان کے بدلے میں ان کوعزت واکرام نہ دے گاءان کے دلوں میں جوتقعد لِق ہے اس کواللّٰہ تعالیٰ ہی انجھی طرح جانتا ہے تواگر میں اِن کواسینے سے دورکر دوں تو خود کو بہت ہی نقصان پہنچاؤں۔

(۳۲) وہ لوگ کہنے گئے کہ نوح الطفاۃ تم ہم ہے بحث کر چکے اور آیائی دین کے بجائے دوسرے دین کی طرف دعوت دے چائے دوسرے دین کی طرف دعوت دے چکے اور آیائی دین کے جائے دوسرے دین کی طرف دعوت دے چکے اور بحث اور وعوت بہت کر چکے ، بس اب تو عذاب لے آئ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے کہ وہ ہمارے اور بنازل ہوگا۔

( ۳۳ ) معفرت نوح الطفی نے فرمایا کہ بیعذاب تواللّٰہ تعالیٰ ہی تم پرلائے گا اگراس کومنظور ہوگا اوراس کے ذریعے وہی تہمیں عذاب دے گا اوراس وقت تم عذاب النبی ہے فتی نہیں سکو کے۔

(۳۴) اورمیری وعوت اورمیراعذاب الی سے تمہیں ڈراناتمعارے کام نیس آسکتا،خواہ میں تمہیں کیہائی عذاب الی سے دراناتمعارے کام نیس آسکتا،خواہ میں تمہیں کیہائی عذاب الی سے ڈراؤں اور توحید کی وعوت دوں جب کہ اللّٰہ ہی تو تمعاراً کمراہ کرنا منظور ہو۔

و ہی مجھے سے زیادہ تمہارا خیرخواہ اورتمہارا ما لک ہے اور مرنے کے بعد تمہیں ای تمہیں کی طرف لوٹ جانا ہے وہ تمہیں تمھار ہے اعمال کا بدلہ دیے گا۔

(۳۵) ہلکہ قوم نوح تو یہ کہتی ہے کہ نوح الطبیعی جو پیغام ہمارے پاس لے کرآئے ہیں بیانھوں نے خود بنایا ہے تو آپ فرماد بیجیے کہ اگر بالفرض ایسا ہوتو اس کا گناہ مجھ پر ہوگا اور تمھار ہے گنا ہوں سے میں بری الذمہ رہوں گا اور کہا گیا کہ بیآ خری آیت رسول اکرم ﷺ کے متعلق میں نازل ہوئی ہے۔

### وَاوُرِي إلى نُوجِ

ٱنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدُامَنَ فَلَا تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُوْايَفْعَلُوٰنَ ﴿ وَاصْنِعَ الْفُلُكَ بِٱغْيُمُنِنَا وَوَحْدِمَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِلَّهُمْ مُغْرَقُونَ ۗ وَيَصْنَعُ الْفُلْكُ وَكُلَّا مَرْعَلَيْهِ مَلَا فِينَ قَوْمِهِ سَجْرُو امِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخُرُوا مِنَا فِإِلَّا نَسْخَرُ مِنْكُمُ كَمَا لَسْغَرُونَ فَهُوْفَ تَعْنَكُونَ مَنْ يُأْتِيهِ عَلَى اللَّهِ يُغُونِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَدَابٌ عُوِيْكُرُ<sup>©</sup>حَتَّى إِذَاجَآءَ أَمُّرُنَا وَفَارَ الثَّنُّوُرُقُلُنَا احِيلَ فِيهَامِنْ : كُلِّ زَوْجَيْنِ الْفَيْنِ وَلَمُلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ ﴿ وَمَنْ امَنَ وُمَا امْنَ مَعَةَ إِلا قَلِيْكُ وَقَالَ ارْكِبُوا فِي السِّيرِ أَ الله مَجْ بِهَا وَمُرُسْهَا إِن رَبِي لَعَفُورُ رَجِينُوْ وَوَي مِنْ الْأِن لَ اللهِ اللهِ اللهِ الله بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْمِهَالِ وَتَلَاى نُوَحُ ابْنَهُ وَكَانَ رِفِي مَعْزِلِ لِبُنَكِيَّ أَرُكُ مُعَنَّا وَلِرَقَكُنُ فَعَ لَلْفِينُ ۚ وَالْ سَأُونَ إلى بَرِيل يُعَصِينُ فِي الْمُأَوْقُ لَاكَ لِإِعَا فِيهِ مَا لَيُؤْمُرُ مِنْ أَمْرِ الله إلا من رَّحِمَّ وَعَالَ مِنْتُهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اللَّهِ وَقِيْلَ يَأْرُضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَلِسَمَاءُ الْخُلِقُ وَغِيضَ الْمَاهُ وَقُونِى الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُؤْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا الْلِقُومِ الظُّلِينَ ٣ وَنَادَى فَوْحٌ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ جَ ٱغْمِلُ وَإِنَّ وَعُدَانَةِ الْحَقُّ وَانْتَ أَخُكُمُ الْخَكِيبِينَ @ عَالَ لِنُوْحُ إِلَهُ لَيْسُ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَمَالٌ غَيْرُصُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَسُنُلِّن مَالَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْوٌ الْفِيَّاعِظْكَ أَنْ تُكُوُّنَ مِنَ

اورنوح کی طرف وحی کی تنی کتمهاری قوم میں جولوگ ایمان ال سیجے (لا کیکے )ان کے بوداورکوئی ایمان نہیں لائے گاتو جوکام بیکررہے بیں اُن کی وجہ ہے خم ندکھاؤ (۳۱)۔ اور ایک کشتی ہمارے حکم ہے ہمار ہے روبر و ہناؤ۔ اور جولوگ ظالم ہیں اُن کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا ۔ کیونکہ وہ ضرور غرق کردیئے جائیں مے ( ۳۷ ) ۔ تو نوح نے مشتی بنانی شروع کر دی۔ اور جب اُن کی قوم کے سردار اُن کے یاس سے گزرتے تو اُن سے تمسخر کرتے۔وہ کہتے کہ اگرتم ہم سے مشخرکرتے ہوتو جس طرح تم ہم ہے شنخرکرتے ہوای طرح (ایک وقت) ہم بھی تنسخر کریں مے (۳۸)۔ اور تم کوجلد معلوم ہوجائے کہ كس يرعداب آتا ب جوائب رسواكر عظاوركس يرجميشه كاعذاب تازل ہوتا ہے؟ (٣٩) \_ بہال تک کہ جب ہماراتھم آ بہنچا اور تنور جوش مارنے نگا۔ تو ہم نے ( نورح کو ) عظم دیا کہ ہرفتم ( کے جانداروں) میں ہے جوڑا جوڑا (لعنی ) دو ( دو جانورایک ایک ٹرادر ایک ایک ماوہ ) لے لواور جس مخص کی نسبت تھم ہو چکا ہے ( کہ ا ہلاک ہوجائیگا ) اس کو چھوڑ کراہے گھر والوں کوا ورجوا بمان لا یا ہوا س کو مشتی میں سوار کرلواور اُن کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تے(مم)۔(نوح نے) کہا کہ خداکا نام لےکر( کدای کے ہاتھ میں) اس کا چلنا اور مفہرنا (ہے) اس میں سوار ہو جاؤ بیکک میرا پروردگار بخشنے والا اورمبربان بے(اس)۔اوروہ اُن کو لے کر(طوفان کی )لبروں میں چلنے لکی (لبریں کیاتھیں ) کو یا پہاڑ ( یہنے )اس ونت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ ( تحقی ہے ) الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہارے ساتھ موار ہوجا۔ اور کا فروں میں شامل نہ ہو ( ۴۲ )۔اس نے کہا کہ

یں (ابھی) پہاڑے جا آلوں گا وہ جھے پانی سے بچا نے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئے خدا کے عذاب ہے کوئی بچانے والانہیں (اور شرکو کی اور وہ فو ب کررہ گیا (۳۳)۔ اور حکم دیا گیا کہ اے فاسکت کی سکتا ہے ) گرجس پر خدار حم کر سے ہے۔ اور کہ دیا گیا کہ اے زبین اپنا پانی نگل جا اور اے آسان تھم جا۔ تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کو ہے جود کی پر جاتھ ہری ۔ اور کہ دیا گیا کہ بے انسان نوگوں پر لعنت (۳۳)۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکار ااور کہا کہ پروردگار کہ بیرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے (تو اس کو انسان نوگوں پر لعنت (۳۳)۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکار ااور کہا کہ پروردگار کے بیرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں نہیں ہے۔ وہ تو بھی جو انسان نے فر مایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے۔ وہ تو ناشان سے تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اُس کے بارے میں جمدے سوال بی نہ کرو۔ اور بیس تم کو هیجت کرتا ہوں کہ ناوان نہ بینو (۳۳)

# تفسیر سورهٔ هود آیاست ( ۳۲ ) تیا ( ۶۹ )

- (٣٦) اورنوح الطفاظ کے پاس وحی جمیعی گئی کہ اب تک جوابیان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔لہٰڈاان کے یُر سے اعمال اور ان کی ہلا کت پر پچھٹم نہ سیجھے۔
- (۳۷) تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے تھم ہے کشتی تیار کرواور مجھ ہے ان کا فروں کی نجات کے متعلق کچھوڈ کرنہ کر ہا کیوں کہ پیسب طوفان کے ذریعے غرق کیے جائمیں سے۔
- (۳۸) چنانچینوح الظفی شیار کرنے لگے اس دوران جب کسی سردار گردہ کا ان پرے گزر ہوتا تو حضرت نوح الظفی کوشتی بنا تا ہواد کچے کران پر ہنتے تو آپ فرماتے کہ اگر آج تم ہم پر ہنس دے ہوتو آج کے بعد ہم تم پر ہنسیں محے جیسے آج کے دن تم ہم پر ہنتے تھے۔
- (۳۹) تم اہمی جان جاؤ کے کہ س پر ہلا کت خیز اور ذلت آمیز عذاب آر ہاہے اور آخرت میں اس پر ابدی عذاب نازل ہوتا ہے۔
- ( میں) غرض کہ جب ہمارے عذاب کا وقت قریب آپہنچا اور زمین میں سے پانی ابلنا شروع ہوا یا ہے کہ میں گئی تو ہم نے حضرت نوح الظافی کو کھم دیا کہ ہرایک ہم کے جانوروں میں سے مشتی میں ایک ایک جوڑا لینی نرومادہ چڑھا نواور اینے گھر والوں کو بھی ماسوا ان لوگوں کے جن بر تھم عذاب تا فذہو چکا ہے اور اپنے ساتھ دوسرے ایمان والوں کو بھی کھر والوں کو بھی میں چڑھا نواور مسرف اسی آ دی ان پرایمان لائے تھے۔
- (۱۳) حضرت نوح الطفیلانے اپنے پیردکاروں سے فرمایا اس کشتی ہیں سوار ہوجا وَ اس کا چلنا اوراس کا تضہرنا سب اللّٰہ ہی کے نام سے ہے یا یہ کہ اللّٰہ تعالیٰ ہی جہال جا ہے گا اس کوچلائے گا اور جس مقام پر جا ہے گا اس کورو کے گا،میرا رب بہت ہی معاف فرمانے والا اور تو بہرنے والے پر بہت ہی رحمتیں فرمانے والا ہے۔

(۳۲) اوروہ کشتی ان کو لیے کرعظیم الثان موجوں میں چلنے لگی اور حضرت نوح النظیمی نے اپنے بیٹے کنعان کو پکاراوہ کشتی ہے الگ کسی بہاڑ کی چوٹی پرتھا کہا ہے بیٹے کلمہ لا اللہ اللہ کہہ کر ہمارے ساتھ سوار ہوجا اور عقیدہ میں کافروں کے ساتھ مت ہو کہ ہیں تو بھی طوفان میں غرق ہوجائے۔

(۳۳) وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی بہاڑی پناہ لے اول گاجو مجھے غرق ہونے سے بچالے گانوح الطبی اسے اس اس اس استان اور سے اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یعنی مونین براور کنعان اور سنی اللّٰہ تعالیٰ رحم کرے۔ یعنی مونین براور کنعان اور سنی گرجس براللّٰہ تعالیٰ رحم کرے۔ یعنی مونین براور کنعان اور سنی کے درمیان ایک موج حاکل ہوگئی اور وہ بھی طوفان میں غرق ہوگیا۔

(۳۴) اور جب کفارسب غرق ہو چکے تو تھم ویا گیا کہ اے زمین ایناسا را پانی نگل لے اورائے آسان تھم جااور پانی گھٹ گیا اور قوم کی ہلاکت سے فراغت ہوئی جس کی قسمت میں ہلاک ہوٹا تھا وہ ہلاک ہوگیا اور جسے بچٹا تھا وہ نج گیا اور کشتی کوہ جودی پر آ کھمری اور بیموصل کے قریب تصنیمین میں ایک پہاڑ ہے اور کہد دیا گیا کہ نوح الظفیلا کی قوم میں سے مشرکیوں رحمت خداوندی ہے دور۔

(۳۵) اور حصنرت نوح النفطة نے اپنے پروردگار کو پکاراا ہے میر ہے رب میرابیٹا کنعان میرے کھروالوں میں سے ہے جن کونجات وینے کا آپ نے وعدہ فر مایا اور آپ کا وعدہ بالکل سچاہے اور آپ آھکم الحاکمین میں ( کیوں کہ یہ فی الحال ایمان دارنہیں ، آپ ایمان کی تو فیق عطا فر ماسکتے میں ) آپ نے مجھے بچانے اور میرے کھروالوں میں سے جو موسن ہوں ان کے بچانے کا آپ نے وعدہ فر مایا ہے۔

(۳۶) الله تعالی نے فرمایا اے نوٹے یے محدارے ان گھروالوں میں ہے ہیں ہے جن کے بچانے کا ہم نے وعدہ فرمایا ہے یہ نے ہیں ہے ہوں کے بچانے کا ہم نے وعدہ فرمایا ہے یہ غیر پسندیدہ کام یعنی شرک میں مبتلا ہے اس کی نجات کے بارے میں آپ کی وعامیری مرضی کے خلاف ہے سو جھے ایسے لوگوں کی نجات کی درخواست مت کروجن کی آپ کو خبر نہیں کہ بیالانجات سے ہیں یا نہیں ۔ میں تمہیں نفیحت کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں کی درخواست کر کے جنھیں تم نہیں جانے کہ نہیں تم ناوان نہ

بن جاؤ۔



كَالَ رَبِّ إِنِّى اَعُوْدُ بِكَ اَنُ اسْتُلْكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَالْا تَغْفِوْ فِي وَتَرْحَنِيْ الْكُنْ مِن الْحُدِرِيْنَ ® قِيْلَ لِنُوْحُ الْمُعِظْ بِسَلِيمِ فِنَا وَبُرَّكْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَيْم مِنَّنْ مَعَكَ وَأَمَّرُ سَنُكِيِّعُهُمُ ثُمَّرِيسَهُمُ مِثَاعَلُ إِنْ الْفِيْرِ الْفِيْرِ الْفِيْرِ تِلْكَ مِنَ أَنْهَا مِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ مَا لَئْتَ تَعْلَمُهَا آنْتَ فَيْهُ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَمِلَ هِذَا تَاصُورُ رُكَ الْعَاقِمَةُ لِلْمُعَوِينَ ۗ وَإِلَّى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا كَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللَّهُ مَالَكُونِنَ العِ غَيْرُهُ رَانُ آئَتُمُ إِلَّا مُفَتَرُونَ فَالْقَوْمِ لِآ اَسُلَكُمْ عَلَيْهِ ﴿ اَجْرًا إِنْ اَجُرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَفِ ٱفَلَا تَعَقِلُونَ ۗ وَلِقَوْمِ اسْتَغُفِرُوا رَبَكُهُ ثُمُ لَا يُؤْبُوا اللَّهِ يُرْسِل السَّمَاءُ عَلَيْكُومِ مِنْ وَارًا وَيَزِدُكُمُ قُوَّةً إلى قُوَّ يَكُمُ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجُرِمِينَ©قَالُوالِهُوْدُمَاجِمُتَنَابِيَيِنَةٍ وَمَا نَجْنَ بِتَارِيَيَ الِهَتِنَاعَنُ قَوْلِكَ وَمَا لَغُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ⊕ إِنْ ثُقُولُ إِلَّا عُتَرَمِكَ بَعُعُمُ أَلِهُتِنَا إِسَوْءٍ قَالَ إِنْ أَشْهِدُ الله وَاللَّهُ دُوَالَا فَي بَرِيَّ مِن اللَّهُ مِن دُونِهِ فَكِين وَنِ جَيِينَعًا ثُمْرً لَا تُعْفِرُون اللهِ إِنْ تُوكِلُتُ عَلَى اللهُ رَبِّ وَالْإِلَوْمَا ڡؚڹ۫٤٦٤ إلاهُوافِدْ إِنكُومِيكِة إلى مَنْ عَلَى صِرَاطِ مُسَتَعِيدٍ وَانْ تَوَلُّوا فَكُنَّ ٱبْلَقْتُكُورًا أَرُسِكُ وَ إِلَيْكُورُ وَيَسْتَخْلِفُ رَقِي فَوْمًا عَيْرَكُو وَلِا تَفَارُونَهُ شَيْعًا إِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ شَيْعً وَفِيظُ

نوح نے کہا پرورد گار میں تجھ ہے بناہ ما نگتا ہوں کہالی چیز کا تجھ ہے سوال كرون جس كي حقيقت مجھے معلوم نہيں \_اورا گرتو مجھے نہيں بخشے گا اور مجھ پر رحمنہیں کریے گاتو میں نیاہ ہو جاؤں گا ( ۳۷ ) بھم ہوا کہ نوح ہاری طرف ہے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ (جو )تم پراورتمھارے ساتھ کی جماعتوں پر ( نازل کی گئی ہیں ) اُنز آؤ۔اور کچھاُور جماعتیں ہونگی جن کوہم ( وُ نیا کے فوائد ہے )محظوظ کریں گے پھران کو ہماری طرف ے عذاب الیم منبجے گا (۴۸)۔ بدر حالات ) منجملہ غیب کی خبروں کے بیں جوہم تمحاری طرف بھیجتے ہیں۔ اوراس سے پہلے نہم ہی اُن کو جانتے تھے اور نہمھاری قوم (ہی اُن سے وا تف تھی ) تو صبر كردكها نجام پر بيز گارول بى كا (بھلا) ہے (٩٩) \_اور ہم نے عاد کی طرف اُن کے بھائی ہودکو( بھیجا) اُنہوں نے کہا کہ میری قوم! خدا بی کی عبادت کرواس کے سُواتم تھا را کوئی معبود نہیں ہے (شرک کر کے خدایر )محض بهتان باند هته بو (۵۰) \_میری قوم! میں اس ( دعظ و تقیحت ) کاتم ہے کوئی صانہیں مانگتا ۔ میرا صلدتو اُس کے ذیتے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ محلاتم سمجھتے کیوں نہیں؟ (۵۱)۔اوراے قوم! اینے پروردگارے بخشِش مانگو پھراس کے آھے تو بہ کرو ۔وہ تم برآسان ہے موسلادھار مینہ برسائے گااور تمھاری طاقت پر طاقت بر حمائے گا۔ اور (دیکھو) گئیگار بن کر روگردانی ندکرو( ۵۲ )۔ وہ بولے ہودتم جارے باس کوئی دلین ظاہر نہیں لائے ۔اور ہم (صرف)تمھارے کہنے سے ندایئے معبود وں کوچھوڑنے والے ہیں نهتم برایمان لانے والے ہیں (۵۳)۔ہم توبیہ بچھتے ہیں کہ ہمارے

کسی معبود نے تہمیں آسیب پہنچا (کردیوانہ کر) دیا ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ بیں خدا کو گواہ کرتا ہوں اورتم بھی گواہ رہو کہ جن کوتم (خدا
کا) شریک بناتے ہو۔ بیں اس سے بیزارہوں (۵۳)۔ (لینی جن کی) خدا کے نوا (عباوت کرتے ہوتو) تم سب ل کرمیر ہے یار سے
میں (جو) تدبیر (کرنی چاہو) کرلواور جھے مہلت نہ دو (۵۵)۔ بیں خدا پر جومیر ااورتمھارا (سب کا) پروردگار ہوں در گارہ بھروسہ در گارہ کے اور میں ایروں درگار سید سے رہے ہے۔ اگرتم رُوگر دانی
در میں پر) جو چلنے بھرنے والا ہے وہ اس کو جوئی ہے پکڑ ہے ہوئے ہیرا پروردگار سید سے رہے ہوں اگرتم رُوگر دانی
کرو کے توجو بیغام میر ہے ہاتھ تھھاری طرف بھیجا گیا ہے وہ بیں نے تہمیں پہنچادیا ہے اور میرا پروردگار تمھاری جگہادرلوگوں کولا بسائے
گا۔اورتم خداکا کہتے بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ میرا بروردگار تو ہر چیز برنگہبان ہے (۵۷)

# تفسير سورة هود آيات ( ٤٧ ) تا ( ٥٧ )

(۳۷) حضرت نوح الطفیلائے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں اس امرے آپ کی پناہ مانگنا ہوں کہ آئندہ ایسے محض کی نجات کی درخواست کروں جس کے متعلق مجھے اطلاع نہ ہو۔اگر آپ میری مغفرت نہ فر مائمیں سے ادر مجھ پررخم نہ فرمائمیں گے تو میں بالکل تباہ ہوجاؤں گا۔

(۴۸) جب بانی بالکل از گیا، تب حضرت نوح الظیفا سے کہا گیا کہ اے نوح اب کشتی پر سے انزو، ہماری طرف سے سلام اور بر کنتیں لے کر جوتم پر نازل ہوں گی اور اس اہل سعاوت کے گروہ پر جوتم ہارے ساتھ کشتی ہیں موجود ہے اور سردوں کی پشتوں سے نکلنے کے بعد ہم انھیں چندروز ہ اور سردوں کی پشتوں سے نکلنے کے بعد ہم انھیں چندروز ہ عیش دیں گیا وروہ بدبختوں سے ہوں گے۔

بذر بعین نفرت اور جنت ان ہی لوگوں کے لیے ہے جو کفروشرک اور تمام فواحش سے بیخے والے ہیں۔ (۵۰) اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بنی ہود النظام کو بھیجا انھوں نے فرمایا اللّٰہ تعالیٰ کی تو حید کے قائل ہوجاؤ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں جس پرتہ ہیں ایمان لانے کا تھم دیا جائے تم بتوں کی عبادت کر کے اللّٰہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہو کیوں کہ تہمیں ان کی عبادت کا تھم نہیں دیا تھیا۔

(۵۱) اور میں تم سے اس دعوت تو حید پر کوئی معادضہ تبیں مانگنا میرامعاد ضد تو اس اللّٰہ کے ذریہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر کیوں تم اس چیز کی تقدیق نہیں کرتے کیا تمھارے پاس دماغ نہیں۔

(۵۲) اے میری قوم اپنے پروردگار کی توحید کے قائل ہوجاً وَاورای ہے اپنے گناہوں کی معافی ما تکوتو ہاورا خلاص

کے ساتھ اس کے سامنے جھک جا ووہ تم پر جب بھی تنہیں ضرورت بیش آئے گی ہمیشہ خوب ہارشیں برسائے گا اور تنہیں بادشا ہت اور اولا د کے ذریعے تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے تو بہ اور ایمان منہ مت پھیرو۔

(۵۳) اوران کی قوم نے کہا آپ نے اپنے دعوے پر ہمارے مامنے کوئی دلیل تو پیش نہیں کی اور ہم صرف آپ کے کہنے سے تواپنے بنوں کی عبادت کوچھوڑنے والے نہیں اور ہم کسی طرح آپ کی رمالت کا یقین کرنے والے نہیں۔ (۵۴) اور آپ جن باتوں سے روکتے ہیں ہمارا تو خیال رہے کہ ہمارے معبودوں نے آپ کے د ماغ پر پچھالڑ ڈال دیا ہے ای وجہ سے ان بنوں کوآپ برا کہتے ہیں۔

حضرت ہودالظیٰنی نے فر مایا میں اللّٰہ کو گواہ کرتا ہوں اورتم بھی گواہ رہو کہ میں تھھا رہے بنوں سے اور جن کوتم اللّٰہ کے سوابوجتے ہو بیزار ہوں۔

(۵۵) للبذاتم اورتمھار ہےمعبودسب ل کرمیری ہلا کت کی تد ابیر کرلواور پھر مجھے کو بالکل مہلت مت دواور میر ہے معاملہ میں کسی کا انتظارمت کرو۔

(۵۲) میں نے اپ تمام معاملات کواللہ تعالی کے سرد کردیا ہے جو میرا بھی خالق ہے اور تمھارا بھی اور میرا بھی رازق ہے اور تمھارا بھی ، جینے روئے زمین پر چلنے والے ہیں ، سب کی و وراس کے ہاتھ میں ہے۔ وہی موت وحیات و بتا ہے یا یہ کہتا م چیزیں ای کے قبضہ قدرت میں ہیں جو چا ہتا ہے سوکرتا ہے بقینا میرار بصراط متنقیم پر چلنے ہا تا ہے یا یہ کہ وہ تلاق کو صراط متنقیم کی طرف دعوت و بتا ہے جو اسکے نزویک پستدیدہ راستہ ہواوروہ دین اسلام ہے۔ یا یہ کہ بھیرتے ہوتو رسالت اور تمھاری ہلاکت کا پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا وہ میں تہیں پہنچا چکا ہوں اور تو بہ سے منہ پھیرتے ہوتو رسالت اور تمھاری ہلاکت کا پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا وہ میں تہیں پہنچا چکا ہوں اور تمھاری جگہ میر ارب تم سے بہترین اور اطاعت گز ارلوگوں کوآباد کرے گا اور اپنی ہلاکت سے اللّٰہ تعالیٰ کا تم بچھ نقصان نہیں کررہے ہو میر ایروردگار تمھارے تمام انمال کی گرانی کرتا ہے اور وہ اس سے باخیر ہے۔

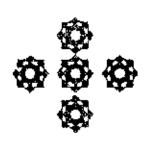

وُلْمًا جَأَءًا مُرُيّانًا نَجْيُنُنا هُوُدًا وَالَّذِينَ الْمِنُوْا مَعَهُ بِرَحْتُ وَفِنّا وَنَعَيْنَاهُمُ مِّنُ عَنَّابٍ غَلِيُظٍ ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ بَحَمُنُ وَا مِأْلِتِ رَبِّهِمُ وَعَصَوْارُسُلَهُ وَالَّبَعُوْآآمُرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ ﴿ وَأَثْبِعُوْا فِي هٰنِ وَالدُّانِيَالَعُنَةً وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ ۚ الْآلِكَ عَادًا كَفُرُوا رَكَّبُهُمْ ٱلا بُعُدُّ الِّعَادِ قَوْمِ هُوْدٍ فَوَال ثَنَوْدَ أَخَا هُمُرْطِيعًا قَالَ لِقُومُ عَلَيْظُ اغُبُلُ وااللَّهُ مَالِكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرَةً هُوَ ٱنْشَأَ كُمُرِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمُرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُونُ ثُمُّ تُونُونُ إِلَّهُ وَإِنَّا لِيَهِ إِنَّ إِنَّ قِرِيْبُ مُّجِيبُ ۗ كَاكُوالمُ لِلْحُ قَلْكُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هُلَ الْتَنْلِمُ أَلَنْكُ أَلَنْ نْعَبُى مَا يَعْبُلُ أَبَا وَنَا وَانْنَا لَفِي شَكِّ مِنْنَا تَكُمْ عُوْنَا النَّهِ مُرِيْدٍ ® قَالَ لِقَوْمِ أَرْءَ يُتُمْرِانَ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ لَيْنَ وَأَتَّنْنِي مِنْهُ رَحْمَهُ ۚ فَمَنَ يَنْصُرُ فِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۚ فَمَا تَرْائِدُ وَلَيْنَ عَيْرَ تَغْسِيُرِ ﴿ وَلِقُوْمِ هِٰإِ اللَّهِ لَأَقَةُ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ فَنَ رُوْهَا تَأْكُلُ فَ ٱرْضِ اللهِ وَلَا تَسَتُّوُهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُنَ كُمُ عَنَ ابٌ قَرِيبُ ﴿ فَعَقَرُوُهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمُ ثَلَثُهَ آيًا مِرْ ذَٰلِكَ وَعُدَّا فَيُرُ مَكُذُوبِ فَلَتَاجَاءَ أَمُرُنَا لَجَيْنَا صِلِحًا وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَةَ ؠؚڒڂٮٵڐۣ<u>ۣڣ</u>ڹٞٵۅڡڹڂؚڒؠؽۏڡؠٟڹ۪ٳ۫ؾؘڒڟڰۿۅٵڶۊٙؖۅؿؙٲڰڔؙؽؙڰ وَاخَذَالَّذِينَ ظَلَنُواالطَّيْحَةُ فَأَصَّبَعُوْا فِي دِيَارِهِمْ لِخِيْمِينَ ﴿ كَانَ لَمْ يَغُنُوا فِيُهَا ٱلدَّانَ تَنْهُوْدَا كَفَرُوا رَبُّهُمْ الَّا بُعُكًا ۼٛٳ**ڵؿۜٷۮ**ٙ

اور جب بہاراتھم (عذاب) آپنجانو ہم نے ہودکواور جولوگ اُن کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کوائی مہر بانی سے بچالیا۔ اور اُنہیں عذاب شدید سے نجات دی (۵۸)۔ یه ( وہی ) عاد ہیں جنہوں نے خداکی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیٹیبروں کی نافر مانی کی اور ہرمتکبروسرکش کا کہامانا (۵۹) ۔ تواس ڈیبامیں بھی لعنت اُن کے پیچے کی رہی اور قیامت کے دن بھی ( گی رہے گی ) دیکھوعاد نے ا ہے پروردگار ہے تفر کیا (اور ) من رکھو ہُو دکی قوم عادیر پھٹکار ہے(۲۰)\_اور قمو د کی طرف اُن کے بھائی صالح کو (جمیجا) تو أنهول نے کہا کہ اے قوم! خدا ہی کی عیادت کرو ۔اس کے سوا تمصارا کوئی معبود نہیں ۔ای نے تم کوز مین ہے بیدا کیا اور اس میں آباد کیا تواس ہے مغفرت مانگواوراس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا بروردگار نزد یک ( بھی ہے اور دُعا کا ) قبول کرنے والا ( تبھیٰ) ہے(۱۲)۔ اُنہوں نے کہا کہ صالح اس سے پہلے ہم تم ے (کئی طرح کی) اُمیدیں رکھتے تھے (اب وہمنقطع ہوکئیں) کیاتم ہم کوان چیزوں کے بوجنے ہے منع کرتے ہوجن کو ہارے بزرگ ہوجتے آئے ہیں اورجس بات کی طرف تم ہمیں بکاتے ہو اس میں ہمیں توی شہ ہے(٦٢)۔ (صالح نے) کہاا ہے توم! بھلا و یکھوتو اگر میں اپنے پر وردگار کی طرف سے کھلی ولیل پر ہوں اور اس نے جھے اینے ہاں سے (نبوت کی )رحمت بخشی ہوتو اگر میں خدا کی نا فرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو ( کفری باتوں ہے) میرانقصان کرتے ہو( ۲۳)۔ادر (میمی کہا که )ا ہے قوم! پیضدا کی اُنٹنی تمھارے لئے ایک نشانی (لیمنی معجزہ) ہے ۔ تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں (جہاں حیاہے ) چرے

اوراس کو کسی طرح کی تکلیف ندویتاور نته ہیں جلد عذاب آئیڑ ہے گا ( ۲۴ )۔ گرانہوں نے اُس کی ٹونچیس کاٹ ڈالیس ، تو (صالح نے ) کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن (اور ) فائد ہے اُٹھالو۔ بیدوعدہ ہے کہ جموثانہ ہوگا (۲۵ )۔ جب ہماراتھم آگیا توان کے ہم نے صالح کو اور جولوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اُن کوا پی مہریانی ہے ، بچالیا اوراس دن کی رسوائی ہے ( محفوظ رکھا ) ہیٹک تمھارا ہروردگار طافت وَر (اور ) زبردست ہے (۲۲ )۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اُن کو چنگھاڑ ( کی صورت میں صداب ) نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوند ھے پڑے رہ گئے (۲۷ )۔ گویا بھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سُن رکھوکہ تمود نے اپنے ہروردگار سے تفرکیا۔ اور سُن رکھو شمود نے اپنے ہروردگار سے تفرکیا۔ اور سُن رکھو شمود نے اپنے ہروردگار سے تفرکیا۔ اور سُن رکھو شمود نے اپنے ہروردگار سے تفرکیا۔ اور سُن رکھو شمود نے اپنے ہروردگار سے تفرکیا۔ اور سُن رکھو

تفسیر بورة هود آیات ( ۵۸ ) تا ( ۸۸ )

(۵۸) اور جب بہماراعذاب آیا تو ہم نے اپنی مہر ہانی ہے حضرت ہوداوران کے ساتھ جواہل ایمان تھے ان کو بہت

ہی سخت عذاب سے بچالیا۔

(۵۹) اور بیقوم عادیقی جنموں نے اپنے رب کی ان آیات کا انکار کیا جوحضرت مود الظفیری ان کے پاس لے کرآ ئے تھے اور تو حید میں رسولوں کی نافر مانی کی اور تمام تر ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم وضدی اور تق ہے دور ہونے والے تتھے۔

(۷۰) اوراس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ رہی کہ آندھی کے ذریعے ہلاک کردیے کیے اور دوسری لعنت دوزخ ہے من لوکہ قوم عادیے اپنے رہ کا اتکار کیا اوروہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگئی۔

(۱۱) اورہم نے قوم شود کی جانب ان کے نی کو بھیجا، انھوں نے فر مایا ہے قوم تو حید خداوندی کے قائل ہوجاؤ، اس کے علاوہ اورکوئی معبود نہیں جس برایمان لانے کے لیے تہمیں کہاجائے۔

الله تعالی نے تمہیں آ دم الطبیع سے اور آ دم الطبیع کوئی سے پیدا کیا اور تمہیں زمین میں آباد کیا اور تمعارے لیے اس نے سکونت کی جگہ بنائی ۔اس کی تو حید کے قائل ہوجا دُ اور تو بداورا خلاص کے ساتھ اس کے سامنے جھک جا دُ، بے شک میرارب قبولیت کے قریب ہے اور مو حد کی تو بہوقیول فرمانے والا ہے۔

(۱۴) ۔ تومٹمود کینے گلی اے صالح تم تو ہمارے آباء کے دین کے علاوہ دومرے دین کی دعوت دینے سے پیشتر ہم میں سے ہونہاراور لیافتت والے تھے کیا تم ہمیں ان بنوں کی پوجا سے روکتے ہو ہم تو تمھارے دین کے متعلق بہت معکوک ہیں جس نے ہمیں تر ددمیں ڈال رکھا ہے۔

(۱۳) حضرت صالح الطفیخ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے نبوت و اسلام کی دولت سے نواز اہے، اگر میں تھم الٰمی کی نافر مانی کروں تو پھر مجھے عذاب الٰمی ہے کون بچالے گا بتم توسراسر میرانقصان بی کررہے ہو کہ تم تو اپنے خیارہ میں میری بھیرت کواور بڑھارہے ہو۔

(۱۳) اورائے قوم بیافٹی ہے اللّٰہ کی جوتمعارے لیے دلیل بنا کرظا ہرکی گئی، اس کو تجرکی سرز مین میں چھوڑ دو تمعارے ذمہاں کی کمی شم کی کوئی رکھوالی ہیں اوراس کو تکلیف دینے کی نیٹ سے ہاتھ بھی نہ لگانا، کہیں تہمیں فورا لین تمین دن کے بعد عذاب آگھیرے۔

(۲۵) انھوں نے اس اونٹنی کو مارڈ الا ، قد اربن سالف اور مصدع بن زہر نے اس کوٹل کیا اور پندرہ سومکانات میں اس کے گوشت کوٹسیم کیا ، حضرت صالح الطفیقی نے اونٹنی کے تل ہوجائے کے بعد فرمایا ،ہم اپنے شہروں میں تین دن اور رہ لواور پھر چوشے دن تم پرعذاب آجائے گا،قوم کہنے گئی اے صالح عذاب کی علامت کیا ہے ،حضرت صالح الطفیقائے نے فرمایا پہلے دن تم عاریہ چرے درواور دوسرے دن سرخ اور تبسرے دن سیاہ ہوجا کیں گے اور پھر چوشے دن عذاب نازل ہوجائے گا اور پیمز چوشے دن عذاب نازل ہوجائے گا اور پیمز چوشے دن عذاب نازل ہوجائے گا اور پیمز النہیں۔

(۲۲) چنانچہ جب ہمارا عذاب نازل ہوا تو ہم نے حضرت صالح الظیلا اور اہل ایمان کواپنے عذاب سے بچالیا اور اس دن کے عذاب سے نجات دی۔اللّٰہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے بچانے میں طاقتور اور اپنے دشمنوں سے انتقام کینے میں

غلبهوالاسب

(۱۷-۱۷) اوران مشرکین کوعذاب نے پکڑا جس سے وہ مردہ بے سس وحرکت اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور ایسے فنا ہوئے جبیبا کہ وہ زمین بربھی تھے ہی نہیں ،قوم صالح نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا جس کا متیجہ یہ ہوا کہ صالح کی قوم اللّٰہ کی رحمت سے دور ہوگئی۔

> وَلَقُنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرِ هِيْمَ بِالْبُشْرِي قَالُوا سَلْمًا \* قَالَ سَلْعُرْفَمَالَيِثَ أَنْ عَآءَ بِعِبْلِ عَنِيْنِ ®فَلَمَارَا أَيْنِ يَهُمُ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاوَجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً كَالْوُالَاتَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَّ قَوْمِ لَوْطٍ ﴿ وَامْرَاتُهُ ثَلَابِمَةٌ فَضَعِكَتْ فَكُلَّوْلُهَا ؠٳڛٛڂڡؙۜۯؚڡؚڹ ۊڒٳٙ؞ٳڛڂڡٙؽۼڤۏٛؠ<sup>۞</sup>ڰٲڵڎ؞ؽؽڵڴؽءؘٳڮ ۅؘٱنَاعَجُوزُونَ هُنَا بَعِلْ نَشِيعًا أَلَّ هٰنَ الشَّيْعَ عَجِيبُ ﴿ قَالُوۡٓاَ اَتَعۡجِینَ مِنَ اَمۡرِاللّٰهِ رَحۡمَتُ اللّٰهِ وَبُوَّلَتُهُ عَلَیْكُمۡ ٱۿؙڵٙٵڵؠؙؽؙتِ ٞٳ۬ڬٞڎڂؚؽڷ مٚڿؿڷڰۏؘڶڰٳۮؘۿڹ عَنْ ٳڹٳڡؚؽۄ الرَوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُعَادِلُنَافِي قَوْمِ لَوَطِ النَّالِيمِيمَ ڵڂڸؽڗ۠ٳۊٛٵٷڡؙڹؽڣ۞ٙؽٳؠؙٳ**ۿؽ**ؙۿٳۼڔۻٛٸڹڟ۬ٳٳؙڰۊؘڰڶ عَاءَ اَمُورَتِكَ وَإِنَّهُمُ التَّهُومُ عَنَهُ ابْ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۞وَلَكَا جَاءَتُ رُسُلُنَا لَوُطًا بِينَ فَم بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وُقَالَ هٰنَا يَوْمُرْعَصِينَبُ @وَجَاءَءُ وَقَوْمُهُ يُفُرَعُونَ إِلَيْهُووَنَ قَبْلُ كَافُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ قَالَ يُقَوْمِهُ وَلَا ٓ مِنَالِي هُنَّ اطْلُارُ لَكُمْ فَاثَقَقُوااللَّهُ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَينِفِي ٱلْمُسْ مِنْكُمْ رَجُكُ رَقِيْدُنُّ الْأَلْوَالُقَلْ عَلِمُتَ مَالَتَافِي بَنْقِكَ مِنْ حَقِّى اللَّافِي بَنْقِكَ مِنْ حَقِّ وَانَّكَ لَتَعْلَمُهُمَا نُرِينُكُ

اور ہمارے فرشتے ایراہیم کے باس بشارت کے کرآئے تو انہوں نے سلام کہا۔ اُنہوں نے (جواب میں ) سلام کہا۔ ابھی کیچے وقفہ نہیں ہوا تھا کہ (ابراہیم)ایک تھنا ہوا بچھڑا لے آئے (۲۹)۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے ( یعنی وہ کھا نامبیں کھاتے ) تو اُن کواجئبی سمجھ کردل میں خوف کیا۔فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ سیجیے ہم قوم لوط کی طرف (ان کے ہلاک کرنے کو) ہے جے گئے میں (۷۰)۔اور ابراہیم کی ہوی (جو یاس کھڑی )تھی ہس پڑی تو ہم نے اس کواکش کی اور آگئ کے بعد لیفٹو ب کی خوشخبری دی ( اے )۔ اُس نے کہااے ہے میرے بچہ ہوگا ؟میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میال بھی بوڑھے ہیں بہتو برقی عجیب بات ہے(۷۲)۔انہوں نے كها كدكياتم خداك قدرت سي تعجب كرتى مو؟ اسال بيت تم يرخدا کی رحمت اور اُس کی برنمتیں ہیں۔وہ سزاوارِتعریف اِور بزرگواریہے ( ۷۳ )۔ جب ابراہیم ہے خوف جا تار ہااوراُن کوخوشخبری بھی مل گئی تو توم لوط کے باریے میں لگے ہم سے بحث کرنے (۲۳)۔ بے شک ابراہیم بڑے محل والے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے (۷۵)۔اے ابراہیم اس بات کو جانے ووتمھارے پر وردگار کا حکم آ پہنچا ہے۔اوران لوگول پر عذاب آنے والا ہے جو بھی نہیں نگنے کا (۷۲)۔اور جب ہارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ اُن (کے آنے ) سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے( ۷۷ )۔ اور لوط کی قوم کے لوگف این کے یاس ہے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور بیلوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے۔(لُوط نے ) کہا کہا ہے اقوم ! یہ جومیری ( قوم کی )

لڑکیاں ہیں یتمھارے لئے ( جائز اور ) پاک ہیں تو خداہے ڈرواور میرے مہمانوں ( کے بارے میں ) میریٰ آبردنہ کھؤد ۔ کیاتم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ (۷۸) ۔ وہ یو لئے کومعلوم ہے کہ تمھاری ( قوم کی ) بینیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں ۔ اور جو ہماری غرض ہے اُسے تم (خوب) جانتے ہو (۷۹)

تفسير سورة هود آيابت ( ٦٩ ) تيا ( ٧٩ )

(19) جبریل امین اوران کے ساتھ بارہ فرشتے حضرت ابراہیم الکیلائے کے پاس اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق

الطّنِينِ كَى بشارت كِرآئِ اورآئے ہى انھول نے حضرت ابراہیم الطّنِین کوسلام کیا، ابراہیم الطّنین نے ان کوسلام کیا اورا گر بغیرالف کے مسلم پڑھا جائے تو مقصو دسلامتی اور عافیت ہوئی، پھر حضرت ابراہیم الطّنین فوراَ ایک پکا ہوا فربہ پچھڑ الائے اوران کے سامنے کھانے کے لیے چیش کیا۔

(20) جب حضرت ابراہیم الظینی نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں بڑھتے کیوں کہ ان کوتو کھانے کی احتیاج نہیں تقلیم بڑھتے کیوں کہ ان کوتو کھانے کی احتیاج نہیں تھی تو حضرت ابراہیم الظیمی کوان ہے وحشت ہوئی اور ان ہے دل میں خوف زدہ ہوئے اور سمجھے کہ کوئی مخالف نہ ہوں کہ کھانانہیں کھارہے ہیں، جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم الظیمی کے خوف زدہ ہونے کا احساس کیا تو کہنے نگے ابراہیم ڈردمت ہم تو م لوط کی ہلاکت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔

پر ہم نے ان کواسحاق فرزنداور بعقو ب یو تے کی خوشخبری دی۔

(۷۲) مین کرحضرت سارہ بنسیں (اوران کو پیض کی شکایت ہوئی )اور کہنے لگیں کداب میں اٹھانو ہے سال کی بڑھیا ہوکر بچہ کیسے پیدا کروں گی اور میاں ابراہیم نتانو ہے سال کے بوڑ ھے ہیں ،واقعی یہ بھی مجیب بات ہے۔

(۷۳) فرشتوں نے ان سے کہا کہ اب بھی (خاندان نبوت میں رہ کر)اللّٰہ کی قدرت میں تعجب کرتی ہوا درخصوصاً ابرا ہیم الظافیٰ کے گھر والوتم پرتو اللّٰہ تعالیٰ کی بر کمتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ بے شک وہ اللّٰہ تعالیٰ تمصارے کاموں میں تعریف کے لائق اور بڑی شان والا ہے کتمہیں نیک لڑے کی وجہ ہے اعز ازعطا کیا۔

(۷۳) پھر جب حضرت ابراہیم الظیفا کا وہ خوف زائل ہوا اور ان کوئڑ کے کی بشارت ملی تو ادھر ہے بے فکر ہو کر ہم سے قوم لوط کی ہلاکت کے بارے میں سفارش کرنا شروع کی۔

(24) واقعی ابراہیم بڑے حلیم الطبع رحیم المز اج اوراللّه تعالیٰ کی طرف بہت متوجه ہونے والے تھے۔

(۷۱) ارشاد ہوا ابراہیم اس سفارش پر اصرار مت کرو، قوم لوط کی ہلاکت کے بارے میں تمہارے پروردگار کا تھکم آچکا، ان پرضروراییاعذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ثلنے والانہیں۔

(22) اور جب جبریل امین اوران کے ساتھ دوسر نے لوط الطبیجائے بیاس آئے تو لوط الطبیجان کے آنے کی وجہ ہے مغموم اور پریشان ہوئے ( کیوں کہ وہ بہت حسین تھے اورلوط الطبیجائے ان کوآ دمی سمجھا کیونکہ ان کی قوم کی غلط حرکات تھیں اور بہت ممکنین ہوئے اور اپنی قوم کے برے افعال کی وجہ سے ڈرے اور دل میں کہنے سکے آج کا دن بہت ہی بھاری ہے۔

(۷۸) اورلوط الطفیلا کی قوم می خبرین کر ( که نوجوان میمان آئے جیں) لوط الطفیلائے باس بہت تیزی کے ساتھ دوڑے ہوئے آور جبر بل امین کی تشریف آوری کے بل بی سے وہ نامعقول حرکتیں کیا کرتے تھے۔ دوڑے ہوئے آئے اور جبر بل امین کی تشریف آوری کے بل بی سے وہ نامعقول حرکتیں کیا کرتے تھے۔ لوط الطفیلا ان سے فرمانے لگے، اے میری قوم بیمیری بیٹیاں ہیں یامبری قوم کی لڑکیاں ہیں میں تم سے ان کی شادی کر دیتا ہوں بغل حرام کے ارتکاب سے اللّٰہ تعالیٰ سے ڈروادر میر ہے مہمانوں کے بارے میں مجھے شرمندہ مت کردکیاتم میں کوئی بھلا مانس نہیں کہ بچے راستہ پرتہ ہیں چلائے ،نیکیوں کا تھم دےاور برائیوں سے روکے۔ (29) وہ کہنے لگے اے لوط آپ کومعلوم ہے کہ ہمیں آپ کی ان بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا مطلب اور ارادہ ہے۔

لوط نے کہا کہا ہے کاش مجھ میں تمھار ہے مقابلے کی طاقت ہوتی یائسی مضبوط قلع میں بناہ بکر سکتا (۸۰)۔ فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تمھارے پروردگار کے فرشتے ہیں یہ لوگ ہر گزتم تک نہیں پہنچ سکیں گے تو کچھرات رہے ہے اپنے تھر والوں کو لے کرچل دوادرتم میں ے کوئی مختص ہیجھے پھر کرنہ دیکھے ۔ ممرتمھاری بیوی کہ جوآ فت اُن ہرِ پڑنے والی ہے وہی أس پر پڑے گی۔ ان کے (عذاب کے )وعدے کا دنت مبح ہے اور کیا مبح کچھ دور ہے (۸۱) تو جب ہماراتھم آیا ہم نے اس (بستی ) کو ( اُلٹ کر ) نیچ او پر کر دیا۔ اور اُن پر پھر کی تہ بتہ ( لیعنی بے دریے ) کنگریاں برسائیں (۸۲)۔ جن برتمھارے روردگار کے ہال سے نثان کیے ہوئے تھے ۔اور وو ( بہتی ان) ظالموں ہے کچھۂ ورنہیں ( ۸۳ )۔اور مدین کی طرف اُن کے بھائی شعیب کو (بھیجا) نو اُنہوں نے کہاا ہے قوم! خدا ہی کی عبادت کروک اس کے سواتم معارا کوئی معبود نہیں۔اور مای تول میں کی نہ کیا کرو سمیں تو تم کوآسوده حال دیکھتا ہوں اور ( اگرتم ایمان نہ لاڈ گےتو ) مجھے تمحارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جوتم کو تھے کرر ہےگا (۸۴)۔اورائے قوم! ماپ اور تول انصاف کے ساتھ بوری بوری کیا کرواورلوگوں کو اُن کی چیزیں کم نہ دیا کرو ۔اور زمین خرابی کرتے نہ پھرو (۸۵)۔اگرتم کومیرے ( کہنے کا )یقین عوتو خدا کا دیا ہوانفع بی تمھارے لئے بہتر ہےاور میں تمھارا جمہان نہیں ہوں (٨٦) ۔ أنہوں نے كہا كه شعيب كياتمهاري نماز تهميں بيسكھاتى ہے كدجن كو جارے باب دادا في جنة آئے بيں ہم أن كور كرويں يا اين مال من تقرف كرمًا جابي توندكرين مم توبر يرم ول اور راست باز ہو (۷۸)۔اُنہوں نے کہا کہا ہے قوم! دیکھوتو اگر میں اینے پر وردگار کی طرف ہے دلیل روثن پر ہوں اور اُس نے اپنے ہال

قَالَ نُوَانَ لِي بِكُمْ قُوُةً أَوْ ٳۅؽٙٳڶۯؙڮ۫ڹۺٙڔؽؠۣ۞ڰٵڵۏٳڸڵۏؙڟٳڬٵۯۺڶۯؾٟڬ كَنْ يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَغْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ الْيُلِ وَلاَ يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ أَحَلُّ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِينِبُهَا مَا أصَابَهُمُ إِنَّ مَوْءِ مَهُ وَالصَّبْحُ ٱلْكِسَ الصَّبْحُ بِقَرِيْبٍ " فَلْتَاجَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاعَالِيهَا سَافِلُهَا وَٱمْطَوْنَا عَلَيْهَا ڿڿٵڒٷۧڡٚڽ۫ڛڿؽڸ؋ٞڡٞؽڞؙۏڿۣ۞۫ڡؙٛڛۊۜڡؘڎؙٙۼڹ۫ۯڗۑڬؙ إِنَّهُ وَمَاهِي مِنَ الطَّلِيئِنَ بِبَعِيْدٍ الْحُولِلِ مَنْ بِنَنَ آخَاهُمُ شُعَيْبًا كَالَ يَعْوُمِ اعْبُنُ واللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ \* وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنِّي أَرْكُمْ مِحَيْدٍ وَالْفَ اَخَافُ عَلَيْكُمُ عَلَى إِن يَوْمِر مُحِيْطِ ﴿ وَلِقَوْمِ اوْفُوا البكيال والمنزان بالقشط ولآ تنتضواالناس أشيآر فغ وَلَا تَكُنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿ بَقِيْتُ اللَّهِ خَيْرُ ٱلْكُولِنُ كُنْتُومُ وَمِنِيْنَ وَمَاآنًا عَلَيْكُو بِحَفِيْظِ ﴿ قَالُوٰ الشُّعَيْبُ اصلوتك تأمرك أن تَكْرُك مَايعبُكُ إِيا وُتَاكُون لَفْعَلَ فَ أَمُوالِنَامَانَشُوا إِنَّكَ لَا نُتَ الْعَلِيمُ الرَّشِيلُ فَاللَّهِ الرَّشِيلُ فَاللَّهِ يْعَوْمِ أَرَءَ يُتُورِ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِنْ لَإِنْ وَرَزُ قَرِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآاُرِ يُكُانُ اخْالِفُكُمْ إِلَى مَآالُهُ كُمْ عَنْهُ إِنْ أُدِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيُقِنَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكُلْتُ وَالَّيْهِ أَنِينُبُ ﴿ وَيْقَوْمِ لَا يَجْوِمَنَّكُمْ مِشْقَاقِ أَنْ يُصِيبُكُمُ مِثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْجِ أَوْقَوْمَ هُوْدٍ أَوْقَوْمَ صِلَحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطِافِيْكُمْ

ے بچھے نیک روزی وی ہو ( تو کیا ہیں ان کے خلاف کروں گا؟) اور ہیں نہیں چاہتا کہ جس امر سے ہیں تہیں منع کروں خوداُس کو کرنے لگوں ہیں تو جہاں تک بچھے تی نئی کا لمناخدای کرنے لگوں ہیں تو جہاں تک بچھے تو نیق کا لمناخدای ( کے نفشل ) سے ہے۔ ہیں اُس پر بجزوسہ رکھتا ہوں اوراُس کی طرف رائو ع کرتا ہوں (۸۸)۔ اورائے قوم! میری مخالفت تم ہے کوئی ایسا کام نہ کراد ہے کہ جیسی مصیبت تم پرواقع ہواور کو قوم یا صالح کی قوم پرواقع ہوئی تھی و کی بی مصیبت تم پرواقع ہواور کو طرک قوم در کا خاریاں تھی ہوئی تھی و کی بی مصیبت تم پرواقع ہواور کو طرک قوم در کا خاریاں تھی ہوئی تھی و کی بی مصیبت تم پرواقع ہواور کو طرک قوم در کا خاریاں تھی ہوئی تھی و کی بی مصیبت تم پرواقع ہواور کو طرک قوم در کا خاریاں تھی ہوئی تھی و کی بی مصیبت تم پرواقع ہواور کو طرک قوم در کا خاریاں تھی ہوئی تھی و کی بی مصیبت تم پرواقع ہواور کو طرک تو م

#### تفسیر مورة هود آیات ( ۸۰ ) تا ( ۸۹ )

(۸۰) حضرت لوط الظینی دل میں فرمانے لگے کیاا جھا ہوتا اگر بدن اوراد لاد کی قوت کے ذریعہ میراتم پر پچھز ور چلنا یا کسی بڑے خاندان کے ساتھ میراتعلق ہوتا کہ دہاں میں بناہ لے کرتم سے اپنی تفاظت کر لیتا حضرت لوظ کی قوم کی زیادتی پر حضرت جبریل امین ادر دیگر فرشتوں نے جب حضرت لوط الظینی کواس قد رمضطراب دیکھا۔

(۸۱) تو کہنے لگے اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیج ہوئے فرشتے ہیں ہم تو کیا آپ تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی کہ آپ کے آ کہ آپ کو پچھ تکلیف پہنچا کمیں ،ہم ہی ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔

تو آپ رات کے کی خصہ میں بعنی سحر کے وفت اپنے گھر والوں کو لے کریہاں سے کسی اور مقام پر چلے جائے اور مقام پر چلے جائے اور آپ میں سے کوئی ہیچھے ندر ہے گر ہاں آپ کی بیوی واعلہ مسلمان ندہونے کے باعث ندجائے گی اس پر بھی وہ عذاب نازل ہوگا جواور ول پر ہوگاان کی ہلاکت کا وفت ہے۔

تب لوط الطّیٰلاً نے فرمایا جبریل ابھی ہوجائے ، جبریل امین نے فرمایا کیا صبح کا وقت قریب نہیں کیوں کہ جبریل امین تواس منظرکود مکھ رہے تھے اور لوط الطّیٰلاً کے سامنے ابھی تک بیمنظرنہیں آیا تھا۔

(۸۲) سوجب ہماراعذاب ان کے ہلاک کرنے کے لیے آپہنچا تو ہم نے اس زمین کوالٹ کراوپر کا تخۃ نیچاور نیج کا تخۃ اوپر کردیا اور ان کے مسافروں اور بھرے ہوئے لوگوں پر تھنگر کے بھر برسانا شروع کیے جومسلسل گرر ہے تھے جن پرسیاہی ،سفیدی اور سرخی کی کیسرین تھیں یا ہے کہ ہرا یک پھر پر ہلاک ہونیوالے کا نام کھا ہوا تھا بچر بھڑا ہے پھر ان لوگوں پر آپ کے پروردگار کی طرف ہے برس رہے تھے۔

(۸۳) اوریہ پھران ظالموں ہے چوک نہیں سکتے بلکدان پر برسیں کے یا یہ کہ آپ کی امت کے ظالم ان لوگوں کے افعال کی پیروی میں ان سے دورنہیں ہیں۔

(۸۴) اورہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بی شعیب النظیم کو بھیجا، انھوں نے فر مایا اللّٰہ تعالیٰ کی توحید بیان کرواس کے علاوہ اور کو کی معبود نہیں، جس پرایمان لانے کا میں تمہیں تھم دوں اور تاپ تول میں لوگوں کے حقوق میں کرواس کے علاوہ اور کو کی معبود نہیں مال کے پھیلاؤاور فراوانی اور بھاؤ کی تیزی کی حالت میں دیکیتا ہوں اگرتم مجھ پرایمان نہ

لائے اور ناپ تول ٹھیک طریقتہ سے نہ کیا تو جھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جوتم پر نازل ہوگا اور پھرتم میں سے کوئی بختی اور قبط سائی وغیرہ سے نہیں نچ سکتا۔

(۸۵) اورائے میری قومتم تاپ تول پورا پورا کیا کرواور تاپ تول میں لوگوں کے حقوق مت مارا کرواورز مین میں فساد کرتے ہوئے اور تاپ تول میں کمی کرتے ماد کرتے ہوئے اور تاپ تول میں کمی کرتے ہوئے تو حید وعدل کی حدے مت نکلو۔

(۸۷) ناپ تول کو پورے طریقہ پرادا کرنے میں جواللہ کی طرف سے تو اپ ال جائے ، وہ تمعارے لیے بہتر ہے یا یہ کہ ناپ تول کو پورا کرنے کے بعد جو طال رزق تمعارے لیے بی جائے ، وہ اس مال سے بہتر ہے جو ناپ تول کی کی میں تمہیں ملتا ہے ، اگر تمہیں میر کی باتوں کا یقیین آئے اور میں تمعار اپہرہ دینے والا تو ہوں نہیں کہ تمعار کی تکر انی کروں۔ میں مہتر کی تو م کہنے گئی اے شعیب الطفیع ہی تم کماری نمازوں کی کثر ہے تمہیں اس بات کی تعلیم و رہ ہی ہے کہ ہم ان بتوں کی بوجا جھوڑ دیں اور بطور فدات ہو لے آپ واقعی ہیں بردے عل مند دین برحیانے والے بی نوف میں بردے عل مند دین برحیانے والے بین نعوذ باللہ بے دقوف بے راہ ہیں۔

(۸۸) شعیب الظیمی کہنے گئے بیتو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی نازل کردہ دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے نبوت اور اسلام کے ساتھ ٹو از ا ہے اور پاکیزہ مال عطا کیا ہے تو پھر کیسے ٹبلیغ نہ کروں اور میں وہ نبیں کہ تمھارے برخلاف ان کاموں کوکروں ، جن سے تہبیں منع کرتا ہوں لینی تاپ تول میں کی کرتا۔

میں تو جہاں تک میرے امکان میں ہے، تاپ تول میں عدل وانصاف اور اصلاح چاہتا ہوں اور مجھ کوجو کھھ تو نیق ہوتی ہے صرف اللّٰہ بی کی مدد ہے ہوتی ہے، میں نے تمام امورای کے سپر دکردیے ہیں اوراس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

(۸۹) اوراے میری قوم میری ضداور دشتنی تمهارے لیے اس چیز کا باعث ندہوجائے کہتم ندایمان لاؤاور نہ تاپ تول کو پورا کروکہ پھرتم پر بھی قوم نوح جبیما غرق کردینے والاعذاب یا قوم ہود جبیسی آندهی کے ذریعہ ہلا کت یا قوم صالح جبیماعذاب نازل ہواور قوم لوطی تو خبرتم ہے دور نبیس تہہیں معلوم ہے جوان پرعذاب نازل ہوا۔



واستَغْفِرُوْارُ بَكُورُتُمْ تُوبُوْ آلِيُهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمُو وَّدُوُدُ® قَالُوَا لِشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَيْثِيرًا مِّنَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنُولِكَ فِيْنَاضَعِيْفًا وَلَوْلَارَهُمُلكَ لَرَجَمُنكُ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْنِ ۚ قَالَ لِفُوْمِ أَرَهُ طِلْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ﴿ وَالْخَانُ ثُنُونُهُ وَرُآءُ لُمُ طِلْهُمِ كِأَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيْطُ وَيُقُوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَالَتِكُمُ إِنْ عَامِلٌ سُوْفَ تَعْلَمُونُ مَنْ يَأْتِيْهُ عَنَّا الْمُ لَغُونِيهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبٌ وَارْتَقِيرُوۤ ٓ إِنْ مَعَكُوْرَ قِيْبُ ﴿ وَلِنَاجَاءَ امْرِنَا نَجَيْنَا شَعَيْبًا وَالَّذِينَ اْمَنُوا مَعَةَ بِرَحْمَةٍ فِمُنَا وَاخَنَ تِ الَّذِينَ ظُلَمُوا الطَّيْهُ حَةُ ڡؙٵۜڞؠؘڂۅؙٳڣ۬؞ٟؽٳڔۿؚڡ۫ڂؿ۬ؠؽؙڹۜ۞۠ڰٲڹڷڋؠۼ۬ڹۜۅٛٳڣؽۿٵٵۘڵ بُعُدًّا لِلمَانِينَ كَمَابِعِدَتُ ثَنُودُ ﴿ وَلَقَدُ الْرَسَلْمَا مُؤسِيعٍ عَ بِالْتِنَاوَسُلْطِينَ مُهِينِينَ ﴿ إِلَّى فِنْرَعَوْنَ وَصَلَابِهِ فَأَكَّبَعُوۡۤااَمُرَ فِرُعَوۡنَ وَمَاۤاَمُرُ فِرُعَوۡنَ بِرَشِيۡهِ ۗ يَفْنُ مُرَ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَأَوْرَدُهُمُ النَّارُ وَبِنْسَ الْوِرْدُ الْنَوْرُودُهُ وَأَثْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَغَنَةً وَيَوْمَ الْقِيْمَةُ يِئْسَ الرِّفْلُ الْمُرْفُودُ ﴿ لِكَ مِنْ أَثْبَاءِ الْقُرَى نَقَصَّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالِمُ وَحَصِينَ ٥ وَمَاظَلَنْنَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوۤ ٱلْفُسَهُمُ فَتَأَاغُنَتُ عَنْهُمُ الِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ شَى لَيُنَا عَمَاءَ الْمُورَ نِكَ وَمَا زَادُوْ هُوَ غَيْرِ تَعْبِينٍ ۖ

اورائ برورد گارے حشش ماعمو اوراً محا محاقب كرو \_\_ فلك ميرا يرورو كاررهم والا (اور) محبت والاب (٩٠) . انہول نے كہا ك شعیب تمعاری بهت ی با تنس هاری سمجه مین تبین آتنی اور جم و کیمیتے ہیں کہتم ہم میں کرور بھی ہواور اگر تمعارے بھائی بندنہ ہوتے تو ہم تم کوستکسارکردیے اور تم ہم پر (سمی طرح بھی) عالب نہیں ہو (۹۱)۔ أنبول نے كيا كدائوم أكيا ميرے بھائى مندول كا دياؤتم يرخدا سے زیادہ ہاوراس کوتم نے پیٹھ چیجے ڈال رکھا ہے۔ میرا پروردگارات تممارے سب اعمال پر احاطہ کے ہوئے ہے (۹۲)۔ اور براوران المت اتم الي جكدكام كي جاؤش الي ( جكد) كام كي جاتا مول تم كو عقریب معلوم موجائے گا کرسوا کرنے والاعذاب کس برآتا ہے اورجهونا كون سيحاورتم بهى انتظار كروش بعى تمعار مدرساتهوا تظاركرتا ہوں (۹۳)۔اور جب ماراتم آپنیا تو ہم نے شعیب کو اور جو الوك أن كے ساتھ الحال لائے تقے ان كوتو الى رحمت سے بجاليا اور جوظالم تنے أن كو چكما زنے آو بوج الوده اسے محروں ميں او عرصے بڑے رہ مجے (۹۴) مکویا اُن جس تھی ہے تی نہ سے رشن رکھوکہ مرین پر (ولیلی بی ) پیشکار ہے جیسی شمود پر پیشکارتھی (۹۵)۔ اور ہم نے موکیٰ کوا چی نشانیاں اور دکیل روشن دے کر جمیجا (۹۲)۔ ( تعین ) نرعون اورا <u>سک</u>ے مرداروں کی طرف تو وہ فرعون ہی کے تھم پر <u>ط</u>ے۔اور فرعون کا تھم درُست نہیں تھا ( 92 )۔ وہ قیامت کے دن آپنی توم کے آئے آئے بیلے گا اوراُن کودوزخ میں جا اُتارے گا۔ اورجس مقام پر دہ اُتارے جائیں مے دہ کراہے (۹۸)۔اوراس جہان میں بھی لعنت اُن کے بیچیے لگادی کئی اور قیا مت کے دن بھی (بیچیے کئی رہے گی) جو ا انعام ان کو ملاہے نمراہے (۹۹)۔ بدر پُرانی ) بستیوں کے تعور ہے

۔ سے حالات ہیں جوہم تم سے بیان کرتے ہیں۔ان میں سے بعض تو ہاتی ہیں اور بعض کا تبس نہس ہو گیا (۱۰۰)۔اورہم نے ان لوگوں پرظلم نیس کیا بلکہ انہوں نے خودا ہے اُو پرظلم کیا۔ غرض جب تمعارے پروردگار کا تھم آپہنچا تو جن معبودوں کو وہ خدا کے ہوا پاکارا کرتے متے وہ اُن کے پچوممی کام نہ آئے ۔اور تباہ کرنے کے ہوا اُن کے تن میں اور پچھے نہ کرسکے (۱۰۱)

#### تفسير سورة هود آيات ( ٩٠ ) تا ( ١٠١ )

(۹۰) لبنداا بندرب سے توحید کے ذریعے اپنے گنا ہوں کو معاف کرا دَاور تو بہ واخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کر واور میرا پر وردگار اپنے مومن بندول پر بڑا ہی رحم کرنے والا اور بذریعی مغفرت وثو اب کے ان پر بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے۔ شفقت کرنے والا ہے یا بیر کہ بڑا ہی محبت والا ہے اور طاعت کو تبول کرنے والا ہے۔

(۹) وہ کہنے گلے اے شعیب! بہت ی با تمی تمھاری کہی ہوئی ہماری تجھ میں نہیں آتیں اور ہم تو آپ کی بینائی میں کی دیکھر ہے ہیں اور اگر آپ کی قوم کا پاس نہ ہوتا تو ہم آپ کو آل کر ڈالتے اور ہماری نظر میں تمھاری پچھ دقعت اور عزت نہیں۔

(۹۲) حضرت شعیب الظفیان نے فرما یا کیا میرا خاندان نعوذ باللّہ تمھار نے زد کیے اللّٰہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب سے بھی زیادہ سا تقیر ہے یا ہے کہ کیا میر سے خاندان کی سز آتمھار نے زد کیے اللّٰہ کی سز اسے زیادہ ہوی ہے۔

اور میں تمھارے پاس جو کتاب لے کر آیا ہوں اسے تم نے بھلا دیا ہے میر اپر وردگار تمھارے اعمال کی سز اسے تھی طرح واقف ہے۔

(۹۳) حضرت شعیب نے کہاا ہے میری قوم تم اپنے گھروں میں اپنے دین کے مطابق میری ہلا کت کی تدابیر کرتے رہو، میں بھی تمھاری ہلا کت کی منتظر ہوں۔اب جلدی شعیس معلوم ہوجائے گا کہ وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو اس کو ذلیل اور بلاک کردے گااور کون شخص ہے جوجھوٹا تھا یتم بھی میری ہلا کت کا انتظار کرو میں بھی تمھاری بلاکت کا انتظار کرو میں بھی تمھاری بلاکت کا منتظر ہوں۔

(۹۵-۹۳) چنانچ جب ہماراعذاب آیا تو ہم نے حضرت شعیب الطبط اور جوان کے ساتھی الل ایمان سے ان کو اپنی خصوصی رحمت سے نجات دی ادران مشرکول لیمن قوم شعیب کو ایک شخت آواز کے عذاب نے آگیرا، سووہ اپنے گھروں میں مردہ خاک بن کررہ گئے۔ جیسے وہ بھی زمین پر سے ہی نہیں، حضرت شعیب الطبط کی قوم کورجمت خداوندی سے دوری ہوئی اور قوم صالح اور قوم شعیب کا عذاب دونوں کا برابر ہے دوری ہوئی اور قوم صالح اور قوم شعیب کا عذاب دونوں کا برابر ہے ایک سخت آواز نے ان دونوں قوموں کو آگیرا تھا، باتی قوم صالح پر نیچ کی طرف سے عذاب آیا تھااور قوم شعیب کو ان کے اور کی طرف سے عذاب آیا تھا اور قوم شعیب کو ان کے اور کی طرف سے عذاب آیا تھا۔

(۹۷ \_ ۹۷) اورہم نے حضرت موٹی النظیفی کونومعجز ہے اور دلیل روش دے کر فرعون اور اس کے سر داروں کے پاس بھیجا تھا اور معجز ات خود دلیل روشن ہیں ، چنا نجے فرعون کی قوم نے بھی حضرت موٹی النظیفی کی بات کو چپوژ کر فرعون ہی کی راہ اختیار کی اور فرعون کی رائے بچھ درست نہھی ۔

(۹۸) وہ قیامت کے دن اپنی قوم کی قیادت کرتا ہوا پی قوم ہے آگے ہوگا اور پھران کو دوزخ میں جا داخل کرے گابہت ہی بری جگہہے ، یہ قرعون اور اس کی قوم کے اتر نے کی جگہہے یہ اس کی قوم کے لیے بہت ہی بری جگہہے یا یہ کہ فرعون اور اس کی قوم بہت ہی بری جگہہ ہے جس میں بیلوگ اتارے جائیں گے۔
اس کی قوم بہت ہی برے اتر نے والے ہیں اور یہ دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے جس میں بیلوگ اتارے جائیں گے۔
(۹۹) اور اس دنیا میں بھی بیغرق کے ذریعے ہلاک کیے گئے اور قیامت کے دن بھی۔ دوسری لعنت دوزخ کی ان پرمسلط رہے گی اور بیغرق اور دوزخ بہت ہی برابدلہ ہے جوان کو دیا گیا یا بیہ کہ یہ بہت بری معیت ہے اور بیبہت ہی بری معیت ہے اور بیبہت ہی بری معیت ہے اور بیبہت ہی

(۱۰۰) یاوپر جو کچھ دا قعات بیان کیے گئے بیان گزری ہوئی بستیوں کے چند دا قعات تھے جن کی اطلاع بذریعہ

جبر مِل امین ہم آپ کوکرتے ہیں بعض بستیاں تو ان میں اب بھی قائم ہیں کہان کے رہنے والے نبیست و نا بود ہو چکے اور بعض کامع ان کے رہنے والول کے بالکل خاتمہ ہو چکا۔

(۱۰۱) اورہم نے ان کو ہلاک کر کے ان برظلم نہیں کیا گرخو دانھوں نے کفروٹرک اور بتو ں کی پوجا کر کے اپنے آپ ظلم کیا ہے ، چنانچہ جب ان لوگوں پر آپ کے رب کاعذاب آیا تو ان کے وہ معبود جن کی بیاللّہ کو چھوڑ کرعبادت کر تے تھے،عذاب الٰہی سے بچھ تفاظت نہ کر سکے اور ان بتوں کی پرسٹش نے اور الٹاان کونقصان پہنچایا۔

وكذلك

إَخْنُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرَى وَهِي طَالِمَهُ مَّانَ أَخْذَ وَ الْمِيمُ شَرِينَكُ اللهِ فِي دَلِكَ لَا يَهُ لِنَّن خَافَ عَلَى الدِّخرَةِ ذُلِكَ يَوْمُ مَّ مَنْ عَنْ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمُ مَّ شَهُودُدُ وَمَا نُوَخِّرُةَ إِلَّالِاِجَلِ مُعُدُو**دِ ﴿ يَوْمَ** يَأْتِ لَا تَكُلَّمُ نَفْسُ إِلَّا ؠٳۮؙڹ؋ ؙۼڹؙۿؙۼڒۺؖۼؾٞۘٷڛؠؽڽؙ؈ٛڣٲػٵٲڵڹۑؙڹۺڠۏٳڣڣ<u>ؠ</u> الكاركه ويهاز فيرو فيها والمنافي الماري فيهاما وامت السَّلُونَ وَالْأَرْضُ إِلَّامَا شَأْءَ رَبُّكَ إِنَّ كُنَّاكُ فَعَالٌ لِمَا يُويْدُ ﴿ وَامَّا الَّذِينَ سُعِدُ وَا فَيْلِ الْجَنَّةِ خُولِدِ إِنْ فَعَا مَا وَاهَتِ السَّلُوتُ وَالْرُوضُ إِلَّا مَا شَاءَرَيُّكَ عَطَاءً عَيْرَهُ مَعُنَّ وَفِي فَلَا تُكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْنَا يَعْبُنُ هَٰ وَالَّهِ مَا يَعْبُنُ وَنَ إِلَّاكُمَا يَعْبُدُ أَبَا وُهُوُمِنَ قَبُلُ وَلِأَالَنُوفُو هُوُ نَصِيْبَهُ مُ غَيْرَ مَنْقُوْصِ ﴿ وَلَقُنُ الَّيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِكَ فِيْهِ ؟ وَلَّوْلَا كُلِمَهُ سَبَقَتُ مِنْ رَبِّكَ لَقُصِى بَيْنَهُمْ وَإِلَّهُمْ إِلَىٰ شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ®وَإِنْ عُلَّ لَعَالِيُو فِيكَلْهُمُ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ الله بِمَا يَعْمُلُونَ خَعِيْرُ فَاسْتَقِعُ كُمَّا أَمِرُتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوا إِنْ إِنَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَوَلَا تَزُكُنُوا إِلَ النيائي طَلَعُوا فَتَتَسَتُكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثَنْعُ لَا تُنْصَرُونَ ®وَأَقِيمِ الصَّلُوةَ طَرْفِي النَّهَارِ وَزُلُقًا مِّنَ ٱلْيُلِ لِنَّ الْحَسَنْتِ يَنْ هِنْنَ السَّيَالْتِ ذَٰلِكَ ذَلَى للذكرين

ادر تمهارا پر دردگار جب نافر مان بستیون کو پکژا کرنا ہے تو اُس کی پکڑ ای طرح کی ہوتی ہے۔ بے شک اس کی بکڑ و کھ دینے والی (اور) یخت ہے(۱۰۲)۔ اِن (قصّول) میں اس مخص کے کیے جوعذاب آخرت سے ڈریے عبرت ہے۔ بیوہ دن ہوگا جس میں سب استھے کیے جائیں کے اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب ( خدا کے زوہرو ) عاضر کیے جائیں مے (۱۰۳)۔ اور ہم اسکے لانے میں ایک وقت معین تک تا خیر کررے ہیں (۱۰۴)۔ جس روز وہ آجائے گا تو کوئی تتنفس خدا کے تھم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا۔ پھران میں ہے بچھ بدبخت ہو تنگے اور کچھ نیک بخت (۱۰۵) ۔ تو جو بد بخت ہو تنگے وہ دوذخ میں ( ڈال ویدے جائمیں کے ) اُس میں اُن کوچلا ٹااور دھاڑ ٹا ہوگا (۱۰۲)۔ ( اور ) جب تک آسان اور زمین جیں اُسی میں رہیں کے۔ گر جتناتم حارا پروردگار جا ہے۔ بے شک تمحارا پروردگار جو جا ہتا ہے کردیتا ہے(ے•ا)۔اور جونیک بخت ہو تنگے وہ پہشت میں داخل کیے جائیں سے اور جب تک آسان اور زمین ہیں ہمیشہ ای میں رہیں کے مگر جتنا تمجارا پر دردگار جاہے ہی (خداکی ) بخشش ہے جو مجھی منقطع نہیں ہوگی (۱۰۸) یو بیاوگ جو (غیر خدا کی ) پرستش کرتے میں۔اس سے تم خلجان میں نہ پڑتا۔ بدای طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح بہلے سے ان کے باب دادا برسبش کرتے آئے ہیں۔اور ہم ان کوان کاحضہ پورا بورا بلا کم وکاست دینے والے ہیں (۱۰۹)۔ اور ہم نے مویٰ کو کتاب وی اس میں اختلاف کیا عمیا۔ اور اگر تمعارے بروردگار كى طرف سے ايك بات يبلے ند ہوچكى موتى توان میں فیصلہ کردیا جاتا۔اور وہ تو اس ہے توی شہبے میں (یڑے ہوئے) ہیں(۱۱۰)۔اورتمعارا پرودگاران سب کو ( قیامت کے دن )ان کے اعمال کا بورا بورا بدلہ دے گا۔ بے شک جوعمل میرکرتے ہیں وہ اس ے واقف ہے(الا)۔ سو(اے پیغیبر) جیساتم کو تھم ہوتا ہے(اس پر) تم اور جولوگ تمھار بے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہواور صد سے تجاوز نہ کرنا۔ وہ تمھارے سب اعمال کو دکھے رہا ہے( ۱۱۲)۔ اور جولوگ ظالم ہیں انکی طرف مائل نہ ہو تائبیں تو تہبیں ( دوز خ ) کی آگ آئیے گی۔ اور خدا کے سواتمھارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگرتم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھرتم کو ( کہیں ہے ) مرقبیں مل سکے گی۔ اور دن کے دونوں سروں ( لیعن میچ اور شام کے اوقات میں ) اور رات کی چند ( پہلی ) ساعات میں نماز پڑھا کرو۔ پچھے شک نہیں کہ نیکیاں گنا ہوں کو دُور کرد تی ہیں۔ بیان کے لیے تھیجت ہے جو تھیجت تبول کرنے والے ہیں (۱۱۲)

# تفسیر سورة هود آیابت ( ۱۰۲ ) تیا ( ۱۱۲ )

(۱۰۲) اورآپ کے پروردگار کاعذاب ایبان سخت ہے جب وہ کس بہتی کے لوگوں پرعذاب ٹازل کرتاہے جب کہ وہ کفروشرک میں جتلا ہوں۔ بے شک اس کی بکڑ بہت سخت ہے۔

(۱۰۳) ان ندکورہ واقعات میں ایسے مخص کے لیے عبرت ہے جوآ خرت کے عذاب سے ڈرتا ہو کہ ان ٹافر مانوں کی انتاع نہ کرے یہ تاہ کے اس میں تمام ایکے پچھلے لوگ جمع کیے جائیں مجے اور اس روز سب آسان و انتاع نہ کرے یہ جائیں مجے۔ اس میں تمام ایکے پچھلے لوگ جمع کیے جائیں مجے اور اس روز سب آسان و زمین والے حاضر کیے جائیں مجے۔

(۱۰۴۔۱۰۵) اور ہم اس دن کوایک معلوم مدت کے لیے ملتوی کیے ہوئے ہیں جس وفت وہ ون آئے گالو کوئی نیکو کار بھی اللّٰہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔

(۱۰۲-۱۰۷) اور پھراس دن بعض لوگ تو شق ہوں کے کدان کے لیے شقا وت کھے دی ہوگی اور بعض سعید کدان کے لیے سعادت کھی ہوئی ہوگی ، سوجولوگ شق ہیں وہ دوز خ ہیں ایسے حال سے ہوں کے کداس ہیں ان کی چخ و پکار پڑے گی ، نعوذ باللہ جیسا کہ کدھا پہلی مرتبہ ایے ۔ نے سے آواز نکال کرچنی ہواور آخر ہیں چینی ہواور وہ بمیشہ بمیشہ دوز خ میں رہیں گے ، جیسا کہ کدھا پہلی مرتبہ ایس کے وقت سے لے کرفنا تک موجود ہیں اور آپ کے پروردگار کی مشیت میں رہیں گے ، جیسا کہ آسان وز مین پیدا ہیں کے وقت سے لے کرفنا تک موجود ہیں اور آپ کے پروردگار کی مشیت ان کے جہم میں رہیں گے جیسا کہ دوز خ کا آسان اور دوز خ کی زمین موجود ہے ، یا پھر یہ کہ آپ کا پروردگار ان لوگوں میں سے اس تو حید والے کو نکال لے جس کی شقاوت کی گناہ کی وجہ سے ہو کفر کے سب سے نہ ہو، پھراس کو اس کے ایمان خالف کی وجہ سے جنت میں وافل کردے آپ کا رہ جہ کچھ جا ہے اس کو پورے طور سے کرسکا ہے۔

(۱۰۸) اوررہ کے وہ لوگ جوسعید ہیں ، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ہیشہ رہیں گے، جیسا کہآسان وز مین پیدالیش کے وفتت سے لے کراب تک موجود ہیں۔ تاہم اگر اللّٰہ بی کومنظور ہو کہ وہ الل سعادت کو نکال کر الل شقاوت میں واظل کرد ہے کیوں کہ اس کا فرمان ہے کہ جس چیز کو وہ جا ہتا ہے مٹادیتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے باقی رکھتا ہے تو اسے پوراا مختیار ہے کہ وہ سعادت کے زمرہ میں واغل کردے۔

آیت کریمدکایی مطلب ہوسکتا ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ دیاں کے جب تک جنت کے آسان وز مین باقی رہیں گے البتہ آگرآپ کے رب ہی کومنظور ہوکہ وہ دخول جنت سے پہلے گنا ہوں سے پاک کرنے کے لیے دوز خ میں داخل فرمائے پھردوز خ سے نکال کر جنت میں داخل کرد ہے واب دخول جنت کے بعد ہمیشہ جنت میں دہیں گے۔ میں داخل فرمائے پھردوز خ سے نکال کر جنت میں ایس کے میں کوئی کی شہوگی (اوراللہ تعالیٰ جنت میں بیسیخ کے بعد پھر دوبارہ وہاں سے نہ نکالے گاسوالل مکہ جن چیز وں کی پرسٹش کرد ہے ہیں اس کے بارے میں ذراشبہ نہ کرتا کیوں کہ یہ لوگ بھی اس طرح عماوت کرد ہے ہیں جیسا کہ اس سے قبل ان کے باپ داوا کرتے ہے اورای وجہ سے ہلاک ہوجا کیں گوری پوری بغیر کی بیش کے دیں ہے۔

كما كياب كرية بت فرقد قدريك بارك بس نازل موئى بـــ

(۱۱۰) اورہم نے حضرت موکیٰ انظفاؤ کوتوریت دی تو کتاب موئی میں لوگوں نے اختلاف کیا بعض اس کتاب پر ایمان لائے اور بعض نے اس کتاب کا اٹکار کیا۔

اوراگرا ہے کی امت کے ہارے میں تاخیرعذاب کی بات پہلے سے مقرر ندہو چکی ہوتی تو ابھی تک ان کی ہلاکت ہو چکی ہوتی اور کٹ کاعذاب ان پرآچکا ہوتا اور بیلوگ ابھی تک شک وشبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔

(۱۱۱) اور دونوں جماعتوں میں سے ہرایک کوآپ کا پروردگاران کے اعمال کا پورا پورا بدلددے گا۔ نیکی کا تواب کے ساتھ اور برائی کاعذاب کے ساتھ وہ خیروشر ثواب وعذاب سے پوری طرح واقف ہے۔

(۱۱۲) سواطاعت خدادندی پرجیها که آپ کوفر آن حکیم بین حکم بوا ہے متنقیم رہے اور وہ حضرات بھی جو کفروشرک سے تو بہ کر کے آپ کی ہمراہی بین آچکے ہیں ، آپ کے ساتھ متنقیم رہیں اور کفروشرک نہ کرواور قر آن کریم بین جوحلال وحرام کے بارے بین احکامات ہیں ان کی نافر مانی نہ کرو ، اللہ تعالیٰ خیروشرکوخوب و یکھا ہے۔

(۱۱۳) اورائے مسلمانو! ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنھوں نے کفر وشرک اور گناہ کر کے اپنے اوپرظلم کیا ہے کہیں جہیں متہ جھی ہوئی ہے اور اللّٰہ کے علاوہ تمعارے دشتہ داروں اور ساتھیوں میں کوئی تیں دوزخ کی آگ لگ جائے ، جیسا کہ ان لوگوں کوگئی ہوئی ہے اور اللّٰہ کے علاوہ تمعارے دشتہ داروں اور ساتھیوں میں کوئی تیں جو جہیں عذاب اللّٰہ سے بیا لے اور پھرتممارے میں جس چیز کا ارادہ ہوج کا ہے وہ ندٹا لاجائے۔

اور بہتائین کے لیے تو بہ کاطریقہ ہے یا بیک تو بہ کرنے والوں کے گنا ہوں کے لیے بیکفارات ہیں۔ بیآ بہت کر بہدا بوالیسر بن عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

# شان نزول: وَاقِم الصَّلُوٰةَ ﴿ الَّحِ ﴾

بخاری وسلم نے حضرت ابن مسعود کی ہے ہوایت کیا ہے کہ ایک خف نے ایک عورت کا بوسے لیا پھراس کے بعد آکررسول آکرم کی گواس کی اطلاع دی۔ اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآ بت تازل فرمائی: وَاَقِیم الصّلواٰةَ (النخ) یعنی نیک کام برے کاموں کومٹا دیتے ہیں۔ اُٹھوں نے عرض کیا بیتکم خاص میرے لیے ہے، آپ بیٹی نے فرمایا تمام امت کے لیے ہوادامام ترفدی وغیرہ نے ابوالیسرے دوایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت تھودی سر فرید نے کے لیے آئی، میں نے اس سے کہااندر گھر میں اس سے اچھی ہیں، چنانچوہ میرے ساتھ اندر گھر میں گی اور میں فرید نے جسک کراس کا بوسہ لے ایا، اس کے بعد میں دسول آکرم کی خدمت میں صاضر ہوااور آپ کواس بارے میں بتایا، آپ نے ارشاوفر مایا کیا بجام فی سیس سے اگھر والوں کے ساتھ ایسا سعاملہ کیا ہے؟ تا آئکہ آپ نے ارشاوفر مایا کیا بجام فی سیس اللّه کی عدم سوجودگی میں اس کے گھر والوں کے ساتھ ایسا سعاملہ کیا ہے؟ تا آئکہ اللّه تعالیٰ نے آپ پروی تھیجی کہ وَ اَقِیم الصّلواٰة سے لِللّه الْکِویُنَ اور اس کے ہم منی ابوامامہ کی معافر بن جبل بھے، این عباس کی بی بریدہ کے بی وغیرہ سے دوایات مروی ہیں۔

واصْدِرُ فَإِنَ اللهُ لاَيُضِعُ إَجْرَالْهُ فَسِيْلُنَ فَكُوْ الْمُعْسِيْلُنَ فَكُو الْمُعْسِيْلُنَ فَكُو الْمُعْتِمُ الْمُعْرَفِينَ وَالْمُعْتِمُ الْمُعْدُومِينَ وَالْمَعْتُوا الْمُعْرَفِينَ وَالْمُعْدُومِينَ وَوَمَا الْمُعْتَمِينَ الْمُعْدُومِينَ وَوَمَا الْمُعْرِفِينَ الْمُعْدُومِينَ وَوَمَا الْمُنْ وَعَلَيْهِ وَكَا فُوْا مُعْجُومِينَ وَوَمَا الْمُنْ وَعَلَيْهِ وَكَا فُوْا مُعْجُومِينَ وَوَمَا الْمُنْ وَعَلَيْهِ وَكَا فُوْا مُعْجُومِينَ وَوَمَا الْمُنْ وَعَلَيْهِ وَكَا فُوا مُعْجُومِينَ وَوَمَا الْمُنْ وَعَلَيْهِ وَكَا فُوا مُعْجُومِينَ وَوَمَا وَلَوْ اللّهُ وَالْمُونَ وَمَا الْمُنْ وَعَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ الْمُعْلِقُونَ وَالنّاسِ الْجُنُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

اورمبر کیے رہو کہ خدا نیکو کاروں کا اجرضا کع نہیں کرتا (۱۱۵)۔تو جو اُمتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں اہیے ہو شمند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں فرانی کرنے ہے روکتے۔ ہاں (ایسے ) تھوڑے ہے ( متھے ) جن کوہم نے ان میں ہے خلصی بخشی ۔اور جو طالم تنے وہ اُنہی باتوں کے چیچے گئے رہے جن میں عیش وآرام تھا اور دہ گناہوں میں ڈوب ہوئے تھے (۱۱۲)۔ اور تمھا را پروروگا رائیانہیں ہے کہ بستیوں کو جب کہ وہاں کے باشندے نیکو کار ہوں ازراوظلم تباہ کردے (۱۱۷)\_اورا گرتمهارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کوایک ہی جماعت کردیتالیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے (۱۱۸) یمرجن پر تمهارا بروردگار رحم كرے اور اس لئے اس نے ان كو بيدا كيا ہے اور تمھار نے پروردگار کا تول بورا ہو کمیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب ہے بھردول گا (۱۱۹)۔ (اے تھ ﷺ)اور پیغمبروں کے دہ سب حالات جوہم تم ہے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تم محارے دل کو قائم ر کھتے ہیں اور ان ( تقص ) میں تمھارے پاس حق بہنے گیا اور (ب ) مومنوں ے لئے تھیجت اور عبرت ہے (۱۲۰)۔ اور جولوگ ایمان نہیں اائے اُن ے کہدوو کہتم اپنی جگٹمل کیے جاؤ ہم (اپنی جگہ) عمل کیے جاتے ہیں

(۱۳۱)\_اور ( نعجهٔ اعمال کا ) تم بھی انظار کر ہم بھی انظار کرتے ہیں (۱۲۲)\_اور آسانوں اور زمین کی جیسی چیز وں کونظم خدا ہی کو ہے اور تمام امور کا ر جوع اس کی طرف ہے تو اس کی عبادت کرواوراس پر بھروسار کھو۔اور جو بچھتم کردہے ہوتھ اراپروردگاراس سے بے جرابیس (۱۲۳)

#### تفسیر سورة هود آیات ( ۱۱۵ ) تا ( ۱۲۳ )

(۱۱۵) اے محمد ﷺ پاوامر خداوندی پرمتنقیم رہیے اور ان کی تکالیف پرصبر سیجیے، اللّٰہ تعالیٰ ایسے مومن برگزیدہ بندوں کے اجرکو ضائع نہیں فرما تا جوتول وفعل ہرا کیے طریقہ سے نیک ہوں۔

(۱۱۷) اورگزشتہ قوموں ہیں ایسے مومن حضرات نہ ہوئے جولوگوں کو کفر وشرک بنوں کی پوجااور دیگرتمام گنا ہوں سے روکتے ماسواان چندمومنوں کے جن کوہم نے ان میں سے بچالیا اور مشرکین دنیاوی مال کے جس تاز ونعمت میں تھے ای میں مشغول ہور ہے ہیں اور بیشرک کے عادی ہیں۔

(۱۱۷) اورآپ کا پروردگارابیانہیں کہتی والول کوان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کر ڈالے جب کہان میں ایسے حضرات بھی ہوں جو حضرات بھی ہوں جو کہدوسروں کونیکیوں کا تھکم دے رہے ہوں اور برائیوں سے روک رہے ہوں۔

یا مطلب میہ کہ آپ کارب ایسانہیں کہ ستی والوں کو کفر کی وجہ سے جب کہ وہاں کے بعض لوگ اصلاح کی فکر میں ہوں اورا طاعت خداوندی پر قائم ہوں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ بکڑے ہوئے ہوں۔

(۱۱۸) اوراگراللّٰہ تعالیٰ کومنظور ہوتا تو نتمام لوگوں کو ایک ہی ملت یعنی ملت اسلامی پرقائم کر دیتااورآ سندہ بھی ہمیشہ لوگ دین حق اور باطل میں اختلاف کرتے رہیں ہے۔

(۱۱۹) محرجس کی آپ کا پروردگار باطل اور مختلف طریقوں سے حفاظت فرمائے۔ وہ مومن لوگ ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ نے اہل رحمت کورحت کرنے کے لیے اور اہل اختلاف کواختلاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگئ کہ میں جہنم کو کا فرجنوں اور کا فرانسانوں سے بھروں گا۔

(۱۴۰) اور وینم برول کے واقعات میں ہے جیسا کہ بیان کے گئے یہ مارے قصے ہم آپ ہے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی حاصل ہو کہ جو آپ کے ساتھ آپ کی قوم کررہی ہے، آپ کے علاوہ اور انبیاء کرام کے ساتھ ہمی ان کی قوموں نے بہی معاملہ کیا اور آپ کے باس اس صورت میں ایسی بات پیٹی ہے جوخود بھی حق ہے اور گنا ہوں ہے ان کی قوموں نے کہی معاملہ کیا اور آپ کے باس اس صورت میں ایسی بات پیٹی ہے جوخود بھی حق ہے اور گنا ہوں ہے۔ کے لیے بیاد دہائی ہے۔

(۱۲۱-۱۲۱) اور جولوگ الله تعالی اوراس کے فرشتو ک اوراس کی کتابوں اوراس کے انبیاء کرام اور قیامت کے دن پرایمان نبیس لاتے آپ ان سے کہ دیجے کہ تم اپی حالت پراپ گھروں میں میری مخالفت کی تد ابیر کرتے رہوہم بھی اپنے طور پر تماری ہلاکت کے سیاور تم بھی آمواری ہلاکت کے منتظر ہیں۔
تماری ہلاکت کے سلیم کر رہے ہیں اور تم بھی اس کے نتیجہ کے منتظر رہوا ور ہم بھی تمھاری ہلاکت کے منتظر ہیں۔
(۱۲۳) اور بندوں سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں اس کا علم الله ہی کو ہے اور بندوں کے سب امور آخرت میں اس کی طرف لوٹ کر جا کمیں مجے ہندا اس کی اطاعت سے جو اور اس پر بھروسد کھیے اور آپ کا رب ان کی نافر مانیوں سے بے خبر طرف لوٹ کر جا کمیں میں اس کی منزا سے دوفر وگز اشت کرنے والانہیں جس طرح کہ دہ ان سے عافل نہیں۔

#### ڡڒٷؙڝڡٙؠٷٷڲڐڷڰڰۯڂڂ ڞٷۛؽؽ۠ڡؽۑؿڗڲ<u>ۿ</u>ٷڰٳڰڰڗڂڂۺٙٳؿڎ۠ڶڴڣۯڰ

شروع خدا کا نام لے کر جو برد امہر بان نہایت رحم والا ہے اآر ۔ بدکتاب روشن کی آیٹیں ہیں(ا)۔ہم نے اس قر آن کوعر بی میں نازل کیا ہے تا کہ مسجو سکو (۲)۔ (اے پیمبر) ہم اس قرآن كؤر يع يد جوبم في تمهارى طرف بعيجا بحبيس ايك نهايت اجھاتصد سُناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے (٣)۔ جب ایوسف نے اینے والد سے کہا کہ اتبا میں نے (خواب میں ) میارہ ستاروں اورسورج اور جاند کو دیکھا ہے۔ دیکھنا ( کیا ) ہوں کہوہ مجھے بدہ کررہے ہیں (٣)۔ أنهول نے كہا كه بينا! اسے خواب كا ذ کراینے بھائیوں سے نہ کرنانہیں تو وہ تمبار ہے تن میں کوئی فریب کی حال چلیں ہے۔ کچوشک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا وشمن ہے(۵)۔اورای طرح خداعمہیں برگزیدہ (ومتاز) کرےگا اور (خواب کی )باتوں کی تعبیر کاعلم سکھائے گا۔ اور جس طرح أس نے ا بی نعمت بہلے تمہار ہے دا دا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر یوری کی تھی ای طرح تم پر اور اولا دیعقوب پر بوری کرے گا بے شک تمہارا بروردگارسب کچے جائے والا (اور ) حکمت والا ہے (٢) \_ بال بوسف اوران کے بھائیوں (کے قصے ) میں یو جھنے والوں کے لیے (بہت ی) نشانیاں ہیں (۷)۔ جب اُنہوں نے (آپس میں) تذكره كياكه بوسف اوراس كابعائي اتاكوهم سے زياده بيارے بيس حالانکه ہم جماعت (کی جماعت ) ہیں۔ پچھ شک نہیں کہ اتبا صرح غلطی ہر ہیں (۸) یو بوسف کو (یاتو جان ہے) مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ۔ پھراہا کی توجہ صرف تبہاری طرف ہوجائے گی۔اوراس کے بعدتم احمیمی حالت میں ہو جاؤ کے (4)۔ان میں ے ایک کنے واسلے نے کہا کہ پوسف کو جان سے نہ ماروسی مهرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ میرنکال ( مراور ملک میں )

ورَ وَ يَعْضُ فِي وَيُوسِ مِنْ الْمُعَلِّينِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ مُعْنِي فِي مَلْمِدَةِ عِنْهِ عَلَيْكُونِ وَمُعْلِي لِنَّا حِلْمَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلِمُونِ الْمُعْمِلُونِ بشيرانته الزنخس الرّحبيم الراتيلك الت الكتب النهين إنا أنزلنه فزءنا عربينا لَعَكَّكُمُ تَعْقِلُوْنَ ۞ نَحْنُ نَقْضُ عَلَيْكَ أَصْنَ الْقُصِصِ بِمَا ٱوْحَيْنَا الَّيْكَ هٰذَا الْقُرُانَ ۚ وَإِنْ كُنْتُ مِنْ قَيْلِهِ لَينَ النَّفِيلِينَ وَوْقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيِّهِ يَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ اَحَدُ عَشْرَكُوْكُنَا وَالشَّسُ وَالْقَنْرُ رَآيَتُهُمُ لِي سَجِبِ يُنَ كَالَ لِبُغُنَّ لَا تَقْصُصُ رُوْيُلاءِ عَلَى إِنْوَتِكَ فَيْكِينُهُ وَاللَّكَ كَيْنُ الْآنَ الشَّيْطَنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوُّ فَهِينٌ كُلُولِكَ يَجْتَعِينُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ وَالْتِعْرُ يَعْمُتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى إلى يَعْقُوبُ كَمَا أَتَهُا عَلَى أَبُومُكُ مِن قَبْلُ ٳڹڒڡؽۼۊٳۺڂؾٙٳڹٙۯڗؘڸڬٷڸؽٷٛڰؽؿۅٝٛڵڠٙۯػڶؽ<u>ڹٷۺڡ</u>ٙۼ وَاخُوتِهِ النَّالِلنَّالِيلُونَ ﴿ وَقَالُوا لَيُوسُفُ وَاخُونُ احَبُّ إِلَّ آيِنِنَا مِنَا وَنَعَنَّ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَا لَقِنْ ضَلَّكُ مُبِينًا ۗ إِقْتُلُوا يُوسُفَ آواطُرُحُونَا أَرْضًا يَعُلُ لَكُورُوجُهُ أَيِنْكُورُكُولُو مِنُ بَعْدِ ﴿ قَوْمًا طَلِحِيْنَ ۚ قَالَ قَالِيلٌ مِنْهُمُ لَا تَقْتُلُوا يُوْسُفَ وَٱلْقُوْءُ فِي غَيْبَتِ الْجُتِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارُةِ ٳڹٛڰؙڹؙ۫ۘؿؙۄٝڣعِڸؽڹٛٵٞٲڶؤٳؽٲڹٲٵڡٵڶۮڵڗٵٚڡؙؽٵۼڵؽۏۺڡ وَإِنَّالَهُ لَنْصِحُونَ ﴿ الرِّسِلْهُ مَعَنَاعَنَّ الْيُرْتَّعُ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَهُ فِعُلُوْنَ © قَالَ إِنِّى لَيَهُ وَنُغِيِّ أَنْ ثَلْ هَبُوُا بِهِ وَإِنَالُ اَنْ يَأْكُلُهُ الذِّنْبُ وَانْتُمُ عَنْهُ عَفِلُونَ ۚ قَالُوا كَبِينَ إَكِلَةُ إِلِيْ نَبُ وَنَعْنَ عَصْبَةً إِنَّا إِذَّا لَخْسِرُ وْنَ فَلْنَاذَ هَبُوُابِهِ وَأَجْمُعُوْا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبُتِ الْجُتِ وَاوَ مَنْنَأَ إِلَيْهِ لَتُنْبَنَّنُهُمْ بِأَمْدِ هِمْ هٰذَا وَهُمْ لِايَشْعُرُونَ <sup>@</sup>

لے جائے گا۔ اگرتم کوکرنا ہے (تو یوں کرو) (۱۰)۔ (بیمشورہ کرئے وہ ایتقوب سے ) کہنے لگے کہ آتا جان کیا سب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہماراا عنبار نبیں کرتے حالا نکہ ہم اُس کے خیرخواہ ہیں (۱۱)۔کل اُسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ خوب میوے کھائے اور تھیلے کو دے ہم اُس کے نگہبان ہیں (۱۲)۔ اُنہوں نے کہا کہ یہ امر جھے غمناک کے ویتا ہے کہتم اُسے لے جاؤ ( یعنی وہ جھ سے خید ا ہوجائے )اور جھے یہ می خوف ہے کہ تم ( کھیل میں ) غافِل ہوجاؤ اور آ ہے بھیٹریا کھاجائے (۱۳)۔ وہ کہنے گئے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اُ سے بھیٹر یا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑھئے (۱۳)۔ غرض جب وہ ان کو لے سے اوراس بات پرانقاق کرایا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے پوسف کی طرف وتی بھیجی کہ (ایک وقت ایسا آئے گا کہ ) تم ان کے اس سلوک ہے آگاہ کرو کے اوران کو (اس وتی کی ) کے خبر نہ ہوگی (۱۵)

#### تفسیر ہورۃ پوسف آیاات (۱) تا ( ۱۵ )

بیتمام سورت کی ہے،اس میں ایک سوگیارہ آیات اور ایک ہزار سات سوچھہتر کلمات اور سات ہزار ایک سو چھیانو ہے حروف ہیں۔

(۱) السر - میں اللہ ہوں جو کھیم کہدرہے ہوا در کررہے ہو میں سب کھے د کھیر ہا ہوں اورائے کھر ﷺ جو کھے تہارے سامنے پڑھ کرسناتے ہیں وہ میرا کلام ہے بیایہ کہتم ہے جو کہ اللّٰہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔

(۲) بیسورت قرآن کریم کی آیات ہیں جو کہ حلال وحرام اوا مرونو ای کو واضح طور پربیان فر مار ہاہے۔

(۳) ہم نے قرآن کریم کوبذر بعیہ جریل امین رسول اکرم ﷺ پرعربی میں نازل کیا ہے تا کہ جن چیزوں کابذر بعیہ قرآن کریم ہم نے تنہیں تھم ویا ہے اور جن چیزوں سے تنہیں کوروکا ہے تم ان کو تبھوہم آپ سے یوسف النظیما اوران کے بھائیوں کے واقعات میں سے اس قرآن کریم کے ذریعے جو بذر بعیہ جریل امین ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے ایک بڑا عمدہ وقصہ بیان کرتے ہیں۔

اورآپاس قرآن کریم کے زول ہے پہلے جوبذرید جبریل امین آپ برنازل کیا گیا ہے ہوسف الطیکی اور ان کے بھائیوں کے واقعہ ہے الکل لاعلم تھے۔ ان کے بھائیوں کے واقعہ ہے بالکل لاعلم تھے۔ شان سندول: نَصُنُ مَقْطَى عَلَيْلِكَ ( النج )

امام حاکم "نے سعد بن ابی وقاص ﷺ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ پرقر آن کریم نازل کیا گیا ، آپ قر آن کریم لوگوں کوایک زمانہ تک پڑھ کر سناتے رہے ، صحابہ نے عرض کیایا رسول اللّٰہ ﷺ کچھاور واقعات بیان سیجئے ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے اس بڑے عمدہ واقعہ کی اطلاع دی۔

اورابن جریز نے ابن عباس ﷺ سے روایت کیاہے کہ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللّٰہ کوئی واقعہ ہم سے بیان " سیجئے ،اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیرواقعہ نازل فرمایا ہم نے جو بیقر آن آپ کے پاس بھیجا ہے ،اس کے ذریعے ہم آپ سے ایک برواعمہ ہواقعہ بیان کرتے ہیں ، نیز ابن مردویہ نے ابن مسعود ﷺ سے ای طرح روایت کیا ہے۔

سے ایک برو مدہ داوا تعدیمان ترہے ہیں ، بیرا بن مردویہ ہے ابن مسودہ بیات ان سرس روایت تیا ہے۔ (۴) جنانچ حضرت بوسف النظیمیٰ جب دو پہر کوسوئے تو خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستاروں نے اپنے مقامات سے اثر کران کو بحدہ تحیت کیا ہے اوران ستاروں سے مرادان کے گیارہ بھائی ہیں اورا یسے جا ندوسورج کو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے آئے اور بھے کو بحدہ تحیت کیا ، جا ندوسورج سے ان کے والدین حضرت لیفھ بااور حضرت راحیل مراد ہیں ۔

- (۵) حضرت بیقوب النینی نے مصرت یوسف النینی ہے فر مایا بیٹا اس خواب کے بعد اگر اور بھی خواب دیکھو تواہیے بھائیوں کے سامنے ومت بیان کرنا کہ بیس وہ تمہاری موت کی کوئی تدبیر کریں ، بلا شبہ شیطان آ ومی کا کھلا وشمن ہے کہ لوگوں کو حسد براکسا تا ہے۔
- (۲) ای طرح تمهارا پروردگارتمهیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اورخوابوں کی تعبیر کاعلم بھی وے گا اور نبوت واسلام دے کرتم پراورتمہارے ذریعے بعقوب النظیمی کے خاندان پرانعام کامل کرے گا اور ای نعمت پرتمہاراانتقال ہوگا۔

جیما کہ اس سے پہلے تمہارے دادا پر دادالیعنی ابراہیم واسحاق کو نبوت واسلام کی نعمت سے نوازا، واقعی تمہارا پر وردگاران نعمتوں کو جانبے والا اور اس کی تحمیل میں حکمت والا ہے یا یہ کہ وہ تمہارے خواب کو جانبے والا اور جو پریشانی تمہیں لاحق ہوگی اس میں حکمتوں والا ہے۔

- (۷) بیسف الطبیخ اوران کے واقعہ میں سوال کرنے والوں کے لیے دلائل موجود ہیں، یہ آیت علاء یہود کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے انھوں نے اس کے متعلق سوال کیا تھا۔
- (۸) وہ وقت قابل ذکر ہے جب ان سوتیلے بھائیوں نے باہم مشورہ کیا کہ یوسف اور ان کے حقیقی بھائی بنیا مین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں اور ہم اس کی ایک جماعت ہیں واقعی ہمارے باپ یوسف الطبیع سے حبت کرنے اور ان کو ہم پرتر جیح دینے میں ایک فاش غلطی پر ہیں۔
- (9) پھرایک دوسرے سے کہنے گئے کہ یوسف کول کردویا کسی دوردراز علاقے میں چھوڑ آؤ،اس صورت میں تہرایک دوسرے کے دوست کی است کے بیاری میں جھوڑ آؤ،اس صورت میں تہرارے ہائے کا درتم یوسف کے لئے کہ اورتم ہوجا کی لئے کہ بیایا یا کہ کہ تہرارے سب معاملات ٹھیک ہوجا کیں گے۔
- (۱۰) یوسف الظینی کے بھائیوں میں سے یہودانے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یوسف الظینی کو آل مت کرو بلکہ ان کو کئی اس الکی کا کہ ان کو بلکہ ان کو کئی ہے گئی گئی ہے کہا کہ یوسف الظینی کو گئی ہے کہ ان کو کئی کہ ان کو کئی مسافر راہ چاتا ہوا نکال لے جائے اگر تمہیں میکام کرنا ہے تو اس طرح کرد۔
- (۱۱-۱۱) چنانچے سب نے اپنے باپ کے سامنے آگر گزارش کی اور کہا کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ جنگل جھیجئے تا کہ وہ جا کمیں آئیں کھا کمیں اور کھیلیں اور ہم ان پرمشفق ومہر بان ہیں۔
- (۱۳) ان کے باپ نے فرمایا مجھے تہمارے ساتھ بھینے میں دوامر مانع ہیں،ایک تم ان کومیری نظروں سے لے جاؤ اور میں ان کوندد کیے سکوں اور دوسرایہ کہ مجھے اس چیز کا اندیشہ ہے کہ اس کوکوئی بھیٹریا کھا جائے اور تم اسپنے کھیل کو دمیس مصروف رہو۔
- (۱۴) کیوں کہ حضرت بیفقوب الطبیعیٰ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بھیٹر یا ان برحملہ آور ہور ہاہے ای وجہ ہے۔ انھوں نے بیفر مایا انھوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اگر ان کو بھیٹر یا کھا جائے ادر ہم دس لوگ ہیں تو ہم بالکل ہی گئے

گزرے ہوئے یابیکہ ہم باپ اور بھائی کی حرمت کوچھوڑ کر بالکل گھائے میں پڑ جا نمیں گے۔ (۱۵) چنانچہ جب حضرت یوسٹ کے لے جانے کی اجازت لے کروہ ان کوجنگل میں لے گئے تو سب نے پختہ ارادہ کرلیا کہان کوکسی اندھے کنوئمیں میں ڈال دیں گے۔

چنانچدانھوں نے ابناارادہ بورا کیا تو اس وقت ہم نے جبر مل امین کو یوسف الطبیع کے پاس بھیجااور بذر بعدالہام ان کوسلی دی کہاہے یوسف تم ان کوان کی ہے بات جنلا و گےاوروہ تہہیں پہچانیں گے بھی نہیں کہتم یوسف ہو تنی کہنو وہی ان ے اپنا تعارف کراؤگے اور کہاس وقت ہم نے جو و تی بھیجی ان کے بھائیوں کواس چیز کی قطعا کی خجر نہ ہوئی۔

( بیچرکت کر کے )وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے(۱۲)۔(ادر) کئے لگے کدانا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو مے اور پوسف کو اپنے اسیاب کے پاس جھوڑ گئے تو اسے بھیٹر یا کھا گیا۔اور آپ ہاری بات کو کو کہ ہم کے ہی کہتے ہوں باور مبیں کریں کے (ےا)\_اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کالہوجھی نگالائے یعقوب نے کہا ( کہ هیقته الحال یول نہیں ہے) بلکه تم اینے ول سے (بیر) بات بنالائے۔ ہواجھا صبر ( کہ وہی ) خوب ( ہے )۔ اور جوتم بیان كرتے ہوا سكے بارے من خدا بى سے مددمطلوب ہے (١٨)۔ (اب خدا کی شان دیکھوکہ اُس کویں کے قریب )ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے (پانی کے لئے ) اپناسقا بھیجا اس نے کئویں میں وول انكايا (توبوسف اس سے للك سكے ۔ وہ بولا ز بے قسمت بيتو ( نہایت حسین ) لڑ کا ہے اور اس کوفیمتی سر مایہ مجھ کر چھپالیا اور جو کچھودہ کرتے تھے خدا کوسب معلوم تھا (۱۹)۔اوراس کوتھوڑی ی قیمت (لیعنی )معدود ہے چندور ہموں پر بیج ڈالا اورانہیں ان ( کے بارے) میں کیچھلا کی بھی نہ تھا (۲۰)۔اورمصر میں جس شخص نے اس کوخر بدااس نے اپنی ہوی ہے (جس کا نام زلیخاتھا) کہا کہا س کو ترت واکرام سے رکھو۔ عجب نہیں کہ یہ میں فائدہ دے یا ہم اے بیٹا بنالیں۔اس طرح ہم نے بوسف کوسرز مین (مصر) میں چکہ دی اور غرض بیٹنی کہ ہم ان کو ( خواب کی ) باتوں کی تعبیر سکھائیں ۔ اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جائے (۲۱) \_ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ تو ہم نے اُن کو دا تا کی اورعلم بخشاادر نیکو کاروں کوہم اس محرح بدلہ دیا کرتے ہیں (۲۲)۔ تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اُس نے اُن کوا پی طرف

وَجَآءُوۡ اَبَاهُوۡ عِشَآءٌ يَنِكُونَ ۚ قَالُوۡ اِيَّا بَاثَا إِنَّا الْحَدْعِشَآءٌ يَنِكُونَ ۚ قَالُوۡ اِيَّا بَاثَا إِنَّا اللَّهُ وَهَانِنَا نَسْتَيِقُ وَتُرَكُّنَا يُوسُفَ عِنْكَ مَتَّاعِنَا فَأَكَلُهُ الذِّنْثُ وَمَا لَهُ انْتَ بِمُؤْمِن لَكَا وَلَوْكُنَاصِٰ وَقِيْنَ ﴿ وَجَآءُوْعَلَ فَيَيْصِهِ بِدَهِ كَيْنِ لِ كَالَ بَلُ سَوْلَتُ لَكُمْ ٱنْفُسُكُمْ ٱمْرًا فَصَيْرٌ جَمِينُكُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانَ عَلْ مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَا مُنْ سَيَّارُةٌ فَٱرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَذْلَى دَلْوَةٌ ۚ قَالَ لِبُشِّرًى هٰذَاعُلُوٌّ وَاسَرُّوْهُ بِطَاعَةً وَاللهُ عَلِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَثَمْرُوٰهُ بِثَمْنِ عُ يَغْسِ دُرُاهِمَ مَعْنُ وُدَةٍ وَكَانُوَا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ ۗ وَقَالَ الَّذِي اشْتَالِهُ مِنْ فِصْرٌ لِامْرَاكِهُ ٱكْرِمِي مَثُولَةُ عَلَى أَنْ يَثَفُعُكَا أَوْ تَثَغُونَ لا وَلَكُ الْوَكُمُ إِلَّ مُكَّذَّا لِيُؤْسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِينِ \* وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى الْمُورِةِ وَالْكِنَّ ٱلْكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا لِلْعَ ٱشَّدَّةُ النَّيْنَةُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكُنْ لِكَ نَجْزِى الْتَحْسِنِيْنَ © وَرَاوَدَتُهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ لَفْسِهِ وَعَلَّقْتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثُولًا مُ ٳڹٞڎؘڒؽڡٞٚڸڂٳڵڟڸٮؙۊ۫ڹ۞ٷڷڡۜٞڶۿۺٙؿ۬ؠ؋ۅؘۿۼٙۑۿٲڵٷڵٳؘڽ رًا بُرُهَانَ رَبِّهِ كُنْ لِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْسُ أَءَ اِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُعْلَصِينَ ﴿ وَاسْتَبَعَا الْبَابِ وَقَلَتُ قَيِيْصَهُ مِنْ دُبُرِ وَ إِنْهَا سَيِّلَ هَالْكَ الْبَابِ قَالْتُ مَا جُزَّا مَنْ اَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّعَ الْآلَا اَنْ يُسْجَنَ اَوْعَنَ ابَ الْيُوْهِ

مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے گی (یوسف) جلدی آؤ۔انہوں نے کہا کہ خدا پناو میں رکھے وہ (لینی تمہارے میاں) تو میرے آقا ہیں انہوں نے جھے انھی طرح سے رکھا ہے (میں ایساظلم نیس کرسکا) بے قب قالم لوگ فلاح نیس پائینچے (۲۳)۔اورائس عورت نے اُن کا قصد کیا اورائہوں نے اس کا قصد کیا آگر وہ اپنے پروروگار کی نشانی ندد کھنے (تو جو ہوتا ہوتا)۔ یوں اس لئے (کیا گیا) کہ ہم اُن سے بڑر اُن اور بے حیائی کوروک دیں ۔ بے شک وہ ہمارے خالعی بندون میں سے منے (۲۴)۔اور وولوں وروازے کی طرف بھا گے (آھے یوسف چھے زلیغا) اور عورت نے اُن کا گرتا ہیجے سے ( پکڑ کر جو کھیٹھاتو) میاڑ ڈالا اور دولوں کو دروازے کے طرف بھا گے (آھے یوسف چھے زلیغا) اور عورت نے اُن کا گرتا ہیجے سے ( پکڑ کر جو کھیٹھاتو) میاڑ ڈالا اور دولوں کو دروازے کے پاس مورت کا خاویدل کیا تو حورت یولی کہ جو محض تمہاری ہوی کے ساتھ تم اارادہ کر سے اس کی اس کے سواکیا مزاہے کہ یا تو قید کیا جائے اُد کھا عذاب دیا جائے (۲۵)

#### تفسير سورة يوسف آيات ( ١٦ ) تا ( ٢٥ )

(۱۷ ـ ۱۷) ادھروہ لوگ ظہر کے بعد لیعنی شام کواپنے باب کے پاس پوسف النظیمیٰ پرروتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو تھیل کوداور شکار میں لگ گئے اور یوسف کوہم نے اپنی چیزوں کی تفاظت کے لیے چھوڑ دیا، چتا نچہ جس چیز کا آپ کوڈر تفاوہ بی ہوااور آپ کیوں ہم پریقین کریں کے جاہے ہم کیسے ہی سے کیوں نہوں۔

(۱۸) اورآتے وقت کسی بحری کو ذرج کر کے حضرت یوسف الطفیلا کی قیمی پراس کا خون بھی لگالائے تھے، حضرت بیقوب الطفیلائے و کیورفر مایا تو تم نے یوسف کی ہلا کمت کے لیےائے ول سے بات بنالی اوراس کوکر گزرے۔

خیرصبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا کوئی نام نہ ہوگا اور تم جو پہنے یوسف انظوٰ کے بارے میں کہدرہے ہو اس میں اللّٰہ ہی ہے مدد طلب کروں گا۔

(۱۹-۲۰) اور حضرت بیقوب الظافلان ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کی کیوں کہ انھوں نے پہلی دفعہ کہاتھا کہ ان کو ڈاکوؤں نے مارڈ الا (کر تہ کہیں سے پھٹا ہوانہیں تھا) اور ادھر مدین سے مسافروں کا ایک قافلہ آلکلا جومصر جار ہاتھا، چنا نچہوہ دراستہ بھول کر غلط داستہ پر آ مجے بالآخر گشت کرتے کرتے مدین اور مصر کے درمیان دونوں کی زمینوں بی آئے وہاں کنواں تھا، چنا نچہاس مرز بین پر تھر گئے ، اور یہاں ہرایک قوم نے اپ اپنے آومیوں کو پانی کی حاش بی بھیجا، انتھا تی سے ایک تحف ما لک بن دعرت اور یہاں ہرایک قوم نے اپ ایستے ہے اس کنو میں پر آ بہنچ جس بھیجا، انتھا تی سے الکی تعزید کے بھیجے ہے اس کنو میں پر آ بہنچ جس میں یوسف الظیفیٰ تے اور اس نے اپنا ڈول ڈالا، حضرت یوسف الظیفیٰ نے ڈول کو پکڑ ایما تو وہ کنو کمیں سے ڈول نہ تھنے کی مالک کے برنظر پڑی جس نے ڈول کو پکڑ رکھا ہے، اس نے اپنا ڈول ڈالا، حضرت یوسف الظیفیٰ نے ڈول کو پکڑ رکھا ہے، اس نے اپنا وال نے ساتھیوں کو پکارا کہ میر سے ساتھیوں کو پکارا کہ میر سے ساتھیوں بوری خوشخری ہے وہ کہنے گئے مالک کیا ہے اس نے کہا کہ یہ بڑ ااچھا اڑکا ہے، چنا نچہا ور ساتھی اظہار کیا کہ یہ بال اور نکال کرقوم سے چھپالیا اور قوم سے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ بال تجارت ہے ہم نے پانی والوں سے مصر میں بینے کے لیے اس کو لیا ہے۔

اورالله تعالى كوان كى سب كاركز اريال معلوم تعيس -

غرض كدوم ال حضرت يوسف التكفيلا كے محالي بينج كئے اور انھول نے ان كو مالك بن وعرسے بہت ہى كم

قیمت بعنی ہیں درہم یا بنتیں درہم میں بیج ڈالا یا بیا کہ قافلہ والوں نے ان کو بیج ڈالا اور پوسف الظفیقاؤکے بدلے انھوں نے قیمت لی وہ اس کے مجمعتاج تو تنظیمیں یا بیا کہ حضرت بوسف الظفیقاؤکے بھائی ان کے مجمدقد روان تو تنظیمی نہیں کیوں کہ ان کی قدرومنزلت کونہیں بہچانا یا بیا کہ قافلہ والے حضرت بوسف الظفیاؤ کے قدر دان نہیں تنظیمہ۔

(۲۱) مصرمیں پہنچ کر مالگ بن وعرہے یوسف الظفی کوعزیز نے جو کہ باوشاہ کا خازن اوراس کے لئکروں کا افسر تھا خرید لیا اورعزیز کا نام قطفیر تھا اورز لیخاہے کہا کہ ان کوقد رومنزلت کے ساتھ رکھنا میکن ہے کہ یہ ہمارے کا م آئے یا ہم اس کواپٹالٹر کا بتالیس اورعزیز نے مالک بن وعرے حضرت یوسف الظفی کو بیس درہم اور ایک کپڑوں کے اور ایک جوتوں کے جوڑے جوٹرت یوسف الظفی کو بیس مصریس باوشا ہت جوتوں کے جوڑے کے عوض خرید اتھا اور اس طریقہ سے ہم نے حضرت یوسف الظفی کو سرز مین مصریس باوشا ہت عطاکی۔

اورتا کہ ہم آتھیں خوابوں کی تعبیر دیتا بتا تمیں اوراللّٰہ تعالیٰ اپنے ارادہ کیے ہوئے پرخوب غالب وقا در ہے اور سمی کواس کے ارادہ پرغلبہ وقدرت نہیں لیکن مصروا لے اس چیز کوئہیں جانتے اور نداس کی تقید بی کرتے ہیں یا یہ کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے ارادہ پرغالب ہے۔

(۲۲) اور جب وہ اپنی جو انی کو پنچے (اشدا نھارہ سال سے تمیں سال تک کی عمر کو بولتے ہیں ) تو ہم نے ان کو حکمت اور نبوت عطافر مائی ،ای طرح ہم نیکو کاروں کو تول دفعل کے بدلے علم وحکمت کے ساتھ بدلہ دیا کرتے ہیں۔

(۲۳) اورجس عورت کے گھر میں حضرت یوسف الطبیخ ارتجے تھے دوان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو بھسلاتے گئی اپنے اور یوسف الطبیخ پر گھر کے تمام دروازے بند کردیے اور یوسف الطبیخ سے کہنے گئی آجاؤیں تہمارے بند کردیے اور یوسف الطبیخ سے کہنے گئی آجاؤیں تہمارے بند کردیے بول بالیہ بند کے میں ایسے کام سے تہمارے بی لیے ہوں یا یہ دروس ایسے کام سے اللّٰہ تعالیٰ کی بناہ چاہتا ہوں اور دوسرا میہ کہ میرا محسن عزیز جو ہاس نے کس قدر دمنزلت کے ساتھ مجھے رکھا ہے تو کیا میں ای کے ناموں میں خیانت کروں ، ایسے تی فراموشوں کوعذاب النی سے نجات حاصل نہیں ہوا کرتی ۔

(۲۴) اوراس عورت کے دل میں ان کا خیال تو جم ہی رہاتھا اور حضرت بوسف الظفظ کو بھی کچھ بھی خیال امرطبعی کے درجہ ہو چلاتھا اگر ان کے سیا شخا ہے ہرور دگار کے گناہ وینے کا مشاہدہ نہ ہوتا جو کہ اس فعل برلازم ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس وقت انھوں نے اپنے والد حضرت لعقوب الظفظ کی صورت کودیکھا گرہم نے ای طرح علم ویاتھا تا کہ ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو دور رکھیں (کہ ارادہ سے بھی بچایا) کیوں کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھ

بعنی اس کام ہے معصوم و محفوظ رہنے والوں میں سے تھے۔

(۲۵) غرض کہ دونوں آگے ہیجھے در دازے کی طرف دوڑے،اس وقت حضرت یوسف الفینی وہاں سے جان بچا کر نکلنے کے لیے بھاگے اور وہ درواز ہ بند کرنے کے لیے دوڑی اور دوڑنے میں اس عورت نے جوحضرت یوسٹ سے دروازہ بندکرنے کے لیے سبقت کرنا چاہی تو حضرت یوسٹ کی قبیص پیچھے کی طرف بھاڑ ڈالی مگر یوسف النظیفی باہر نکل گئے تو دونوں نے اتفا قالی عورت کے شوہر کو جو کہ اس کا چھازاد بھائی تھا دروازہ پر کھڑ اپایا تو وہ عورت فوراً بات بناکر اپنے خاوند سے کہنے گئی کہ جو تحض تیری ہوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے ،اس کی سز اسوائے اس کے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جیل بھیج دیا جائے یا اسے اور کوئی دردتا کے جسمانی سزادی جائے۔

> قَالَ هِي رَاوَدَ ثَنِينَ عَنْ نَفْسِينَ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهُلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قِينُصُهُ قُلَّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ الْكُذِيدِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَيْنِصُهُ قُلَّ مِنْ دُبُرٍ فُكَذَبَتُ وَهُوَمِنَ الطِّيهِ قِينَ ﴿ فَلَمَّارُ الْقِيمَةُ قُلَامِنَ دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْرِكُنَّ إِنَّ كَيْدًاكُنَّ عَظِيمُ ۗ يُوْسُفْ آغِرِضُ عَنْ هٰنَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَا ثَهِكِ إِنْكُ كُنْتِ مِنَ الْعُطِينَ ٥ وَقَالَ عَ نِسُوَةً فِي الْمَدِينَةَ إِمْرَاتُ الْعَزِيْزِ ثُرُا وِدُ فَتُمْهَا عَنُ نَّفْسِهُ قَنْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَتَرْبَهَا فِي صَلْلِي مُبِينِينَ فَلَتَا سَمِعَتْ بِمُكَارِهِنَ ارْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَرَتْ لَهُنَّ مُثَكًّا وَالتَّتُ كُلُّ وَاحِدًا فِي فِنْهُنَّ سِيكِينَا وَقَالَتِ اخْرَجَ عَلَيْهِنَ ` فَلَتَارَأَيْنَةَ ٱكْبَرَنَهُ وَقَطَّعُنَ آيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ بِلَّهِ مَا **ۿڶٵؠۜۺۧڗٳٳڽؙۿ**ڹٙٳٙڒٮڵڰڰڔؽ۫ۿٙ۞ٵڷؿۏ۫ڵڸڵڹٳڵؽؽڶٮٛؾؽؽ فِيْهِ وَلَقَدُ رَاوَدُتُهُ عَنْ لَفُسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وُلَدِنُ لَوْ يَفْعَلُ مَا *۠ٳڡؙۯۼ*ڷؽۺڿڹؘؾؘۅؘڵؽػؙۅ۫ڴٳڣڹٳڶڟۼۣۅؽڹؖٙٵٙڷڕؘٮؚٳڶڛٙڿؽ اُحَتُ إِلَى مِتَايِدًا عُوْتَرَى إِلَيْهِ وَالْاتَعْدِفِ عَرَىٰ لَيْدَهُ فَالصّ ٳڷؽڡۣؾؘۄؘٱڴڹٛڡؚڹٳڵڂڡڸؽ<sup>ؘ۞</sup>ۊٛٳڛؾؘڡٵۘڹڷ؋ڒؿؙ؋ٛۿڡۜۯڡٙۘۼڹ۫ۿ كَيْنُ هُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيِّهُ ﴿ ثُمَّ بِكَ الْهُ وَمِنْ بَعْدِ مَأْزَاوُا غَ الْايْتِ لَيُسْجُنُكُ حَثَّى حِيْنٍ ۗ

( بوسف نے ) کہاای نے مجھ کوا پی طرف ماکل کرنا جایا تھا۔اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگراسکا سرُمَا آھے ہے پھٹا ہوتو یہ تنجی اور پوسف جھو ٹاہے(۲۷)۔اوراگر مرتا بیکھیے ہے بیٹنا ہوتو ہیے جھو تی اور وہ مچاہے ( ۴۷ )۔ جب اُس کا گرتاد یکھا(تو) پیچھے ہے بھٹا تھا(تب اُس نے زلیخاہے کہا) کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے۔اور کچھ شک نہیں کہتم عورتوں کے فریب یڑے( بھاری ) ہوتے ہیں (۲۸)۔ پوسف!اس بات کا خیال نہ كر \_اور (زليخا) تو اينے مناه كى بخشش ما نگ \_ بے شك خطا تیری بی ہے(۲۹)۔ اور شہر میں عور تیں تفتگو کرنے لگیں کدعریز کی بیوی اینے غلام کوا بی طرف مأکل کرنا جا ہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ ہم وعظمتی ہیں کہ ووصر یک ممراہی میں ہے(۳۰)۔ جب زلیخانے ان عورتوں کی ( "نفتگو جوحقیقت میں ویدار بوسف کے لیے ایک) جال (تھی) شنی تو ان کے ہاں ( دعوت کو ) پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی۔ اور (پھل تراشنے کے لئے) ہر ایک کو ایک ایک پھری دی ادر (پوسف سے) کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کودیکھا تو ان کارعب (خسن ) ان پر (ایبا) چھا گیا کہ ( پھل تراشح تراشح )اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بیساختہ بول انھیں کہ سُمان الله(بینسن) یا آدی نبیس کوئی بزرگ فرشته ہے(۳۱)۔ تب (زلیخانے) کہاں وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے کو طعنے ویتی تخصیں۔اور بے شک میں نے اس کوا بی طرف مانک کرنا جا ہا مگر ہے بچار ہااوراگریہوہ کام نہ کرے گاجو میں اے کہتی ہوں تو قید کردیا

جائے گااور ذلیل ہوگا (۳۲)۔ یوسف نے وُعاکی کہ پروروگارجس کام کی طرف یہ مجھے نلائی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پہند ہے۔اور اگر تو مجھے سے ان کے فریب کو نہ بٹائے گا تو میں اُن کی طرف ماکل ہوجاؤں گااور تا دا نوں میں داخل ہوجاؤں گا (۳۳)۔ تو خدانے اُن کی وَعاقبول کر لی اور ان سے عور توں کا مکر دفع کر دیا۔ بے شک وہ شننے اور جانے والا ہے (۳۳)۔ پھر باوجوداس کے کہ وہ لوگ نشان و کمچہ جھے تھے۔اُن کی رائے بچی ٹھیری کہ پچھ کر سے کے لئے ان کو قید ہی کر دیں (۳۵)

# تفسير سورةِ يوسف آيات ( ٢٦ ) تا ( ٢٥ )

(۲۷) حضرت یوسف الطفی کہنے کے یہ بالکل جموث بول رہی ہے، اس نے مجھے دعوت دی اور یکی اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھ کو پیسلاتی تھی۔

(12) چنانچہ اس عورت کے خاندان میں ہے ایک حاکم نے فیصلہ کیا جو کہ اس کا حقیقی یا پہاڑا او بھائی تھا کہ اگر۔ پوسف الطیجا کی قیص آھے ہے چھٹی ہوتو یہ تھی ہے اور وہ جموٹے ہیں۔

اوراكر بوسف كي قيص بيجيے سے بھٹی مولو عورت جموٹی ہے اور بداسينے فرمان ميں كداس عورت نے مجمع

مسلاماے ہے ہیں۔

(۲۸) پنانچہ جب اس کے بھائی لینی خاد ندنے ان کی قیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو کہنے لگا کہ تو نے اپنی براُت ظاہر کی تھی ریم عورتوں کی حالا کی اور باتیں ہیں، بے فنک تمہاری چالا کیاں بھی غضب ہی کی ہوتی ہیں کہ بری اور غیر بری سب کولپیٹ میں لے لیتی ہیں۔

(۲۹) مچراس کے بھائی نے کہا کہ اے بوسف!اس بات کوجانے دوا دراس کاسرِ عام چرچانہ کرتا پھراس کے بھائی نے عورت کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے عورت! تو اپنے تصور کی معافی ما تک اور اپنے خاو تدسے اپنے برے ارادے کی معذرت کرواتھی تو اپنے خاوند کی خائن ہے۔

(۳۰) غرض کے زلیجا کی اس بات کی شہر میں شہرت ہوگئ اور چار تورتوں نے بینی بادشاہ کے ساق کی بیوی اور قید خانہ کے داروغہ کی بیوی اور تکران کی بیوی نے کہا کہ زلیجا اپنے غلام سے تا جائز مطلب حاصل کرنے کے لیے اس کو کو بیسلاتی ہے دل میں یوسف الظیما کا عشق جگہ پکڑ گیا ہے ہم تو اس کو صرت کے غلطی میں و کھتے ہیں کہا ہے تعلام یوسف الظیما ہے عشق کرتی ہے۔

(۳۱) سوجب زلیانے ان عورتوں کی ہات می تو ان کودعوت پر بلایا اور ان کے فیک کے لیے تکیے لگائے ، جب وہ آئیں تو ان کے سامنے کوشت اور روٹی رکھی اور کوشت کاٹ کر کھانے کے لیے ان کوا یک ایک چاقو بھی دیا کیوں کہ بغیر چاقو ہے کاٹ کر اس زمانہ میں کوشت نہیں کھاتے تھے اور ان تمام کارروائیوں کے بعد زلیجائے حضرت یوسف الطبیجائو و یکھا تو گھرا کئیں اور ایکٹا کے ذرا ان کے سامنے تو آ چاؤ چنا نچے جب ان عورتوں نے حضرت یوسف الطبیجائو و یکھا تو گھرا کئیں اور جرانی مورون سے میں چاقو سے اپنے ہاتھ کا ان جیٹے ساور کہنے جران ہو کئیں اور کوشت میں چاقو سے اپنے ہاتھ کا ان جیٹے ساور کہنے گئیں ماشا والگہ میشن آ دی ہر گرنہیں بیتو اپنے پروردگا رکا کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔

(۳۲) تب زلیجائے ان عورتوں سے کہا کہ بیدی ہے جس کے بارے میں ٹم جھے لعن طعن کرتی ہوا در داتھی میں نے ان کواپی طبرف دعوت دی تھی اور اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی ، تمریہ عفت و پاک دامنی کے ساتھ علیحد و رہا گرائی دو تھی ہوگا۔ وہ سب عورتیں بھی حضرت یوسف رہا کرآئندہ کو میرا کہنا نہ مانے گا تو جیل بھیجا جائے گا اور بعزت بھی ہوگا۔ وہ سب عورتیں بھی حضرت یوسف النظامی اپنی میں میں کہ تھیں اپنی محسنہ سے ایسی بے اعتمالی مناسب نہیں۔

(۳۳) یوسف الظفی نے جب بید یکھا تواللہ تعالی ہے دعا مائلی اے میرے پروردگار جس فضول کام کی طرف بیہ مجھے بلار ہی ہیں اس سے تو جیل میں جانا ہی مجھے بہتر ہے۔

اورا گرآ ہپان کے داؤ بیج کو مجھ سے دفع نہ کریں گے تو ان کی صلاح کی طرف مائل ہوجا دَل گا اور آ پ کی نعمت سے تا دان ہوجا دَل گایا ہے کہ نا دانی کا کام کر بیٹھوں گا۔

(۳۴) چنانچاللًه تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اورعورتوں کے مکر وفریب سے ان کودوررکھا۔ بے شک وہ وعاؤں کا سننے والا اوران کی قبولیت کوجانے والا ہے۔ سننے والا اوران کی قبولیت کوجانے والا ہے۔ یا کہ ان عورتوں کی باتوں کا سننے والا اوران کے داؤی کے کوجانے والا ہے۔ (۳۵) پھرعزیز کو حضرت یوسف کی قبیص کے چھنے اورلڑ کے کے نیصلے سے یہی مناسب معلوم ہوا کہ چند سالوں تک ان کوقید میں رکھیں یا یہ کہ استے وقت تک قید میں رکھیں جب تک کہ لوگوں کی باتیں ختم نہ ہوجا کیں۔

وَدَخُلُ مَعَهُ السِّنْجُنَ فَتَالِنَ

قَالَ اَحَدُ هُمُا الْفِي ٱلْمِنِي ٱغْصِرُ خَمْرًا وْقَالَ الْمُغُولِفِي ٱلْمِفْ آخِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُوْزًا تَأْكُلُ الطَّايِّرُ مِنْهُ نَيِثْنَا لِمَالِهِ ۚ إِنَّا لَرَمْكَ مِنَ الْمُحْسِينِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِينُكُمَا طَعَامٌ ثُورٌ قُونَ إِلَّا لَبَّنَّا ثُكُمًا بِتَأْوِيْلِهِ قَبُلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا فَلِكُمَا مِتَاعَلَمِينَ رَفَى إِنْ تَرَكْتُ مِلَةَ قَوْمِرُلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُرُكُفِرُوْنَ® والبَّغَثُ مِلْةُ ايَاءِي إِبْرِهِنِهِ وَالسَّحْقُ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَاآنُ نَشْمِ إِذَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْ ذَٰ إِلَى مِنْ فَضَلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وعَلَى النَّاسِ وَالْمِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَكُكُرُونَ لَيْ الْمَامِي السِّجْنِءَ أَرْبَابٌ مُتَنْفِرْ فَوْنَ خَيْرٌ أَمِرَامِلُهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُةُ مَاتَعْبُنُ وَنَ مِنْ دُونِهَ إِلَّا اَسْمَاءً سَتَكُنُّتُوهَ أَكْفُو وَابَّا وَكُمْ هَآ أَنُوۡلَ اللَّهُ بِهَا مِنُ سَلَطِين إِن الْحُكُمُ إِلَّا مِلْهِ \* أَصَرَّ الَّا تَعْبُدُ وَالِلَا إِيَّاءُ ذَٰ لِكَ الدِّيْنَ الْقَيْعُ وَلَكِنَّ ٱكْتُوَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبِي السِّعْنِ المَّا أَحَلُكُمُ فَيَسُقِيْ رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْأَخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلِ الطَّلِّيرُ مِنْ رَّ أَسِهِ فَعُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِيُ فِيهِ تَسْتَفْتِينِ<sup>©</sup> وَقَالَ لِلَّيْهِ يُ ظُنَّ أَنَّهُ ثَامِجَ مِنْهُمَا اذْكُرُ فِي عِنْدَرَ بِكَ فَأَكْسُهُ الشَّيُطُنُ ذِنْ لُرَدَيْهِ فَلَمِتَ فِي السِّجْنِ بِضُعَ سِنِينَ ﴿ يَا

اور ان کے ساتھ دواور جوان بھی داخل زنداں ہوئے۔ ایک نے أن ميں سے كہاكر ( ميں نے خواب ديكھا ہے ) ديكھا (كيا) ہُوں کہ شراب ( کے لیے انگور ) نچوز رہا ہوں دوسرے نے کہا کہ ( میں نے مجمی خواب دیکھا ہے ) میں بیدد مکھنا ہوں کہ اپنے سریر رونیاں اُٹھائے ہوئے ہوں اور جانور اُن میں سے کھارہ میں ( تو ) ہمیں انکی تعبیر بتا و بیجئے کہ ہم تنہیں نیکو کار دیکھتے ہیں (٣١) \_ موسف نے كہاكہ جو كھاناتم كوسلنے والا بوه آئے بيس یائے گا کہ میں اس ہے پہلے تم کو ان کی تعبیر بنا دُوں گا۔ بیان (باتوں) میں ہے ہے جومیرے پروردگارنے <u>مجھے س</u>کھائی ہیں جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں اُن کا نہ ہب چھوڑے ہوئے ہوں ( سے)۔اورائے باب دادا ابراہیم اور اسحاق اور لیفقو ب کے مذہب پر جلتا ہوں۔ ہمیں شایال نہیں کہ می چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائمیں بیا خدا کافضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی کیکن آکٹر لوگ شکر نہیں کرتے (۳۸)۔ میرے جیل خانے کے رفیقو! بھلائنی جدا جدا آ قا اچھے یا (ایک) خدائے کیآادغالب(۳۹)۔ جن چیزوں کی تم خدا کے ہوا برسٹش كرتے ہوده صرف نام بى نام بين جوتم نے اور تمبارے باب دادا نے رکھ لئے ہیں خدائے اُن کی کوئی سند نازل نہیں کی ( سُن رکھو کہ) خدا کے بیواکسی کی حکومت نہیں ہے اُس نے ارشاد فر مایا ہے کہاس ہے ہو اکسی کی عبادت نہ کرو مہی سیدھادین ہے نیکن اکثر

لوگ نہیں جانتے (۴۰)۔میرے جیل فانے کے دفیقو اتم میں ہے ایک (جو پہلاخواب بیان کرنے والا ہے وہ) تو اپنے آقا کوشراب پلایا کرے گا۔اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اُسکا سر کھا جا کمیں گے۔ جو امرتم بھے سے پوچھتے تنے وہ فیصل ہو چکا ہے (۳۱)۔اور دولوں شخصوں میں ہے جس کی نسبت (پوسف نے) خیال کیا کہ وہ رہائی پاجائے گااس نے کہا کہ اپنے آقا ہے میراؤکر مجمی کرنا۔لیکن شیطان نے اُن کا اپنے آقا ہے ذکر کرنا تھلا دیا اور (پوسف) کئی برس جیل خانے بی میں رہے (۴۲)

#### تفسير مورة يوسف آيا بت ( ٢٦ ) تا ( ٤٢ )

(۳۷) اور حضرت بوسف الطفی کے قید کے زمانہ میں لیعنی ان کے جانے کے پانچ سال بعد بادشاہ کے دو فلام بھی جیل میں داخل ہوئے ، ایک ان میں سے بادشاہ کا ساتی تھا اور دوسرا ٹا نبائی ۔ بادشاہ ان دونوں پر ٹاراض ہوااور قید میں بھیج و یا ان میں سے ساتی نے حضرت بوسف الطفی سے کہا کہ میں نے خود کو خواب میں اگور کا شیرہ نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو شراب بٹا کر پلار ہا ہوں ۔ اور تفصیل خواب کی ہے ہے کو یا کہ میں انگوروں کے باغ میں داخل ہوا اور و ہاں ایک عمدہ انگوروں کے باغ میں داخل ہوا اور و ہاں ایک عمدہ انگوروں کی بیل پرنظر پڑی جس کی تین شاخیں ہیں اور ہرایک شاخ پر انگوروں کے خوشے لئک رہے ہیں تو میں اس سے انگورتو و کرنچوڑر ہا ہوں اور انھیں بادشاہ کو پلار ہا ہوں۔

یین کر حضرت بوسف الظفالانے فرمایا کہ تو نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انگور کا باغ تو تیراسابقہ پیشہ ہے اوراس کی بیل ہے ہم تیر سے تیری عزت مراد ہے اور تیل کی تین شاخیں جو اوراس کی بیل ہے تیری عزت مراد ہے اور تیل کی تین شاخیں جو ہیں تو دہ یہ کہتر تین دن تک جیل میں رہا اور پھرا ہے کہا کام پردا ہیں چلا جائے گا اور انگور نچو ٹر رجو با دشاہ کو پلا رہا ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ پھرعزت کے ساتھ با دشاہ کا ساتی ہے گا۔

اورنا نہائی کینے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے گویا کہ میں بادشاہ کے مطبخ سے لکلا ہوں اور میرے مرپد روٹیوں کی تین ٹوکریاں لدی ہوئی ہیں اس پر سے پر تدرے ٹوج کر کھار ہے ہیں، حضرت بوسف الطفی نے فرمایا کہ تم نے بہت براخواب دیکھا ہے، تہارا پہلا پیشرتم سے واپس لے لیاجائے گا اور تم تمین ون تک جیل میں رہو ہے، اس کے بعد بادشاہ تمہیں جیل سے نکال کر بھائی وے گا اور بر تدری تہارا سرنوج کو کھا کیں ہے۔

چنانچدان دونوں نے حضرت یوسف الظفیلائے بتائے سے پہلے کہا کہ آپ ہمیں کوان کی تعبیر بتاہیے آپ قید یوں پراحسان کرنے والے معلوم ہوتے ہیں یا بیرکہ ہم آپ کوسچا سجھتے ہیں۔

(۳۷) حضرت بوسف الظفی نے ان دونوں سے فرمایا اور بوسف الظفی کوجوعلم کامیجرہ حاصل تھا اس ہے بھی ان لوگوں کو آشا کرنا چاہا کہ دیکھو جو کھا ناتمہارے پاس آتا ہے کہ بیس کھانے کے لیے وہ ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی ہیں اس کی حقیقت اور رکھت جہیں بتلا دیا کرتا ہوں تو پھر تمہارے خوابوں کی تجبیر سے کیوں کر واقف نہ ہوں گا ، یہ بتلانا اس کی حقیقت اور رکھت جو میرے پروردگارنے جھے دیا ہے بیس نے تو ایسے لوگوں کے فرجب کی اجاع کی ہی تہیں جواللہ تعالیٰ برایمان نہیں لاتے اور موت کے بعد کی زندگی کے بھی مظر ہیں۔

میں نے تو اپنے ان بزرگوار باپ داداؤں کے مذہب کو اختیار کردکھا ہے یعنی حضرت ابراہیم الطفیج؛ اسحاق الطفیجة ، یعقوب الطفیج:

(۳۸) ہمارے کیے کسی طرح میں مناسب نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ ان بتوں ہیں ہے کسی کوشریک عبادت قرار و سے دیں۔ اللّٰہ تعالیٰ کا فضل و سے دیں اور بیوت واسلام جس کی بدولت اللّٰہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے بیہم پر اللّٰہ تعالیٰ کا فضل ہے اور دوسر کے لوگوں پر بھی ان کی طرف اس نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا۔ بیا یہ کہ مونیین پر اللّٰہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کو ایمان لانے کی تو فیق عطافر مائی۔

(۳۹) کیکن اہل مصراس ذات پرائیمان نہیں لاتے اے قید یو! یا قید خانہ کے رکھوالو! فرراسوچ کر ہتلا ؤ کہ بہت ہے معبودوں کی عبادت اچھی ہے یا ایک معبود برحق کی جو کہ وحدۂ لاشر یک اور سب سے زبر دست اور تمام مخلوق پر غالب ہے،اس کی عبادت بہتر ہے۔

( ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ تم لوگ تو اللّٰہ کو چھوڑ کر چند مردہ بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ جن کوتم نے اور تمہارے آبا وَاجداد نے معبود تھہرالیا ہےاللّٰہ تعالیٰ نے توان کی عبادت کے بارے میں کوئی کتاب اور ججت بیعنی دلیل عقلی نفتی نہیں بھیجی ۔

اوراوامرونواہی کے جگم کے دینے اور دنیا وآخرت میں فیصلہ فرمانے کا اختیار صرف اللّہ ہی کو ہے، اس نے تمام آسانی کتابوں میں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ بجز اس کے اور کسی کی عبادت مت کرویہ تو حید خداوندی اللّہ تعالیٰ کا پہندیدہ سیدھاراستہ ہے بینی دین اسلام اور مصروالے اس طریقہ کوئیس جانے اور نداس کی تصدیق کرتے ہیں۔
(۳) اب حضرت یوسف الطبیخ ان غلاموں کوخواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہتم میں سے ساتی تو جرم سے بری ہوکر ابی اصلی جگہ اور اصلیٰ کام پر چلا جائے گا اور اپنے آقا کو پہلے کی طرح شراب بلایا کرے گا اور نا نبائی جیل سے نکال کر سولی پرلٹکا یا جائے گا ، نا نبائی کے بارے میں بیخواب کی تعبیر سن کر دونوں غلام گھبرائے اور کہنے لگے جمیں تو ایسی چیز نظر نہیں آئی ، حضرت یوسف الطبیخ نے ان سے فرمایا جس کے بارے تم بو چھتے ہواور جو پھھتم نے بیان کیا اور جو میں نظر نہیں آئی ، حضرت یوسف الطبیخ نے ان سے فرمایا جس کے بارے تم بو چھتے ہواور جو پھھتم نے بیان کیا اور جو میں نے کا جواب دیا ہے وہ ای طرح ہوکرر ہے گاخواہ تمہیں بیدھیقت نظر آئی ہویانہ۔

(۳۲) اورساتی جس کے بارے میں قیداور قبل سے رہائی کا گمان تھا اس سے حضرت یوسف النظی انے فرمایا کہ ایٹ آقا کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا کہ میں مظلوم ہوں مجھے پر میرے بھائیوں نے زیادتی کرکے مجھے بھی ڈالا اور حقیقت میں آزاد ہوں اور ناحق قید میں ہوں۔ چنانچہ رہائی کے بعد شیطان نے اس ساقی کا آقا سے حضرت یوسف النظی کا تذکرہ کرنا بھلا دیا ۔ یا یہ کہ شیطان نے حضرت یوسف النظی کا تذکرہ کرنا بھلا دیا ، چیائی کے علاوہ مخلوق کے سامنے اس چیز کی دعا کرنا بھلا دیا ، چنانچہ انھوں نے اللّٰہ تعالی کے علاوہ مخلوق کے سامنے اس چیز کا ذکر کیا۔

جس کی پاداش میں حضرت بوسف الطّنِیلا سات سال تک اور قید خاند میں قیدر ہے حالان کہ اس سے پہلے یانچ سال سے قید میں تھے۔

وَقَالَ الْمَيْكَ إِنِّي آرَى سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَافٌ وَسَبُعَ سُنْيُلْتٍ خُضِّرٍ وَ أَخَرَ لِبِسْتِ أَلَيْهَا الْمَلَا ٱفْتُوْنِي فِي رَءُيّاى إِنْ كُنْتُمْ لِلاَّءُيّا تَعْبُرُونَ ﴿ ڰٲڵۏۘٙٳٙٲڞؙۼٵؿؙٲڂڵٳڡۣٷػٲڬٛؿؙڹؾؙٙٳۏێڸٳڵڬڟڒۄؠڟؚڸؠؽؙ۞ وَقَالَ الَّذِي نَجَامِنُهُمَا وَاذَّكُرَ بَعْنَ أَنَاةٍ أَنَا ٱلْإِنْكُمُ مِتَا وِيلِهِ فَأَرْسِلْوَٰنِ®يُوْسُفُ لِيُهَا الْضِرْدِيْنَ ٱفْتِنَافِي سَيْعِ بَعَرْتٍ سِمَانِ كِأَنْكُ فِي سَبِيعٌ عِجَاتٌ وَنَسَيْعِ سَلْمُنَاتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ يبست لَعَنِكَ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَنُونَ ۚ كَالْ تَرْزَعُونَ سَيْعَ بِسِنِيْنَ وَالْبَاكْمُنَاحَصَدُ ثَمْرُفَكُرُوْهُ فِي سُنْبَامٌ إِلَّا قَلِيْلًا فِمَا تَأْكُلُونَ فَوَ يَأْتِي مِنْ بَعْلِ وَلِكَ سَيْعٌ شِهَ الْأَكْانُ مَا قَلَ مُنَوْلَكُنَ إِلَّا قَلِيُلاِّقِمَا أَمْعُصِنُونَ ۚ ثُورُ يَأْتِي مِنْ بَعْلِ وَلِكَ عِيْ عَامَرُ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسَ وَفِيهِ يَعْمِدُونَ هُو وَكُلَ الْمَإِكَ الْمُونِينَ والمناعاء والرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ الرِّيكَ فَمَنَالُهُ مَا بَالِّ النِّسُوةِ الْرَقُ فَتُطَعْنَ أَيْدٍ يَهُنَّ إِنَّ لَيْنَ بِكُنِّ اللَّهِ فَعَالَمُ هُنَّ عَلَيْهُ ﴿ قَالَ عَاخَطْهُكُنَّ إِذْرَاوَ دِثَّنَ يُؤْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ بِلْهِ مَا عَلِثْنَاعَلَيْهِ مِنْ سُوْمٍ قَالَتِ الْمُؤَاتُ الْعُزِيْزِ النَّ حَصْحَصَ الْحُقُّ ٱنَارَاوَدُتُهُ عَنْ لَفُسِهِ وَإِنَّهُ لَينَ الطِيهِ قِيْنَ ﴿ وَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّي لَمْ ٱخُنُهُ عِالْغَيْبِ وَالْ اللهَ لَا يَهُدِئ كَايُدَ الْخَابِنِينَ @

اور بادشاہ نے کہا کہ میں (نے خواب و یکھا ہے) دیکیا (کیا) ہوں کہ سات موٹی گا کیں ہیں جن کوسات ڈیلی **کا کیں کما** رہی میں۔اورسات خوشے مبز میں اور (سات) خنگ اے سردار واکرتم خوابول کی تعییر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ ( ٣٣ )-انبوں نے کہا کہ بیاتو پر بشان سے خواب ہیں اور میں البيےخوابول كي تعبير تين آتى (١٣٨) \_اب و وحض جودونوں تيديوں من سےرہائی یا میا تھا اور جے مت کے بعدوہ ہات یادآ می بول أشاكه ين آب كواس كي تعبير (لا) بما تا موس محمر ( جيل خانے ) جانے کی اجازت دیجے (۲۵)۔ (قرض وہ پوسف کے ہاس آیا اور كنے لكا) يوسف اے بزے سے (يوسف) جميس (اس خواب كى تعبير ) متاہيئے كەسات موثی مايوں كوسات ؤيلی كائيں كمارى ہیں۔ اور سات خوشے مبز ہیں اور سات سو کھے تا کہ میں لوگوں کے یاس دا پس جا( کرتبیریتاؤن) عجب نیس که ده ( تمهاری قدر) جانیں (٣١) \_أنبول في كما كرتم لوك سات سال متوار تمين كرت رہو کے توجو (غلبہ) کا ٹو تو تھوڑے سے فلے کے بواجو کھانے میں آئے اُسے خوشوں میں ہی رہنے دیتا (۲۷)۔ پھراس کے بعد ( فنك مالى كے) سات خت (سال) آئي مے كه جو (فله) تم نے جع کررکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جا کیں سے مسرف وہی تحوژ اُ سارہ جائے گا جوتم احتیاط سے رکھ جھوڑ دیے (۲۸) یے براس کے بعدایک ایسا سال آے گا کہ خوب مند پرے گا اور لوگ ای میں خوب رس نجوڑیں کے (۴۹)\_(بیتعبیرسن کر) بادشاہ نے تھم دیا کر بوسف کومیرے یاس نے آؤ۔ جب قاصدان کے یاس میا۔ تو أتمول نے كيا كماسية آقائے پاس واپس جاؤاوران سے يو يوك

أن حورتوں كاكيا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ كاٹ ليے تھے۔ بے شك برابروردگاران كركروں سے خوب واقف ہے (۵۰)۔
(بادشاہ نے مورتوں ہے) ہو جہا كہ بھلا اُس وقت كيا ہوا تھا جب تم نے بوسف كوا بى طرف مائل كرنا چاہا؟ (سب) بول اُغيس كه
حاشلالمہ ہم نے اس شركونى يُرائى معلوم بيس كى عزيز كى حورت نے كہا اب تنى بات تو ظاہر ہوتى تى ہے (اصل بيہ ہے كہ) بيس نے
اس كوا بى طرف مائل كرنا چاہا تھا اور وہ وہ بيك تيا ہے (۱۵)۔ (بوسف نے كہا كہ بس نے) بيہ بات اس ليے (بوجى ہے) كرمزيز كو يعين
ہوجائے كہ بس نے اُس كى چینہ بیجھاس كى (امانت بس) خيانت بس كى اور خدا خيانت كرنے والوں كے كروں كورو يراويس كرنا (۵۲)

#### تفسير سورة يوسف آيات (٤٣) تا (٥٢)

(۳۳) بادشاہ معرفے بھی ایک خواب دیکھا اوروز راء وامراء کو جھع کرکے ان سے کہا کہ بیں خواب بیں کیا دیکھا ہوں کہ سات تنومندگا کیں نہرے تکلیں اوران کے بعد سات لاغراور کمزورگا کیں آئیں اوران تنومند کو کھا تکئیں اوران پرکسی چیز کاظہور نہیں ہوااورای طرح سات بالیں مبز ہیں اور دومری سات خٹک ہیں جوان کو کھا گئیں اور اس کا پچھ ظہور نہ ہوا۔ جاد وگر واورنجومیواور کا ہنومیر ہے اس خواب کی تعبیر بتاؤا گرتم اس کی تعبیر جانتے ہو۔

(۳۴ ) ان لوگوں کا گروہ کہنے لگا بیتو ویسے ہی باطل اور منتشر خیالات ہیں اور پھر ہم خوابوں کی تعبیر کاعلم بھی نہیں رکھتے۔۔

(۳۵) اور وہ شراب پلانے والا جو تل کی سزا سے رہا ہو گیا تھا وہ مجلس میں موجود تھا اور تقریباً سات سال کے بعد ایسٹ النظامی کی بات کا خیال آیا، تب اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کے خواب کی تعبیر میں لا دیتا ہوں اور وزراء واسراء سے کہنے لگا کہ مجھے جیل خانہ جانے کی اجازت دو کیوں کہ ذہاں ایسے خص ہیں جو کہ تلم اور حلم میں کامل ہیں اور قید یوں کے حال بربہت ہی شفیق ومہر بان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر بہت ہی شفیق ومہر بان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر بہت ہی شیجے دیتے ہیں۔

(٣٦) چنانچہوزراءِ سلطنت نے اس کوجیل خانہ جانے کی اجازت دی، چنانچہوہ کہنے لگا ہے بوسف اس خواب کی تعبیر دہیجے کہ سات موٹی گا کمیں نہر سے تکلیں اوران کوسات کمزورگا کیں کھا گئیں اوراس کے علاوہ سات ہری بالوں کو سات خشک بالیں کھا گئیں تا کہ میں باوشاہ کے پاس جاؤں اور ان لوگوں کو بھی بادشاہ کے خواب کی تعبیر معلوم موجائے۔

(27) یوسف الظینی نے فرمایا اچھا میں تعبیر بتا دیتا ہوں سات موئی گائیں وہ سات خوش حانی اور پیداوار کے سال ہیں اور ایسے بی سات سبز بالیں وہ پیداوار اور بارش اور فراخی کے سال ہیں اور سات کمزور گائیں وہ تحظ سالی کے سات سالوں میں گرانی اور تحظ کی طرف اشارہ ہیں ، اس تعبیر کے بعد ہیں اور سات خشک بالیں وہ اس قحط سالی کے سات سالوں میں گرانی اور قحظ کی طرف اشارہ ہیں ، اس تعبیر کے بعد یوسف الظینی نے ان کو قحط سالی کے زمانہ سے حفاظت کا طریقہ بھی بتا دیا ، لہنداتم ان خوشحالی کے سات سالوں میں ہر سال خوب غلہ ہوتا اور جوفعل کا ثواہے بالوں بی میں رہنے دیتا ، صاف مت کرتا تا کہ وہ غلہ گھن وغیرہ سے محفوظ ہے سال خوب غلہ ہوتا اور جوفعل کا ثواہے استعال میں آئے۔

(۳۹-۳۸) پھران خوشحالی کے سات سالوں کے بعد قبط کے شترین سات سال آئیں گے جواس خوشحالی کے تمام جمع کردہ ذخیرہ کو کھا جائیں مے جس کوتم نے ان قبط کے سالوں کے لیے جمع کردکھا تھا، البتہ تھوڑا سا جو محفوظ کرلو گے۔ کرلو گے۔

اور پھران سات سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں مصروالوں کے لیے خوب بارش اور پیداوار ہوگی اورانگوروں کارس مجمی نچوڑیں گے اور زینون وغیرہ کا تیل بھی نکالیس گے۔

(۵۰) غرض کہ وہ مخص تعبیر لے کر در بار میں پہنچا اور باوشاہ کومطلع کیا بادشاہ نے تھم دیا یوسف الظینی کومیرے پاس

لاؤ چنانچہ وہ ساقی حضرت یوسف الطبیعیٰ کے پاس آیا اور آکر اطلاع دی کہ بادشاہ آپ کو بلار ہاہے،حضرت یوسف الطبیعیٰ نے اس سے فرمایا کہ تواہی بادشاہ سے جا کر کہہ وہ ان مورتوں کو بلا کر جنھوں نے اپنے ہاتھ کا ٹ لیے تھے پوچھے کہ بمیرارب ان مورتوں کے مکر وفریب کوخوب جانتا ہے۔

(۵۱) چنانچهاس قاصدنے آکر بادشاہ کو یہ پیغام پہنچایا تو بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کیا اور بیرچار عورتیں تھیں، شراب پلانے والے کی بیوی، باور چی کی بیوی، وربان کی بیوی اور جیل خانہ کے داروغہ کی بیوی اورز لیخا اور بادشاہ کے علاوہ مصر میں ان عورتون پرکسی کا زور نہیں تھا۔

بادشاہ نے ان سے کہا کہ تمہارا کیاواقعہ ہے جبتم نے پوسف الطفیلائے۔ اپنے مطلب کی خواہش کی۔ عورتوں نے جواب دیا نعوذ باللہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔

عزیز کی بیوی کہنے تکی اب تو بوسف النظیاؤ کے بارے میں تجی بات ظاہر ہو،ی گئی تجے یہی ہے کہ میں نے ہی خودان سے اپنے مطلب کی خوا ہش کی تھی اور بے شک بوسف النظیاؤ ہی اپنے اس قول میں کہ میں نے اس سے خوا ہش نہیں کی سیجے ہیں۔

(۵۲) چنانچان تقمدیقات کے بعد حفرت یوسف الطفی نے فرمایا کہ میں نے بیا ہمام اس کیے کیا ہے تا کہ عزیز کو تطعی طور پرمعلوم ہوجائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی اور اللّٰہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلئے ہیں ویتا۔

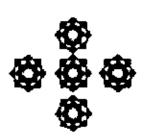

وَمَا أَبُرِينُ نَفْسِنُ إِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةٌ بِالسَّوْءِ رِالَّامَا لَيْهِ رَحِمَرَيِنَ إِنَّ رَئِي غَفُورٌ رَّحِيْمُ ۗ وَقَالَ الْمَلِكُ الْمُونِي بِهَ ٱسْتَغَلِمُهُ لِنَفْسِنَ فَلَتَاكُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيُؤْمُرِلَدُ لِنَا مَكِدُنَّ أَمِيْنَ @قَالَ اجْعَلَيْنُ عَلَى خَوْلَيْنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّى حَفِيْظُ عَلِيُهُ ﴿ وَكَالَ إِنَّ مَّكُنَّالِيُوْسُفَرِقِ الْارْضِ يُتَّبِّوًّا مِنْهَا حَيِنْتُ يَشَاءُ نُصِينْ إِرَ حَمَرَتَنَا مَنْ نَشَآءُ وَلَا تَضِيعُ اجُوالْمُصِينَانَ وَلَاجُوْ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلِّذِينَ الْمَثُواوَ كَانُوا يَشْقُونَ ﴿ وَجَآءً إِخْوَةً اللَّهِ الْم يُوْسُفَ فَلَ خَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُوْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ يَهِهَازِهِمْ قَالَ الْتُوزِن بِأَجْ لَكُمْ مِنْ اَبِيكُمُ ۚ الَّا تَرُونَ أَنِّ أُوْفِ الْكُيْلَ وَأَنَا خَيْرًا لَنُنْزِلِيْنَ ۖ فَإِنْ لَوُمُّا أَتُونِ فَ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقُرُ بُونِ " قَالُوُا سَنْرَا وِ دُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفُعِلُّونَ ﴿ وَقَالَ لِفِتْمِينِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَغُرِفُوۡنَهَاۤ إِذَا الْقُلَبُوۡ ۚ إِلَّى ٱهۡلِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ ڽڒڿٷڹ<sup>ٛ</sup>ٷٙڶؾؘٵڔڿٷٚٳٳڷٳٳۘۑڣۿۄ۫ڠٵٷٳؠٵڹٵٵڣؾۼڡؚڶ الْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ اَخَانَا تُكْتُلُ وَإِنَّالَةَ لَحْفِظُونَ ﴿ قَالَ هَلَ امْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَاكُمْ اَمِنْ تُكُمُّ عَلَى أَنِيْهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ طِفِظًا وَهُوَ ارْحَمُ الرَّحِيئِنَ الْمُ

اور میں اینے تیس پاک صاف نہیں کہتا کیونکرنفس اتمارہ (انسان کو) ئرائی ہی سکھا تار ہتا ہے۔ محربیہ کہ میرام وردگار حم کرے۔ بے شک ميرا پروردگار بخشنے والا مهربان ہے (۵۳) \_ باوشاہ نے تملم ديا ك اے میرے یاں لاؤ میں أے اپنامصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب أن سے مفتلو كى تو كہا كرآج سے تم مارے ہان صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو (۵۴)۔ (پوسف نے) کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں برمقرر کرو ہجیے کیونکہ میں حفاظت بھی کرسکا ہوں اور اس کام سے واقف ہول (۵۵)۔اس طرح ہم نے بوسف کو ملک (مصر) میں جگہ دی۔اور وہ اس ملک میں جہاں جاہتے تھے ہے۔ ہما ٹی رحمت جس پر جاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکو کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے (۵۱)۔اور جولوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لئے آخرت کا اجر بہت بہتر ب (۵۵)۔ اور بیسف کے بھائی ( کنعان سے مصر میں غلّہ خریرنے کے لیے) آئے تو ہوسف کے پاس سے تو ( پوسف نے ) أن كو بيجيان ليا اوروه أن كونه بيجيان سكه (٥٨) \_ جب يوسف نے اُن کے لیے اُن کا سامان تیار کردیا تو کہا کہ ( پھر آنا تو ) جو باب کی طرف سے تمبار الیک اور بھائی ہے أے بھی میرے باس ليت آنا - كياتم نبيس و يحصة كديس ماب بهى بورى بورى ديتا موس

اورمبمانداری بھی خوب کرتا ہوں (۵۹)۔اوراگرتم أسے میرے پاس ندلاؤ کے تو نہ تہیں میرے ہاں سے غلّہ سے گا اور نہم میرے پاس بی آسکو کے داور ہم (بیکام) کرے رہیں پاس بی آسکو کے داور ہم (بیکام) کرے رہیں گے۔اور ہم (بیکام) کرے رہیں گے داور اور بہم (بیکام) کرے رہیں گے داور اور بہم نہیں کہ جب یہ کے داور اور بہم نوا سے بہا کہ ان کا سر مایہ (بعنی غلّے کی قیمت) ان کے شلید و میں رکھ دو جب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جا کمیں تو اسے بہان لیس (اور) جب تبییل کہ یہ بہر یہاں آئیں (۲۲)۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس وائیس کے تو کہنے گئے کہ بندش کردی گئی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو تو کہنے گئے کہ بندش کردی گئی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارا عقبار نہیں کرتا گر بہتے تا کہ ہم بھرغلہ لا کمیں اور ہم اسکے تکہ بان میں (۲۳)۔ (بعقوب نے) کہا کہ میں اس کے بارے میں تہمارا اعتبار نہیں کرتا گر ویہائی جبیران کے بارے میں تہمارا اعتبار نہیں کرتا گر ویہائی جبیران کے بارے میں کہا کہ عیں اس کے بارے میں تہمارا اعتبار نہیں کرتا گر ویہ بیان ہوں وہ سب سے ذیادہ وہم کرتے والا ہے (۱۳۷)

#### تفسیر مورة یوسف آیات ( ۵۳ ) تا ( ۵۶ )

(۵۳) اس پر جبریل امین نے حضرت یوسف الظفیلائے جبا کہ جب زلیخانے آپ سے اصرار کیا تھا، تب کیا ہوا تھا تو حضرت یوسف الظفیلائے ہے۔ کہا کہ جب زلیخانے آپ سے اصرار کیا تھا، تب کیا ہوا تھا تو حضرت یوسف الظفیلائے نے قرمایا جس اسپے نفس کو بالذات وساوس سے بری اور پاک نہیں کہتا کیوں کہ دل تو ہرا کہ کا پورے جسم کو بری ہی بات سمجھا تا ہے ماسوااس نفس کے یا جس کومیرارب ان وساوس سے معصوم اور پاک رکھے اور میرا رب بڑی مغفرت والا ہے اور دھتوں والا ہے کہ جھے براس نے رحمت قرمائی۔

(۵۴) بید با تیس سن کر بادشاہ نے کہا کہ ان کو (حضرت یوسف کو) میرے پاس لا کو بیں ان کوعزیز سے لے کرخاص اپنے کام کے لیے رکھوں گاچتا نچہ لوگ ان کو بادشاہ کے پاس لائے اور بادشاہ کے سامنے پھرانھوں نے خواب کی تعبیر بیان کی ، بادشاہ نے ان سے کہاتم ہمارے نزد کیک آج سے بڑے معزز ومعتبر اور صاحب امانت ہو (بادشاہ کو انظام قبط کی تکر ہوئی)۔

(۵۵) حضرت یوسف النظیلائے فرمایا مجھے مصر کے خزانوں پر مقرد کردیجیے بیں اس کی مقدار وغیرہ کی حفاظت مجمی رکھوں گا اور قبط مالی کے زمانہ وقوع سے بھی انچھی طرح واقف ہوں یا یہ کہ جو کام آپ میرے میر دکریں مے میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اوران تمام لوگوں کی زبالوں سے بھی خوب واقف ہوں جوآپ کے پاس آتے ہیں۔

(۵۲) اورہم نے ایسے عجیب طریقے پر حضرت یوسف الطفاقا کو ملک مصر میں یاا ختیار بناویا کہاں میں جہاں جا ہیں رہیں۔

ہم اپی خصوص رحمت لیعنی نبوت جس پر چاہیں کریں اور جواس کا اہل ہوا سے متوجہ کر دیں اور ہم ایسے مومنین کے اجرکو صالحے نہیں کرتے جوتول وفعل میں نیکو کا رہیں۔

- (۵۷) ایسے حضرات کے لیے جواللہ تعالی اور اس کی تمام کتابوب اور تمام احکامات پر ایمان رکھتے ہوں اور کفر و شرک اور تمام بری باتوں سے بیچتے ہوں آخرت کا ثواب دنیا کے ثواب سے کہیں زیادہ ہے۔
- (۵۸) چتانچ رحفرت بوسف الطفیخ کے دس بھائی معرب نجے اور بوسف الطفیخ کے پاس آئے تو حضرت بوسف الطفیخ نے ان کو پہچان لیاا درانھوں نے حضرت بوسف الظفیخ کوئیس پہچانا۔
- (۵۹) غرض كه معفرت يوسف الظليلان بيب ان كواناج تول ديا توان سے كها كه جبيها كه تم كهدر به بوكه امارا ايك سونيلا بهائي اور به تواب اگرآ في كااراده كروتواس كوبھي لانا تا كهاس كااناج بهي مليتم و يجھتے نہيں ہوكہ ميں پورا ماپ كرويتا موں اوراناج كوناپ تول كرتقيم كرانا ميرے اختيار ميں ہے اور ميں سب سے زياده مهمان نوازي كرتا

بمول \_

(۲۰) اوراگرتم اپنے سوتیلے بھائی کونہ لائے تو میں سمجھوں گا کہتم دھو کے سے زیادہ اٹاج لیرتا جا ہے ہواس کی سزا کے طور پر نتہ ہیں آئندہ اٹاج ملے گاٹورنہ تم دوبارہ میرے یاس آنے کا ارادہ کرنا۔

(۱۱) و و کہنے گئے ہم اپنے باپ ہے اس کوساتھ لانے کی اجازت مانگیں گےاور کوشش کریں گےاور ہم ضروراس کولے کرآئئیں مے ہم اس کی ضانت لیتے ہیں۔

(۱۲) حضرت بوسف الطبی نے اپنے نوکروں سے فرمایا ان کی جمع پونجی ان کے پالان ہی میں اس طرح چھپا کر رکھ دوکہ ان کو پتاننہ چلے۔

تا کہ بیمیرے احسان کو جان لیں یا بیکہ ان کومعلوم ہو جائے کہ بیان ہی کی جمع پونجی ہے اور وہ جب اپنے والد کے پاس پہنچیں تو پھراس قم کو لے کرمیرے پاس آئیں۔

(۱۳) چنانچ کہ جب بیہ بھائی کنعان آئے تو کہنے گئے اگراب آئندہ آپ بنیا مین کو ہمارے ساتھ نہیں ہجی ہیں گے تو ان جہمیں گے تو ان ہے ہوں ان جہمیں گے تو ان ہے ایک اونٹ کے برابراناج لاسکے اور ان جہمیں بیس سلے گالہٰ دا ہمارے ساتھ بنیا مین کوروانہ کیجیے تا کہ وہمی اپنے لیے ایک اونٹ کے برابراناج لاسکے اور آگریہ لفظ نون کے ساتھ پڑھا جائے تو مطلب یہ ہوگا تا کہ پھر ہم اناج لا سکیس اور ہم بنیا مین کی حفاظت کے پورے ضامن ہیں کہ جبح سلامت پھر آپ کے یاس ان کولے آپیں سے۔

(۱۳) یہ من کر حضرت لیفقوب الظینی نے ان سے کہا کیا میں بنیا مین کے بارے میں بھی تم پر وہا ہی اعتبار کروں جیسا کہ اس سے پہلے یوسف کے بارے میں جوتم سے میں جیسا کہ اس سے پہلے یوسف کے بارے میں جوتم سے میں فیصلہ کہا ہوں اور یوسف الظینی کے بارے میں جوتم سے میں فیصر دے میں نے عہد لیا تھا ،اب اس سے ذیا وہ اور کیا عہد لے سکتا ہوں بس تمہاری تکہانی سے کیا ہوتا ہے اللّٰہ تعالیٰ ہی کے سپر دہ ہوتی بنیا میں پر اس کے والدین اور بھائیوں سے زیا وہ مہر بان ہے۔

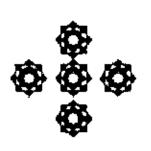

ولتنافقتوا فتناعفه

وَجَدُ وَالِحَاعَتَهُ وَرُدِّتْ إِلَيْهِ عَرْقَالُوَا يَأْبَانَا مَا نَبَعِينَ · هُنَ } بِعَمَا عَتُنَارُدُّتُ إِلَيْنَا وَتَهِيْرُ الْفُلْنَا وَنَحْفَظُ الْحَانَا وَنَزُودَاوُكِيْلَ مِعِنْدٍ وَلِكَ كَيُلْ لِمِينُكُ قَالَ لَنَ أَرْسِلَهُ مَعَكُمُ حَثَّى تُؤْتُونَ مَوْثِعًا مِنَ اللهِ لَتَأْثُنُّونَ بِهَ إِلَّا أَنْ يُمَاطَ بِكُفُ ۚ قَلْنَا أَتَوْهُ مَوْثِيقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَعُولَ وَكِيْكُ وَقَالَ لِيَهِوَى لَاتَنْ خُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِي وَادْ خُلُوامِنُ ٱبُوابٍ مُتَفَرِقَةٍ وَمَا أَغُرِي عَكُمُ فِينَ اللَّهِ مِنْ شَيْءُ إن الْحُكْمُ إِلَّا مِلْهِ عَلَيْهِ تَوْكُلْتُ وَعَلَيْهِ فَلَيْمَةُ وَكُلِ الْمُتَوَكِّلُونُ ﴿ وَلَمَّا دَحُلُوا مِنْ حَيِثَ أَمَرَهُمُ إِنْوَهُمْ إِنْوَهُمْ إِنَّوْهُمْ إِمَا كَانَ يُغْرِفُ عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَى ۚ إِلَّا عَاجَهُ ۚ فِي لَقْسِ يَعْقَوْبَ قَصْهَا وَإِنَّهُ لَنُوْعِلْمِ لِمَاعَلَّمَنْهُ وَكُلِّنَ ٱكْثَرُ عْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اوْمِ رِالَيْهِ اَغَاهُ كَالَ إِنَّ اَنَا اَخُولُو فَلَا تَمْتَدِسْ بِمَا كَافُوْ اِيَعْمَلُونَ<sup>®</sup> فَلَتَاجَهَٰزَهُمُ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحُلِ ٱخِيُهِ ثُمَّرًا ذَنَ مُوَدِّنَ آيَتُهَا الْعِيْرُ الْكُمُّ لَسْرِ قُونَ ۗ قَالُوْا وَاَقُبُلُوا عَلَيْهِمُمَّا ذَا تَفْقِنُ وَنَ ۚ قَالُوْا نَفْقِنُ صُواعَ الْسُلِكِ وَلِسَ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيْمُ ﴿ قَالُواْ تَامَلُهُ لَقُدُ عَلِيْتُهُمْ مَا إِحَنْنَا لِنَفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كْنَاسْرِقِيْنُ ۚ قَالُوا فَمَاجَزَآ وَهَ إِنْ كُنْتُمُ لَٰذِينِينَ ۗ قَالُوا جَزَّآ وَهُ مَنْ قُحِلَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَّجَزَّآ وُ كُاكُالِكَ نَعْزِي الظليين فَنَكَ أَبِأُوْمِينِيهِ فَبْلِ وِعَآء أَخِيْهِ ثُمَّرً اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَآءِ أَخِيْءِ كُلُالِكَ كِذَمَّا لِيُوْسُفُ مَا كَانَ لِيَانَحُنَ أَعَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ إِلَّا آنُ يَشَآءَ اللَّهُ تُوفَعُ درُجْتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِعِلَيْتُو

اور جنب أنهول نے اپناا سپاب کھولاتو دیکھا کہ اُن کا سر مایہ واپس ان كوكرديا ميا ہے \_ كنے ككے كه امّا جميں (اور ) كيا جا ہے (دیکھیے) یہ اداری بونی میں ہمیں واپس کردی گئی ہے۔اب ہم اہینے اہل وحمال کے لئے پھرغلہ لائیں کے اور اپنے بھائی کی جمہانی کریں کے اور ایک بارشتر زیادہ لائیں کے ( کہ ) بیفلہ (جوہم لائے ہیں) تھوڑا ہے( ۲۵ )۔ (یعقوب نے ) کہا کہ جب تك تم خدا كاعبد نه دوكه اس كومير، پاس (معجع سالم) لے آؤ مع منیں اے ہرگز تہارے ساتھ نہیں ہمینے کا۔ مگریہ کہتم تھیر لیے جاؤ ( یعنی بے بس ہوجاؤ تو مجبوری ہے ) جب أنہوں نے أن سے عبد كرليا تو (يعقوب نے) كہا كەجوقول دقرار بم كرر ہے ہيں اسكا خدا ضامن ہے (۲۲)۔ اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے ے داخل نہ ہونا بلکہ جُداجَد ادرواز وں سے داخل ہونا۔ اور میں خدا کی تقدیرتو تم ہےروک نہیں سکتا۔ (بے شک ) تھم ای کا ہے۔ میں ای مربعروسا رکھتا ہوں اور اہل تو کل کو ای پر بھروسا رکھنا جاہے ( ٧٤ )۔ اور جب وہ أن أن مقامات سے داخل موئے جہاں جہال سے (داخل ہونے کے لیے ) باپ نے ان سے کہاتھا تووہ تدبیر خدا کے حکم کوذ را بھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ ہاں وہ یعقوب کے دل ک خواہش تھی جوانہوں نے پوری کی تھی اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے اُن کوعلم تنجمایا تھائیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (۲۸)۔ اور جب وہ لوگ بوسف کے پاس سنچے تو بوسف نے اپنے حقیقی بھائی کواینے یاس جگددی اور کہا کہ میں تمبارا بھائی ہوں توجو سلوك بير جارے ساتھ )كرتے رہے ہيں اس يرافسوس شكرنا (۲۹)۔ جب أن كا اسباب تيار كرديا تو اپنے بھائى كے شليعے ميں مگلاس رکھ دیا۔ چر (جب وہ آبادی سے باہرنکل سمئے تو) ایک يكارنے والے نے آواز دى كه قافلے والو اللم تو چور بو (٠٠) ـ ده أن كى طرف متوجه بوكر كن كي كرتمباري كيا چيز كموكى ب؟ (ایے)۔وہ بولے کہ بادشاہ (کے بانی پینے) کا گلاس کھو کیا ہے اور جو مخف أس كولة تراس كے لئے ايك بارشتر (انعام) اور ميں اں کا ضامن ہوں (۷۲)۔ وہ کہنے لگے کہ خدا کی قتم تم کومعلوم ہے کہ ہم (اس) ملک میں اس لئے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ

ہم چوری کیا کرتے ہیں (۷۳)۔ بولے کدا گرتم جھونے نکلے ( یعنی چوری ثابت ہوئی ) تواس کی سزا کیا ( ۲۸ )۔ انہوں نے کہا کہ

اس کی سزایہ کہ جس کے جلیعے میں وہ دستیاب ہوہ ہی اس کا بدل قرار دیا جائے ہم ظالموں کو بھی سزا دیا کرتے ہیں (20) ہے جر (یوسف نے )اپنے بھائی کے جلیعے سے پہلے اُن کے خلیم وں کو دیکھتا شروع کیا۔ پھراپنے بھائی کے شلیعے میں ہے اُس کو تکال لیا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی (ورشہ) با دشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سواا پنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے جاتے ہیں در جے بکند کرتے ہیں اور ہرملم والے سے دوسراعلم والا ہن ھاکر ہے (۷۲)

#### تفسیر سورة پوسف آبات ( ٦٥ ) تا ( ٧٦ )

(۲۵) (چٹانچاس گفتگو کے بعد) جب انھوں نے اپنے سامان اور پالانوں کو کھولاتو اس میں ان کے اناج کی قیمت بھی ملی جوان بی کوواپس کردی گئی تھی تو کہنے گئے اباجان کیجیے ہم نے جو پچھاس بادشاہ کی شفقت اوراحسان وکرم آپ سے آکر بیان کیا ہے وہ جھوٹ ہیں اور بیا کہ قیمت کی واپسی کی تو ہم نے ان سے درخواست نہیں کی تھی اور ہم نے اناج کی جو قیمت ادا کی تھی وہ بھی ہمارے غلہ کے ساتھ ہمیں کوواپس کردی گئی ہے بیاس بادشاہ بعنی حضرت بوسف القیام کا ہم پر مزید احسان وکرم ہے ، بیدو کھی کر حضرت یعقوب نے ان سے فرمایا بلکہ اس مخص نے تہ ہیں اس طریقہ سے آز مایا ہے۔

یہ قیمت بھی ان کے پاس واپس لے جاؤاور انہیں کوٹا دو (ان کے بیٹے کہتے گئے ایسے مہر بان بادشاہ ہے)
اپنے گھر والوں کے لیے اور راشن لا میں گے اور وہاں آنے جانے میں اب تو بنیا مین کی بھی خوب دکھے بھال کریں گے
اور بنیا مین جب ہمارے ساتھ ہوں گئو ایک اونٹ اناج کا اور لا دیں گے بیتو تھو اسااتاج ہے اور تو بنیا مین ہی کی
وجہ سے ملے گا اور یہ کام تو بہت ہی آسان ہے اور یہ تدبیر تو بہت ہی عمرہ ہے جس کی وجہ سے ہم ان سے اناج لے کر
آئیں گے۔

(۱۲) یعقوب النظار نے ان سے فرمایا خیر اِنحض ان باتوں پر میں اس وقت تک تمہار سے ساتھ بنیا مین کوئیس جیجوں گا جب تک کہ اللّہ کی فتم کھا کر مجھے پختہ تول نہ دو گے کہتم اس کو ضرور میرے پاس لے کرآؤ گے ہاں اگر کوئی تم برآسانی آفٹ تازل ہوجائے یا یہ کہ ساوی یا دنیاوی مصیبت میں گھر جاؤ تو مجبوری ہے، چنا نچہ جب وہ اللّہ کی فتم کھا کر بنیا مین کے واپس لانے کا این ہاتوں کا اللّٰہ گواہ ہے۔ کے واپس لانے کا این ہاتوں کا اللّٰہ گواہ ہے۔ (۱۲۷) حضرت یعقوب النظیلانے فرمایا ہماری ان باتوں کا اللّٰہ گواہ ہے۔ (۱۲۷) حضرت یعقوب النظیلانے ان سے فرمایا کہ سب کے سب ایک ہی دروازہ سے مت داخل ہونا، بلکہ الگ الگ درواز وں سے داخل ہونا تمہارے ہارے میں قدرت کے فیصلے کو تو تم سے نہیں ٹال سکتا تھم تو بہر حال اس کا چاتا ہے با کہ ہوئی پر مجروسہ کرتا ہوں اور ای پر سب کو بھروسہ کرتا چا ہے یا کہ موسین پر بھی واجب وضروری ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ پرتو کل کریں۔

اور حضرت بعقوب الظنظ کوان پرنظر بد کا خوف ہوا کیوں کہ بیسب بھائی خوبصورت شخصیت والے اور خوبصورت چېروں والے تھے ای وجہ سے اس چیز کا ان کے متعلق خدشہ ہوا۔

(۱۸) چنانچے معربینی کرجس طرح کدان کے والد نے ان کو تھا ای طرح داخل ہوئے ، اور اس تدبیر سے حضرت یعقوب الطبیع کو ان سے تھم النی کا ٹالنامقصود نہیں تھا لیکن حضرت یعقوب الطبیع کے ول میں اس تدبیر کے حضرت یعقوب الطبیع کے ول میں اس تدبیر کے

بارےایک خیال آیا تھا جس کوانھوں نے اسپے بیٹوں پر ظاہر کردیا۔

اور حضرت بعقوب الظفظ بي شك بوت عالم (اور حدود شرعيد كے) بوت باس ر كھنے والے بنے كيوں كه بم نے ان كواحكام حدود قضاد قدرتمام باتوں كاتھم ديا تھا اور وہ بخو بی جانے تنے كہم تو صرف الله تعالی بی كاچتا ہے محرمصروالے نداس چيز كوجائے تنے اور نداس كی تقد ہي كر تے تنے۔

(۱۹) چنانچہ جب بیسب حضرت یوسٹ کے پاس پنچ تو حضرت یوسٹ نے اپ اس منکے بھائی بنیا مین کواپے ساتھ بھائی بنیا مین کواپے ساتھ بھائی ہوں، بیدوس نے بھائی ہوں، بیدوس نے سرے ساتھ بھائی ہوں، بیدوس نے تیسرے بھائی جو پچھ تیرے ساتھ بدسلوگی کرتے رہے ہیں اور برا بھلا کہتے رہے ہیں اس کاغم مت کرتا۔

(۱۵۰ه) چنانچدان لوگوں کا اناج تول کرتیار کردیا (اور بنیاجین اور حضرت یوسف کے باہم مشورہ سے )وہ پیالہ جس جس حضرت یوسف کے باہم مشورہ سے )وہ پیالہ جس جس حضرت یوسف الطفیقیٰ یانی پیا کرتے ہے اور غلہ ما یا کرتے ہے ، بنیاجین کے سامان جس رکھ دیا بھران کوروا تکی کا تھم دیا اوران کے چیچے حضرت یوسف الطفی نے اپنے ایک خاوم کو بھیج دیا ،اس نے پکارا کہ قاقلہ والوتم ضرور چور ہوتو سب بھائی تلاثی لینے والوں کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگے تمہیں کس چیز کی تلاش ہے۔

(27) وہ بولے ہم شائل میانہ کی تلاش میں ہیں جس سے بادشاہ یائی پیتا اورانا نے ماپ کرویتا ہے اور پیانہ سونے کا تھا اوراس پکارنے والے نے کہا کہ بادشاہ نے بیکام میرے ذمہ لگایا ہے کہ جواس پیانہ کو صاضر کرے اس کوا یک اونٹ کے برابرانا جے ملے گا اور حضرت یوسیف کا خادم کہنے لگا میں اس کے دلوانے کا ذمہ دارہوں۔

(۷۳) بیلوگ بولے معروالوالله کی تشم تهمین اچھی طرح پاہے کہ ہم مصرین چوری کرنے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بیس آئے بیں اور جس چیز کی تم تلاش کر دہے ہو ہم نے اسے نہیں چرایا۔

(۳) دے) حضرت پوسف الظنی کوکروں نے کہا کہ اگرتم جنوٹے نظار چرچوری کیاسزاہے، ان لوگوں نے جواب دیا کہ جس کے مال میں تمہاری کم شدہ چیز ہے وہی چورہ اوراس کے لیے چوری کی سزاہے ( یعنی تم اسے اپنا غلام بنالینا ) ہم لوگ اپنی سرز مین میں چوروں کوائی ہی سزادیا کرتے تھے۔

(ال) چنا نی دعفرت یوسف الظیفائے نوکروں نے بنیا مین کے تصلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تعلیاں کا اس میں وہ بیانہ بیس ملا پھرآ فرکارانہوں نے اس برتن کو بنیا مین کے تصلیے سے برآ مدکیااس تلاش کر نیوالے نے بنیا مین کو دعا دی کہ اللّہ تعالیٰ تم پرآ سانی فرمائے جیسا کہتم نے بھے پرآ سانی کی ہم نے یوسف الظیفائی فاطراس طرح تدبیر فرمائی اور ہم نے یوسف الظیفائی فاطراس طرح تدبیر فرمائی اور ہم نے یوسف الظیفائو کا موسک القیفائی کے اور شاہ محمل کے قانون سے بیس لے سکتے تھے اور اللّہ تعالیٰ کی مشیست بھی تھی کہ دھزت یوسف الظیفائی ہے بھائی کو بادشاہ کے قانون سے بیس کے سکتے تھے اور اللّہ تعالیٰ کی مشیست بھی تھی کہ دھزت یوسف الظیفائی ہے بھائی کو بادشاہ کے قانون سے دیس کیوں کہ بادشاہ کے قانون سے مطابق چور کی سزا تا دیب اور قیدتی یا ہے کہ ہاتھ کا شااور قیدتی ۔

اوراس كاميمى مطلب ہے كەللله تغالى كواى طرح ولوانا منظور تماكيوں كداكر حضرت بوسف الطيخة كواس

بات كاعلم موجاتا كداللدى مرضى شابى قانون بى كوزريع سے لينے كى بت تو پھروہ اى طرح اينے بھائى كوليتے بم جسے جا ہے ہیں قضیلت میں خاص درجوں تک برد صادیتے ہیں جیسا کہم نے دنیا میں بھی برد صایا اور ہرا یک علم والے سے بڑھ کر دوسراعلم والا ہے بہال تک کہ سلسلہ اللّٰہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے وہ سب سے بڑھ کرعلم والا ہے اور اس سے بڑھکرا درکو کی تبیں ۔

فألوالن

يَسْرِقَ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَ إِبُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِ هَالَهُمُ قَالَ أَنْتُمُ شُرَّهُمَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَصِفُونَ ﴿ قَالُوا يَاكِنُهَا الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهَ آبًا شَيْحًا كَبِيْرًا فَخُذُ أَعَلَنَا مُكَانَةً إِلَّا تُولِكُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ كَانُولِكُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ مَعَاذَا لِلهِ أَنْ نَأْخُلُ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْ لَا لَا أَنَّا عُ إِذَّ الْطَٰلِيُونَ ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْسُوٰ امِنْهُ خَلَصُوْا نَبِيمًا ۖ قَالَ كِيدُرُهُمُ ٱلْمُرْتَعْلَمُوٓ آانَ ٱبَاكُمُ قَالَ آخَلَ عَلَيْكُمُ مَّوْثِقًا مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَكُنَّ ٱبْرُحَ الْرُرْضَ حَتَّى يَأْذُنَ لِنَ أَنْ كَالَوْ يَعْلُمُ اللَّهُ لِي وَهُوَ ۼيُۯالْعَكِييُنَ ۗ إِرْجِعُوۡ اللَّ ابِيَكُمۡ فَقُولُوُا لِيَأْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ابنك سَرَقَ وَمَاشَهِنَ نَأَ الَّهِ بِمَاعَلِنْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ خفِظِيْنَ®وَسُئِلِ الْقَرْيَةَ الَّذِيُ كُنَا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّةِنَ ٱقْيَالْمُا فِيُهَا مُواكَّالُطْ بِاقْوُنَ عَالَ بَلْ سَوْلَتُ لَكُمُ انْفُسُكُمُ الْمُرَّا فَصَارُ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ اَنْ يَأْتِيكِنَى بِهِمْ جَبِيْعًا إِنَّاهُوَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ ۞ وَتُوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَأْسَفَى عَلْ يُؤْسُفُ وَانْيَضَتُ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزُنِ فَهُو كَظِيمُ ﴿ قَالُوا تَامِنُكُ تَفْتَحُ اتَنْ كُرُيُوسُفَ حَمْى تُكُونَ حَرَضًا أَوُ تَكُونَ مِنَ الْفُلِكِيْنَ ۚ قَالَ إِنَّا أَشُكُوا بَثْنِي وَحُزُنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَأَلَا تَعْلَمُونَ ۗ

(برادران بوسف نے) کہا کہ اگراس نے چوری کی تو ( مجمع عجب تہیں کہ) اسکے ایک بھائی نے بھی سلے چوری کی تھی۔ بوسف نے اس بات کواہنے ول میں مخفی رکھا اور اُن میر ظاہر نہ ہوئے ویا ( اور ) كهاكمة بوے بدقماش مواورجوتم بيان كرتے موخدا أے خوب جانا ہے (22)۔وہ کئے گئے کہ اے عزیز اسکے والد بہت بوڑھے ہیں (اوراس سے بہت محبت رکھتے ہیں ) تو ( اس کوچھوڑ د بیجے اور ) اس کی جگہ ہم میں سے کسی کور کھ لیجے ہم و کھتے ہیں کہ آب احسان كرنے والے بي (٨٨) . (يوسف نے) كها كدخدا یناہ میں رکھے کہ حسفنس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہےاس کے سواکس اور کو پکڑ کیں ۔ابیا کریں تو ہم (بڑے) بے انصاف بیں (49)۔ جب وہ اس سے نا اُمید ہو گئے تو الگ ہوکر صلاح كرنے لگے۔ سب سے بزے نے كہا كياتم نبيں جانتے ك تنہارے والد نے تم سے خدا کا عبد لیا ہے اور اس سے بہلے بھی تم بوسف کے بارے میں تصور کر چکے ہوتو جب تک والدصاحب مجھے تحتم نہ دیں میں تواس جگہ ہے ملنے کانہیں یا خدامیر ہے لئے کوئی اور تدبير كرے۔اورووسب سے بہتر فيصلہ كرنے والا ب(٨٠) يم سب والدصاحب کے باس جاؤاور کہو کدایا آپ کے صاحب زاوے نے (وہال جاکر) چوری کی۔ اور ہم نے تو اپنی وانست كمطابق آب سے (اس كے لے آنے كا) عبدكيا تعامر مم غيب ( کی باتوں) کے (جاننے اور ) یادر کھنے والے تونہیں تنے (۸۱)۔ اورجس بستی میں ہم ( محصرے ) تھے وہاں سے ( لیعنی اہل مصر ے)اورجس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجے۔اور م (اس بیان میں ) بالکل نتی میں (۸۲)۔ (جب أنهول نے لا بات لیعقوب سے آ کر کھی تو) أنهول نے کہا ( کہ حقیقت وُ ل نبیس ے) بلکہ یہ بات تم نے اپنے ول سے بنالی ہتو صبر ہی بہتر ہے۔ بجب نہیں کے خدا ان سب کومیر سے پاس لے آئے۔ بیشک وہ وانا (اور) حکمت والا ہے (۱۲۸)۔ پھران کے پاس سے چلے گئے اور کہنے گئے کے بائے افسوس بوسف (بائے افسوس) اور انجی والم بیس (اس قدر روئے کہ) اُن کی آ تکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا ول غم سے ہم ، باتھا (۱۸۸)۔ بینے کیا کہ واللہ اُلر آپ بوسف کو ای طرح یاد ہی کر سے رہیں گئے کہ واللہ اُلر آپ بوسف کو ای طرح یاد ہی کر سے رہیں گئے تو یا تو یتار ہوجا کیل کے یا جان ہی و سے دیل گے کہ آنہوں نے کہا کہ بی تو اپنے غم واندوہ کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ باتم ہوں جو تم نہیں جانے (۱۸۸)

#### تفسير مورة يوسف آيات ( ٧٧ ) تا ( ٨٦ )

(22) حضرت یوسف کے بھائی کہنے گئے کہ اگر بنیامین نے بادشاہ کا پیانہ چرایا ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی (بت کو چھیا کرتو ز دیا تھا تا کہ بت پرتی نہ ہو) حضرت یوسف النظامی نے اس بات کے جواب کو اپنے دل میں چھیا کررکھا اور اس کوان کے سامنے طاہر نہیں کیا اور دل میں کہا کہتم تو اس چوری کے درجہ میں یوسف سے بھی زیادہ براکام کر چکے ہواور حضرت یوسف النظامی کی طرف تم جس (ب بنیاد) بات کومنسوب کررہے ہواس کی حقیقت اللہ خوب جانیا ہے کہ ہم چورنہیں۔

(۸۷) جب بھائیوں نے دیکھا کہ انھوں نے بنیا مین کوروک لیا ہے تو خوشامد کرنے لگے کہ ان کا بوڑھا باپ ہے اگر بنیا مین کوہم لے جا کمیں گے تو وہ خوش ہوگا سواس کی جگہ آپ ہم میں سے ایک کوبطورضا نت رکھ لیجیے اگر آپ ایسا کرلیس تو ہم برآ یہ کابڑا احسان ہوگا۔

(29) حضرت پوسف النظيلائية نے فر ما یا نعوذ بااللّه ہم گناہ گار کے بجائے بے گناہ کوروک لیس۔

(۸۰) چنانچان کوحفرت یوسف الطیع سے امید ہی ندر ہی تو اس جگہ ہے ہٹ کرسب باہم مشورہ کرنے گئے چنانچ جو ان سب میں سب سے زیادہ عقل مند تھا اور جس کا نام یہودا تھا کہنے لگا بھا ئیوتم جانے نہیں کہ تمہارے والد نے بنیا مین کے واپس لانے کے بارے میں تم سے پختہ عہدلیا تھا اور بنیا مین سے قبل یوسف کے بارے میں تم اپنے باپ کے عبد و بیثاق کی کس قدرکوتا ہی کر چکے ہوسو میں تو سرز مین مصرے ثلا نہیں یہاں تک کہ میرایا ہے جھے کو حاضری باپ کے عبد و بیثاق کی کس قدرکوتا ہی کر چکے ہوسو میں تو سرز مین مصرے ثلا نہیں یہاں تک کہ میرایا ہے جھے کو حاضری کی اجازت ندوے یا اللہ تعالی میرے بھائی کی واپسی کا میر نہیدا کردے اور اللہ اس مشکل کوخوب آسان کرنے والا ہے۔

(AI) پھر یہودانے اپنے بھائیوں سے کہامیرے بھائیوتم اپنے باپ کے پاس داپس جاؤاور کبوکہ آپ کے بیٹے فیادشاہ کے بیٹے نے بادشاہ کے بیان کرتے بیں جوہمیں مشاہرہ سے معلوم ہوا کہوہ برائی ہوئی چیز بنیا مین کے سامان میں سے لمی ہے۔ چرائی ہوئی چیز بنیا مین کے سامان میں سے لمی ہے۔

اورا آرجم فیب کی باتوں سے واقف ہوتے تو ہم ان کو ہر گز اپنے ساتھ لے کرنہ جاتے اور رات کے وقت تو

ہمان کی مگرانی نہیں کررے تھے کہ انھوں نے کیا گیا۔

(۸۲) اوراگریقین نہ ہوتو اس بستی والوں میں سے جومصری کی ایک بستی ہے کس سے پوچھے لیجھے اور اس فافلہ والوں سے پوچھے لیجے ہوراس فافلہ والوں سے پوچھے لیجے جن میں شامل ہوکر ہم یہاں آئے ہیں اور ان کے ساتھ فنبیلہ کنعان کے کچھ لوگ آئے تھے اور ہم نے جو کچھ آپ سے بیان کیا اس میں ہم بالکل سے ہیں ، چنا نچے سب بھائیوں نے واپس آ کر حضرت یعقوب النظیمان سے بیساری بات بیان کروی۔

(۸۳) مین کرحفرت یعقوب الظیمان نے ان سے فر مایا یہ بات ممکن نہیں بلکہتم نے اپنے ول سے ایک بات نکال لی ہے کیکن میں صبر بی کروں گاا درتم لوگوں ہے کوئی شکایت نہیں کروں گا۔

مجھ کو اللّہ تعالیٰ ہے امید ہے کہ وہ پوسف، بنیامین ادر یہودا کو مجھ تک بہنچاد ہے گا وہ اس بات سے خوب داقف ہے کہ وہ کہاں ہیں اور دہ ان سب کو مجھ ہے ملانے میں بڑی حکمت دالا ہے۔

(۸۴) اوران ہے الگ ہوکر کہنے لگے ہائے بوسف اور رنج وغم ہے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور وہ غم ہے دل ہی ول میں گھٹا کرتے تھے۔

(۸۵) اوران کی اولا دکتے لگی خدا کے لئے آپ ہمیشہ حضرت پوسف الطبیقی بی یاد میں نگےرہو گے یہاں تک کہ تھل گھل کر ہلاک ہوجا ؤ گے۔

(۸۱) حضرت بعقوب النظيلانے فرمايا ميں تو اپنے رنج وغم كى صرف الله سے شكايت كرتا ہوں اور ميں جا نتا ہوں كہ يوسف النظيلانے جو بچين ميں خواب ديكھا تھا وہ بچاہے اور ہم ان كو بحدہ كريں گے اور الله تعالى كے رتم وكرم اور اس كے لطف كو جتنا ميں جانتا ہوں تم نہيں جانتے اور ميں خوب جانتا ہوں كہ يوسف زندہ جيں كيوں كہ عزرائيل النظيلا حضرت يعقوب النظيلانے ان سے دريافت كيا كہ جن لوگوں كى تم نے روميں قبض كى جي، عزرائيل النظيلانے نے فرمايانہيں۔



يلمَنِي اذُهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيْهِ وَلَا تَلْيَسُوا مِنْ زَفِح اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَائِنُسُ مِنْ زَفِحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُفِرُونَ ﴿ فَلَتَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوْ الْأَيْهَا الْعَزِيْرُ مَسْنَا وَاهْلَنَاالفَّرُ وَحِثْنَا بِيِصَاعَةٍ هُزَّجِهِ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَنَى فَى عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّدِ قِيْنَ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمُتُورِهَا فَعَلْتُهُ بِيُوسُفَ وَايَغِيْهِ إِذْ أَنْتُهُ جِهِلَّوْنَ<sup>®</sup> كَالْوَاعَ إِنَّكَ لَا نُتَ يُوسُفُ كَالَ اَنَايُوسُفُ وَهُنَا آخِنَ قَدُمَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّا مَنْ يَتَّتِق وَيَصْيِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيِّعُ أَجْرَالُمُحْسِنِينَ۞قَالُوا تَاللُّهِ لَقَلْ الثَّرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ لُنَا لَغُطِينَ ۚ قَالَ لَا تَلْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَرُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ يُنَ شَادَ هَبُوْا بِقِينِصِي هٰنَا فَأَلْقُونُهُ عَلَى وَجُهِ أَنِي يَأْتِ بَصِيْرًا ۗ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَنَّا فَصَلَّتِ الْعِيْرُ عِ قِلَ ٱبُوْهُمُ إِنِّي لَاجِنُ رِيْحٌ يُؤْسُفَ لَوْ لَا أَنْ ثَفَيْدُ وْنِ۞ قَالُوْاتَالِلُهِ إِنَّكَ لَفِي طَسَلِلُكَ الْقَرِيُو ۗ ٢ فَلَتَأَانَ مَاءَ الْبَشِيرُ الْقُلْهُ عَلَى وَجُدِهِ فَارْتَكَ بَصِيْرُا ڠَالَ ٱلَمْ ٱقُلُ لَكُمُّ أِنْ اَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالِا تَعْلَمُونَ <sup>عَ</sup> قَالُوْا يَأْبَانَا اسْتَغُفِرْلُنَا ذُنُوْبَنَآ إِنَّا كُنَّا خُطِينٌ ﴿ قَالَ سَوُفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ لَهِنَّ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُالرَّحِيْمُ ۗ فَلَتَادَ خَلُوا عَلَى يُوْسُفَ إِنِّي إِلَيْهِ أَيْوَيُهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ أَمِنِينَ

جیٹا ( بوں کرو کہایک دفعہ پھر ) جاؤ اور پوسف اور اُسکے بھائی کو تلاش کرو اورخدا کی رحمت ہے نا اُمید ند ہو کہ خدا کی رحمت ہے یے ایمان لوگ نا أمید ہوا کرتے میں (۸۷)۔ جب وہ پوسف کے باس میجے تو کہتے لگے کہ عزیز جمیں اور جارے اہل وعیال کو برنی تکلیف ہورہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں آپ بمين (اس كِيمِض) بوراغلّه ويخيرات تيجيرك خدا خيرات كرتے والول كوتواب ديتا ہے (٨٨)\_ (يوسف نے ) كہا تم ہيں معلوم ہے کہ جب تم نادائی میں تھنے ہوئے تھے تو تم نے بوسف اورأس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ (۸۹)۔ وہ بولے کیا تم ہی بوسف ہو؟ أنہوں نے كہا ہاں ميں بى بوسف ہوں اور ( بنيامين كى ظرف اشارہ کرئے کہتے لگے ) یہ میرا بھائی ہے خدانے ہم پر بڑا احما ن کیا ہے۔ جو تحض خدا ہے ڈرنا اور مبر کرتاہے توخدا نیکوکاروں کا اجرضا کع نہیں کرنا (۹۰ )۔ وہ بولے غدا کی تتم خدانے تم کوہم پر فضیلت بخش ہے اور بے شک ہم خطا کار منے (۹۱)۔ (یوسف نے) کہا کہ آج کے دن (ے ) تم بر کچھ عماب ( وملامت ) نہیں ہے ۔خداتم کومِعاف کرے ۔ اور وہ بہت رخم كرنے والا ہے (۹۴) \_ يہ ميرا كريته لے جاؤ اور اے والد صاحب کے منہ 'پر ڈال دو وہ بینا ہوجا 'میں گئے۔اورا پیخ تمام اہل وعيال كومير بياس ليآؤ (٩٣٠) - اور جب قافله (مصر عند ) رواندہوا۔ تو اُن کے والد کہنے گئے کہ اگر جھ کو بدنہ کہو کہ (بوڑ ھا) بہک گیا ہے تو مجھے تو بوسف کی یُو آ رہی ہے ( ۹۴ )۔ وہ بولے کہ والله آب أسى فقد يم غلظي مين (مبتلا) مين (٩٥) \_ جب خو شخبري و پنے والا آبنچا تو گریتہ یعقوب کے منہ پر ذال دیا۔اوروہ بینا ہو كي (اورمون س ) كين لكك من في من سينبي كها تعاكد میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے (۹۲)۔ بیٹوں نے کہا کہ اتا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت

مانکیے۔ بے شک ہم خطا کار تھے(۹۷)۔انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے کئے بخشش مانگوں گا۔ بے شک وہ بخشنے والامہر بان ہے (۹۸)۔ جب (بیسب لوگ) یوسف کے پاس پہنچے تو ( یوسف نے )اپنے والدین کواپنے پاس بٹھایا اور کہامصر میں داخل ہوجا شیئے خدا نے جاہاتو خاطر جمع سے رہیئے گا (۹۹)

# تفسير بورة يوبف آيات ( ۸۷ ) تا ( ۹۹ )

(۸۷) ای لیے حضرت یعقوب الطبی نے فرمایا کہ میرے بیٹو! جاؤیوسف الطبی اور بنیامین کو تلاش کرواوران کی خبر لاؤاوراللّه تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدمت ہو، کیوں کہ اللّه تعالیٰ سے اوراس کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کا فر ہیں۔

(٨٨) چنانچه جب دومري مرتبه پھريدمب مصر بنچ تو کہنے لگے اے عزيز ہم ادر ہمارے گھر والے قط سے پريشان

ہیں۔اور ہم پچھ کھوٹے سکتے لائے ہیں جن کے وض نداناج مل سکتا ہے اور نہ وہ لوگوں کے درمیان چلتے ہیں اور پچھ بہاڑی چیزیں صنوبر، جستہ الحضر اء وغیرہ لائے ہیں اور عرب کے استعال کی چیزیں مثلاً اون ، کھی وغیرہ لائے ہیں تو ہمیں اب بھی پورااناج دے دیجے جیسا کہ آپ نے سکوں پر پورااناج دیتے ہیں اور ان دونوں قیمتوں کے فرق اور ماپوں کے فرق کو لمح ظرندر کھیے بلکہ ہمیں خیرات سمجھ کردے دیجے بے شک اللّہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو دنیا و آخرت میں جزائے خیردیتا ہے۔

(۸۹) بین کرحضرت بوسف الظیلاان سے فرمانے تکے وہ بھی تمہیں یاد ہے جو پچھتم نے بوسف اوراس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب کہ تہماری جہالت اور شاب کا زمانہ تھا۔

(۹۰) سوچ کر کہنے نگے کیاتم ہی یوسف ہو؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور پہنیا مین میراسگا بھائی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے صبر کی دولت دیے کرہم پر بڑا احسان کیا ہے اور دانعی جوخوشحالی میں گنا ہوں سے بچتا ہے اور تنظی میں صبر کرتا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ تقویٰ اور صبر کرنے دالوں کے تواب ضائع نہیں کرتے۔

(۹۱) چنانچ حضرت بوسف الظیّن کے بھائی حضرت بوسٹ سے بطور معذرت کہنے لگے بخدامتہ بس اللّٰم تعالیٰ نے ہم پر فضیلت فر مائی ہے اور جو پہنوتم نے کیا بے شک اس میں ہم آپ کے ساتھ برائی کرنے والے اور اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے والے تھے۔

(۹۲) حضرت بوسف الظیفی نے ان سے فرمایاتم پرآج کے بعد میری طرف سے کوئی الزام نہیں جو پہلے تم سے قصور ہواللّہ تعالیٰ اس کومعاف فرمائے وہ والدین سے زیادہ مہریان ہے۔

(۹۳) اہتم جا کرمیرے باپ کو بٹارت دواور میری کی تیس بھی لیے جا دَاور پوسف الظیٰلاٰ کی ہیں جنت ہے آیا ہوالباس تقااوراس کوان کے چبرہ پر ڈال دواس ہے ان کی آنکھیں روشن ہوجا کیں گی اور باتی اپنے سب گھروالوں کو بھی جوتقریاً ستراشخاص تنے میرے باس لے آؤ۔

(۹۵-۹۵) چنانچہ جب قافلہ مقام عرکش ہے جو کہ مصراور کنعان کے درمیان ایک بستی تھی قیص لے کرچل پڑا تو حضرت بعقوب النینی نے اردگرد کے لوگوں ہے کہنا شروع کیا کہ اگرتم جھے کو بہتی با تنس کرنے والا نہ مجھواور میری بات کوجھوٹ نہ مجھوتو ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے تو یوسف النینی کی خوشہوآ رہی ہے ان کے پاس جوان کے پوتے پڑ ہوتے موجود تھے وہ کہنے لگے بخدا آپ تو حضرت یوسف النینی کے بارے میں اپنی ای خام خیالی پر قائم ہیں۔

(۹۷-۹۲) چنانچے جب بہودا حضرت کوسف الطبیخ کی قیص کے کران کی سلامتی کی خوشخری کے کرآ پہنچا تواس نے وہ کرنہ ان کے منہ پرلا کرڈال دیا ، فورا ہی ان کی آنکھیں کھل گئیں تو آپ نے اپنے بیٹوں اور پوتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم ہے کہانہیں تھا کہ اللّٰہ تعالٰی کی باتوں کو جتنا میں جانا ہوں تم نہیں جانے وہ یہ کہ حضرت یوسف الطبیخ زندہ ہیں مرے نہیں توان کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا کہ اے ہمارے باب اللّٰہ تعالٰی سے ہمارے گنا ہوں کی مغفرت کے لیے دعا سے جہم بے شک گناہ کاراور اللّٰہ تعالٰی کے نافر مان ہے۔

(٩٨) خصرت ليقوب الطيخان نان سے فرمايا تمہارے ليے جمعہ كى رات ميں تبجد كے وقت مغفرت كى وعاكروں

گاہے شک و وغفور الرحيم اور توبہ كرنے والوں برمبريان ہے۔

(۹۹) چنانچہ جب سیسب حضرت یوسف الطفیلائے پاس پنچ تو انھوں نے اپنے باپ اور اپی خالہ کو کیوں کہ ان کی والدہ پہلے ہی انتقال کر گئی تھیں اسپنے پاس جگہ دی اور فر مایا کہ سب مصر چلیے اور و ہاں انشاء اللّٰہ وشمن اور نکلیف ہے امن میں رہیے۔ میں رہیے۔

وَرُفَعَ أَبُونِيهِ عَلَى الْعَرْشِ

وَخَرُوْالَهُ سُجَّلُ اوَقَالَ يَابَتِ هُنَّا تَأْوِيْلُ رُمْيَاي مِنْ قَبُلُ قَلْ جَعَلَهُارَ فِي حَقَّا وُقَلْ ٱخْسَنِ فِي إِذْ ٱخْوَجَوْقُ مِنَ السِّيخِن وَبَعَآءً بِكُمْ فِنَ الْهَدُ وِمِنْ بَعُدِ أَنَّ ثُرَّعً الشَّيْطِنُ مِينِينَ وَمَيْنَ إِخُوقِيْ إِنَّ رَقِي لَطِيْفُ لِسَامِنَا إِ إِنَّهُ هُوَالْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ ﴿ رَبِّ قُلُ الَّيْنَتِنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَ بِنِي مِنْ مَا وِيهُ لِ الْأَعَادِ يُبَثِّ فَاطِرُ المَّمُونِ وَالْأَرْضُ ٱنۡتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالۡاِخِرَةِ ۚ تَوۡفُنِي مُسُلِمًا وَٱلۡحِقۡنِي بِالصِّلِحِيْنَ ۚ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنْهَآءِ الْغَيْبِ فَوُحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتُ لَدُ يُهِمُ إِذْ أَجْمَعُوْآ آمُرَهُمُ وَهُمْ يَعَكُرُونَ وَعَمَا ٱكُثُوالنَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ بِمُؤْمِنِيْنَ حَوَمَاتُسِّلُهُ فَعَلَيْهِ مِنُ أَجُدِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَكُرْ لِلْعَالِيدُنَ ﴿ وَكُلِّينَ مِنْ الْهِيتَةِ فِي اللَّهِ السَّنَوْتِ وَالْأَرْضِ يَنْزُونَ عَلَيْهَا وَهُوْعَنُهَا مُعْرِطُونَ<sup>©</sup> وَمَانُوْمِنُ أَكُثُرُهُمْ مِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ فَشَرِّكُونَ ۖ أَوْمَوْا أَنْ تَأْتُنَّاكُمُ إِ عَاشِيَةٌ مِنْ عَنَابِ اللَّهِ أَوْتَأْتِيَهُ وَالسَّاعَةُ بَغْتَةٌ وَهُمْ خُ ڮٙؽۺؙۼۯۏڹٙ<sup>؈</sup>ۊؙڶۿڹ؋ڛٙؠؽڸڷٲڎٷٙٳڷٳڶڟؿ<sup>ڣ</sup>ڡڵ ڲٛ بَصِينُ وَ إِنَا وَعَنِ الْهُ عَنِي وَسُبْعُنَ اللَّهِ وَمُأَلَنَا فِي الْمُشْرِكُ فَنَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِيلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْمِنَ إِلَّهُ مُعِنْ أَفُلِ لَقُونُ ٱفَلَمْ يَسِيرُوُ افِي الْأَرْضِ فَيَتُظُرُّوْ أَكِيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْذِينَ مِنُ قَيُطِهِمُ وَلَدَارُ الْآخِرُ وَ فَهُو ۗ لِلَّذِينَ أَنْقَوُا ٱ فَلَا تَعْقِلُونَ ۞ حَثْى إِذَا اسْتَلَاسُ الرُّسُلُ وَظُنُّوۤ ٱلنَّهُمْ قَدُكُ لَهِ بُوَّاجَٱءُ هُ ٱلْمُعْرَفَّا هَنُجِي مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأَسْنَاعِنِ الْقُومِ النُعُرِمِيْنَ ﴿ لَقُلُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ عَدِيثًا لِمُفَاتَّدَى ۅؘڵڰؚڹؙقڞڔ؞ؽؘڰٲڵڹؽؠؽؙڹؽڹؽ<u>ٷ</u>ۅؘؾٙڡٛٚڝؽڶٛٷڶۺؖؽؖ ۏؘۜۿڒ*ۘؠ*ٷڒڂؠۊؙؖڷؚڡٛۏ۫ڡۭڔؾؙۊٝڡۣڹؙۊ۬ڹ

اورائے والدین کوتخت ہر بٹھایا اورسب بوسف کے آھے بجدے مِن كُرِيْرِ بِيهِ اور (اسوقت يوسف نے ) كہااتا جان بيميرے أس خواب کی تعبیر ہے جومیں نے پہلے ( بجین میں ) دیکھا تھا۔ میرے یروردگار نے اے بچ کردکھایا ۔اوراس نے مجھ پر (بہت ہے) احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل قانے ہے نکالا۔ادراس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال ویا تھا۔ آپ کوگاؤں ہے یہاں لایا۔ بے شک میرار وردگارجو جا ہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے وہ دانا ( اور ) حکمت والا ہے (۱۰۰)۔ (جب بیسب باتنی ہولیں تو بوسف نے خدا ہے ذعا کی کہ )اے میرے یروردگارتونے مجھے حکومت سے بہرہ دیا اور خوابوں کی تعبیر کاعلم بخشاراے آسانوں اورزمین کے پیدا کرنے والے توہی ذنیا ادر آ خرت میں میرا کارسا زے۔ تو مجھے ( زیا ہے )اپی اطاعت ( کی جالت ) میں اُٹھا ئیو اور ( آخرت میں ) اینے نیک بندوں میں داخل کیسے و (۱۰۱)۔ (اے پیمبر) پیا خبار غیب میں ہے ہیں۔ جوہم تمہاری طرف بھیج ہیں۔اور جب برادران بوسف نے ائی بات سے اتفاق کیا تھا آوروہ فریب کرد ہے بیتے تو تم اُن کے پاس تو نہ تھے(۱۰۲)۔اور بہت ہے آ دمی کوتم ( کتنی ہی ) خواہش مروایمان لانے والے بیں ہیں (۱۰۴) یہ اور تم ان ہے اِس ( خبر خوای ) کا کچھےصلہ بھی تونہیں مانٹکتے۔ پیر( قرآن ) اور پھٹے ہیں تمام عالم کے لئے تفیحت ہے ( ۱۰۴)۔اورآ سان اورز مین میں بہت ی نٹانیاں ہیں جن پر بیا گذرتے ہیں اوران سے اعراض کرتے ہیں (۵۰۱)۔اور اکثر خدا پرایمان نہیں رکھتے ۔ممر (اس کے ساتھ ) شرک کرتے ہیں(۱۰۲)۔ کیابیاس (بات) ہے بےخوف ہیں کہ ان برخدا کا عذاب نازل ہوکران کو ڈھانپ لے یا اُن پر نا کہاں قیامت آ جائے اورانہیں خبر بھی نہ ہو ( ۱۰۷ ) کہددو کہ میرارستہ تو ہیہ ہے میں خدا کی طرف نبلاتا ہوں ( از روئے یقین و ہر ہانہ )سمجھ ا کو جھ کر۔ میں بھی ( لوگوں کو خدا کی طرف ٹلا تا ہوں ) اور میرے بیروبھی۔اورخدایاک ہےاور میں شرک کرنے والول میں ہے تبین ہول (۱۰۸)۔ اور ہم نے تم سے ملے بستیوں کے رہے والوں میں سے مرد ہی جھیجے شے جن کی طرف ہم وحی جھیجے تھے کیا ان لوگوں

نے ملک میں سیر (وسیاحت ) نہیں کی کہ دیکے لیتے کہ جولوگ ان سے پہلے تھے اُن کا انجام کیا ہوا۔ اور متقبوں کے لئے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے کیاتم سیجھتے نہیں (۱۰۹)۔ یہاں تک کہ جب پیغیرنا اُمید ہو گئے اور اُنہوں نے خیال کیا کہ (اپٹی نفرت کے ہارے میں جو بات اُنہوں نے کئی تھی اس میں ) وہ نئے نہ لکھے تو اُن کے ہاں ہماری مددآ کپٹی ۔ پھر جسے ہم نے چاہ بچادیا اور ہماراعذاب (اُئر کر) گئیگارلوگوں ہے پھر انہیں کرتا (۱۱۰)۔ ان کے قصیص تقلندوں کے لئے عبرت ہے۔ بید قرآن ) ایکی ہات نہیں ہے جو (اپنے دل سے ) بنائی گئی ہو بلکہ جو (کتابیں) اس سے پہلے (نازل ہوئی) ہیں اُن کی تقد یق (کرنے والا) ہے اور ہر چیز کی تفصیل (کرنے والا) اور موموں کے لئے ہمایت اور دھت ہے (الا)

# تفسیر سورة یوسف آیاات ( ۱۰۰ ) تیا ( ۱۱۱ )

(۱۰۰) اور دہاں پینج کراپ والدین کو تخت شاہی پراونی بٹھایا اور عظمت کے غلبہ کے باعث والدین اور ان کے بھائی سب بحدہ میں جھک گئے اور اس زبانہ میں بیجدہ رکوع کے طریقہ پر ہوتا تھا جو کہ سلام کے قائمقام تھا کہ کم تر باعزت کے اور توجوان بوڑھے کے اور چھوٹا بڑے کے سامتے جھکتا جیسا کہ مجمی لوگ کرتے تھے حضرت یوسف باعزت کے اباجان بینجدہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے پروردگار نے اس کو بیا کہ کہ کے اور چھوٹا بوٹ کے مسان فرمایا اور مجھے غلامی سے نجات دی اور اس کے بعد بھی کہ شیطان کر دکھایا اور مجھ پرقید سے نگلنے کے وقت بھی احسان فرمایا اور مجھے غلامی سے نجات دی اور اس کے بعد بھی کہ شیطان نے حسد میں میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا بھر اللّٰہ تعالیٰ آپ سب کو باہر سے لے آیا بے شک میر اپر وردگار جو چا ہتا ہے اس کی انجھی تہ ہیر کردیتا ہے کہ اس طریقے سے ہم سب کودو بارہ ملانے والا اور وہ ہماری پریشانیوں کو جانے والا اور طلانے اور جدا کرنے میں حکمتوں والا ہے۔

(۱۰۱) اے میرے پروردگارا آپ نے مجھ کو ملک مصر کی سلطنت عطا کی جس کا رقبہ چالیس فرسخ (فاصلے کا ایک ماپ جواشارہ ہزار فٹ ہوتا ہے) اور مجھ کوخوابوں کی تعبیر دنیا کاعلم دیا اے آسانوں اور زمین کے خالق آپ ہی میرے پروردگار خالق راز ق ومحافظ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت ہیں بھی۔ مجھے عبادت تو حید میں پورے خلوص کے ساتھ دنیا سے اٹھا ہے اور میرے آباؤا جداد مرسلین کے ساتھ جو جنت ہیں ہیں شامل کردیجیے۔

(۱۰۲) اے محد ﷺ پ سے جو حضرت یوسف الظیلا اوران کے بھائیوں کا قصہ بیان کیا گیا بیآپ کے اعتبار سے غیب کی خبروں میں سے ہے اور بذریعہ جبریل امین آپ کو بیقصہ بتلاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ براوران یوسف الظیلا کے خبروں میں موجود نہ تھے، جب انھوں نے یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کرلیا تھا اور وہ یوسف الظیلا کی بلاکت کے بارے میں تدابیر کررہے تھے۔
پوسف الظیلا کی بلاکت کے بارے میں تدابیر کررہے تھے۔

۔ (۱۰۳) اورخواہ آپکیسی ہی کیوں نہ کوشش کریں اہل مکہ میں سے اکثر آسانی کتابوں اور اللّٰہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے۔

(۱۰۴) اور کھر ﷺ پہلنے تو حید پران سے پھے معادضہ تو نہیں لیتے بیقر آن تو تمام بیٹات اور انسانوں کے لیے ایک تھیجت ہے۔

(۱۰۵) اور بہت ی نشانیاں ہیں، آسانوں میں جیسا کہ جائد، سورج، ستارے وغیرہ اور زمین میں جیسا کہ پہاڑ،

دریا، درخت، جانور دغیرہ جن پراہل مکہ کا گز رہوتا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف نوجہ اورغورنہیں کرتے، بلکہ الثا حجٹلاتے ہیں۔

۔ (۱۰۶) اور اکثر اہل مکہ جو دل میں اللّٰہ کی عبو دیت کو مانتے بھی ہیں گمر علانیہ وحدا نیت خداوندی میں شرک کرتے ہیں۔

(۱۰۷) کیا پھربھی مکہ والے اس بات ہے مطمئن بیٹے ہیں کہ بدر کی طرح عذاب اللی میں ہے کوئی عذاب ان پر نازل ہویاان پراجا تک عذاب قیامت آپڑے اور ان کواس کے آنے کی خبر بھی نہو۔

(۱۰۸) محمد ﷺ بان الله مکہ سے فر ما و یجیے کہ ملت ابرائیمی ہی میراطریق ہے میں لوگوں کو اللّٰہ کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں کہ میں دلیل اور دین خداوندی پر قائم ہوں۔ میں بھی اور میر ہے اوپر جوایمان لائے وہ بھی اللّٰہ کی طرف اس طور پر دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی دلیل اور دین خداوندی پر قائم ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ شریک اوراولا دیے پاک ہے اور میں مشرکین کے ساتھ نہیں ہوں۔

(۱۰۹) اے محمد ﷺ ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستی والوں میں جینے رسول بنا کر بھیجے سب آ دمی ہی ہے جس طرح اب ہم آپ کے پاس بذریعہ جبریل امن وحی بھیجتے ہیں اس طرح ان کے پاس وحی بھیجتے ہے کیا مکہ والے کہیں جلے بھرے ہیں کہا تھی کہا مکہ والے کہیں جلے بھرے ہیں کہا تی آنکھوں سے دیکھے کرغور کر لیتے کہان سے پہلے جو کا فریخے ان کا کیسا براانجام ہوا۔

البیتہ جنت ان حضرات کے لیے جو کفروشرک اور فواحش سے بیچتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان رکھتے ہیں نہایت بھلائی کی چیز ہے۔

کیاتمہارے پاس انسانوں والا دماغ نہیں کہ سوچوآ خرت دنیا ہے بہتر ہے یا یہ کہ دنیا فانی اورآ خرت باقی رہنے دالی ہے یا یہ کہ کیااس بات کوئبیں مانتے کہ گزشتہ قو موں پر جب انھوں نے رسولوں کوجھوٹا قرار دیا کیا کیاعذاب نازل ہوئے۔

(۱۱۰) چنانچہ جب پینمبراپی قوم کی تقدیق کرنے ہے ،ایوں ہو گئے اوران پینمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ ان کی قوم جووہ اللّہ کا پیغام اپنی قوم کے پاس لے کرآئے تھے جھٹلانے پرتلی ہوئی ہے اوراب ایمان نہیں لائے گی اورلفظ کے خدیو ا کو تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ قوم کو غالب گمان ہوا کہ دسولوں نے جووعدہ کیا تھا (نزول عذاب کا) اس کے خلاف کیا تو ایسی مایوی کی حالت میں ان کی قوم کی ہلاکت کے لیے ہماراعذاب آپنچے گا، چنانچہ ہم نے اس عذاب سے دسولوں اوران کے مانے والوں کو بچالیا اور ہماراعذاب مشرکین سے نہیں گا۔

(۱۱۱) حضرت یوسف الطینی اوران کے بھائیوں کے واقعہ میں مجھدارلوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ بیقر آن کریم کوئی خود سے بنائی ہوئی بات تو نہیں بلکہ بیتوریت انجیل اور تمام آسانی کتب کی بیان تو حید اور بعض دوسرے احکام اور واقعہ حضرت یوسف الطینی کی تقعد لی کرنے والی ہے اور بیقر آن کریم حلال وحرام میں سے ہرایک چیز کو تفصیل سے بیان کرنے والا ہے اور ان حضرات کے لیے جو کہ رسول اکرم بھی اور اس قرآن کریم پر جو کہ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ایمان رکھتے ہیں ، گمراہی سے ہدایت اور عذاب سے رحمت ہے۔

#### سَنُوْ الِرَعْدِ مُدَيِّدُ فِي عَيْنَا فَ أَنْ لَكُنَّ إِنَّ فِي عَنْهُ فَا أَنْ فَا لِيَوْ الْمُوْ أَنْ فَا لَ مَنْ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّ

شروع خدا کانام لے کرجوبر امہریان نہایت رحم والا ہے استہار سے پروردگاری طرف سے تم پرنازل ہوا ہے تن ہیں ہیں۔اورجو کہاں نہیں لاتے (ا)۔خداو بی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر اکثر اس جیسا کہ تم دیکھتے ہو (اتنے) او نچے بنائے۔ پھرعش پر جا کھیے اور جا دی کا دیا۔ ہرایک ایک میعاد عین تک شعیرااور سوری اور جا ند کوکام میں لگادیا۔ ہرایک ایک میعاد عین تک گروش کررہا ہے۔ وہی (ونیا نے) کا موں کا انتظام کرتا ہے (اس طرح) وہ اپنی آئیس کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم این پروردگار کے روبر و جانے کا یقین کرو (۲)۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پیسلایا اور اس میں بہاڑ اور دریا پیدا کیے۔اور ہرطرح کے میووں کی بیسلایا اور اس میں بہاڑ اور دریا پیدا کیے۔اور ہرطرح کے میووں کی دورود قسمیں بنائیں وہی رات کو دن کا لباس بہنا تا ہے۔غور کرنے وانوں کے لئے اس میں بہت ی نشانیاں ہیں (۳)۔اور زمین میں وانوں کے لئے اس میں بہت ی نشانیاں ہیں (۳)۔اور زمین میں انگور کے باغ اور کھی اور کھور کے درخت یعنی کی بہت ی شاخیس اور بعض کی بہت ی شاخیس اور بعض کی بہت ی شاخیس ہیں اور بعض کی آئی بیس ہوتی (با وجود یکہ ) یائی سب کوایک ہی ماتا ہیں اور بعض کی بہت ی شاخیس ہیں اور بعض کی بہت ی شاخیس ہیں اور بعض کی آئی بیس ہوتی (با وجود یکہ ) یائی سب کوایک ہی ماتا ہیں اور بعض کی آئی بیس ہوتی (با وجود یکہ ) یائی سب کوایک ہی ماتا ہیں اور بعض کی آئی بیس ہوتی (با وجود یکہ ) یائی سب کوایک ہی ماتا ہیں اور بعض کی آئی بیس ہوتی (با وجود یکہ ) یائی سب کوایک ہی ماتا ہیں اور بعض کی آئی بیس ہوتی (با وجود یکہ ) یائی سب کوایک ہی ماتا ہیں اور بعض کی این سب کوایک ہی ماتا ہور

بِسُو اللّهِ الرَّضِ الزّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّالِيَّ يَلْكُ النّ الْكُلُ مِن رُتَاكِ الْحَقُ وَلَانَ الْكُلُ مِن الْكَلُ مِن رُتَاكِ الْحَقُ وَلَانَ الْكُلُ مِن الْكَلُ مِن وَلَانَ الْكُلُ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ ا

ہے۔اورہم بعض میووں کوبعض پرلذت میں نصبات دیتے ہیں اوراس میں سیجھنے والوں کے لئے بہت ی نشانیاں ہیں (س) را گرتم عجیب بات سنی جاہو۔تو کافروں کا پرکہنا عجیب ہے کہ جب ہم ( مرکر ) منی ہوجا کمیں کےتو کیا ازسرِنو پیدا ہوں تے ہی لوگ ہیں جواپتے پروردگار ہے منکر ہوئے ہیں۔اور میں ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہو تکے اور بی اہلِ دوزخ ہیں کہ بیشاس میں ( جلتے ) رہیں تے (۵)

# تفسير سورة الرعد آيابت (١) تا (٥)

يه سورت بورى كلى به سوائ الدوآيات كولا يسزالُ الله في نَفُووُا (المنع) اور وَ يَسْقُولُ اللهِ يُنْ كَفَرُوا (المنع) اور وَ يَسْقُولُ اللهِ يُنَ كَفَرُوا (المنع) كيول كه يدونول آيات مدنى جيل -

اس سورت میں تینتالیس آیات اور آٹھ سو بچین کلمات اور تین ہزاریا نجے سوچھ حروف ہیں۔

(۱) لیعنی جو پچیم کرتے اور کہتے ہواللہ تعالیٰ ان سب باتوں کوخوب جانتااور دیکھتا ہے۔ یا یہ کہ بیا یک تتم ہے۔ بیسورت (رعد) قرآن کریم کی آیات ہیں اور قرآن کریم جو تھم دیتا ہے بیآپ کے پروردگار کی طرف سے بالکل سے ہے کیکن اکثر اہل مکہ رسول اکرم پھٹھا ور قرآن کریم پرایمان نہیں لاتے۔ (۲) الله تعالی نے آسانوں کو پیدا کیا اور بغیرستون کے ان کوز مین پر کھڑا کر دیا ہے ان آسانوں کو ای طرح دیکیر رہے ہو یہ ایسے ستون ہیں جن کوتم نہیں دیکی رہے اور آسانوں کے اونچا کرنے سے پہلے بھی الله تعالی عرش پر تھا اور پھر عرش پر شمکن ہوا یعنی علم وقد رہ کے اعتبار سے قریب و بعید سب اس کے نز دیک برابر ہیں اور چاندو سورج کی روشنی کو انسانوں کے لیے سخر کر دیا ہرایک اپندے کے تمام کا موں انسانوں کے لیے سخر کر دیا ہرایک اپنے مدار پرایک وقت مقررہ میں چاتا رہتا ہے اور اللّه تعالیٰ بندے کے تمام کا موں کی تعمر ان کی سوری کی تعمر کے بندر بعد فرشتوں کے نازل فرما تا ہے بی قرآن پاک اوامرونوائی کو صاف صاف بیان کرتا ہے تاکم تم مرنے کے بعد کی تقعد بی کرو۔

(۳) اوراس نے زمین کو پائی پر پھیلا یا اورزمین میں بڑے قائم رہنے والے پہاڑ کو جو کہ زمین کے لیے میخیں ہیں پیدا کیے اور نہریں جاری کیس اوراس میں ہرایک قتم کے پھلوں سے دو دونتم کے پھل مثلاً کھٹے، میٹھے ،سفید،سرخ بیدا کیے، وہ دن کی روشنی سے دن کی روشنی کو چھپا دیتا ہے یا یہ کہ وہ رات کو لے جاتا ہے دن کو لاتا ہے اور دان کو لے جاتا ہے دن کو لاتا ہے اور دان کو لے جاتا ہے۔

ان امور ندکوره میں نشانیاں اور دلائل ہیں تا کہ ان میں غور کریں۔



ويستغيجلؤنك بالشيئة قبنل التهنئة وقذ خكت يمن قَبْلِهِمُ الْمَثَلَّتُ وَإِنَّ رَبُكَ لَذُوْمَغَفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلْ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَي يَنُ الْعِقَابِ وَيَقُوْلُ الَّيْ يُنَ كَفَرُوْالُوْلَا أَنُّرِلَ عَلِيَّةِ الْهُ قَيْنِ لَا يَهِ إِنْهَ آئِنَا أَنْتَ مُنْذِرْرُ وَيُكُلِّ قَوْمِرِهَا إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ النَّي وَمَا عِ تَّغِيْثُ الْاَرْحَامُرُوَىٰا تَزُدَادُ وَكُلُّ شَّىً عِنْدَاهُ بِبِ**غ**ْدَادٍ⊙عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالتَّهَا دَوْالْكِيْرُ الْمُتَعَالِ سَوَّاءُ عِيْكُمُ مِّنَ السَّرَالْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِهُ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالَّيْلِ وَسَارِ الْبَالِهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لَهُ مُعَقَّبْتًا فِينَ بَيْنِ يَكَايُهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ ٱمْرِاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذْ آارَادَ اللَّهُ بِقَوْمِرسُوْءً افَلَامَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُمُ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ<sup>©</sup>هُوالَّذِي يُرِينُكُوالْبَرْقَ حَوْقًا وَطَ**مَعً**ا وَّيُنْشِئُ السَّعَابَ الثِّقَالَ ﴿ وَيُسَيِّحُ الرَّغَنُ بِحَنْنِ ﴿ وَالْمَلْيِكَةُ مِنْ خِيُفَتِه وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُوَ هُمْ ِ نِبَادِ لُوْنَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِي يُدُالِمِ حَالِ ﴿ لَهُ دَعُولَةُ الْحَرِقِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهُ لاَ يَسْتَعِيْبُونَ لَهُمْ بِشَىٰ ۚ إِلَّا كَمَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمُآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُو بِبَالِفِه وَمَا دُعَاءُ اللَّفِرِينَ إِلَّا فِي صَالِي @

اور بدلوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار (لیمن طالب عذاب ) ہیں حالاتک اُن سے پہلے عذاب (واتع) ہو کیا ایں ۔ اور تہارا پروردگار لوگوں کو باوجود اُن کی بے انسافیوں کے معاف کرنے والا ہے۔ اور بے شک تہارا پروردگار بخت عذاب دين والا ب(١) \_ اور كافر لوك كيت بي كداس ( تيفير ) براسك ار وردگار کی طرف ہے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی۔سو (اے حرق الله) تم تو صرف بدایت کرنے والے ہواور ہرایک توم کے لئے رہنما ہوا كرتا ب(2) - خداى أس يح سے واقف ہے جو حورت كے پيك من ہوتا ہے اور پیٹ کے شکونے اور برصنے سے بھی (واقف ہے) اور ہر چیز کا اس کے مال ایک اتدازہ مقرر ہے(٨)۔وہ دانائے نہاں وآ شکار ہےسب سے بزرگ (اور) عالی مرتبہ(۹) ۔ کوئی تم ے چکے سے بات کے مالکار کر۔ مارات کو کہیں جیب جائے ماون ( کی روشی میں ) تھلم کھلا چلے پھرے (اس کے نزدیک ) برابر ہے سے تھا (۱۰) \_أس كي آ كي اور يين فيدا كي جوكيدار بين \_جوخدا كي حكم ے اُسکی حفاظت کرتے ہیں ۔خدا اس (نعمت) کو جو کسی قوم کو (حاصل) ہے بیس براتا جب تک کہوہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اور جب خدا کی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھروہ پھر ہیں سكتى \_اورخدا كے سوا اُن كاكوئى مدد كارنيس موتا (١١)\_اوروى توب جوتم کو ڈرائے اور آمید ولائے کے لئے بکل دکھا تاہے۔اور جماری بھاری باول پیدا کرتا ہے( ۱۲)۔اور رعد اور اُسکے قرشتے سب اُس کے حوف ہے اُس کی تعلیع وتحمید کرتے رہتے ہیں۔ اور وہی مجلیاں بھیجتا ہے پھرجس برجا بتناہے کرابھی دیتا ہے۔اوروہ خدا کے بارے

میں جھڑتے ہیں ادروہ بڑی قوت والا ہے(۱۳)۔ مُو دمند نِکارنا توای کو ہے اور جن کو پدلوگ اُس کے سوالیکار تے ہیں وہ اُن کی نِکارکو کسی طرح تبول نہیں کرتے ۔ محراس مخص کی طرح جوابیے دونوں ہاتھ پاٹی کی طرف پھیلا دے تا کہ (دور بی سے ) اُس کے منہ تک آپنچے حالانکہ وہ (اس تک بھی مجمی) نہیں آ سکتا اور (اس طرح) کا فروں کی پکار بے کارہے (۱۳)

# تفسير سورة الرعد آيات (٦) تا (١٤)

(۲) اے محمد ﷺ پراوگ بطور نداق کے آپ سے عافیت سے بلی نزول عذاب کا تقاضا کرتے ہیں اور آپ سے عافیت کی درخواست نہیں کرتے حالال کہ ان سے پہلے عقوبات کے واقعات گزر تھے جن کی بنا پر ہلاک ہونے والے بلاک ہوئے والے بلاک ہوئے والے بلاک ہوئے والے بلاک ہوئے اور آپ کا پروردگا ران مکہ کے کا فروں کے شرک کواگر بیتو بہ کرلیں اورا کمان لے آئیں تو معاف کردے گا اور جو شرک سے تو بہ نذکر سے تو بینڈ آپ کا پروردگا راس کو سخت سمزاد ہے گا۔

اوررسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کے منکریوں بھی کہتے ہیں کہان پر خاص معجزہ کیوں نہیں اتا را کمیا جیسا کہ پہلے انبیا علیہم السلام پر مجزات نازل کیے تھے۔ محمد ﷺ پنو صرف عذاب خداے ڈرانے والے رسول ہیں اور ہرایک قوم کے لیے نی ہوتے ملے آئے۔ باید کددائی جوان کو تمرائ سے نجات دے کر ہدایت کی طرف دعوت دیے

اللَّه تعالیٰ کوسب خبر ہوتی ہے جو پچھ کسی عورت کوحمل رہتا ہے کہاڑ کا ہے یالڑ کی اور جو پچھ حمل میں تو ماہ کے **(**A)

اندر کی ہوتی ہے اور جو پچھنو ماہ سے زیادہ زیادتی ہوتی ہے۔

اور میدت میں زیادتی و کی اور رحم مادر میں بچہ کا تھر تا اور اس کا نکلنا سب ایک خاص انداز و سے مقرر ہے۔ اوروہ تمام ان باتوں کو جو بندوں سے پوشیدہ ہیں اور جوان کومعلوم ہیں اللہ تعالی سب کو جائے والا ہے اور کہا گیا ہے کہ خیب سے مرادوہ چیزیں ہیں جوہونے والی ہیں اور شہادة سے مرادوہ ہیں جوہوچگیں اور کہا گیا ہے کہ غیب ے مرادرجم مادر میں اڑ کے وغیرہ کا وجود اور شہادۃ سے اس کا خروج مراد ہے۔وہ سب سے بروا ہے اس سے بروی اور بلنداوركوني چيزنبيس\_

تم من ہے کوئی بات یا کوئی کام چیکے ہے کرے یا پکار کر کے سب کواللّہ تعالیٰ جا نتا ہے اور اللّہ تعالیٰ کے علم میں بیسب برابر ہیں اورا یسے بی جو تھی رات میں کہیں جھپ جائے اور جودن میں چلے پھرے وہ سب کوجا متاہے۔ (۱۱) ہراکی مخص کی حفاظت کے لیے پچھ فرشتے ہمی مقرر ہیں۔جن کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے کہ دات کے فرشتے جلے جاتے ہیں اور دن کے آجاتے ہیں اور دن کے جلے جاتے ہیں اور رات کے آجاتے ہیں کہ وہ خدا کے علم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں تفاریر کے مطابق ان کی تکرانی کرتے رہے ہیں۔

الملّه تعالی سی قوم کی امن ادرخوشحالی والی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے جب تک وہ لوگ شکر خداوندی کو

ترک کر کے اپنی حالب خود جیس تبدیل کردیے۔

اورجب الله تعالى سى توم برعذاب اوراس كى بلاكت جويز كرايتا بي تو چران سے فيمله خداوندى كے بننے كى كوكى صورت نہیں جوتی اور اللہ کے سوا پر کوئی ان سے عذاب خداوعری کو ہٹانے والانہیں اور شاس کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ ہے۔ اور دہ جہیں کو بارش کے وقت بھلی چکتی جوئی و کھا تا ہے کہ بارش سے مسافر کوایے ساز وسامان کے بھیک جانے کا خوف بھی ہوتا ہے اور مقیم کوخوا ہش وامید ہوتی ہے کہاس کی میتی سیراب ہوجائے اور وہ باولوں کو بھی جو بارش ے جرے ہوئے ہوتے ہیں پیدا کرتا اوران کو بلند کرتا ہے۔

اوررعد فرشتہ اللہ کے تھم سے اس کی بال میان کرتا ہے۔اوررعد کے معن آسانی آواز کے ساتھ بھی کیے مست میں اور دوسر معفر شنتے بھی اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی تبیع بیان کرتے ہیں۔

اوروہ بجلیاں نینی ان میں آگ بھیجا ہے، سوجس کوجا ہتا ہے اس کے ذریعے سے ہلاک کردیتا ہے جیسا کہ زید بن قیس کواللہ تعالی نے ایس بی آگ کے ذریعے ہلاک کیا اوراس کے ساتھی عامر بن طفیل کوایک کلٹی کے ذریعے جواس کی کو کھ میں نکلی تھی لینی طاعون ہے ہلاک کردیا اور بیاللّٰہ تعالیٰ کے باب میں رسول اکرم بھٹھ کے ساتھ جھگڑر ہے تھے حالاں کہ وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔

# شَانَ نَدُولَ: اَللَّهُ يَعُلَمُ مَا تُحْيِلُ ﴿ الْخِ ﴾

طبرانی کے حضرت عبداللہ این عمبال کے سے روایت کیا ہے کہ ذید بن قیس اور عامر بن طفیل وولوں رسول اکرم کی کے پاک می بیٹ کے بیال میں اسلام لے آؤں تو آپ جھے کیا دیں گے آپ نے ارشاد فر مایا تہبارے لیے وہ تمام حقوق حاصل ہوجا کیں گے جواور مسلمانوں کے لیے جیں اور تم پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوجا کیں گی جودوس کے مسلمانوں پر عائد ہیں عامر کہنے لگا کیا آپ اپنے مرنے کے بعدا مرنبوت کو میرے لیے منبیل کرے ہے، آپ نے ارشاد فر مایا یہ چیز زرتمہارے لیے ہوئتی ہاور نرتمہاری قوم کے لیے ہوئتی ہے چنانچے یہ دونوں آپ کے یاس سے اٹھ کر چلے گئے۔

عامر نے زید سے کہا کہ میں محمد ﷺ وہا توں میں لگا کرتم سے عافل کردوں گا اور تو (نعوذ باللّٰہ) آپ کو تلوار سے ختم کردیتا، چنانچہاس مشورہ کے بعد مجمر دونوں لوٹ کرآئے، عامر آ کر کہنے لگا محمد ﷺ پ میر ہے ساتھ کھڑے ہو ں میں آپ سے بچھ بات چیت کرنا جا بتنا ہوں، چنانچہاس کے کہنے پرآپ ﷺ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہوکراس سے بات چیت کرنا شروع کردی۔

رسول اكرم وظانے اس كى طرف توج فرمائى اوراس كود يكھا بھرآپ وہاں سے لوث آئے اور بيدونوں وہاں سے بھاگ نظے جب رقم پر پنچے تواللہ تعالى نے زيد پر بجل كراكراس سے جلس ديا۔ تب اللّٰہ سنے اللّٰه يَعُلَمُ سے شدينة المِه حَال ك بيآيات نازل فرماكيں۔

اوراہام نبائی اور ہزار نے حضرت انس عظانہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللّہ وہ انہ کہا ہے ہیں ہے ایک سحائی کورؤ ساء کفار جس سے ایک سر دار کے پاس دعوت تو حید کے لیے بھیجا تو وہ بد بخت کہنے لگا کہ تہارا پروردگار جس کی طرف تم بھی کودعوت دیتے ہووہ کس تشم کا ہے نعوذ باللّہ ، او ہے کا ہے یا پیشل کا یا جا ندی کا ہے یا سونے کا، چتا نچہ ان سحانی نے رسول اکرم وہ کا کی خدمت جس آ کراس کے جواب سے آپ کو مطلع کرویا ، پھر آپ نے ان کودوبارہ اور تیسری مرتبہ بھیجا، نتیجہ بیہ ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس سردار پر بحل گراکراس کو جلا ویا ، تب اللّٰہ تعالیٰ نے ریآ یت مبارکہ نازل تیسری مرتبہ بھیجا، نتیجہ بیہ ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس سردار پر بحل گراکراس کو جلا ویا ، تب اللّٰہ تعالیٰ نے ریآ یت مبارکہ نازل فرمائی: وَیُوسِلُ الْصَوَاعِقَ (اللّٰج) لیعنی وہ ، بحلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر جا ہتا ہے گراد ریتا ہے۔

ادھرزید بن قیس بد بخت نے تکوار سونتی جب اس بد بخت نے اپناہا تھ تکوار کے دستہ پر رکھا تو اس کا ہاتھ سو کیا۔ (۱۴) سچا پکار نالیجنی دین حق شہارة ان لا آلله اِلا 1 ٹیلله اور یہی سچا پکارنا ہے اس کے لیے خاص ہے، لللہ کے علاوہ اور

جن کی پہلوگ عبادت کرتے ہیں وہ ان کی بکار بران کواس سے زیاد و نفع نہیں پہنچا سکتے ، جتنا کہ یانی اس مخص کونفع پہنچا تا کہ و پختص دور دراز ہےاہیے دونوں ہاتھ یانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہوتا کہ یانی اس کے منہ میں اڑ کر پہنچ جائے اور اس حالت میں یانی جھی ہمی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا سوجیسا کہ یانی مجھی ہمی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا ای طرح بتوں کی پوجا بھی اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی اور کا فروں کی میادت محض باطل ہے جس سے بیلوگ ممراہ ہورہے ہیں۔

مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكُرِهَا وَظِلْلَهُمْ مِالْغُدُو فِي وَالْأَصَالِ ﴿ قَالُهُ مِنْ رَبُ السَّاوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ · قُلْ أَفَا أَنْهُ أُنَّهُ مِنْ دُونِهَ أَوْلِيَاءَ لَا يَمُلِكُونَ لِإِنَّفُ فِهُ مِنْفَعًا وَلَا صَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاعْلَى وَالْبَصِيْرُ ۗ أَمْرُ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُكُ وَالنَّوُرُهُ أَمْرَجُعَكُوا بِلَّهِ شَرَّكَاءَ خَلَقُوْا كَغَلْقِهُ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ عَالِقٌ كُلِّ ثَنُّ أَ وَهُوَالُوَاحِدُ الْفَقَارُ الْأَزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ <u>ٱوْدِيَةٌ بِعَنَّ رَهَا قَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَّ ارَّابِيًا ﴿ وَمِنَا </u> يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآرَجِلِّيْةِ ٱوُمَتَاعِ زَبُكُ مِتْلُهُ كَنْ لِكَ يَضُرِبُ إِمَلَهُ الْحَقِّ وَالْهَاطِلَ وَ فَأَهَا الزُّبُلُ فَيُلُّ هُبُ جُفًّا ءٌ \* وَاهْا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْكُثُ فِي الْأَرْضِ كُذَ إِلَى يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْتُ أَلَ لِلَّذِي أَنَ اسْتَجَالِوُ الرَّيْوَ الْحُسَمَى وَالَّذِينَ لَهُ وَيَسْتَجِينُوْ الْدُوْلَ لَوْلَ لَهُمْ إِلَيْ مَّأْفِ الْأَرْضِ جَبِيْعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَا فُتَكَ وَالِهِ ٱولَيْكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ وَمَا أُولِهُمْ جَهَانُمٌ وَبِئْسُ الْبِهَادُ ﴿ الْحَالَ مَا يَعْلَمُ الْمِا انَّمَا أَثِّرِلَ الْيُكَ مِنْ رَبِكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَاعُلِي إِنَّا يَتَكَاكُرُ ٱولُوا الْأَلْمُابِ الْمَالَّذِينِ بِنَ يُوْفُونَ بِعَنْدِ اللَّهِ وَالْاَيْنَقُفُونَ الْمِيَّالَقُ وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا آَمُرَامِلَهُ بِهِ آَنْ يُؤْصَلَ وَيَغَشُّونَ رَبَّهُمُ وَيَعَافُونَ سُوْءَ الْحِسَابِ ٥

اور جتنی محلوقات آسان اور زمین میں جیں خوشی ہے یاز ہروی ہے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہیں اور اُن کے سائے بھی صبح وشام ( كد كرت بن ) (١٥) \_ان مي يويموكرة سانون اورزين كا پروردگارکون ہے؟ (تم ی ان کی طرف سے) کمدود کدخدا۔ پھر (ان سے) کبوکہتم نے خدا کوچھوڑ کرا بیےلوگوں کو کیوں کا رساز بتایا ہے جو(اینے) نفع ونقصان کا بھی کھوا نتیار نہیں رکھتے۔(ریبھی) يوجيعوكياا تدهااورآ تكمول والابرابرين بإاندجراا درأجالا برابر بوسكتا ہے بھلا ان لوگوں نے جن کوخدا کا شریک مقرر کیا ہے کیا اُنہوں نے خدا کی کافوقات پیدا کی ہے۔جس کےسب ان کو محلوقات مشتبہ ہو تئی ہیں ۔ کہدو کہ خدائی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اوروہ كى (اور) زىروست ب(١٦) ـ اى نے آسان سے ميند برسايا مجراس سے اسے اسے اندازے کے مطابق نالے بہد لکے مجر نالے ير چولا مواجها ك آحميا۔ اورجس چير كوزيوريا كوئى اورسامان بنانے کے لئے آگ میں تیاتے ہیں اس میں بھی ایبا بی جماگ ہوتا ہے۔اس طرح خداحق اور باطل کی مثال بیان فرما تا ہے۔سو جها ك توسو كه كرز اكل موجاتا بادر إنى ) جولوكول كوفا تده مينياتا ہے وہ زمین علی تھیرا رہتا ہے۔اس طرح خدا ( صبح اور غلط کی) منالیں بیان فرما تا ہے( تا کہ ممجھو) (۱۷)۔جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیاان کی حالت بہتر ہوگی۔اورجنہوں نے اُس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزائے اُن کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور اُن کے ساتھ استے ہی اور ( نجات کے ) بدلے میں صرف کر ڈالیں ( مکر نجات کہاں ) ؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی بُرا ہوگا اور اُن کا ٹھ کا نہ بھی دوز خ ہے اور وہ بُری جگہ ہے (۱۸) \_ بھلا جو مخص پہ جانتا ہو کہ جو پھھ تہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے تن ہے کیاوہ اُس مخص کی طرح ہے جوائد معاہے؟ اور بچھتے تو وہی میں جو تقلند ہیں (١٩) ۔ جو خدا کے عہد کو تہ را کرتے ہیں اوراقر ارکوئیں توڑتے (۲۰)۔اورجن (رشتہ ہائے قرابت ) کے جوڑے رکھنے کا خدانے تھم دیا ہے۔ اُن کو جوڑے رکھتے ہیں اور اسپتے پروردگارے ڈرتے رہتے اور پُرے صاب ہے خوف رکھتے ہیں (۲۱)

#### تفسير سورة الرعد آيات ( ١٥ ) تا ( ٢١ )

(10) اورالله بی کے سامنے سب سر جھکائے ہوئے ہیں کہ اس کی عبادت اور نماز میں مصروف ہیں جو کہ آسانوں میں فرضتے اور زمین میں مومن لوگ ہیں ، آسان والے خوشی سے جھکائے ہوئے ہیں کیوں کہ ان کو عبادت میں ناگواری نہیں ہوئی اور زمین والے مجبوراً جھکائے ہوئے ہیں کیول کہ ان کو عبادت میں ناگواری ہوتی ہے یا یہ کہ کا صنین خوشی سے اور منافقین مجبوری سے جھکائے ہوئے ہیں۔ اور اہل زمین سے جولوگ سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ان کے سائے بھی صبح وشام سرخم کیے ہوئے ہیں کوئے کودائیں جانب اور شام کو بائیں جانب۔

(۱۲) اے محمر ﷺ پ مکہ والوں سے کہئے کہ آسانوں اور زمین کا خالق کون ہے؟ سواگر وہ جواب میں اللّٰہ کہہ دیں تو ٹھیک ورندآ پ ہی فرماد بیجیے کہ اللّٰہ خالق ہے بھریہ کہیے کہ کیا پھر بھی تم نے اللّٰہ کے علاوہ دوسرے معبود بنار کھے ہیں جوخودا بی ذات کو بھی نفع پہنچانے اور نقصان کے دور کرنے پر طاقت نہیں رکھتے۔

(۱۷) اب اللّٰہ تعالیٰ حق و باطل کے انتیاز کو ایک مثال سے سمجھا تا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل امین قرآن کریم اتارا اور اس قرآن پاک میں حق اور باطل کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا تو روشن دلوں نے اپنی وسعت اور اپنے نور کے اعتبار سے قرآن حکیم کو اپنے سینوں میں جگہ دے لی اور اندھیرے والے دل اپنی باطل خواہشوں کے پیرو کار ہوئے۔

اوراس پانی کی طرح اللہ تعالیٰ دوسری مثال بیان فرماتے کہ سونے اور جاندی کوجس وفت آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں تو دریائی جھا گوں کے اوپر جومیل کچیل اوپر آجا تا ہے، اس طرح اس میں بھی آجا تا ہے تو حق سونے اور جاندی کی طرح ہے کہ جیسے سونے جاندی کو نفع حاصل کرنے اور زیور بنانے کے لیے تپاتے ہیں اسی طرح حق سے صاحب بن نفع حاصل کرتا ہے اور باطل سونے جا ندی کے میل کچیل کی طرح ہے جیسا کہ وہ کسی کام میں نہیں آتا ، اسی طرح باطل سے بھی اہل باطل نفع نہیں حاصل کر سکتے۔

اورای طرح لوہ اور پیتل میں بھی تپانے سے میل اوپر آجاتا ہے تو حق لوہ اور پیتل کی طرح ہے جیسا کہ میہ چیزیں کام میں آتی ہیں ای طرح حق سے بھی نفع بہنچنا ہے اور جیسا کہ ان کامیل کچیل کسی کام کانہیں ہوتا، ای طرح باطل سے بھی کسی قتم کا کوئی نفع نہیں ملتا تو میل کچیل بھینک دیا جاتا ہے، ای طرح باطل بھی کار آ مرتبیں اور نفع کی طرح باطل بھی کار آ مرتبیں اور نفع کی چیزیں وہ خالص پانی ، سونا، چاندی اور لوہا، پیل ہے کہ دنیا میں ان سے نفع حاصل ہوتا ہے ایسے ہی حق سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، ای طرح اللّٰہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔

(۱۸) کینی جود نیامیں تو حید کے قائل ہو گئے ان کو آخرت میں جنت ملے گی اور جو تو حید خداوندی کے قائل نہیں ہوئے وان کی جو نے تو ان کے پاس اگر تمام دنیا کی دولت ہو بلکہ اس کے ساتھ ای کے برابراور بھی ہویہ سب کاسب اپنی جانوں کی رہائی کے لیے دے ڈالیس تب بھی ان لوگوں پر بخت عذاب ہوگا اور ان کے لوٹنے کی جگہ دوزخ ہے اور وہ براٹھ کا نا اور لوٹنے کا بُرامقام ہے۔
لوٹنے کا بُرامقام ہے۔

(۱۹) جو مخص قر آن کریم کی حقانیت کی تصدیق کرتا ہوتو کیا بیمون کا فر کی طرح ہوسکتا ہے،سوقر آن کریم ہے تصبحت توسمجھدار ہی لوگ قبول کرتے ہیں۔

(۲۰-۲۰) اور بید حضرات فرائفل خداوندی کی پوری طرح بجا آ وری کرتے ہیں اور بھی فرائض خداوندی کی اوائی خداوندی کی اوائیگی کوترک نہیں کرتے ہیں اور سے جی اور اوائیگی کوترک نہیں کرتے اور صلاحی کرتے ہیں یا رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان لانے پر قائم رہے ہیں اور ایک اور کارے تھیں اور کارے تھیں اور عذاب کی تنی سے ڈرتے ہیں۔



والني ين صبروا البينة أروجه ربيوم

وَا عَلَىٰهُ وَالْفَالُونُ وَا أَفْقَتُوا وَعَارَا فَتَفَاهُ وَالْمَالُونِهِ اللّهَ اللّهَ وَالْمَالُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

اور جو پر وردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے (مصائب پر)
صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو (مال) ہم نے اُن کو دیا ہے
اُس میں سے پوشیدہ اور طا ہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی ہے نرائی کو
دُور کرتے ہیں بہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے (۲۲)۔
(لیعنی) ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان
کے باپ دادااور بیبیوں اور اوالا و میں سے جو نیکو کار ہو نیکے وہ بھی (
ایک بہشت میں جا کمیں گے ) اور فر شنے ( بہشت کے ) ہر ایک بہشت میں جا کمیں گے اس اُس کے رااور کہیں گے )
م رایک ورواز سے نے اُن کے پاس آئیں گے (۲۳)۔ (اور کہیں گے ) تم ایک پر رحمت ہو ( یہ ) تمہاری ثابت قدمی کا بدل ہے ۔ اور عاقبت کا گھر کو ور راگھر) ہے (۲۴)۔ اور جولوگ خدا سے عہد وافق کر کے اُس کو تو رُ رائٹ ہی کو تو رُ رائٹ کی کو تو رائٹ کر کے اُس خدا نے تکم دیا ہے اُن کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک ہیں فساد کر نے ہیں ایسوں پر لعنت ہے اور اُن کے گھر بھی ٹرا ہے (۲۵)۔ خدا جس کو جا ہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کا جا ہتا ہے ) نگل جس کو جا ہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کا جا ہتا ہے ) نگل جس کو جا ہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کا جا ہتا ہے ) نگل جس کو جا ہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کا جا ہتا ہے ) نگل جس کو جا ہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کا جا ہتا ہے ) نگل جس کو جا ہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کا جا ہتا ہے ) نگل جس کو جا ہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کا جا ہتا ہے ) نگل

کر ویتا ہے۔اور کافر لوگ دُنیا کی زندگی پرخوش ہورہے ہیں۔اور دُنیا کی زندگی آخرت (کے مقابلے) میں بہت تھوڑا فائدہ ہے (۲۲)۔اور کافر کہتے ہیں کہ اس (پنجیبر) پراس کے پروروگار کی طرف ہے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہد دوکہ خداجے جاہتا ہے گراہ کرتا ہے اور جو (اس کی طرف ) رجوع ہوتا ہے اس کواپنی طرف کا رستہ دکھا تا ہے (۲۷)۔ (بینی) جولوگ ایمان لاتے اور جن کے ول یا دخدا ہے آرام پاتے ہیں (ان کو )اور شن رکھوکہ خداکی یادے ول آرام پاتے ہیں (ان کو )اور شن رکھوکہ خداکی یادے ول آرام پاتے ہیں (۲۸)۔ جولوگ ایمان لائے اور ممل نیک کئے اُن کے لئے خوش حالی عمد و ٹھکا نہ ہے (۲۹)

### تفسير بورة الرعد آيات ( ۲۲ ) تا ( ۲۹ )

(۲۲) اور بیلوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب کی رضامندی کے خواہش مندرہ کراس کے احکامات پر پوری طرح قائم رہتے ہیں اور پانچوں نمازوں کے پابندر ہتے ہیں اور جو کچھہم نے ان کودیا ہاس میں سے چھپ کربھی اورلوگوں کے سامنے ظاہر کر کے بھی صدقہ وخیرات کرتے رہتے ہیں اور جب کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اچھی بات اور حسن سلوک ہے اس کوٹال دیتے ہیں ، مذکورہ صفات والے حضرات کے لیے جنت ہے اوران حضرات کوکون می جنت ملے گی اب اس کی تفصیل ہے ہے۔

(۳۳٫۳۳) کہ وہ جنت عدن ہے جوالٹدتعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کرنے کا مقام ہےاور وہی انبیاء کرام صدیقین اور شہداء وصالحین کا ٹھکا نہ ہےاوران کے ماں، باپ، بیویاں اور اولا دجومومن اور وحدا نیت کے قائل ہول گے اور اس جنت میں واخل ہونے کے لائق ہوں مے وہ ای جنت میں واخل ہوں مے۔

اوران میں سے ہرایک کے لیے ایک موتیوں کا خیمہ ہوگا جس کے چار ہزار درواز ہے ہوں گے اور ہرایک درواز ہے میں چوکھٹ ہوگا ان کے پاس ہرایک درواز ہے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم ہرایک مصیبت سے بچے رہو گے اور جنت اس صلہ میں لی ہے کہ ہم احکام خداوندی پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے تو جنت تبہارے لیے بہت اچھا انعام ہے۔ جنت اس صلہ میں لی ہے کہ مادوندی کو ان کی تاکید اور پختگی کے بعد چھوڑتے ہیں اور صلہ رحمی اور رسول اکرم کھی اور قرآن کی جائے ہوئے ہوئے ہے۔ کریم پر ایمان لانے کو ترک کرتے اور ان کی پوجا پائے کریم پر ایمان لانے کو ترک کرتے اور کفر و شرک کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے اور ان کی پوجا پائے کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے اور ان کی پوجا پائے کرتے ہیں ایسان لانے کو ترک کرتے اور کا مور کا درآخرت ہیں جبتم میں جائیں گے۔

(۲۷) الله تعالیٰ جس بر چاہتا ہے دنیا میں مال کی وسعت وفراخی کردیا ہے اور بیاس کی طرف تد بیراور جس بر چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے اور بیاس کی جانب ہے ایک قتم کی مہلت ہے ، حضرت ابن عماس پی فیرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی جھلائی اور در تنگی وسعت و فراخی میں ہے اگر وہ اس فراخی کوغیر اللّه کی طرف چھیردیں توبیان کے لیے بدترین چیز ہوجائے اور اللّه تعالیٰ کے بندوں میں ہے بہت سے بندوں کی در تنگی تنگی ہی میں ہو سکتی ہے اگر وہ اس کوغیر اللّه کی طرف چھیرویں توبیان کے لیے بہت بدترین بات ہوجائے۔

اور بیلوگ د نیاوی زندگی اوراس کے عیش وعشرت پراترانے سکے اور د نیاوی زندگی میں جو بھی عیش وعشرت ہے۔ آخرت کی نعمتوں کے بقا و کے مقابلہ میں سوائے تھوڑی ہی نیخی کے اور پچھٹیں جبیبیا کہ گھر کا سماز وسامان۔ (۲۷) اور دسول اکرم دھٹا اور قرآن کریم کے منکریوں کہتے ہیں کہ محمد دھٹا پران کی نبوت کی تقیدیت کے لیے کوئی مجز و کیوں تا زل نہیں کیا حمیا کہ سمایقہ دسولوں پر مجز ایت نازل کیے حمیے۔

اے محمد وہا آپ فرما و بیجیے کہ اللہ تعالیٰ جسے جا ہیں اپنے دین سے بے پرواہ کردیں جوای چیز کامسخق ہواور جو محض اللّٰہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا ہے اپنے دین کی ہدایت کردیتے ہیں۔

(۲۸) مراداس سے وہ لوگ ہیں جورسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم برایمان لائے اور قرآن کریم اور حلف باللّٰہ سے ان کے دلوں کوسکون اور خوشی حاصل ہوتی ان کے دلوں کوسکون اور خوشی حاصل ہوتی ۔

(۲۹) جولوگ رسول اکرم وظفا اور قرآن کریم پر ایمان لائے اور احکام خداوندی کو بجالائے ایسے حضرات قامل رشک ہیں اور کہا گیا ہے کہ طونیٰ نام کا جنت میں ایک درخت ہے اس کا تناسونے کا ہے اور اس کے ہے ریشمیں جوڑے ہیں اور اس پر ہررنگ کے پھل ہیں اور اس کی شاخیس پوری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں اس کے نیچے مشک، زعفران اور عزر کے نیلے ہیں اور ایسے حضرات ہی جنت میں جا کمیں گے۔

كذالك أرسلنك في

عَلَ كُلِّ نَفْيِن بِمَا كَسَبُتُ وَجَعَلُوا بِلْهِ شُرُكَاءَ قُلْ سَتُوْهُمُ أَوْتُنَيَّوُنَهُ لَهُمْ عَنَابٌ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَلَعَنَى ابُ الْأَخِرَةِ أَشَقَّ وَمَالَفُهُم قِنَ اللَّهِ مِنَّ وَاقِ ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّذِي وُعِدَ الْمُتَّقَّوٰنَ \* تَجْرِئَ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْفَازُ أَكُلُهَا دَآلِهُ وَطِلْهَا يَلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوُا ﴿ وَعُقْبَ الْكَلِيرِيْنَ النَّاثُ وَالَّذِيْنَ اتَّيْنَا لَهُمُ الْكِتْبِ يَفْرَحُونَ بِمَنَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَخْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَةَ قُلْ إِنَّكَا أَعِرْتُ أَنْ أَعْبُكَ اللَّهُ وَلَا أَثْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ مِنْ وَّلِيَّ وُلَا وَا**تِ** 

اُنَّةٍ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبِلِهَ أَمْ وَلِتَتُلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي اَوْحَيْنَا النَّكَ وَهُمُ يَكُفُرُوْنَ بِالرَّحْلِنِ ثُلْ هُوَ زَيْنَ لَا إِلَٰهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوْكَلُتُ وَالَيْهِ مَتَابِ ٥٤ لَوْانَ قُوانًا سُهِرَتْ بِعِ الْجِبَالُ أَوْقَطِعَتْ بِعِ الْرُصُ ٱوْكُلِمَ بِهِ الْمُوْفَى بُلْ يَلْهِ الْأَمْرِيجِينَعًا الْفَلَمْ يَانِئِسِ الْمِنْ الْمُنْوَا أَنْ لَوْيَشَاءً اللَّهُ لَهَ مَى النَّاسَ جَينِعًا وَلا يَزَالُ الَّذِينَ لَقَرُوا تُصِينُهُهُ بِمَاصَنَعُوْاقَالِعَةٌ أَوْتَمُنُ قَرِيبًا فِينَ دَادِهِمُ حَتَّى يَأْتِي وَعُنُ اللَّهِ إِنَّ جُ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَا دَهُ وَلَقِي السُّتُهُ ذِي بِرُسُلِ مِن قَطِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَيْرًا خَنُ ثُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ الْمَنْ هُوَقَالِهِمْ بِٱلْايَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ اَمْ بِطَاهِ مِنَ الْقَوْلِ بَلُ زُيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواللَّهُ هُمْ وَصُدُّوا عَنِ النَّهِ يُلِ وَمَنْ يُضِّلِ اللَّهُ فَمَالَا مِنْ هَالَّإِ ادْعُوْا وَالَّيْهِ مَا اللَّهِ وَكُنْ إِلَى أَنْزَلْنَهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا \* وَلَهِنِ اتَّبَعَثَ أَهُوَاءُ هُمُ بَعُلَ مَاجَاءُ لاَمِنَ الْعِلْمِ وَالْكَ مِنَ اللَّهِ

(جس طرح ہم اور پیغیر سیمجے رہے ہیں )ای طرح (اے مجر ﷺ) ہم نے تم کوأس أمت میں جس ہے پہلے بہت ہی امتیں گزرجگی ہیں بہیجا ہے تا کرتم ان کووہ (سماب) جوہم نے تمہاری طرف جیجی ہے پڑھ کر منادو۔اور بہلوگ رحن کوئیں مانتے۔ کیدد دو می تو میر ایر در دگار ہے اُس کے سواکوئی معبود تبیں میں اُس پر مجروسہ رکھتا ہوں اور اُس کی ظرف رجوع كرتا بهول (۳۰)\_اوراڭركونى قرآن ايسا موتا كدأس كى تا ثير) ے بہاڑ چل بڑتے یاز مین میٹ جاتی یامر دول سے کلام کر سکتے ( تو يجى قرآن ان اوصاف ہے مقصف ہونا كمر) بات يہ ب كرسب باتمى خدا کے اختیار میں ہیں تو کیا مومنوں کواس سے اطمیمان نہیں ہوا کہ اگر خدا جا بنا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رہتے پر چلا دیتا۔ اور کا فروں پر ہمیشہ اُسکے اندال کے بدلے بلاآتی رہے گی۔ یا اُن کے مکانات کے تريب نازل مونى رب كى - يهال تك كه خدا كادعده آينيج - ب شك خدا وعدہ ظافی شیس کرتا ہے(اسا)۔اورتم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مشخر ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کومہلت دی مجر پکر لیاسو ( د کمچ لوکہ ) ہماراعذاب کیسا تھا (۳۲) ۔ تو کیا جو (خدا ) ہر تنتفس کے ا عمال کامحمران (وتمبیان) ہے (وہ بتوں کی طرح بےعلم ویے خبر ہوسکتا ے) اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کرر کھے ہیں ۔ان سے کہو كر ذرا) ان كے نام تولو . كياتم اسے ايس چيزيں بتاتے ہوجس كوده زمین میں ( کہیں بھی) معلوم نہیں کرتا یا ( محص ) طاہری ( باطل اور جبوٹی ) ہات کی (تقلید کرتے ہو ) اصل یہ ہے کہ کا فروں کو اُن کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ (بدایت کے) رہے ہے روك ليے محت بيں۔اورجے خدا مراوكرے أے كوكى برايت كرنے والانبيس (٣٣)\_ان كودنياكى زندگى مين بعى عذاب باورآخرت كا م اعذاب تو بہت ہی سخت ہے اور اُن کو خدا ( کے عذاب ) سے کوئی بھی ع بھانے والانہیں ( ۱۳۴)۔جس باغ کا متقبول سے وعدہ کیا محمیا ہے

۔اُس کے اوصاف میے ہیں کہ اُس کے بیچے تہریں ہدری ہیں۔اُس کے پھل ہمیشہ ( قائم رہنے والے ) ہیں اور اُس کے سائے بھی۔ بیان لوگوں کا انجام ہے جو متی ہیں۔اور کا فروں کا انجام دوز خ ہے (۳۵)۔اور جن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہے دہ اُس ( کتاب) ہے جوتم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانے ۔ کہدو کہ مجھ کو یہی تھم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اوراس کے ساتھ (مسی کو) شریک ند بناؤل۔ میں اُس کی طرف بُلاتا ہوں اور اُس کی طرف جھے اوٹا ہے (۳۱)۔ اور اس طرح ہم نے اس قرآن کوعر بی زبان کا فرمان نازل کیا ہے۔اورا گرتم علم (دوانش) آنے کے بعد اُن لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے محیاتو خدا کے ساسنے نہ كوئى تمبارا ندوگار ہوگا اور ندكوئى بيجانے والا (٣٧)

#### تفسير مورة الرعد آيات ( ۲۰ ) تا ( ۳۷ )

(۳۰) ای طرح ہم نے آپ کو ایک الی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے کہ اس سے پہلے اور امتیں گزر چکی ہیں۔آپ ان کووہ قرآن کیم پڑھ کرسنا کمیں جوہم نے آپ پر بذر بعد جبریل امین نازل کیا ہے۔

اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمہ کذاب کے علاوہ (جور حمٰن کے ساتھ مشہور ہے) کسی اور رحمٰن کوئیس جانے۔ اے محمد ﷺ بفر ماد بجیے کہ رحمٰن تو میر ایر وردگار ہے ،اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں میں نے

اس پراعتا داور بھروسہ کرلیا اور آخرت میں ای کے پاس مجھے جاتا ہے۔

(٣) اگلی آبت عبداللہ بن امیخودی اوراس کے ساتھوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیوں کہ ان لوگوں نے اپنی باہم مشورہ سے رسول اکرم بھٹے سے کہا تھا کہ مکر مدکے بہاڑا ہے قرآن کی طاقت سے دورکر دواوراس مقام پر پائی کے جشے پیدا کر دوجیہا کہ تم کہتے ہو کہ داؤد النظاف کے لیے تا ہے کا چشمہ زم کر دیا گیا تھا اورجیہا کہ بقول آپ کے حضرت سلیمان کے لیے ہوا مخرتھی ، ای طریقہ سے ہمارے لیے بھی ہوا کو مخرکر دوکہ ہم اس پرسوار ہوکر ملک شام چلے جایا کریں اور چرا آجایا کریں اور چرا آجایا کہ آپ کے حضرت سیمان می دوں کو زندہ کر دو اگر آب اور چرا آجایا کریں اورجیہا کہ آپ کے حضرت میں مردون ندہ کر دو ، سواللہ تعالی ان کے جواب میں فرما تا ہے کہ اگر محمد بھٹا کے قرآن کے علاوہ کوئی قرآن ایسا ہوتا جس کے ذریعے سے بہاڑ اپنی جگہ سے ہنا دیے جاتے تو اس کے ذریعے سے دمین جلدی سطے ہوجاتی یا اس کے ذریعے سے موتیں بلکہ ان تمام چیز دل کے کرنے کا سارا احتماد خاص اللّٰہ بی کو ہے۔

پھربھی ان اوگوں کو جو کہ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے تنے ان کے دل کو ہے بات نہ گئی کہ اگر اللّٰہ چا ہتا تو تمام انسانوں کو اپنے دین سے سرفراز فرمادیتا، آسانی کتب اور رسولوں کے مشکر یعنی کفار مکہ تو ہمیشہ اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حادثہ تملہ آوری یا بجلی وغیرہ ان پر یا ان کے ساتھیوں پر ان کے شہر مکہ کے قریب عسفان تک نازل ہوتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ ای حالت میں مکہ مکر مہ فتح ہوجائے گا اور اللّٰہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے یعنی مکہ مکر مہ فتح ہوجائے گا اور اللّٰہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے یعنی مکہ مکر مہ فتح ہوگا یا یہ کہ قیامت قائم ہوگی۔

# شان نزول: وَلَوْ أَنَّ قُرْالنَّا شَيْرَتُ ( الخ )

امام طبرانی " نے حضرت ابن عمال ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ کفار مکہ نے رسول اکرم ﷺ ہے کہا کہ اگرتم اپنے دعوی میں ہے ہوتو ہمارے پہلے بوڑھے جومر ہیکے ہیں ان کوزندہ کرکے دکھلاؤ تا کہ ہم ان ہے بات چیت کریں اور ہم ہے ان پہاڑوں یعنی مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو جو ہم ہے بالکل ملے ہوئے دور کردو۔اس پر ریہ آ بت کریمہ

نازل ہوئی۔

اوراہن الی حاتم "اوراہن مردویہ" نے عطیہ عونی سے روایت کیا ہے کہ کفار نے نبی اکرم ہے ہے۔ کہا، کاش آپ جہارے لیے مکہ کے پہاڑوں کو ہٹا دیتے تا کہ ہم پرزمین وسیع ہوجاتی اور ہم اس میں کھیتی وغیرہ کرتے جیسا کہ سلیمان الطبع اپنی قوم کے لیے زمین کو ہوا کے ذریعے کاٹ کردیتے تھے۔ اس طرح آپ بھی ہمارے لیے زمین کوکاٹ و یجئے یا ہمارے مردوں کوزندہ کردیجئے جیسا کہ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے لیے مردوں کوزندہ کردیا کرتے تھے، اس پراللّہ تعالی نے یہ آیت کر بمہ نازل فرمائی۔

(۳۲) اورجیسا کہ آپ کی قوم قریش آپ کے ساتھ نداق کرتی ہے،ای طرح بہت ہے رسولوں کے ساتھ ان کی قوم نے ساتھ ان کی قوم قوم نے نداق کیا تو پھراس نداق کے بعد میں ان کا فرول کومہلت دینا رہا، پھر میں نے ان پرعذاب نازل کیا توسیحضے کی بات ہے کہ کیسا بخت میں نے ان پرعذاب نازل کیا۔

(۳۳) تو کیا پھر بھی اللّه تعالی جو کہ ہرایک نفس کی نگرانی اور حفاظت کرتا ہے اور ہرایک کی بیکی بدی روزی اور تگی تمام امور سے واقف ہے اور ان لوگوں کے معبود جن کی بیداللّه کے علاوہ پوجا کرتے ہیں ہرا ہر ہو سکتے ہیں جو ان لوگوں نے اللّه کے ساتھ شریک تفیر ائے ہیں ، اے محمد ہو آت ہوں اسے کر ماسیے کہ اگر بیشرکاء بالفرض اللّه کے ساتھ شریک ہیں تو ان کے نفع پہنچانے اور ان کی کارگز اریاں تو گناؤ ، کیا تم اللّه تعالی کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو کہ دنیا بھر میں اس کے وجود کی خبر اللّه تعالی کو نہوکہ اللّه کے سوابھی کوئی ہے جو نفع ونقصان کا مالک ہے یا تحض ظاہری باطل اور جھوئی باتوں پر ان کی کی خبر اللّه تعالی کو نہوکہ اللّه کے سوابھی کوئی ہے جو نفع ونقصان کا مالک ہے یا تحض ظاہری باطل اور جھوئی باتوں پر ان کی بوجا کرتے ہو، بلکہ ان کا فروں کو اسپنے اقوال وافعال مرغوب معلوم ہوتے ہیں اور بیلوگ دین حق سے محروم رہ گئے ہیں اور جس کو اللّٰہ تعالی اسے ذین سے براہ کردے تو بھرانے کوئی راہ پرلانے والانہیں۔

(۳۴) یہ لوگ بدر کے دن مارے جانمیں گے اور آخرت کا عذاب اس دنیاوی عذاب سے کئی گنا بخت ہے اور اللّہ کے عذاب ہے ان کوکوئی بیجانے والانہیں اور کوئی جائے پناہ نہیں کہ جہاں جا کر پناہ حاصل کریں۔

(٣٥) اورجس جنت کا کفروشرک اور برائیول سے بیخنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے،اس کی کیفیت ہے ہے کہ اس کے درختوں اور جن بیٹے سے دووہ ،شہد،شراب اور پانی کی نہریں جاری ہوں گی اس کا پیل ہمیشہ رہے گا بھی خمر نہوں گی اس کا پیل ہمیشہ رہے گا بھی خم نہ ہوگا اور ایسے ہی اس کا سابیہ ہمیشہ رہے گا جنت تو کفروشرک اور ہرائیوں سے بیخنے والوں کے لیے ہوگی اور کا فروں کا انجام دوزخ ہوگا۔

(۳۱) کیعنی جن لوگوں کو ہم نے تو ریت کاعلم عطا کیا ہے جیسا کہ حضرت عبداللّٰہ بن سلام ادران کے ساتھی تو وہ رحمان (اللّٰہ تعالیٰ) کے اس ذکر ہے جوآپ پر نازل کیا گیا خوش ہوئتے ہیں۔ ادران یہود ہی میں بعض ایسے ہیں کہ سورہ یوسف اور رحمٰن (اللہ تعالیٰ ) کے ذکر کے علاوہ بعض قر آن کریم کا انکار کرتے ہیں یا میہ کہ کفار مکہ دغیرہ میں سے بعض گروہ قر آن کریم کے اس حصے کا انکار کرتے ہیں جس میں رحمٰن (اللہ تعالیٰ ) کا ذکر ہے۔

ہے۔اور کا فرجلد معلوم کریں سے کہ عاقبت کا گھر ( بعنی انجام محمود ) کس کے لیے ہے ( ۳۲ )۔ اور کا فرلوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کے دسول نہیں ہو۔ کہددو کہ میرے اور تنہارے درمیان خدااور وہ مخص جس کے پاس کتاب ( آسانی ) کاعلم ہے گواہ کافی ہے ( ۳۳ )

#### تفسير بورة الرعد آيات ( ۲۸ ) تا ( ٤٢ )

(٣٨) اورجيها كهم نے آپ كورسول بنا كر بھيجا اى طرح اور بہت سے رسول بھيج اور ہم نے ان كو بيوياں بھى

ویں جیسا کہ حضرت واؤدوورسلیمان علیہاالسلام کواور آپ کی اولا دے زیادہ اولا وجھی دی جیسا کہ حضرت ابرا ہیم الملیک حضرت اسحاق الطابع ، حضرت العلیم کو ہے ہے کہ انہوں کے اسمال کہ میں مشغول نہ کرتی (تو اس کا جواب و یا کہ شاوی کرتا نہوت کے خلاف نہیں بلکہ عین موافق ہے۔ مترجم ) کسی بیغیر کے اختیار میں نہیں کہ ایک ولیل بھی خدا کے تھم کے بغیر لا سکے۔ لا سکے۔

(۳۹) اور ہر کتاب پڑمل کرنے کا اس کے ہاں ایک خاص وقت مقرر ہے اور فرشتوں کی عدالت میں ہے جن باتوں پرثو اب وعذاب پچھنہیں ہوتا ،ان کومٹا دیتے ہیں اور جن پرثو اب وعذاب ہوتا ہے ان کو باقی رہنے دیتے ہیں اوراصل کتاب یعنی لوح محفوظ ان ہی کے پاس ہے کہ جس میں زیادتی اور کی پچھنیں ہوتی۔

(۴۰) اورجس عذاب کا ہم ان ہے وعدہ کررہے ہیں اس میں اگر کچھ ہم آپ کی زندگی میں دکھا دیں یا اس عذاب کے دکھانے ہے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں تو کسی بھی صورت میں آپ فکرنہ کریں کیوں کہ آپ کے ذمہ تو صرف احکام الٰمی کا پہنچا دیتا ہے اور ثو اب وعذاب دیتا تو ہمارا کام ہے۔

(۳۱) کیا مکہ والے اس چیز کونبیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم رسول اکرم ﷺ کے لیے ان کی زمین کو چار و ل طرف ہے فتح کرتے جار ہے ہیں یا یہ کہ ہر طرف ہے کی ہے مرادعاما عکا اٹھ جاتا ہے اوراللّہ تعالیٰ ہی شہر وس کی فتو حات اورعاما ئے کرام کے انتقال کرنے کے بارے میں فیصلہ فر ما تا ہے اس کے حکم کوکوئی ٹالنے والانہیں اور وہ ان پر خت قسم کاعذاب نازل کرنے والا ہے یا یہ کہ جس وقت وہ ان ہے حساب لینا شروع کرے گاتو اس کا حساب بردا جلدی ہوگا۔

(۳۲) اوران کفار کمہ سے پہلے بھی اورلوگوں نے تدبیری کیس جیسا کہنمر ودوغیرہ اوراس کے ساتھی تو کیجھ بھی نہ ہوا کیوں کہ ان سب کی تد ابیر کی سز اللّہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، نیک و بدجو نیکی اور برائی کرتا ہے اللّہ تعالیٰ کواس کی سب خبررہتی ہے اوراسی طرح ان بہودیوں اور تمام کفار کوا بھی معلوم ہوجائے گا کہ نیک انجام یعنی جنت اور فتح بدراور فتح بدراور فتح کم کہ سے حصہ میں ہے۔

(۳۳) اور بہود وغیرہ پوں کہہرہے ہیں کہ محمد ﷺ پاللّٰہ تعالیٰ کے رسول نہیں ورنہ ہمارے پاس اپنی نبوت کے لیے کوئی گواہ لے کرآؤ، اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ آپ کہدد بیجیے کہ اللّٰہ تعالیٰ اور جس کے پاس کتا ہے آساتی کاعلم ہے بیعنی حضرت عبداللّٰہ بن سلام اور ان کے ساتھی تو وہ میری رسالت اور اس قر آن کریم کے کلام خداوندی ہونے کے لیے کافی گواہ ہیں۔

اوریا بیا کہ عبداللّٰہ بن سلام کے علاوہ اس سے آصف بن برخیامراد ہیں کیوں کہ جس کے پاس اللّٰہ کی طرف سے کتاب آسانی کاعلم ہوگاتو یقینی طور پراس میں قر آن کریم کا ذکراور بیان ہوگا۔

حالات) کی خبر مہیں مینجی جوتم ہے پہلے تھے ( یعنی ) نوح اور عاداور خمود کی قوم اور جوان کے بعد تھے۔ جن کاعلم غدا کے سواکسی کونہیں۔

# النوا المفام كينز في الناكم والمناكم والماكم والمناكم

شروع خدا کانام لے کر جو برامبر بان نہایت رحم والا ہے انسوا (یه)ایک (بُرنور) کتاب (یم)اس کوجم نے تم پراس لیے نازل کیا ہے کہلوگوں کو اندھیرے ہے ٹکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ (لینی ) ان کے بروردگار کے تھم سے غالب اور قابل تعریف (خدا) کے رہتے کی طرف (۱)۔ وہ خدا کہ جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے سب أى كا ہے۔ اور كافروں كے لئے عذاب بخت ( کی مجہ ) ہے خرابی ہے (۲)۔ جو آخرت کی نسبت ڈنیا کو پیند کرتے اور (لوگول کو ) خدا کے رہتے ہے رو کتے اوراس میں مجی چاہتے ہیں۔ یہ لوگ پر لے بسرے کی گمراہی میں ہیں (۳)۔ اورہم نے کوئی پیغیبرنبیں بھیجا تکراپی قوم کی زبان بولتا تھا تا کہ انہیں (احكام خدا) كھول كھول كر بتاد ہے۔ پھر خدا جے جا ہتا ہے كمراه كرتا ہے اور جسے جا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ عالب ( اور ) حکمت والا ہے(۴)۔اورہم نے مویٰ کوانی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی ہے نکال کرروشنی میں لے جاؤ۔ اور اُن کو خدا کے دن یاد دلاؤ۔اس میں ان لوگوں کے لئے جوصا بروشا کر ہیں (قدرت خدا) نشانیاں ہیں (۵)۔ اور جب موی نے اپن قوم سے کہا۔ کدخدانے جوتم برمبربانیاں کی ہیں اُن کو یاد کروجب کہتم کوفر عون کی قوم ( کے ہاتھ ) سے خلصی دی ۔ وہ لوگ تمہیں مُرے عذاب ویتے تھے اور تمہارے بیوں کو ہار والتے تھے اور عورت وات یعنی تمہاری ٹر کیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اور اس میں تمہارے برور دگار کی طرف سے بوی ( سخت) آزمائش تھی (۲)۔اور جب تمہارے یروردگارنے (تم کو) آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو سے تو میں تہمیں زیادہ دوں گااوراگر ناشکری کرو تے تو ( باد رکھو کہ ) میرا عذاب ( بھی ) سخت ب(2)۔ اورموی نے (صاف صاف) کہددیا کہ اگرتم اور جتے اور نوگ زمین میں بیں سب کے سب ناشکری کروتو خدا بھی ہے ا نیاز ( اور ) قابلِ تعریف ہے(۸)۔ بھلاتم کو اُن لوگوں ( کے سَنَ الاَهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ أَهِ الْمِنْفَا لَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتُ السيم الله الرُّحُفِن الرَّحِيثِيمِ

الرُّكِتُبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظَّلَلَةِ إِلَى النَّوْرِ مُهِا ذُنِ رَبِيْكُمُ إلى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْعَصِيرُ [عله الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكُفِدِيْنَ رَصِنُ عَلَى إِب شَيِيدٍ إِلَّانِ مِنَ يَسَتَعِيُّونَ الْمَلِوةَ الدُنْيَاعَلَ الْإِغْرَةِ وَيَصَدُّونَ عَنْ سَمِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوجًا أُولَيْكَ فِي صَلْلِ بَعِينْدِ<sup>يْ</sup> وَمَا اَرْسَلْمُنَامِنْ رَسُوْلِ الْأَبِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُرَيِّنَ لَ**حُفَرْ** فَيُضِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَأَزُ وَيَهُدِئُ مَنْ لِشَاءُوَ هُوَالْعَزِيُّوُ الْعَرِيمُوْ وَلَقَتْ الرُّسَلُنَا مُوسَى بِإِلِيِّينَأَانُ أَخُرِجَ قَوْمَكُ مِنَ الظُّلُبُ إِلَى الثُّورِ وَذَكِّرَ فَعُمْ مِأْيُسِواللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِي بَكِلَ مَهَا إِشْكُورِ وَ وَإِذْ قَالَ مُؤْسِّى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمُةَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ انَجْكُمْ مِنْ إلى فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْكُكُمْ سُوْءَ الْعَدَابِ وَيُنَ يَحُونَ أَبِنَاءَ كُمْ وَيَسْتَخِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ زَبِّكُمُ عَظِيْمٌ ۚ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبِّكُمْ لِبِنْ شُكُرْتُمُ عِ <u>ڒڒؽڒۥؙ۫ۘڴؙۮؙۅڵؠڹٛڴڣۯڎ۬ۮٳؾؘۼڷٳڽڶۺٙ؞ؽڎٷۊڵ</u> مُوْسَى إِنْ تُكُفُرُوْا ٱلْتُوُومَنْ فِي الْأَرْضِ جِينُعًا ﴿ فَإِنَّ اللهُ لَغَنِيٌّ حَمِينُكُ<sup>۞</sup>ٱلَهُ مِهَاٰتِكُهُ لَبَوُّاالَّذِيْنَ مِنْ قَبِلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَالِهِ وَتُنْكُورُ أَوَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ "لَا فَ يَعْلَنَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَمَّاءَ تُلُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَرَدُوْآ ٱيْدِيَهُ فَرِقُ ٱفْوَا هِهِمُ وَقَالُوْاَ إِنَّا لَكُوْزِنَا بِمَ الرِّسِلْتُمْ بِهِ ۅؘٳؿٵڡؚٛؽۺڮٙڡؚؾٵڰۯٷڗؽٵۧٳؽۏڡؙڔؽؠ<sup>ؽ</sup>ڰٵڷؿۯۺڵۿؙڂ؞ڠ أَفِي اللَّهِ شَلَّكُ فَأَطِرِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ عُوْكُمْ لِيَغْفِوْ لَكُوْمِنُ ذُنْوُ بِكُوْ وَيُوَتِّرَكُوْ إِلَّى أَجَلِ مُسَمِّي قَالُوۡٓٳڹ١ؙٛنُتُمۡرِ الۡاِبۡشُرُ مِٓئُلۡنَا سُرِیۡدُوۡنَ اَنۡ تَصُدُوۡنَا عَتَاكَانَ يَغَبُّدُ ابَاوْتًا فَأْتُونَا لِسُلْطِن مَيدَينِ ٥

(جب)ان کے پاس پیغیرنشانیاں لے کرآئے تو اُنہوں نے اپنے ہاتھ اُن کے مُونہوں پررکھ دیے (کہ خاموش رہو)اور کہنے گئے کہ ہم تو تمہاری رسالت کوشلیم نبیں کرتے اور جس چیز کی طرف تم ہمیں کلاتے ہوہم اس سے قوی شک بیس ہیں (۹)۔ اُن کے پیغیروں نے کہا کیا (تم کو) خدا (کے بارے) بیس شک ہے جوآسانوں اور زبین کا بیدا کرنے والا ہے۔ وہ تہمیں اس لیے مُلا تا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور (فائدہ مہنچانے کے لیے )ایک مرت مقرر تک تم کومہلت وے۔ دہ ہولے کہم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو تمہارا بی منشاہ ہے کہ جن چیز وں کو ہمارے بن کھی دلیل لاؤ (لیمن جم و دکھا ق) (۱۰)

# شفسیر سورة ابراهیس آیات ( ۱ ) تا ( ۱۰ )

یہ 'دِری سورت کمی ہے اور اس میں باون آیات اور آٹھ سواکتیں کلمات اور تبین ہزار چارسو چونتیس پہلائیں

- (۱) آئیل ۔ لینی میں اللّٰہ ہوں جو کچھتم کہدرہے ہواور کردئے ہو میں سب سے باخبر ہوں یا یہ کہ ایک شم ہے ، یہ ایک کتاب ہے جس کو جبریل امین کے ذریعے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ الل مکہ کواپنے پر وردگار کے حکم ہے کتاب ہے جس کو جبریل امین کے ذریعے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ الل مکہ کواپنے پر وردگار کے حکم ہے کئر سے ایمان کی طرف دعوت دیں جو ایمان نہ لانے والوں کو سر اور سے پر قادر ہے میں جو ایمان نہ لانے والوں کو سر اور اس اللّٰہ کے دین کی طرف دعوت دیں جو ایمان نہ لانے والوں کو سر اور سے تادر ہے۔
- (۲) تمام مخلوقات اور تمام عجائبات اس کی ملکیت ہیں اور ان کا فروں کے لیے بردی خرابی ہے یعنی بردا سخت عذاب ہے جود نیا کو آخرت پرتر جی دیتے ہیں۔
- (۳) اورلوگوں کو دین النمی اوراطاعت خداوندی ہے روکتے ہیں اوراس میں خیدگی کے متلاثی رہتے ہیں ہے کفار حق اور ہدایت ہے دُوراور کھلی ممراہی میں ہیں۔
- (۳) اورہم نے تمام تی بیروں کوان ہی کی قوم کی زبان میں تی بیر بنا کر بھیجا ہے تا کہ ان ہی کی زبان میں ان ہے احکام اللی کو بیان کردیں یا بید کہ اللی تربان میں جس کے سکھنے پروہ قادر بوں پھر جو گراہی کامستحق ہوتا ہے اسلہ تعالیٰ اپنے دین کی ہدایت و بیت بیں اور جو ہدایت کا اہل ہوتا ہے اسے اپنے دین کی ہدایت و بیت بیں اور جو ہدایت کا اہل ہوتا ہے اسے اپنے دین کی ہدایت و بیت بیں اور وہی اپنے ملک ادر سلطنت میں جو ایمان نہ لائے ، اسے سزاو بیٹے میں غالب ہوادر اپنے تھم اور فیصلہ میں اور مگراہ کرنے اور ہدایت عطا کرنے میں حکمت والا ہے۔
- (۵) حضرت موکی الظیلا کونوم مجزات بینی ید بیضا، عصا، طوفان، جراد قبمل ، ضفاوع، دم بسنین ، نقص من الثمر ات دے کر بھیجا تا کہ وہ اپنی توم کو نفر ہے ایمان کی طرف بلائیں اور ان کواللّٰہ نعالیٰ کے معاملات بینی اللّٰہ کا عذاب اور اللّٰہ کی رحمت یا دولائیں بے شک ان نہ کورہ باتوں میں اطاعت پر قائم رہنے والے اور نعمت پر شکر کرنے والے کے لیے عبرتیں ہیں۔

- (۲) اور حضرت موی الطانی نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کاتم پر کیا گیا انعام یا دکر و جب کہ اس نے تہمیں فرعون اور اس کی قبطی قوم سے نجات دی جو تہمیں سخت ترین عذاب دیا کرتے تھے اور تمہارے چھوٹے بیٹوں کو ذریح کرڈالنے تھے اور تمہاری عور توں کو خدمت لینے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے اور بچوں کے ذریح ہونے اور عور توں سے خدمت لینے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہار ابرڈ اامتحان تھایا ہے کہ اس مصیبت سے اللّٰہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی اور بیتم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے برڈی فعت ہے۔
- (۷) اور حفزت موسیٰ الطفیعیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ وقت بھی یا د کرو جب تنہارے رب نے فرمایا اور کتاب میں منہہیں کو اس بات سے باخبر کردیا کہ اگرتم تو فیق، عصمت، کرامت اور نعمت پرشکر ادا کرو گے، تو اور زیادہ تو فیق، عصمت، نعمت اور نعمت اور کرامت دوں گااور اگرمیری یامیری نعمتوں کی ناشکری کردگے تو ناشکری کرنے والے پرمیراعذاب بہت سخت ہے۔
- (۸) اورمویٰ ﷺ نے فر مایا کہ اگرتم اور تمام دنیا بھر کے سب انسان ناشکری کرنے لگیں تو اللّٰہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے اور وہموحدین کے لیے اپنی حد ذات میں قابل تعریف صفات دالے ہیں۔
- (9) کفار مکہ کیاتم لوگوں کوتو م نوح ، تو م ہوداور تو مصالح اور حضرت شعیب الظفظ کی تو م کی خبر نہیں کہنچی کہ تکذیب کرنے پر اللّٰہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیسے ہلاک کیا جن کی تفصیلی طور پر تعداداور کیفیت کواللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ان کے پیغیبران کے پاس اوا مرونوائی اور مجزات لے کر آئے تو ان کفار نے جوا دکام انبیاء کرام لے کر آئے تھے ان کور دکرویا یا ہے کہ اپنے مان کے منہ کے سمامنے کر دیے اور کہنے لگے خاموش ہوجاؤ ور نہ ہم خاموش کردیں گے اور رسولوں سے کہنے لگے کہ جو کتاب اور تو حیدد کے کرتم ہیں جیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور جس کتاب اور تو حید کے کرتم ہیں جیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور جس کتاب اور تو حید کے کہنے میں جن ہیں۔
- (۱۰) ان کے رسولوں نے کہا کیا تہہمیں اللّٰہ تعالٰی کی وحدانیت میں شک وشہہ ہے جوآ سانوں اور زمینوں کا خالق ہے وہی تہہیں تو ہہ کی طرف بلاتا ہے تا کہ تو ہداور تو حید کے ذریعے تہہارے زبانہ کفر کے گناہ معاف کر دے اور تہہاری عمر کی معین مدت تک تہہیں بغیرعذا ہ کی زندگی وے ،وہ بو لئم پنجبر نہیں بلکہ جمارے جیسے ایک عام آ دمی ہو ہم تو یہ چاہئے ہو کہ جمارے آ باؤ اجداد جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، جمیں ان سے روک دوتو کوئی کتاب اور صاف مجز ہ دکھاؤ۔



قَالَتُ لَهُمْ رَسُلَهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَئُنُ عَلَى مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِمَادِهِ وَمَا كُانَ لَيَاآنَ مَا أَيْكُمْ بِسُلْطِين اللَّهِ بِأَذُنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوْكِيلَ الْمُؤْمِنُونَ وَمَالُنَآالَا نَتُوكَكُلُ عَلَى اللَّهِ وَقَنْ هَلَامَنَا سُهُلُنَا وُلَتَصْبِرَتَ عَلَى يُّ مَا الْأَيْمُنُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُوكِلِ الْمُتَوْكِونَ أَوْمَالَ اللَّهُ وَلَوْنَ أَوْمَالَ اللّ كَفَرُوُالِوُسُلِهِمُ لَنُخُرِجَنَّكُمُ مِّنُ أَرْضِنَا الْوَلَتُعُوِّدُنَّ فِي مِلْتِنَا فَأُوْخَى إِلَيْهِمُ رَبُّهُمُ لِنَهُ لِكُنَّ الطَّلِيدِينَ أَوْلَنُسُكِفَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ هِوْ وَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ وَاسْتَفْتُوا ٷۼٵٮٷڷؙڿؾٵ۫ٳڔۼڹؽؠ<sup>۪ٷ</sup>ڡؚٞڹٷڒٳؠ؋ڿۿٮٚٞٷۘؽۺڞ؈ڹٲٳ صَدِيْدٍ أَيَّتَجَزَّعُهُ وَلَا يُكَاذُ يُسِيِّعُهُ وَيَأْتِيُهِ الْمَوْتُ مِنْ كُيلَ مَكَانِ وَمَاهُوبِيَيْتِ وَمِنْ وَرَآيِهِ عَلَى ابُّ غَلِيظُ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوْ الِدُيْكِمُ اعْمَالُهُ وَكُرُوا إِللَّهُ مِنْ يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقُيرُ وَنَ مِتَاكُسَ وَعَلَىٰ ثَعَلَ أَوْلَ هُوَ الضَّلْلُ الْوَعِينُ ١٤٠ أَلَمُ تَرَانَ اللَّهُ عَلَقَ السَّلُونِ وَالْأَرُمِ مِالْحُقِّ إِنْ لِكُنَّا يَدُ هِنِكُورُويَاتِ بِعَلَيْ جَدِينِ أَوْمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَذِينِ وَبُرَزُوْ اللَّهِ جَمِينُكَا فَقَالَ الضَّعَفَّوُ اللَّذِينَ اسْتُكُبِّرُوْ آلِنَّا كْنَائِلْمْ نَيْعًا فَهُلُ أَنْتُمْ مُغَنَّوْنَ عَنَّامِنَ عَنَا إِن اللَّهِ مِنْ شَيُّ قَالُوالَوْ هَلِ مَا اللَّهُ لَهُ لَ يَلَكُمُ سُوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرِعْنَا آمُر صَبَرْنَامَالَنَامِنُ مَعِيْصٍ أَ

پیمبروں نے اُن ہے کہا کہ بال ہم تمہارے ہی جیسے آ دمی ہیں لیکن خداائے بندول میں ہے جس پر قیابتا ہے( نئوت کا )احسان کرتا ہے۔ اور بھارے افتتیار کی ہات نہیں کے ہم خدا کے حکم کے بغیرتم کو ( تمہاری فر مائش کے مطابق )معجزہ دکھا نمیں۔ اور خدا ہی پر مومنوں کوجمروسدر کھنا جاہے(١١)۔ اور ہم کیونکر خدا پر بھروسا تدرکھیں حالانکہ اُس نے ہم کو ہارے ( دین کے سیدھے ) رہتے بتائے ہیں اور جونکلیفیں تم ہم کود ہے ہواس پرصبر کریں گے۔اوراہلِ تو کل کوخدا ہی پر بھروسا رکھنا چاہیے (۱۲)۔اور جو کافریتھے اُنہوں نے اپنے بیغمبروں ہے کہا کہ (یاتو) ہم تم کواپنے ملک سے با برنکال دیں گ یا ہمارے ند ہب میں داخل ہو جاؤ ۔تو پروردگارنے اُن کی طرف وحی جیجی کے ہم ظالموں کو ہلاک کردیں گے (۱۲۳)۔ اور اُن کے بعد تم کواس زمین میں آباد کریں گے ۔ بیرا سطخص کے لئے ہے جو ( قیامت کے روز ) میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب ہے خوف کرے (۱۳) ۔ اور پیٹیمروں (نے خداہ ہے ا بی ) فتح جا ہی تو ہرسرکش ضدی نا مرادرہ گیا (۱۵)۔ اس کے پیجھے دوزخ ہے اور اُسے پیپ کا بانی پلایا جائے گا (۱۲)۔وہ اُس کو گھونٹ محونٹ ہے گااور گلے ہے نہیں اُتار سکے گااور ہر طرف ہے اُسے موت آربی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گااوراس کے پیچھے بخت عذاب موگا ( سا)۔جن لوگول نے اپنے پروردگار سے كفر كيا أن کے اعمال کی مثال را کھ کی ہے کہ آ ندھی کے دن اس برزور کی ہوا حلے (اور ) آھے آڑا لے حائے۔ (ای طرح ) جو کام وہ کرتے ا بر ۱۸) \_ كياتم في تبيس و يكها كه خداف آسانون اورزيين كوتديير

ے پیدا کیا ہے اگروہ چاہے تو تم کو نابود کردہ ہے اور (تمہاری جگہ ) نی گلوق پیدا کردہ ہے (19)۔اور بیضدا کو بچھ بھی مشکل نہیں (۲۰)۔ اور (تیامت کے دن )سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے تو ضعیف (اُنتقل متبع اپنے رؤ سائے ) متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروشے۔کیاتم خدا کا بچھ عذاب ہم پرسے دفع کر سکتے ہو وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے۔اب ہم گھبرائمیں یاصبر کریں ہمارے تن میں برابر ہے کوئی جگہ (گریزاور) رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے (۲۱)۔

تفسير سورة ابراهيس آيات ( ١١ ) تيا ( ٢١ )

(۱۱) ان کے رسولوں نے کہا کہ واقعی ہم بھی تنہارے جیسے انسان ہیں اللّٰہ تعالیٰ نے تنہاری ہی طرح پیدا کیا ہے اوراللّٰہ تعالیٰ کواختیارہے کہ وہ جس کو چاہے نبوت اوراسلام کی دولت عطافر مادے۔ اوریہ بات جارے بس کی نہیں کہ ہم تہہیں تمہاری خواہش کے مطابق کوئی کتاب اور مجمز ہ دکھا سکیں ، یغیر اللّٰہ کے حکم کے۔ایمان والوں کواللّٰہ ہی پر بھروسہ کرتا جا ہیے تو ان لوگوں نے رسولوں سے کہا ،سوتم بھی اللّٰہ تعالیٰ پر بھروسہ کروتا کہ جوتمہارے ساتھ کیاجا ہے گااس کود کھے لو۔

(۱۲) رسولوں نے کہا ہم کواللّٰہ پر بھروسہ نہ کرنے کا کون ساامر باعث ہوسکتا ہے عالاں کہاس نے ہمیں نبوت اور اسلام کی وولت سے سرفراز فر مایا اورا طاعت خداوندی پر جوتم نے ہمیں کواؤیت پہنچائی ،اس پر بھی صبر کرتے ہیں اور اللّٰہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا جا ہیے۔

(۱۳) اوران کافردل نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تہہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے یا یہ ہے کہ تم ہمار ہے نہ ہب میں پھر داخل ہو جا وسوان رسولوں پران کے پروردگار نے وحی نازل فر مائی کہ صبر کرو ہم ان سب کفار کو ہلاک کردیں گے۔ (۱۴) اوران کی ہلاکت کے بعد تنہمیں ان کی سرز مین اوران کے شہروں میں آبادر تھیں گے اور یہ وعدہ سکونت ہراس شخص کے لیے ہے جومیر سے رو ہر وکھڑ ہے ہوئے سے ڈیر سے اور میر سے عذیاب سے ڈرے۔

(۱۵) اور ہرانک تو م اپنے نبی کے خلاف مدد جا ہے گئی اور جتنے متنکبر، سرکش اور نق و ہدایت ہے گمراہ لوگ تھے، وہ سب کے سب مدد جا ہے کے وقت بے مراد ہوئے۔

(۱۷۔ ۱۷) اور مرنے کے بعد ان سرکشوں کے سامنے دوز نے ہے اور وہاں جوان کے کھالوں سے لہواور پیپ فکے گادہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گاجس کو وہ گھونٹ گھونٹ پیس گے اور وہ گلے ہے آسانی کے ساتھ نہیں اترے گا اور ہرا یک بال کی جڑ ہے موت کے م و تکلیف کی آ مد ہوگی یا یہ ہرایک گوشہ ہے اس کو آگئی پکڑ ہے گی اور وہ اس عذا ب کے کی طرح مرے گانہیں بلکہ اس لہو، پیپ وغیرہ کے عذا ب کے بعد اس سے زیادہ خت ترین عذا ب کا سامنا ہوگا۔ ہے کی طرح مرے گانہیں بلکہ اس لہو، پیپ وغیرہ کے عذا ب کے بعد اس سے زیادہ خت ترین عذا ب کا سامنا ہوگا۔ (۱۸) جولوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال میہ ہے جیسے کچھ وا کھ ہوجس کو تیز آندھی کے دن تیز ہواڑا کر لے جائے ، ان لوگوں نے حالت کفر میں جواجھے کام کیے تھے ، اس کا پچھ بھی تو اب نہیں پائیس گے ، جیسا کہ جب راکھ کو ہوا اڑا کر لے جائے ، اس کا ایک ذرہ بھی نہیں پاکتے ۔ یہ کفراور غیر اللہ کے لیے اعمال کرتا یہ حق اور ہدایت ہے دور در از کی گمرا ہی ہے۔

(۱-۱۹) اے محمد ﷺ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں (یہاں مخاطب اپنے نبی کو کیا ہے مگر مقصود آپ کی قوم ہے) کہ اللّٰہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو اظہار تن اور باطل یا یہ کہ زوال وفتاء کے لیے پیدا کیا ہے مکہ والوا گروہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کردے یا موت دے و باور ایک دوسری مخلوق پیدا کروے جوتم سے بہتر ہواور اللّٰہ تعالیٰ کی تم سے زیاوہ فر ما نبر دار ہواور یہ کرنا اللّٰہ کے کا میں اور بزے در ہے اوراج محدد نے کے کوگ سب اللّٰہ کے حکم ہے قبروں سے نکل کھڑے ہول گے باکل مشکل نہیں اور بزے در ہے کے کوئر وں سے کہیں گے، ہم تو تمہارے احکامات میں نکل کھڑے ہوئو کے تعالیٰ جم کو اپنے دین نکل کھڑے ہوئو کی تم اللّٰہ کے عذاب کا کہے حصہ ہم سے ہٹا کتے ہوتو یہ مردار کہیں گا کہ اللّٰہ تعالیٰ ہم کو اپنے دین کی راہ دکھلاتا تو ہم تمہیں کو بھی اس کے دین کا راستہ بتاتے اب تو عذاب ہم پرلازم ہے خواہ ہم پریشان ہوں اورخواہ منبط کریں اب ہمارے لیے کوئی فریا دکی جگہا ورکوئی جائے بناہ نہیں۔

وَقَالَ الشَّيْطِنَ لَنَاقَيْعَ الْأَوْ

إنَ اللهَ وَعَلَ كُمُ وَعُلَ الْحُقِ وَوَعَنْ أَكُمُ فَأَخْ لَفَتَكُمُ وَوَاكَانُ لِي عَلَيْكُمُ مِنْ سُلُطِنِ إِلَّا أَنَّ دَعَوْتُكُمُ فَاسْتَجَبُنُهُ إِلَىٰ ۖ فَلَا تَلْوْعُونِي وَلُومُوْ اَ الْفُسَكُمْ مَا اَنَا لِمُصْرِحِكُمٌ وَمَا اَنْتُمْ لِيَصْرِحْتُ أُ إِنْ كَفَرْتَ بِمَأَا لَهُ رَكَتُمُونِ مِنْ قَبُلُ إِنَّ الظَّلِيمُنَ لَعُمْهُ عَرَابَ أَلِيْعُرُ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ اعَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحْتِ جَنْتٍ تَجْرِيٰ مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهُرُ خُولِ بْنَ فِيْهَابِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَجِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَمُ ﴿ ٱلۡمُرْتَرَكِيۡفُ صَرَبِ اللَّهُ مَثَلًا كُلِمَةً طَنِيَةً كُشَجَرَةٍ طَلِيَةٍ أَصْلُهَا فَأَيِتُ وَفَرْعَهَا فِي السَّمَاءَ الْ تَوْقِ أَعُلَهَا كُلَّ حِيْنَ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ڸؽٙٵڛڷۼڷؘۿ۬ۿؽؾؘڷڴۯؙۏ۫ؾٙ<sup>؈</sup>ۅؘڡؘؿؙڵػڸٮۿڐۣڂؘؠؽڟۊٟڴۺٛڿۯ<u>ۊٚ</u> خَبِيْثَةِ ۥ اخْتُثَّتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَوَادٍ ﴿ يُثْبِتَ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْمُؤْوِ الدُّنْيَا عُ وَفِ الْأَخِرَةِ وَيُضِلُ اللَّهُ الظُّلِينِ مَعَعَلَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ الْمُ الَوْتَرَ إِلَى الَّذِينَ بَنَ لَوا فِعَنتَ اللَّهِ كُفُرًا وَاحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَالِ الْجَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِنْسَ الْقُرَارُ ۗ وَجَعَلُوا يِلّٰهِ ٱنْكَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَهِيْلِهِ ۚ قُلْ تَمَنَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيْرٌكُمْ إلى التَّارِ ﴿ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ أَمَنُوْ ايْقِينُو الصَّالُونَةِ وَيُنْفِقُوا مِنَارَزَ قُلْهُمُ سِرًا وَعَلَا نِيهَ ۚ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَأْلِيَ يَوْمُرُلَا بَيْنِعٌ فِيْهِ وَلَاخِلْكُ ﴿

جب ( حساب كتاب كا ) كام فيفس مو چكے گاتو شيطان كيے گا (جو ) وعده خدانے تم ہے کیا تھا (وہ تو ) جا (تھا )اور (جو )وعدہ میں تے تم ے کیا تھاوہ جھوٹا تھا۔ میر اِتم پرنسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تم کو (عمراہی اور باطل کی طرف) بلایا تو تم نے ( جلدی ہے اور ب دلیل) میرا کہنا مان لیا ۔ تو ( آن ) مجھے ملامت نہ کرو۔ اینے آپ ہی کوملامت کرو به ندمین تمهاری فریادری کرسکتا ہوں اور ندیم میری فریاد ری کر کتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کے تم پہلے مجھے شركك بنائے تھے۔ بے شك جو ظالم بيں أن كے لئے درود يخ والاعذاب ہے(۲۲)اور جوابمان لائے اور عمل نیک کیے وہ پیشتوں میں داخل کیے جائمی شے جن کے بینچے نہریں بہدر ہی ہیں۔اینے یر وردگار کے حکم ہے ہمیشہ اُن میں رہیں گے ۔ وہاں اُن کوصاحب سلامت سلام ہوگا ( ۲۳ )۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدانے یاک بات کی کمیسی مثال بیان قرمائی ہے (ووالی ہے) جیسے یا کیزودر نحت جس کی جزمضبوط ( یعنی زمین کو بکزے ہوئے ) ہوا ورشاخیں آسان میں (۲۳س)۔ایے پروردگار کے حکم سے ہر وقت کھل ایا (اور میوے دیتا ) ہو۔ اور خدالو کول کے لئے مثالیس بیان فرما تا ہے تا کہ وہ نصیحت پکڑیں (۲۵)۔ اور نایا ک بات کی مثال نایا ک درخت کی ی ہے( نہ جزمتحکم نہ شاخیں بلند )زمین کے اوپر ہی ہے اُ کھیڑ کر مچینک دیا جائے ۔ اُس کو قررا بھی قرار (وثبات ) نہیں (۲۶)۔ خدا مومنوں ( کے دلوں ) کو ( صحیح اور ) کی بات ہے ؤنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی (رکھے گا)اور خدا بے انصافوں کو تمراہ کردیتا ہے۔اور خداجو جا ہتا ہے کرتا ہے ( سے)۔ کیا تم نے اُن لوگوں کوہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری ے بدل دیا۔اورا پی قوم کوتباہی کے گھر میں اُ تارا (۲۸)۔(وہ گھر)

دوزخ ہے (سب ناشکر ہے ) اس میں داخل ہو نگے اور دہ نرا ٹھکا نہ ہے (۲۹)۔ اوران کو گول نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ (لوگول کو رخدا کے شریک مقرر کیے کہ (لوگول کو رہ کے رہ اور ان کو گائی ہے افغالوآ خرکارتم کو دوزخ کی طرف کو ہا ہے (۳۰)۔ (اے بخیبر ) میرے مومن بندول ہے کہد دو کہ نماز پڑھا کریں اورائی دن کے آنے ہے پیشتر جس میں ندا قبال کا سودا ہوگا اور نہ دوتی (کام آئے گی) ہمارے دیے ہوئے مال میں ہے دریر دہ اور طاہر خرج کرتے رہیں (۳۱)

تفسير سورة ابراهيم آيات ( ۲۲ ) تا ( ۲۱ )

(۲۲) جب اہل جنت ، جنت میں اور دوزخی ، دوزخ میں داخل کردیے جائمیں گے تو شیطان دوزخ میں دوز خیوں

ے کیے گا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے بھی تم سے جنت دوزخ بعث بعد الموت حساب، کتاب بل صراط میزان انگال کے سیج وعدے کیے تھے اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے کہ جنت دوزخ حساب، کتاب، بعث بعد الموت، بل صراط، میزان انگال پچھٹیں ہوگا اور میرے ان جھوٹے دعدوں پر دلائل قطعیہ قائم تھے اور میری تم پرکوئی ججت اور قدرت کا زورتو چلتا نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں نے تہ ہیں اپنی اطاعت کی طرف بلایا تم نے میری اطاعت کو قبول کرلیا۔

سوتم ساری ملامت مجھ پرمت کروکہ میں نے تہمیں اپی طرف بلایا بلکہ زیادہ ملامت اپنے آپ کوکروکیوں کہتم نے میری بات پر عمل کیا۔ نہ میں تمہارا مددگار ہوں اور نہ تہمیں دوزخ سے بچانے والا ہوں اور نہتم میر سے مددگار ہواور نہ مجھ کودوزخ سے بچانے والے ہو۔ میں تو خود تمہار سال نعل سے بیزار ہوں کہتم اس سے پہلے مجھے اللّٰہ کا شریک قرار دیتے تھے اور اس دن سے قبل دنیا میں جوتم نے دین اختیار کیا تھا اور میری بات مانی تھی ، میں ان سب باتوں سے اور تم سے بھی بیزار ہوں۔ یقینا کا فروں کو ایسادر دناک عذاب ہوگا کہ اس کی شدت پوری طرح ان کے دلوں تک اتر جائے گی۔

(۲۳) اور جولوگ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان لائے اور احکام خدا وندی کو بوری طرح بجالانے ان کو ایسے باغوں میں وافل کیا جائے گا جن کے ورختوں اور محلات کے نیچے سے دودھ، شہد، شراب اور پانی کی نہریں جاری ہوں گی اور وہ جنت میں اپنے پروردگار کے تکم سے ہمیشہ ہیشہ دبیں گے اور وہاں جب آپس میں ملیس گے تو ایک دوسرے کوملام کریں گے۔

(۲۵٫۲۳) ا اے جم وہ کا کیا آ ب کومعلوم نہیں کے اللّٰہ تعالی نے کلمہ تو حید یعنی لا اللہ اللہ کی کیسی اچھی مثال بیان فر مائی کہ مون مثابہ ہے کھجور کے درخت کے جس کی جڑخوب گہری ہوئی ہو،ای طرح ہے مومن کا دل کلمہ لا اللہ الا اللہ پر خوب قائم رہتا ہے اور اس کی شاخیں او نچائی میں جاری ہوں، ایسے ہی ہے مومن کا ممل قبول ہوتا ہے اور وہ درخت اللّٰہ کے حکم سے برفصل میں پھل ویتا ہے اس طرح ہے مومن ہروفت اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت اور بھلائی کے کا موں میں مصروف رہتا ہے اور کہا گیا ہے کہ اللّٰہ کے حکم سے نفع اور تعریف میں یہ لفظ کلمہ طیبہ کی صفت ہے جبیبا کہ مجود کا با کیزہ درخت اس کا بھل بھی با کیزہ ہے ،ای طرح مومن کی حالت ہے۔

غرض کہ مجور کا درخت اپنی جزوں کے ساتھ زمین پرمضوطی کے ساتھ قائم ہے، سوای طرح مومن جمت و
بر ہان کے ساتھ قائم ہے اور جیسا کہ مجور کی شانیس آسان کی طرف بلندر ہتی ہیں ،اس طرح سے مومن کا عمل ،آسان کی
طرف چڑھتار ہتا ہے اور جیسا کہ مجور کا درخت ہر چھاہ پراپنے پرور دگار کے تھم سے پھل ویتا ہے، اس طرح مومن
مخلص اپنے پرور دگار کے تھم سے ہروفت اطاعت اور بھلائی کے کاموں میں لگار ہتا ہے۔اللّہ تعالی اس شم کی مثال

لوگوں کو کلمہ تو حید کے اوصاف بتانے کے لیے اس لیے بیان کرتے رہتے ہیں تا کہ وہ تھیجت حاصل کریں اور تو حید خداوندی کے قائل ہوں۔

(۲۷) اورنا پاک کلمہ لین کفر ویٹرک کی مثال الی ہے جیسا کہ ایک خبیث ورخت ہواس سے مراد مثلل ہے جس میں نہ کی تم کا نفع ہے اور نہ مثمان اور جیسا کہ بڑک ہے کہ مجمی تحریف نہ کی تم کا نفع ہے اور نہ مثمان اور جیسا کہ بڑک ہے موم ہے کی بھی تحریف کے لائق نہیں ، اس ورخت کوز مین کے اوپر ہی اوپر اگر اوپر سے اکھاڑ لیاجائے اور اس کوز مین میں ثبات نہ ہو، اس طرح مشرک کے استحکام کے لیے کوئی جمت نہیں ہوتی اور نہ بڑک کی حالت میں کوئی عمل تجون ہوں ہوتا ہے ، جس طرح کہ خطل کے درخت کے شبات اور قرار کے لیے کوئی جرو غیر ہوئیں ہوتی ۔ کی حالت میں کوئی عمل تجون ہوئی اور قرار کے لیے کوئی جرو غیر ہوئیں ہوتی ۔ کی حالت میں کوئی عمل تجون ہوئی اور قرآن کر بھم پر ایمان رکھتے یا ہے کہ ان حضرات کو جو بیٹات کے دن طب خاطر سے ایمان لا کے اور وہی لوگ اصحاب ہیں ، ان کواللّہ تعالی کلمہ لا الله الا اللّه کی برکت سے دنیا میں بھی مضبوط رکھتا ہے کہ دہ اس سے رجوع نہیں کرتے اور قبر میں بھی مشرکھیر کے موال کے وقت انھیں تا بت قدم رکھتا ہے ۔

اوران میرکین کوللہ تعالی کلمہ لا الله سے دنیا ہیں بچلا دیتا ہے کہ وہ خوشی سے اس کے قائل ہیں ہوتے اور تیر میں مجھی اور جس وقت وہ قبروں سے نکالے جاتے ہیں تب بھی ان کواس پر ثبات نبیس عطا کرتا اور دہ اہل شقاوت ہیں سے ہوتے ہیں۔ سے ہوتے ہیں اور بچلا تا اور ثابت قدم رکھنا یا یہ کہ مکر کئیر کے سامنے بہک جاتا یہ سب اللّٰہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ (۲۹-۲۸) اے تھر وہ ان کی خرنیس جھوں نے نعمت خدا وندی یعنی کتاب اور دسول کا اٹکار کیا مراواس سے بنوامیہ اور بنومغیرہ ہیں جو بدر کے دن مارے گئے کہ انھوں نے دسول اکرم وہ اور قرآن کریم کا اٹکار کیا اور ان مکہ والوں نے اپنی قوم کو ہلا کت کے گھر یعنی بدر ہیں یا یہ کہ جہم میں بہنچا دیا۔ چتا نچہ اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس جہم میں واخل ہوں گاور دہ بہت بری اثر نے اور دہ بہت بری اثر نے اور دہ بہت بری اثر نے اور دہ بے۔

# شان نزول: اَلَهُ شَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدُّلُوا ﴿ الْحِ ﴾

ابن جریر ؓ نے عطابن بیارؓ سے روایت کیا ہے کہ آیت کریمہ اَلَّے مَوَ اِلَی الَّلِائِنَ بَدَّلُوُا ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بدر کے دن مارے گئے۔

(۳۰) اوران لوگوں نے بنوں کواللہ کے شریک قرار دے کران کی بوجا شروع کردی تا کہاس کے ذریعہ سے اللّٰہ تعالٰی کے دین اور اس کی اطاعت سے دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔اے جمد وظا آپ فرماد پیجیے کہ مکہ والواپنے کفر میں مت رہو پھر قیامت کے دن تمہارا فعکانا دوز خ ہے۔

(m) اے محمد اللہ میرے مومن بندوں سے کہدد سیجے کہ دہ یا نجوں نمازوں کی کمال وضو، رکوع و بجودادر تمام آداب

اوراس کے تمام واجبات اوراہتمام کے ساتھ پایندی رکھیں اور جوہم نے ان کواموال دیے ہیں ان میں ہے چمپا کر اور ظاہر کر کے صدقہ کیا کریں۔

تیامت کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ فعد میں ہوگا اور نہ دوئتی کا فرومومن کسی کوکسی کی دوئتی فا کد ہ مند نہ ہوگی ان خوبیوں کے ما لک اصحاب رسول اکرم وہٹا ہیں۔

اَللَّهُ الَّذِي ثُلِقَ

السَّاوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَالْحُرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَوْتِ رِزُقًا لَكُوْ وَسَخَّوَ لَكُمُ الْفُلِّكَ لِتَجْرِي فِي الْبُيرِ بِأَمْرِةٍ وَسَخُرَلُكُمُ الْانْهُرَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّسُ وَالْقَبَرُ وَآنِينُنْ وَسَخُولَكُمُ إِلَيْكُ وَالتَّهَارُ ﴿ وَالتَّهَارُ ﴿ وَالتَّهُارُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا سَاكَتُنُوْهُ وَإِنْ تَعَدُّوا فِعْمَتَ اللهِ لَا تَعْصُوْهَ إِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْ عُ لَظَلُوٰهُ كَفَالُا ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِ مِنْ رَبِ اجْعَلَ هَٰذَا الْبَلَدَامِنَا وَاجْنُبُونُ وَبَنِيَّ أَنْ نَّعُبُدَ الْأَصْنَامِ ﴿ رَبِ الْهُنَّ أَضُلُكُ كَيْثِيْرًا مِنَ النَّاسِ وَمَنَ تَبِعَنِيٰ فَإِنَّهُ مِنْيُ وَمَنْ عَصَارِقٌ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيْمُ ﴿ رَبُّنَأَ إِنَّ ٱسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ ذَرْجٍ عِنْكَ بَيُتِكَ الْمُحَرَّمِ "رَبُنَا لِيُقِينُمُوا الصَّلُونَةَ فَيَاجُعُكُ أَفِيكَ فَأَفِنَ النَّاسِ تَفْوِينَ إِلَيْهِمْ وَارُزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرُتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ @رَبَّنَّا إِنَّكَ تَعُلَمُ مَا نُخُفِقُ وَمَا نُعُلِنُ وَمَا يَخُفَى عَلَى اللّهِ مِنْ شَى أُفِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا إِلا أَنْ عَنْدُ بِلَّهِ الَّذِيثُ وَهَبَ إِنْ مَلَى الْكِبْرِ السَّلِعِيْلُ وَإِسْلِعَ إِنَّ رَقِي لَسَبِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ رَبِّ اجْعَلُنِي مُقِينُمُ الصَّلُوةِ وَمِنُ ذُرِّيَتِي ۗ رَبُّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ۞ رَبُّنَا اغْفِرُ لِى وَلِوَالِـ مَى ۖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَر يَقُومُ الْحِسَابُ أَ

ر ہوں اور میری اولا دکو بھی (بیتو نیق بخش) اے پر وردگار میری اولا دکو بھی (بیتو نیق بخش) اے پر وردگار میری ڈعا تیول فرما (۴۰)۔اے پر دردگار حساب (کتاب) کے دن مجھ کواور میرے ماں باپ کواور مومنوں کومنفرت کیدنیو (۴۱)

خدای تو ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ۔ اور آسان سے مینہ برسایا ۔ پھراس سے تبہار ہے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے۔ اور کشتیں اور (جہازوں) کو تبہار ہے زمر فرمان کردیا تا کہ دریا (اور سندر) میں اس کے تعم سے چلیں اور نیروں کو بھی تبہار نے زمر فرمان کیا (۳۲)۔ اور سورج اور چائد کو تبہار ہے جی ۔ اور رات اور دن دون کو بھی تباری خاطر کام میں لگا دیا (۳۳)۔ اور جو کچھتم نے مانگا میں تبہاری خاطر کام میں لگا دیا (۳۳)۔ اور جو کچھتم نے مانگا میں کر سے اور اس سے تبہ کو تو تا اور اس کے انگا اور اگر خدا کے احسان سینے کو تو تا رائد کر خدا کے احسان سینے کو تو تا رائد کر سال کر سکو (بھر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کر تے ) کچھ شک نہیں کہ انسان کر انسان اور کر کھرا کے اور جب ایرانیم نے وُعا برا ایس انسان کی جگہ کی کہ میرے یہ وردگار اس شہرکو (لوگوں کے لئے ) امن کی جگہ

بنادیے اور مجھے اور میری اولا د کواس بات ہے کہ بنوں کی برستش

کرنے لگیں بچائے رکھ( ۳۵)۔اے پروردگار اُنہوں نے بہت

ے لوگوں کو تمراہ کیا ہے۔ سوجس مخض نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے اور

جس نے میری نافر مانی کی تو تو بخشے والامبریان ہے (۳۷)۔اے

یروردگار میں نے ای اولاو میدان ( کمد) میں جہال کھی نہیں

تيرے عزت ( وادب ) والے كھركے ياس لا بسائى ہے۔اے

یروردگارتا کہ بینماز بڑیں۔تولوگوں کے دلوں کواپیا کردے کہان

کی طرف جھے رہیں اور اُن کومیووں ہے روزی دے تا کہ (تیرا)

شكركرين (٣٤) .. اے يرورد گارجو بات بم جھيائے اور طا ہركرتے

ہیں۔ توسب جانا ہے اور خدا ہے کوئی چیز تفی تبیس (ند) زمین میں

ندآسان من (۳۸) د خدا کاشکر ہے کہ جس نے بھے بری عربی

المنعيل اور اسحاق بخشے۔ بے شک ميرايرورد كار وُعاسننے والا ہے

[ (۳۹) ۔ اے بروردگار مجھ کو (ایسی) تو قبل عنایت کر کہ نماز بڑھتا

## شفسیر سورهٔ ابراهیم آیات ( ۲۲ ) تا ( ٤١ )

(۳۲) اب الله تعالیٰ توحید کو بیان فرما تا ہے کہ اس ذات نے بارش برسا کر ہرشم کے پھل اور چارہ تمہاری روزی اور تمہارے جانوروں کے کھانے کے لیے بیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مخر کردیا کہ وہ اللہ کے تھم اوراس کے ارادہ سے دریا میں چلے اور تمہارے تفع کے لیے نہروں کو مخربتایا کہ جہاں چا ہوتم نہریں لیے جاؤ۔

(۳۳) اور قیامت تک کے لیے تمہارے نفع کے لیے جاندوسورج کو سخر بنایا اور رات ون کو سخر بنایا کدرات جاتی ہے۔ ان کا سے دن آتا ہے اور دن جاتا ہے تورات آتی ہے۔

(۳۳) اورجو چیزتم نے مانگی وہ تہہیں دی ،اب تمہارے لیے مانگنا مناسب نہیں رہا، کیوں کہ اگرتم اللّٰہ تعالیٰ کے احسانات کوشار کرنے مانگی وہ تہہیں لاسکتے اور نہان کاشکرادا کر سکتے ہو یقینا کا فربہت ہی بڑا بے انصاف اور بہت ہی اللّٰہ تعالیٰ اور اس کی نعتوں کا ناشکرا ہے۔ ہی اللّٰہ تعالیٰ اور اس کی نعتوں کا ناشکرا ہے۔

(۳۵) اور حضرت ابرا جم الظنظ نے بیت اللّٰہ کی تغییر کے بعد دعا فر مائی کہ میرے پرورد کار مکہ کوامن والا بنا ویکیے کہ کوئی اس پر جملہ آور نہ ہواوراس طور پر کہ خوف زوہ اس میں آکر پناہ حاصل کر سکے اور مجھ کواور میرے بیٹوں کو بتوں اور آگ کی پوجا ہے بچائے رکھیے۔

(٣٦) کیوں کدا ہے میرے پروردگاران بتوں نے بہت ہے آ دمیوں کو تمراہ کردیا ، یا ان کی پوجا ہے بہت ہے لوگ تمراہ ہو گئے ۔

سوجومیری راہ پر چلے گا اور میری اطاعت کرے گا وہ تو میرے دین پر قائم ہے اور جومیری راہ پر نہ چلے تو ان میں سے جوتو بہ کرساس کی آپ تو بقول فرمانے والے ہیں اور جوتو بہ برمرے تو آپ اس پر دحت فرمانے والے ہیں۔
(۳۷) ہمارے پر وردگار میں خانہ کعبہ کے قریب اساعیل اور اس کی والدہ کو ایک ویران میدان میں جہاں نہ کھیتی ہے اور نہ گھاس ہے آباد کرتا ہوں تا کہ قبلہ کی جانب نماز کا اہتمام رکھیں اور آپ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کرد ہجیے تا کہ ان کو اس مقام کا شوق پیدا ہو اور ہر سال اس کی زیارت کے لیے حاضر ہوں اور ان کو مختلف قسم کے کھل کھانے کے لیے دے دیجے تا کہ آپ کی فعمت کا شکر کریں۔

(۳۸) اے ہمارے پروردگار تجھے سب معلوم ہے جوہم اساعیل کی محبت دل میں رکھیں اوراسحاق کی محبت کا اظہار کریں ایک ہواساعیل کا شوق دل میں رکھیں اور اس کی تکلیف کا اظہار کریں اللّٰہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی ٹیکی اور برائی چھپی نہیں۔ (۳۹) تمام حمدای اللّٰہ کے لیے ہے جس نے بڑھا ہے میں مجھے اساعیل اور اسحاق عطا کیے ، حقیقت میں میرا رب و ما کا بڑا سننے اللہ ہے۔ ( ۴۶ ) میرے پروردگار مجھ کو بھی نماز قائم کرنے والا بنادیجیے اور میری اولا دمیں سے بھی لیعنی مجھے بھی اور میری اولا د کو بھی نماز کی بدولت عزت وسرفرازی عطافر ماہیے ، پروردگار میری عباوت قبول ومنظور فر ما۔

(۱۳) اور میری اور میرے مال باپ اور تمام مسلمانوں مرد وعورتوں کی مغفرت فرمایئے جس دن کہ حساب قائم ہوگا اور نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا،سوجس کی نیکیاں غالب ہوں گی تو اس کے لیے جنت ہے اور جس کی برائیاں غالب ہوں گی،اس کے لیے دوزخ ہے اور جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی وہ اہل اعراف ہے ہوگا۔

#### وُلاتُحْسَبُنَّ

الله غافلاعة ايعكل الغليون فرانكا يُوَخِدُهُمُ المنه غافلاعة المعتاية عن الغليون في المنه المنه المنه في المنه المنه المنه في المنه المنه في المنه المنه في المنه المنه المنه في المنه ال

اور( مومنو )مت خیال کرنا کہ بیظالم جو ملل کرر ہے ہیں خدا أن ہے بے خبر ہے ۔وہ ان کو اس دن تک مہلت وے رہا ہے جب کہ ( دہشت کے سبب ) آئکسیں تھلی کی تھلی رہ جا تھیں گی ( ۴۲ )۔ ( اور لوگ) سر أفعانے ہوئے ( میدانِ قیامت کی طرف )دوڑ رہے ہو کے اور ان کی نگاہیں ان کی طرف او ث شکیل گی ۔ اور ان کے ول ( مارے خوف کے ) ہوا ہور ہے ہو نگے ( ۲۳۳ )۔ اور لوگوں کو ا س ون ہے آگاہ کردو جب اُن برعذاب آجائے گاتب طالم لوگ کہیں گے کہاہے ہمارے پروردگا رہمیں تھوڑی میں مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری وعوت (توحید) تبول کریں۔اور( تیرے) پنجبروں کے چیجے چلیں ( تو جواب ملے گا) کیاتم پہلے فتمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہتم کو (اس حال سے جس میں تم ہو) زوال (اور قیامت کوحساب اعمال)تہیں ہوگا (۳۳)۔اور جولوگ اینے آپ پر ظلم کرتے تھےتم اُن کے مکانوں میں رہتے تھے اورتم بر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح ( کامعاملہ ) کیا تھا۔اور تمہارے(مجھانے کے )لیے مثالیں بھی بیان کردی تھیں ( ۴۵ )۔ اور اُنہوں نے ( بری بری ) تہ بیریں کیں۔اور آگی (سب) تدبیریں خدا کے ہاں( لکھی ہوئی ) ہیں ۔ گووہ تدبیری (الی غضب کی ) تھیں کے اُن ہے بہار بھی ٹل جائیں (۲۳) بے تواہیا خیال

نہ کرنا کہ خدانے جوابیتے بیٹیمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کر سے گا۔ بے شک خداز بردست (اور )بدلہ لینے والا ہے(۲۷)۔ جس دن بے زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسان بھی (بدل دیے جائیں گے )اورسب لوگ خدائے ریگانہ وزبردست کے سامنے نکل کھڑ ہے ہوں گے (۴۸)۔اوراُس دن تم گنہگاروں کودیکھو گے کہ زنجروں میں جکڑے ہوئے ہیں (۴۹)۔اُ لیکے کرتے گندھک کے ہوئے اور اُن کے مُونہوں کوآگ لیٹ رہی ہوگی (۵۰)۔ بیاس لئے کہ خدا ہر شخص کواُس کے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک خدا جلد حماب لینے دالا ہے(۵۱)۔ بی(قرآن) کوگوں کے نام (خدا کا پیغام) ہے تا کہ اُن کواس سے ڈرایا جائے اور تا کہ وہ جان لیس کہ وہی اکیلامعبود ہے اور تا کہ اہل عقل نصبحت پکڑیں (۵۲)

تفسير سورة ابراهيم آيات (٤٢) تا (٥٢)

(۳۲) جو کچھ پیمشرک لوگ کررہے ہیں تو اس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ کو یہ نہ مجھو کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کی گرفت نہیں فر مائے گاان کوصرف قیامت کے دن تک کی مہلت دے رکھی ہے،اس دن کا فروں کی آئکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ (۳۳) اور دہ بلانے والے کود کیھتے ہوئے اس کی طرف دوڑتے ہوں گے اپنے سروں کو ہلاتے ہوئے یا اوپراٹھاتے ہوئے ہول گے بایہ کہانی گردنوں کو بلند کیے ہوئے ہوں گے، شدت ، گھبراہٹ اور خوف کے مارے ان کی نظران کی طرف ہٹ کرندا ہے گی اوران کے دل ہرایک نیکی سے بالکل خالی ہوں سے یا میک بالکل بدحواس ہوں گے۔ (۱۳۴۷) ۔ آپ مکہوالوں کوقر آن کریم کے ذریعے سے اس دن سے ڈرایئے جس دن ان برعذاب آبڑے گااوروہ بدر کا دن ہے یا قیامت کا دن ہے تو بھر پیشرک کہیں گے، ہارے پروردگار دنیا کے برابرایک مدت اور ہم کومہلت دے د بجے، ہم توحید کے قائل ہوجا تمیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، اللّه تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیاتم نے اس ے قبل دنیا میں قسمیں نہیں کھائی تھیں کتمہیں دنیا ہے کہیں جانا ہی نہیں اور حیات بعد الموت پچھنہیں۔ تم نے ان کی ہلاکت سے نصیحت نہیں حاصل کی اور شہیں معلوم ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اورہم نے تم ہے قرآن کریم میں ہرا یک طریقہ سے وعدے دعید، رحمت وعذاب کی مثالیں بیان کیں۔ (۳۷) اوران لوگوں نے رسولوں کو جھٹلانے میں بہت بڑی بڑی تدبیریں کی تھیں اوران کی ان تدبیروں کی سز اللّہ تعالیٰ کے سامنے تھی اوران کی تدبیریں ایسی تھیں کدان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔

(۳۷) اللّه تعالیٰ نے جو رسولوں کی نجات اور ان کے دشمنوں کی ہلا کت کا ان سے وعد ہ فر مایا ہے تو اس میں اللّه تعالیٰ کو وعد ہ خلافی کرنے والا نہ بہم اللّه تعالیٰ اپنی بادشاہت میں بڑا زبروست ہے اور اپنے دشمنوں سے دنیاو آخرت میں پورابدلہ لینے والا ہے۔ دنیاو آخرت میں پورابدلہ لینے والا ہے۔

(۳۸) جس دن دوسری زمین بدل دی جائے گی بینی اس موجودہ حالت کے علاوہ اس کی دوسری حالت ہوجائے گی اور اس میں موجودہ حالت کے علاوہ اس کی دوسری حالت ہوجائے گی اور اس کے بہاڑوں اور گھا ٹیول کو ہر ایر کر دیا جائے گا اور آسان اللّٰہ تعالیٰ کے دائمیں ہاتھ سے لیٹے ہوئے ہوں گے اور سب کے سب ایک اللّٰہ کے روبرو پیش ہوں گے جوتمام مخلوق کوموت دینے دائمیں ہاتھ سے لیٹے ہوئے ہوں گے اور سب کے سب ایک اللّٰہ کے روبرو پیش ہوں گے جوتمام مخلوق کوموت دینے

میں زبروسٹ ہے۔

(۳۹۔۵۰) اور قیامت کے دن تو مشرکین کوشیاطین کے ساتھ بیڑ یوں اور زنجیروں میں جکڑ اہوا دیکھے گااوران کے کرتے قطران کی طرح سیاہ آگ کے ہوں گے یا یہ کہ قطرین کے زرد کرتے نہایت بی گرم ہوں گے اور آگ ان کے چہوں پر لیٹی ہوئی ہوگی اور سب کے سب ایک زبردست اللّٰہ کے روبرداس لیے پیش ہوں گے۔

(۵۱) تا کہ اللّٰہ تعالیٰ نیک و بدکواس کی نیکی اور بدی کی جز اوسز ادے اوراللّٰہ تعالیٰ بہت بخت حساب لینے والا ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوحساب و کتاب میں کوئی مشکل نہیں وہ جب حساب لینا شروع فر مائے گابہت جلد حساب لیے لے گا۔

یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لوگوں کو احکام پہنچائے والا ہے یا یہ کہلوگوں کے لیے اوامر ونو اہی وعدے وعیداور حلال وحرام کو بیان کرنے والا ہے اور تاکہ قرآن کریم کے ڈریعے سے غذاب سے ڈرائے جا کیں اور تاکہ اس بات کا یفین اور اقرار کرلیں کہ وہی ایک معبود برحق ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کوئی اس کی اولا و ہے اور تاکہ اس کی اولا و ہے اور تاکہ کی تاکہ اس قرآن حکیم کے ذریعے سے وانشمند تھیجت حاصل کریں۔

## ٩

شروع خدا کانام لے کرجو برا امہر بان نہایت رحم والا بے الّبور الله من من کی آیتیں ہیں(ا)۔

مُنَّ الْمُنْ الله والله الله المُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ لِلْمُنْ الْمُنْ أُلِمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْ

## تفسير سورة العجر آيت (١)

یہ پوری سورت کی ہےاں میں چھسو چون کلمات اور و ہزار سات سوستر حروف ہیں۔ (۱) میں ایسااللّٰہ ہوں کہ تمام چیز ول ہے باخبر ہوں یا یہ کہ ایک قسم ہے، یہ سورت ایک مکمل کتاب کی آیتیں ہیں اور میں قر آن کریم کی قشم کھا تا ہوں جوحلال وحرام اور اوامرونو ای کو بیان کرنے والا ہے۔

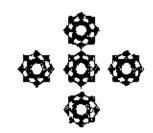

www.ahlehaq.org

**ڔۢۜؠۜؠۜ**ٵؘؽۅؙڎؙٳڷؘۮؽ۬ڹڴڡٞۯۅٛٳڷۅڰٳڹٛۏٳڡۺڸؠؽڹ؞ٙۮڗۿڡٞڔ؆ٛ يَاْ كُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلُهِ فِهُ الْأَمَلُ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ عَلَيْمُونَ وَمُأَا هُلُكُنَا مِنُ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿ مَاتَسْبِقُ مِنُ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُوُنَ®وَقَالُوْا يَايَهُا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ أَلَوْمًا <u>تَأْتِينُنَا بِالْمُلَلِّدِكَةِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّدِ قِينَ عَمَا نُنَزِلُ</u> الْمُلَيْكَةُ الَّا بِالْحِقِ وَمَا كَانُوْ آاِذًا فَنْظِرِيْنَ ﴿ إِنَّا فَحُنْ نَزَّلْنَا الذِّكُرُوانَالَهُ لَحْفِظُونَ ﴿ وَلَقَنْ الْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيئِعِ الْأُوَلِينَ ﴿ وَمُا يَأْتِيكُومُ مِّنَ زَسُولِ الْأَكَانُوا يِهِ يَسْتَنَهُ زِءُونَ ۚ كَالَٰ لِكَ نَسْلُكُ فِي قُلُوبِ الْمُجُومِينَ ۖ لايُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَلْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوِّلِينَ ۗ وَلَوْ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابُامِنَ السَّمَاءِ فَظَلَوا فِيهِ يَعُرُجُونَ أَلَقَالُوۤ الْمَاسَكِرَتُ ٱبْصَارْنَابُكُ نَحْنُ قَوْمٌ مِّسُحُورُونَ ﴿ وَلَقُدُ جَعَلْمَا فِي عَ السِّمَا وِبُرُوْجًا وَزَيَّتُهَا لِلنَّظِرِينَ أُوحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَكِّلِ رَّجِيْمٍ ۗ الْآمَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتَبْعَهُ شِهَابٌ مَٰبِينٌ ﴿ وَالْأَرْضَ مَنَ دُنْهَا وَالْقَيْنَا فِيْهَا رُوَا سِي وَأَثَبُتُنَافِيهَا ڡڹؙٷڵۺؙؽؙٞٞڡٞٷۯؙٷؾ۞ڗۼۼڷٵڷڴۄ۫ڣۿٲڡؘڡٳۺٙۜٷؽ ڵٙۺؿؙۄؙڷۿؠؚڒڎؚۊؚؽڹۛ۞ۅٳڹؙڡؚڹۺڰؙٵؙٞٳڷٳۼڹؙۮؽؘٲۼۯۜٳؖؽۼٷؽٲ نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَنَ إِمَّعُلُوْمٍ الْ

کسی ونت کا فرلوگ آ رز وکریں گے کہا ہے کاش و ومسلمان ہوتے (۲)۔ (اے محمر) اُن کو اُن کے حال ہر رہنے دو کہ کھالیں ادر فائدے اُٹھالیں اور ( طول )امل اُن کو ( دنیا میں )مشغول کیے رہے عقریب ان کواس کا اتجام معلوم ہوجائے گا (۳)۔ اور ہم نے کوئی کہتی بلاک نہیں کی تکر اُس کا وقت مرقوم ومعتین تھا (۴)۔کوئی جماعت اپی مدت ( وفات ) ہے آ کے نکل سکتی ہے نہ پیچھے روسکتی ہے(۵)۔اور( کفار ) کہتے ہیں کہائے خص جس پرنصیحت ( کی كتَّابِ ) نازل موكَى ہے تُو تو ديواند ہے (٦) را كرتو نيجا ہے تو ہارے ماس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا (ے)۔ ( کہدوو ) ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ ۔اوراس وقت اُن کو مہلت نہیں ملتی (۸)۔ بے شک رید ( کتاب )تفیحت ہم ہی نے آتا ری ہے اور ہم بی اس کے عمہان میں (۹)۔ اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پنجمبر بھیجے تھے(۱۰)۔اوران کے یاس کوئی پنجمبرنہیں آتا تھا گر وہ اُس کے ساتھ استہزا کرتے تھے (اا)۔ای طرح ہم اس ( کھندیب و صلال ) کو گنهگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں(۱۴)۔ سووہ اس برایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی ہیں رہی ہے ( ۱۹۳ )۔اوراگرہم آسان کا کوئی درواز وان مرکھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی آئیس (۱۴) ہو بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آ تکھیں مخور ہوگئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کردیا گیا ہے( ۱۵)۔اور ہم بی نے آسان میں نمرج بنائے اور و کھنے والوں کے لئے اس کو سجادیا (۱۲)۔ادر ہم شیطان راند ہُ درگاہ ہے اے محفوظ کر دیا ( ۱۷)۔ ہاں الركوئي چوري سے منتا جا ہے تو چمكتا ہواا نگارہ اس كے چيچے ليكتا ہے ا(۱۸)۔اورز مین کوبھی ہم بی نے پھیلا یا اوراس پر پہاڑ ( بنا کر )رکھ

دیے اور اس میں ہرا کی سنجیرہ چیز اُ گائی ۱۹۔ اور ہم ہی نے تہارے لئے اور اُن توگوں کے لئے جن کوتم روز کی نبیس دیے اس میں معاش کے سامان ہیدا کیے (۲۰)۔ اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو ہمقد ارمناسب اُ تاریخے رہے ہیں (۲۱)

#### تفسير مورة العجر آيات (٢) تا (٢١)

(۲) کافرلوگ بار بارتمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے اور جب کہ اللّٰہ تعالیٰ ووزخ سے ہرموکن کونکال کر جنت میں داخل فرمائے گااس وقت بھی کا فرخواہش کرے گا کہ کاش میں ونیا میں مسلمان ہوتا۔

(۳) اے محمد ﷺ ان کوان کے حال میرر ہنے و بیجیے تا کہ وہ خوب کھالیں اور کفر و مال حرام میں خوب مزے اڑالیں اور کمبی آرز وئیں ان کوالڈ یہ نعالی کی اطاعت سے خفلت میں ڈالے رکھیں ،ان کومرنے کے وقت اور قبر میں اور پھر قیامت کے دن حقیقت معلوم ہوجاتی ہے کدان کو کیاسز اللے گ۔

- (٣) اورجم نے جنتی بستی والوں کو ہلاک کیا ہے سب کی ہلاکت کے لیے ایک معین وقت نوشتہ ہوتا رہا ہے۔
  - (۵) کوئی است اپنے وقت مقررہ سے نہ پہلے ہلاک ہوئی ہے اور نداس وقت مقررہ سے پیجھے رہی ہے۔
- (۱-۷) عبدالله بن امیرمخزومی اوراس کے ساتھیوں نے رسول اکرم کھٹاسے یوں کہااے وہ مخفی جس پرتہارے مطابق بذریعہ جبر مل امین قرآن کریم نازل کیا گیاہے ہم مجنوں یا دیوانے ہوا گرتم اپنے دعوے میں سیچے ہوتو ہمارے یاس آسان سے فرشتے کیوں نہیں لاتے جوتمہارے رسول الله ہونے کی گواہی دیں۔
- ﴿٨﴾ اللّٰہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ہم فرشتوں کوصرف ہلا کت اورتمہاری ارواح قبض کرنے کے لیے نازل کیا کرتے ہیں اور جب ان پر فرشتے نازل کیے جاتے تو پھران کومہلت بھی نہ دی جاتی ۔
- (9) اے محمیم نے بذریعہ جبریل امین قرآن کریم کونا زل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں کہ شیاطین میں سے کوئی بھی اس کے محافظ ہیں کہ شیاطین میں سے کوئی بھی اس قرآن کریم میں کمی زیادتی نہیں کرسکتا اور نہاس کے تکم میں کوئی تبدیلی کرسکتا ہے یا یہ کہ ہم کفار اور شیاطین ہے رسول اکرم بھٹا کے محافظ ہیں۔

اے محمد ﷺ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو پچھلے لوگوں کے بہت سے گروہوں میں بھیجا تھا۔

(۱۱۔۱۳۔۱۳) اور کو کی رسول ان نے پاس ایا نہیں آیا جس کے ساتھ انھوں نے نداق نہ کیا ، ای طرح ہم یہ جھٹا نا اور نداق ان مشرکین مکہ والوں کے ولوں میں ڈال دیتے ہیں جس کی بنا پر بید رسول اکرم پھٹا اور قر آن تحکیم اور نزول عذاب پرائیمان نہیں لاتے اور جیسا کہ آپ کی توم آپ کی تکذیب کرتی ہے، اس طرح اور رسولوں کی تکذیب کا دستور پہلے لوگوں سے چلا آر ہا ہے اور قوموں کی تکذیب کے وقت اللّٰہ تعالٰی کا بھی قانون ان قوموں کی بلا کت اور ان پرزول عذاب کا چلا آر ہا ہے۔

(۱۵-۱۵) اوراگراال مکہ کے لیے ہم آسان میں ان کے داخل ہونے کے لیے کوئی دروازہ کھول دیں اور فرشتوں کی طرح بید کفار دن کے وقت اوپر جانے اور اتر نے لگیس ، تب بھی یوں کہد دیں گے کہ ہماری نظریندی کر دی گئی تھی ، بلکہ ہم لوگوں برتو بالکل جاد وکررکھا ہے جس کی وجہ سے ہماری عقل جاتی رہی۔

(۱۷۔۱۷۔۱۸) اور ہم نے آسان میں حفاظت کے لیے ایسے ستارے پیدا کیے جن سے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راستہ حاصل کیا جاتا ہے اور ان ستار وں سے آسان کو آراستہ اور مزین کیا کہ دیکھنے والوں کوا چھامعلوم ہوتا ہے اور آستہ حاصل کیا جاتا ہے اور ان ستار وں سے آسان کو ان ستار وں کے ذریعے ہر شیطان مرود دملعون سے محفوظ فر ہایا کہ جب بیشیاطین او پر فرشتوں کی باتنیں سننے کے لیے چینچتے ہیں تو ان ستاروں سے اس کی حفاظت فر مائی ، ہاں کوئی چوری چھپے سن بھا گے تو اس کے پیچھے ایک گرم جلا و بینے والا روشن شعلہ لیکتا ہے۔

(١٩) اورجم نے زمین کو پانی پر پھیلا یا اور اس زمین پر بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیے جواسکے لیے میخیں ہو مجھے اور

ہم نے ان پہاڑوں یاز مین میں بنائی ہوئی چیزیں اور ہرتشم کے پھل ایک مقررہ مقدار ہے اگائے یا بیہ مطلب ہے کہ تمام چیزیں پیداکیں جن کاوزن کیا جاتا ہے جبیبا کہ مونا، جاندی، لو ہا، پیتل وغیرہ۔

(۲۰) اور ہم نے تمہارے لیے زمین سے نبا تات ادر پھل اور اس طرح تمام وہ چیزیں جوتم کھاتے ہیے اور مپنتے ہو پیدا کیس اور ان پرندوں اور وحثی جانوروں کو بھی اور پیٹ میں بچے کو بھی روزی دی جن کوتم روزی نہیں دیتے۔

(۲۱) اورجتنی بھی چیزیں نیا تات ہوں خواہ پھل ہوں یا بارش سب کی تنجیاں (اورخزانے بھرے ہوئے) ہمارے قبضہ میں ہیں تمہارے قبضہ میں پچھ ہیں۔

وَارْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَا ثُوْلُنَا

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسُقَيْنُكُنُونُ وَمَا اَنْتُولُهُ بِخِزِنِينَ ٣ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُعُي وَثِيبُتُ وَنَعَنُ الْوَرِثُونَ ﴿ وَلَقُلُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقُي مِينَ مِنْكُمُ وَلَقَنْ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِوِيْنَ ﴿ وَإِنَّ غُ رَبُّكُ هُوِّ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۚ وَلَقَنْ خَلَقْنَا الدنسان مِن صَلْصَ إل قِنْ حَدَا مَسْتُون ﴿ وَالْهَانَ *ځلَقْنهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّنُوْمِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبِّكَ* لِلْمُنْ لِكُةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْمَالِ مِنْ عَيَا مُسْتُونَ ۗ ۏؙٳڎؙٳڛۊۜؽ۪ؾؙٷۏؘڡٛڂٛؾؙڣؠؙؠڡؚڽ۫ڗؙۅٛڿؽؙڣٙڡٞٷٳڶؘۄڛڿٳ؈ؙؽ فَسَجَنَ الْمُلَيِّكُةُ كُلْلُوْ ٱجْمُعُونَ ۚ إِلَّا إِيْلِيْسَ ٱلْ اَنْ يُكُونَ مَعَ السِّيعِي يُنَ ۚ قَالَ يَاكِلُيُسُ مَالُكَ ٱلَّاكُونَ مَعَ السَّعِدِينُ ۖ قَالَ أَوْ أَكُنُ لِآسُهُ مَا لِيَتَهُمِ خَلَقُتُهُ مِنْ صَلْعَمَ إِلَى مِنْ مَمَا لَعُسُونِ اللَّهُ قَالُ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيدُمُ ۚ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّغَنَةُ إلى يَوْمِر الدِّينِ © كَالُ رَبِّ كَأَنْظِرُ فِي إلى يُوْمِر ؽؠؙڬؿؙۏڹ٦ٛۊؘٲڶ؋ؘٳٞؽؙڬڡؚڹۘٳڶؿؙڹٛڟ<sub>ڮ</sub>ؠڹ۞ٝٳڵ؞ۏۄٳڵۊڰؾ الْمَعْلُورُ ۗ قَالَ رَبِ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَازَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَدْضِ وَلَاغُويَنْهُمُ أَجْسَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخُلِّصِينُ وَ قَالَ هُذَا مِرَاطَّاعُلَى مُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْظِنُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغِوينَ<sup>©</sup>

اور ہم میں یہ ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے ) بھری ہوئی (ہوتی ہیں)اورہم بی آسان سے بیندبرساتے ہیں اورہم بی تم کواس کا یانی پلاتے ہیں اورتم تو اس کاخزانہ ہیں رکھتے ( ۲۴ )۔ اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔اور ہم ہی ( سب ك)وارث (مالك) ين (٢٣) \_ اورجولوگ تم من يمل كذر كي ہیں ہم کومعلوم ہیں اور جو چھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کومعلوم ہیں (۲۴)۔ اورتمہارایروردگار (قیامت کے دن )ان سب کوجع کرے گا۔وہ بڑا واٹا (اور)خبروارہے(۲۵)۔اور ہم نے انسان کو تھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بیدا کیا (۲۶)۔اورجنوں کو اس ہے بھی ملے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا (ہے ا)۔اور جب تمہارے بروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سزے ہوے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہول (۲۸)۔ جب اس کو (صورت انسانیہ میں ) درست کرلوں اوراس میں ای ( بے بہا چریعنی ) زوح پھونک ذوں تو اس کے آئے سجدے میں گریز نا (۲۹) یو فرشتے تو سب کے سب مجدے میں گریڑے (۳۰) یکر شیطان کہ اُس نے سجدہ کرنے دالوں کے ساتھ ہونے ہے انکار کیا(۳۱)۔ (خدانے ) فرمایا کہ اہلیس! تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والول میں شامل نہ ہوا( ۳۲)۔ ( آس نے ) کہا میں ایسانہیں ہوں کہ انسان کوجس کوتو نے تھنگھناتے سڑے ہوئے **گا**رے ہے بنایا ہے بحدہ کروں (۳۳)\_(خدانے) فرمایا یہاں سے نکل جاتو مردود ے (۳۴)۔اور تھے پر قیامت کے دن تک لعنت (برے گی)

(٣٥)۔ (أس نے) كہا كہ پروردگار بھے اس دن تك مهلت وے جب لوگ (مرنے كے بعد) زندہ كئے جائيں گے (٣٩)۔ فرمايا تخم مہلت دى جاتى ہے (٣٥)۔ وقت مقرر (يتى قيامت) كے دن تك (٣٨)۔ (اس نے) كہا كہ پروردگار جيبا تو نے جھے رہے ہے الگ كيا ہے جس بھى زيين جس لوگوں كے لئے (گناموں كو) آ دائستہ كردكھاؤں گا اور سب كو بركاؤں گا (٣٩)۔ ہاں ان جس جو تيرے مخلص بندے ہيں (أن پر قابو چلنامشكل ہے) (٣٠)۔ (خدانے) فرمايا كہ جھے تك (حقیقے كا) بہی سيد مارستہ ہے (١٥)۔ جو ميرے (مخلص) بندے ہيں أن پر تھے كو كھوندرے بيسے جل پڑے كا) ہاں بدرا ہوں ہیں ہے جو تيرے بيسے جل پڑے (٣٢)۔ جو ميرے (مخلص) بندے ہيں أن پر تھے كو كھوندرے بيسے جل پڑے (٣٢)

## تفسير سورة العجر آيات ( ۲۲ ) تا ( ٤٢ )

(۲۷) اور ہم حسب تھمت بارش کو ایک مقررہ مقدار سے برساتے رہتے ہیں اور ہم ہی ہوا دُں کو ہیجے ہیں جو درخت اور ہم می ہوا دُن کو ہیجے ہیں جو درخت اور ہادوں کو ہائی ہیں اور ہم درخت اور ہادوں کو پانی ہیں ہیراس زمین پر پانی بہا کرتمہارے پینے کے لیے انتظام کرتے ہیں اور ہم بارش نہیں برسا سکتے۔

(۲۳) اورہم ہی حشر کے دن زندہ کریں گے اور ہم ہی دنیا میں مارتے ہیں اور تمام کلوقات کے مرنے ہے پہلے اور مرنے کے بعد آسان وزمین کی قمام چیزوں کے ہم مالک ہیں۔

(۲۴) اورتمہارے آباء واجداد میں سے جو مرچکے ہیں یابیہ کہتم میں سے جوصف اول میں ہوں کے اور اسی طرح تمہارے جیٹے، پوتے وغیرہ جوزندہ ہیں یابیہ کہتم میں سے جو پچھلی صف میں ہوں کے، ہم سب کو جانتے ہیں۔

# شان نزول: وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ ﴿ الَّخِ ﴾

امام ترفری انسانی اور حاکم وغیرہ نے حضرت ابن عباس کے سے دوایت کیا ہے کہ تمام لوگوں میں ایک سب دیادہ خوبصورت مورت حسنا ورسول اکرم کی کے جیجے تماز پڑھا کرتی تھی تو پھیلوگ آگے بڑھ کر بہلی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے کھڑے ہوا کرتے تھے کھڑے ہوا کرتے تھے کھڑے ہوا کرتے تھے تاکہ اس مورت پر نظر نہ پڑے اور پھیلوگ جیجے ہئ کر پھیلی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے تاکہ اپنی بظوں کے درمیان سے اس کود کھے کیس اس پر اللّہ تعالی نے بیا بہت نازل فرمائی کہ ہم تہارے اگلوں کو بھی جانے ہیں ، اور ابن مردوبیہ نے داؤد بن صالح سے روایت کیا ہے کہ انھوں بے سال بن حنیف انساری سے آیت کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا بی آیت جہاد فی سبیل اللّہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۲۵) بے شک آپ کا پروردگارتمام اولین وآخرین کو قیامت کے دن جمع فرمالے گا وہ اس فیصلہ میں تعکمت والا ہے اور ان کے حشر اور تو اب وعما ب کو جانبے والا ہے۔

(۲۷-۲۷) اورہم نے آ دم الطفی او کی مٹی سے جو کہ سرے ہوئے گارے کی پیدا کیا اور ابوالجن کو آوم

الطبع سے بہلے الی آگ ہے جس میں دھواں نبیس تھا پیدا کر چکے تھے۔

(۲۸) اوروہ وقت یادکرنے کے قابل ہے، جب کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا جو کہ زمین پر تھے اور تقریباُوہ دس ہزار تھے کہ میں ایک بشر کو بجتی ہوئی مٹی ہے جو کہ سڑے ہوئے گاڑے کی بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں۔

(۲۹) سوجب میں اس کو بورا بعنی اس کے ہاتھوں پیروں ،آنکھوں دغیرہ کو بنالوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں ہسوتم سب اس کو بجدہ تحیہ کرنا۔

(۱۳۰۰) چنانچے سب فرشتوں نے آوم الطبیع کو تجدہ کیا گر ابلیس نے اس بات کو بیندنہ کیا یعنی وہ آوم الطبیع؛ کو تحدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔

(۳۳-۳۳-۳۲) اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس! میری رحمت سے دور ہونے والے تجھے آ دم الطّنِظ کو تجدہ کرنے ہے کون ساامر مانع ہوا۔ کہنے لگا میں ایبانہیں ہوں کہ ٹی سے بنے ہوئے بشر کو تجدہ کروں، ارشاد خداد ندی ہوا، اچھا تو فرشتوں کی جماعت سے نکل مایہ کہ میری رحمت سے دور ہو یا اس جگہ سے نکل جا، بے شک تو ملعون اور میری رحمت سے دور ہو یا اس جگہ سے نکل جا، بے شک تو ملعون اور میری رحمت سے دور ہوگیا۔

(۳۷-۳۷-۳۷) اور قیامت تک بچھ پرمیری اور تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت رہے گی ،ابلیس نے کہا تو ۔ پھر قیامت تک جھے کومہلت و بچیے ، اس مردود نے جا ہا کہ موت کا مزہ بھی نہ تچھے ،اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ، جا بچھ کوا بیک معین دنت تک مہلت دی گئی۔

(۳۹-۳۹) کینے لگامبرے دب آپ نے جھے کو بھی ہوایت سے گمراہ کیا ہے تو میں دنیا میں آ دم النظیمیٰ کی اولا د کے سامنے لذات وشہوات کو آ راستہ کر کے لاؤں گا اوران سب کو ہدایت سے گمراہ کروں گا سوائے آپ کے ان بندوں کے جن کو آپ نے میرے اثر سے محفوظ رکھا ہے یا سوائے موحدین کے۔

(٣٢-٣١) الله تعالى في ارشاد فرمايا كه بيرا كه بيروى الله ته جو محد تك كانتها م يايد كه جوتيرى بيروى كرے ادر تيرے ساتھ رہے، اس كوبھى چل كرميرے پاس آنا ہے اور بيرا كي پينديده سيدها اسلام كا مجھ تك پينچ كا راستہ ہے، ميرے ان فدكوره مومن بندول پر تيرا ذرائجى قابونيس چلے گا، البتہ جو كافروں ميں سے تيرى راہ پر چلئ كيس۔



اور اُن سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے (۳۳)۔اس کے سات دروازے ہیں۔ ہرایک دروازے کے لئے اُن میں ہے جماعتیں تقتیم کردی گئیں ہیں ( ۴۴ )۔جومتقی ہیں وہ باغوں اورچشموں میں ہوں گے(۴۵)\_( اُن ہے کہا جائے گا کہ )إن میں سلامتی (اور خاطر جمع )ے وافل ہو جاؤ (٣٦)۔اور ان کے دلول میں جو كدورت ہوگی اُس كوہم نكال ( كرصاف كر) ديں گے ( كويا ) بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ( ٢٢) \_ نه أن كوو بال كوئى تكليف ينيج كى اور نه وه وبال سے نكالے جائمیں گے (۴۸)۔ (اے پغیبر)میرے بندوں کو بتادو کے میں بڑا بخشنے والا ( اور ) مہر بان ہوں (۳۹ )۔ اور پیر کہ میرا عذا ب بھی وروویے والا عذاب ہے( ۵۰ )۔اوران کوابراہیم کے مہمانوں کا احوال سُنا دو (۵۱)۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ (أنہوں نے) کہا کہ میں تو تم ہے ڈرلگتا ہے(۵۲)\_(مہمانوں نے) کہا کہ ڈریے نہیں ہم آپ کو ایک دانشمندلڑ کے کی خوشخبری دیتے ہیں (۵۳)۔(وہ) بولے کہ جب مجھے بڑھا ہے نے آ بکڑا توتم خوشخری دینے لگے۔اب کا ہے کی خوشخری دیتے ہو (۵۴)۔ ( أنہوں نے ) كہا كہ ہم آپكوسى خوشخبرى دينے بيں آپ مايوس نه ہو جیے (۵۵)۔ (ابراہیم نے ) کہا کہ خداکی رحمت سے (میں مایوس کیوں ہونے لگا اس سے )مایوس ہونا ممراہوں کا کام ہے (۵۷) \_ پھر كہنے كے كه فرشتو التهبيں (اور) كيا كام ب (۵۷) \_ (أنهول نے) كہا كہم ايك كنهارقوم كى طرف بھيج كے بيں

وَإِنَّ جَهَنَّوَ لَمُوْعِدُ هُوْ اَجْمَعِيْنَ ﴿ لَهُا سَبِّعَةُ ٱبْوَابِ لِكُلِّ بَآبِ مِنْهُوْجُزْءٌ هُـ فُصُوْرٌ ﴿ فَيْ إِنَّ الْمُثَّقِيْنَ فِي جَنْتٍ وَّعُيُوْنِ ﴿ أَرْخُلُوْهَ أَبِسَلِّمِ امِنڍئن®وَنُزَعُنَا مَا فِي صُدُوْدِهِمُ مِنْ عِلْ إِخُوانَاعَالِ سُرُ رِ مُتَعَيِّلِينَ ۗ كَرِيسَهُمْ فِيْهَا لَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْهَا وِمُخْرَجِيْنَ۞نَيِقَ عِهَادِئَ أَنْيَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ۞ وَأَنَّ عَنَ إِنْ هُوَالْعُنَ إِبُ الْأَلِيثُونُ وَيَتِنْهُ مُعَنْ طَيْفِ إِبْرَاهِمُ فَأَيْ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلْمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُوُالَا تَوْجَلُ إِنَّالُكِيْمُ لِهُ بِعُلِمِ عَلِيْمٍ فَالْ اَبَشَّرْتُمُونِيْ عَلَى ٱنْ هَسَّنِي الْكِيرُ فَيِمَ تُكِيِّنُونَ ۖ قَالُوْا يَشَّرُ بِٰكَ ؠؚٵڵٙٛػؚڡٞۜ۫ڡؘؘڵٲڰؙؙؙؙؙؽؙڝؚٞڹٳڶڠ۠ڹڟۣؽ۬<sup>۞</sup>ۊؘٵڶۅؘڡٙؽؙؿؘڠؙڟڡؚؽ رَّخْمُةُ رَبِّهِ إِلَّالْطُ ٱلْوُنَ۞قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ إَيُّهَا الْنُوْسَلُوْنَ ﴿ قَالُوْاً إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَّا قَوْمِهِ مُّجِّرِهِ بِينَ ﴿ إِلَّالَ لُوْطِ إِنَّا لَيُنجُو هُمُو أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا امْرَاتُهُ قُلَّ إِنَّا إِنَهَا لَمِنَ عُ الْغُيرِينُ ۚ فَلِمَا اَجَاءُ إِلَى لُوَطِ إِلْمُرْسَلُونَ ۗ قَالَ إِلَّكُوْ وَعُورُ مُنْكَرُونُ ٣ قَالُوٰ إِبُلْ جِعْنَاكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَـنَــُ تَرُوْنَ ٣ وَٱتَيۡنَاكَ بِالۡعُقِّ وَالۡاَلۡطِ وَوۡنَ۞ۚ فَٱسۡرِ بِٱهۡلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الين واليغ إدُبُارُهُ وُولا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ أَحَدًا وَاصْحُوا حَيْثُ ثُوْمُرُونَ ﴿ وَقَصْيُنَا اللَّهِ وَلِكَ الْأَمُرَانَ وَابِرَهُوُلَّا مَقُطُوعٌ مُّصُبِحِينَ ®وَجَأَمَ أَهُلُ الْمَدِينُةِ يَسْتَنَاتُهُ رُونَ

(کداس کوعذاب کریں) (۵۸)۔ مگراؤ ط کے گھر والے کدان سب کوہم بچالیس کے (۵۹)۔ البتہ اُ کی عورت (کہ اس کے لیے ہمیں تھیرا دیا ہے کہ وہ بیجے رہ جائیگی (۱۰)۔ پھر جب قرشتے ٹو ط کے گھر گئے (۱۲)۔ تو ٹو ط نے کہا کہ تم تو نا آشا ہے لوگ ہو (۱۳)۔ وہ بعین اور بنیں ) بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کرآئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے (۱۳)۔ اور ہم آپ کے پاس بھین بات لے کرآئے ہیں اور ہم کے کہتے ہیں (۱۳)۔ تو آپ بچھ رات رہے ہے اپنے گھر والوں کو لے تکلیں اور خودان کے بیجے چلیں اور آپ میں ہود ہاں چلے جائے گھر والوں کو لے تکلیں اور خودان کے بیجے چلیں اور آپ میں ہود ہاں چلے جائے گھر والوں کو اور ہم نے لؤ طی طرف وی بیجی کہ ان اور کا کی جن میں کرتے ہوئے مرد کرنے دی جائے گھر اور الل شہر (لوط کے پاس) خوش خوش (دوڑے) آئے (۱۷)

## تفسير سورة العجر آبات ( ٤٢ ) تا ( ٦٧ )

(۳۳-۳۳) تیری راہ پر چلنے والے سب لوگوں کا نھاکا نا دوزخ ہے جس کے سات دروازے ہیں، بعض پعض سے نیجے ہیں جن میں سے سب سے بلند دوزخ اور سب سے نچلا ھاویہ ہے ہر دروازہ سے جانے کے لیےان کا فروں میں سے الگ الگ جھے متعین ہیں۔

(٣٦-٣٥) کفروشرک اور برائیوں سے بیخے والے بینی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور ان کے ساتھی باغوں اور پاکیزہ بانی کے چشموں میں بستے ہوں گے اللّٰہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن فرمائیں گے جنت میں ملام اور تحیت اور موت اور زوال سے امن وسلامتی کے ساتھ داخل ہو۔

# شان نزول: إنَّ الْمُتَّقِينَ ( الخِ )

ابولغلبی نے سلمان فاری ﷺ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے جس وقت یہ آیت کریمہ ٹی وَإِنَّ جَهَنَّمَ (الْغ)۔ (اوران سب سے جہنم کا دعدہ ہے) تو کئ دن تک خوف سے بھا گے پھرے کسی چیز کا ہوش ندرہا۔

پھران کورسول اکرم ﷺ کی خدمت میں لایا گیا تو انھوں نے عرض کیایارسول اللّہ کیا آپ پر بیآیت نازل ہو گی ( کہ ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے) قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس نے تو میرے دل کے تکڑ ہے کرد ہے، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی یعنی اللّٰہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔

(۲۷-۳۷) اور دنیا میں آپس کا جو کینہ وغیرہ تھا ہم اس کوان کے دلول سے دور کردیں گے، آخرت میں سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گےا یک دوسرے کی زیارت کے لیے تختوں پرآ منے سامنے بیٹھا کریں گے جنت میں ان کوذرا بھی تکلیف اور مشقت نہیں ہنچے گی اور نہوہ جنت سے نکالے جائمیں گے۔

شان نزول: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمُ ( الخِ )

ابن ابی حائم" نے علی بن حسین سے روایت کیا ہے کہ بیآ یت کر بمہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر علیہ است میں نازل ہوئی ہے ان سے وریافت کیا گیا کہ کس قتم کا کیندان کے دلوں سے دور کیا جائے گا فرمایا جا ہمیت کا کیندوہ بیر کہ بنی تیم ، بنی عدی اور بنی ہاشم میں زبانہ جا ہمیت کی دشمنی تھی جب بیر تینوں خاندان والے مشرف با اسلام ہو گئے تو آپس میں اس قدرالفت و محبت ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق تھے نے اپنی کو کھی کڑی تو حضرت علی تھے ابنا ہا تھان کی کو کھی بررکھ کراس کو کھیا نے لگے ،اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت کر بمہنازل فرمائی ۔ یعنی ان کے دلوں میں جو کینہ ابنا ہا تھان کی کو کھی بررکھ کراس کو کھیا نے لگے ،اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت کر بمہنازل فرمائی۔ یعنی ان کے دلوں میں جو کینہ

تھاہم وہ سب دور کر دیں گے۔

(۴۹) آپ میرے بندوں کوخبر کرد ہیجے کہ میں بڑامغفرت اور رحمت والابھی ہوں جو کہ توبہ پر مرے اور جو تو بہ نہ کرے اور کفرین کی حالت میں مرجائے تو اس کے لیے میری سز ابھی بڑی در دناک ہے۔

شان نزول: نَبَى عِبَادِى أَنِي ( الخ )

امام طبرانی "نے عبداللّٰہ بن زبیر ﷺ روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ کا اپنے اصحاب کی ایک جماعت پر سے گزر ہواوہ بنس رہے ہوحالاں کہ تمہارے سامنے جنت دوزخ کی ایک جماعت پر سے گزر ہواوہ بنس رہے ہوحالاں کہ تمہارے سامنے جنت دوزخ کی ایک تذکرہ ہو چکا، اس پر بیآ یت کر بیدنازل ہوئی کہ آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیجیے کہ میں بڑا مغفرت اور رحمت والا بھی ہوں اور میکر میری سزاور د تاک سزا ہے۔

نیز ابن مردویہ نے دوسرے طریقہ سے ایک صحافی سے اس طرح روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ ہمار ہے پاس اس دروازہ سے تشریف لائے جس سے بنوشیبہ آیا کرتے تھے اورار شادفر مایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ہنستا ہواد کیے رہا ہوں پھرآپ چل دیے ،اس کے بعد پھرواپس لوٹ کرآئے۔

اور فرمایا کہ جب میں پھر کے پاس پہنچاتو میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور کہنے گلے محمد ﷺ اللّٰہ تعالیٰ آپ سے فرما تا ہے کہ میرے بندوں کو مایوس مت کرو بلکہ ان کواطلاع دے دو کہ میں بڑا مغفرت اور رحمت والا مجمی ہوں (الخ)۔

۔ (۵۲-۵۱) آپان کوحفرت ابراہیم الطبیع کے مہمانوں کی یعنی حضرت جبریل الطبیع اوران کے ساتھ جو ہاروفرشتے۔ اور آئے تنصان کی اطلاع و بیجے انھوں نے حضرت ابراہیم الطبیع کے پاس آگران کوسلام کیا جب انھوں نے حضرت ابراہیم کے ہاں کھانانہیں کھایا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ہم تم سے خوف زوہ ہیں۔

(۵۳) انھوں نے کہا ابراہیم ہم سے خوف ز دومت ہول کیوں کہ ہم آپ کوایک فرزند کی بثارت دیتے ہیں جو بچپین ہی میں بڑاعالم اور بڑھا بے میں بڑاعلیم ہوگا۔

- (۵۴) کہتے لگے اب بڑھا ہے میں مجھے فرزند کی بٹارت دیج ہوتو اس دفت کس چیز کی بٹارت دیتے ہو۔
- (۵۵) فرشتے کہنے لگے ہم آپ کوفرزند کی بشارت دیتے ہیں ،آپ بڑھاپے میں فرزندسے ناامیدنہ ہوں۔
- (۵۲) حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بھلاا ہے رب کی رحمت سے کون ناامید ہوتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جواللّٰہ تعالیٰ یا اس کی نعمتوں کے منکر ہیں۔
- (۵۷) حضرت ابراجيم الظيفة كوجب قرائن ہے معلوم ہوگيا تو حضرت جبريل اوران كے ساتھيوں ہے فرمايا كہ بيتو

بتاؤاب تمہیں کیامہم در پیش ہےاور کس مقصد کے تحت آئے ہو؟

(۱۰-۵۹-۵۸) انھوں نے کہاہم ایک مشرک تو م لینی حضرت لوظ کی قوم کوسزادینے کے لیے بھیجے گئے ہیں جنھوں نے برے کام کر کے خودا پنی ہلا کت کا سامان پیدا کرلیا ہے مگر لوط الفظیلی کے خاندان کو لینی ان کی دونوں صاحبزاد یوں زاعورااور دیتاءاوران کی اس بیوی کو جو نیکو کار ہے ہلا کت ہے بچالیس گے سوائے ان کی منافقہ بیوی کے کہ اس کی نبست ہم نے تجویز کررکھا ہے کہ وہ ضرور ہلاک ہونے والی قوم میں رہ جائے گی اور ان کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگی۔

(۲۱-۲۱) چنانچید حضرت جریل اوران کے ساتھی خاندان لوط النظینی کے پاس آئے اور وہ کہنے لگیتم تو ہمارے اس شہر میں اجنبی آ دمی معلوم ہوتے ہو۔

(۱۳-۱۳) ہمتم اور تمہارے سلام کوئیس پہچانے (پریشان ہوئے کہ قوم ان کے ساتھ کیا کرے کیوں کہ بیصورت سے آدمی تھے )ای لیے فرمایا کہتم اجنبی معلوم ہوتے ہو، فرشتے ہو لے ہم آپ کے پاس عذاب لے کرآئے ہیں جس میں بیلوگ شک کیا کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس عذاب کی خبرلائے ہیں اور ہم اپنی اس بالکل سے ہیں کہ عذاب ان پرنازل ہوگا۔

(۱۲-۲۵) سوآپ رات کے سی صدیمی لینی سحرے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائے اور آپ سب کے پیچے ہو لیجے اور تم میں سے کوئی بیچے مڑکر بھی نہ و کیھے اور صعر (شام) کی طرف سب چلے جانا اور ہم نے لوط النظامیٰ کو صعر جانے کا تھم دیا یا اور ہم نے لوط النظامیٰ کو اس بات سے مطلع کیا کہ صبح ہوتے ہی آپ کی قوم کی جڑکٹ جائے گی (اور فرشتوں کی آمد کی خبرس کر جو کہ شکل سے آدمی ہے) شہر کے لوگ حضرت لوط النظیمٰ کے مکان پر اپنے ایک مقصد کے تحت خوب خوشیاں کرتے ہوئے آئے۔

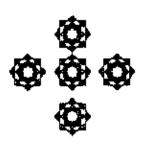

اور ندأن كے حال برتا سف كرنا إور مومنوں سے خاطر تواضع سے پیش آنا (۸۸)۔اور كہد دوكد بس تو اعلانيہ ڈر سنانے والا ہوں

قَالَ إِنَّ هَوُّلَاءِ طَيْفِي فَلَا تَفْضَحُوُنِ فَوَاثَغُوااللهَ وَلِا تَغُزُونِ عَالَوْ آأُومَ لَوْ نَنْهُكَ عَنِ الْعُلِيدِيُ ۖ قَالَ هَوُلَا بَنْقَ انْ كُنْتُمُوفِعِلِينَ ﴿ لَعَنْزُكِ إِنَّهُمُ لَفِي سَكُرِيتِهِمْ يَعْمَهُونَ ٩ ٤٤ اَخَنَ تُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشِّرِ قِيْنَ ﴿ فَهُمَالُنَا عَالِيْهَا سَا فِلْهَا وَٱمُطَوْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً فِنْ سِعِيْلِ<sup>©</sup>ِنَ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِلْنُتُو بِسِينِينَ@وَإِنَّهَ الْمِسَيِيلِ مُقِينٍو اللَّى فَي ذٰلِكَ لَايَةَ لِلنَّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحَبُ الْأَيْلَةِ لَظْلِمِ لِنَ ﴿ لَا يَكُولُو لِنَ اللَّهِ فَانْتَقَتْنَا مِنْهُمُ وَرِانَّهُمَا لِيهِ مَا مِرْمِينُ فَوَلَقَنَ كَنَّ بَ أَصَعْبُ عَبَيْ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ۗوَاتَيْتُهُمُ الِيِّنَا فَكَانُوْاعَنُهَا مُعْرِضِيْنَ ۗ وَكَانُوْ إِينُحِتُونَ مِنَ الْجِهَالِ بُيُوْتًا امِنِينَ ﴿ فَأَخُذُ تُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصِّحِينَ ﴿فَيَأَاغُنِي عَنْهُمُ مِّأَ كَانُوْايَكُسِوُنَ©ُومَاخَلَقُنَاالسَّلُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بيُنَهُمَّ الزِبِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيَةٌ فَاصْفِى الطَّفْحَ الْجَبِيْلُ®ِكَ تَبُكَ هُوَالْخَلْقُ الْعَلِيْمُ®وَلَقَنَ اتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمُثَانِيُ وَالْقُرُانَ الْعَظِيْمَ ﴿ لَا تَمُكَّاتُ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَابِهَ أَزُوا كِمَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَقُلْ إِنِّ أَنَّا النَّذِيُوالْنُهِينَ ١٠٠٥ أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ٥٠ الَّذِرُنَ جَعَلُواالْقُرُانَ عِضِيْنَ ﴿ فَوَرَيِّكَ لَسُنَالَتُهُمْ اَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاغْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَفَاذِهِ بْنَ ﴿ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَاللهِ الْهَااخُرَّ فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ ﴿ وَلَقَنُ نَعْلَمُ ٱنَّكَ يَضِيْقُ صَنْ رُادً بِمَا يَقُوْلُونَ فَ فَسِيْتُ بِمِيْنِ رَبِّكَ وَكُنْ غُ مِن السُّحِدِينِ فَوَاعِبُنُ رَكِكَ عَثْمَ يَأْمِيكَ الْيَوِينُ فَ

( توط نے ) کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں ( کہیں ان کے بارے میں) مجھے رسوا نہ کرنا (۲۸) \_اور خدا ہے ڈرو \_اور میری بے آ بروئی نہ کیسحنیو (۲۹)۔وہ بولے کیا ہم نے تم کوسارے جہال ( کی حمایت وطرفداری) ہے منع نہیں کیا (۷۰)۔ (انہوں نے) کہااگر جہیں کرنا ہی ہے توبیمیری ( قوم کی ) لڑ کیاں ہیں (ان ہے شادی کرلو) (۱۷)\_( اےمحمہ ﷺ ) تمہاری جان کی قشم وہ اپنی متی میں مدہوش (ہور ہے ) تھے (۷۲ )۔ سوان کوسورج نکلتے نکلتے چَنگُهاژنے آ پکڑا (۲۳)۔اورہم نے اس شہر) کو (الث کر) میچے او پر کردیا۔اوران پر تھنگر کی پھریاں برسائیں (۲۴)۔ ب شك اس (قصے) ميں اہل فراست لے ليے نشانی ہے (24)۔ اور وہ (شہر) اب تک سید ھے رہتے پر (موجود ) ہے (۲۷) ۔ بے شك اس ميں ايمان لانے والوں كے لئے نشانی ہے ( 22 ) \_ اور بَن کے رہنے والے (لیعن قوم شعیب کے لوگ) بھی گنہگار تھے ( ۸ کے ) رتو ہم نے اُن ہے بھی بدل لیا اور بید دونوں شہر کھلے رہتے پر ( موجود ) ہیں (۷۹ )۔اور (وادیؑ) حجر کے رہنے والول نے بھی پینمبروں کی تکذیب کی (۸۰)۔ہم نے اُن کواین نشانیاں دیں اور وہ اُن سے منہ پھیرتے رہے(۸۱)۔اوروہ پہاڑوں کوتراش تراش کر گھر بناتے تھے ( کہ ) امن ( واطمینان) ہے رہیں گے (۸۲) يو چيخ نے اُن کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا (۸۳) اور جو کام وہ کرتے تھے وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آئے (۸۴)۔اور ہم نے آسانوں اور زمین کواور جو (مخلوقات) اُن میں ہے اُس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو ضرور آ کردے گی تو تم (ان لوگوں ہے )اچھی طرح ہے در گذر کرو (۸۵ )۔ پیچھ شک نہیں کہ تمہارا بروردگار ہی (سب کچھ) بیدا کرنے والا (اور) جانے والا ہے(۸۲)۔اورہم نےتم کوسات (آیتیں)جو (نماز میں) ؤہرا كريزهي جاتي بين (تعني نبور والحمد )اورعظمت والاقر آن عطا فرمايا ے(۸۷)۔ادرہم نے کفار کی نماعتوں کوجو ( نوا ئدد نیاوی ہے )مشتع کیا ہےتم اُن کی طرف (رغبت ہے ) ہم نکھا تھا کر نہ دیکھنا (۸۹)۔ (اور ہم ان کفار پرای طرح عذاب نازل کریں گے) جس طرح اُن لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کردیا (۹۰)۔ لینی قرآن کو ( پچھ مانے اور پچھ نہائے ہے۔ ) تکو نے کڑے کڑالا (۹۱)۔ تمبارے پروردگار کی تم ہم اُن سے ضرور ریز بسٹس کریں گے (۹۲)۔ اُن کاموں کی جووہ کرتے رہے (۹۳)۔ پس جو تکم تم کو (خدا کی طرف ہے ) ملا ہے وہ (لوگوں کو ) ننا دواور مشرکوں کا (فرا) خیال نہ کرو (۹۳)۔ ہم تمہیں ان لوگوں ( کے شر ) ہے بچانے کے لئے جو تم ہے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں (۹۵)۔ جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں۔ سواُن کو (ان باتوں کا انجام ) معلوم ہوجائے گا (۹۲)۔ اور ہم جانے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تک ہوتا ہے (۹۷)۔ اور ہم جانے ہیں کہ ان کی باتوں ہے تمہارا دل تک ہوتا ہے (۹۷)۔ اور ہم جانے ہیں کہ ان کی باتوں ہے تمہارا دل تک ہوتا ہے (۹۷)۔ اور اس کی اُخوبیاں بیان کرتے رہوا در سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو (۹۸)۔ اور اپنے پروردگار کی عبادت کے جاؤیہاں تک کے تمہاری موت (کاوفت) آ جائے (۹۷)

## تفسير سورة العجر آيات ( ٦٧ ) تا ( ٩٩ )

(۲۸\_۲۹\_۱۹) حضرت لوط النظیمی نے ان ہے قرمایا کہ بیمبرے مہمان ہیں ہو مجھ کوان کے سامنے شرمندہ مت کرواور اللّٰہ تعالیٰ ہے اس حرام کام کے ارتکاب ہے ڈرواور ان مہمانوں کی نظر میں مجھ کورسوامت کرووہ بولے اے لوط النظیمی کی جمہ کو مسافروں کی ضیافت ہے بار ہامنے نہیں کر تھے۔

(۱۷) لوطالظ ﷺ نے فرمایا میمیری بیٹیاں اور میری قوم کی بیٹیاں ہیں اگرتم میرے کہنے سے شاوی کروتو میں تم سب کی شادی کردوں۔

(۷۲) الله تعالیٰ رسول اکرم ﷺ کی جان کی شم کھا کرفر ما تا ہے یا بید کہ آپ کے دین کی شم لوط الطبیعیٰ کی قوم اپنی جہالت میں مدہوش تھی ان کو بچھ بیں نظر آ رہا تھا۔

(۳۷۷-۷۳) چتانچ سورج نگلتے نگلتے ان کوعذاب نے پکڑااور پھر ہم نے ان بستیوں کااو پر کا تختہ نیچ کردیااور پھر ہم نے ان بستیوں کااو پر کا تختہ نیچ کردیااور نیچ کا تختہ او پر کردیا اور پھران لوگوں پر اوران مسافروں پر آسان سے کنگر کے پھر برسانا شروع کیے ، ہم نے ان لوگوں کے ماتھ جومعا ملہ کیااس میں اہل بصیرت اور متفکراور و کیصنے اور ایتبار کرنے والوں کے لیے چند نشانیاں اور عبر تمل میں۔

(۷۱۔۷۷) اورلوط الطبیع کی تو م کی یہ بستیاں ایک آباد سڑک پرملتی ہیں جس پر ہر وفت لوگوں کا گزر ہوتار ہتا ہے اور ان کی ہلاکت میں الل ایمان کے لیے بڑی عبرت ہے۔

(۸۷۔۹۷) اور بن والے یعنی حضرت شعیب الظیم کی قوم بھی پڑے مشرک تنصوبهم نے ان پرعذاب نازل کرکے ان سے دنیا میں بدلد لیا اور لوط النظم کی قوم کی بستیاں اور شعیب النظم کی قوم کی بستیاں صاف سڑک پر واقع ہیں اور اس سے لوگوں کا گزر ہوتار ہتا ہے۔

(۸۰-۸۱) اور حضرت صالح الطبيع كي قوم نے مجمی حضرت صالح اور تمام رسولوں كو جمثلا يا اور جم نے ان كواپني نشانياں

لعنی اومٹنی وغیرہ دیں ہسودہ لوگ انھیں حیمثلا تے رہے۔

(۸۲) اور وہ لوگ پہاڑوں میں مکان بناتے تھے کہ مصیبت کے وفت سے امن میں رہیں یا یہ کہ عذاب ہے امن میں رہیں۔

(۸۳\_۸۳) سوان کومبح کے وقت ان پرعذاب خداوندی نا زل ہوااوران کے قول وفعل اور غیراللّٰہ کی پرستش عذاب الٰہی کے مقابلہ میں ان کے پچھکام نہ آئی۔

(۸۵) اور ہم نے تمام کلوقات اور ان عائبات کوئل و باطل کے اظہار اور ان کفار پر جمت قائم کرنے کے لیے بیدا کیا ہے اور قیامت ضرور آنے والی ہے تو آپ خولی کے ساتھ اٹھیں معاف کیجیے۔ بیر آیت ، آیت قبال کے ساتھ منسوخ ہے۔

(۸۲) آپ کا پروردگارمومن و کا فرسب کو قیامت کے دن زندہ کردے گااورائے تو اب دعذاب کا و ہرا عالم ہے اور ہم نے آپ کوایک عظیم الثان نعمت دی ہے۔

(۸۷) لیمن قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی سات آیتیں جو ہرایک رکعت میں پڑھی جاتی ہیں یا یہ کہ ہم نے ایسا قرآن کریم آپ کو عطافر مایا کہ وہ پورے کا پوراشافی ہے۔ چنانچہ اس میں امر، نہی ، وعد ، وعید ، حلال ، حرام ، ناسخ ، منسوخ ، حقیقت ، مجاز ، محکم ، متثابہ جو ہو چکا اور جو ہوگا اس کی اطلاع ایک قوم کی تعریف اور دوسری قوم کی خدمت تو سارے قرآن کریم میں مضامین بھی مکر راورہ فت ہیں اور قرآن عزیز وقطیم کے ساتھ ہم نے آپ کواعز از عطافر مایا جیسا کہ یہود وفساری پرتوریت وانجیل نازل کی کہ جھوں نے آسانی کمایول کے جھے کرد کھے تھے۔

(۸۸\_۸۹۔۹۱۔۹۲۔۹۳۔۹۳۔۹۳) اورجم نے جواموال بن قریظہ اورنضیریا یہ کہ قریش کے لوگوں کودے دکھے ہیں آپ ان کی طرف رغبت سے اپنی آنکھا تھا کرنہ ویکھیں کیوں کہ ہم نے آپ کو نبوت واسلام اور قر آن کریم کے ذریعے ہیں سے جواعز از واکرام عطا کیا ہے، وہ ان کے عطا کر دہ اموال سے کہیں بڑھ کر ہے اورا گریہ کفارا کیمان نہ لا کمیں تو ان کی ہوائی ہو جائے اور فر مادیجیے کہ میں تمہیں ایسی زبان میں ہلاکت پر بچھٹم نہ بجیے اور مسلمانوں پر شفقت سے جے اور ان پر مہر بان ہو جائے اور فر مادیجیے کہ میں تمہیں ایسی زبان میں جس کوتم جانے ہو، عذاب اللی سے ڈرانے والا رسول ہوں۔

جیسا کہ ہم نے اپنا عذاب بدر کے دن اصحاب عقبہ بینی ابوجہل ، ابن ہشام ، ولید بن مغیرہ بخزومی ، حنظلہ بن الجاسفیان ، عتبہ بن رسید ، شیبہ بن رسیعہ اور تمام ان کفار پر جو کہ بدر کے دن مارے گئے نازل کیا ، جنھوں نے قرآن کریم کے بارے مختلف با تمیں بنائی تھیں ، بعضوں نے جادو ، بعض نے شعر اور بعض نے پہلے لوگوں کے جھونے واقعات اور بعض نے کہا تھا کہ آپ نے یہ خود تراش لیا ہے۔

البذاائ محمد المامين كوآب كے پروردگار كائتم ہم قيامت كون د نياميں جو يچھ يہ كہتے تھے يا يہ كہ كلمہ لا الد

الاالله کے قائل نہ و نے کی ضرور باز پرس کریں گے، آپ اپنے امر تبلیغ کو مکہ مکر مدییں صاف صاف سنادیجے۔ (۹۶-۹۵) اور بیلوگ جو آپ پر ہنتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ انھوں نے اور دوسرے معبود قرار دے رکھے ہیں تو ہم ان ہننے والوں کی ہنسی کو ضرور آپ ہے دور کر دیں گے، سوان کو ابھی معلوم ہوجا تا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔

چنانچہاللّہ تعالیٰ نے ان سب کوا یک دن ایک رات میں ہرا یک پر نیاعذاب نازل کر کے ہلاک کر دیا اور بیہ مد بخت یا نج تھے چنانچہ عاص بن واکل مہمی کوتو کسی چیز نے ڈس لیا اور و واس جگہ فورا مرگیا۔

اور حارث بن قیس سہی نے نمکین یا تا زومچھلی کھالی ،اس کے بعداسے بیاس گئی ،اس نے پانی بی لیا ، بد بخت کااس سے پہیٹ بیٹ گیااوراس جگہ برمرگیا۔

اوراسود بن عبدالمطلب کاسر حضرت جریل نے درخت سے اوراس کا منہ کانٹوں سے نگرا ویا اوروہ ای سے مرگیا اوراس کا منہ کانٹوں سے نگرا ویا اوروہ ای سے مرگیا اوراسود بن عبد یغوث تخت گری میں باہر نکلا تو اس کو زہر چڑھ گیا جس سے جبشی کی طرح سیاہ فام ہوگیا اپنے گھر والیس آیا تو گھر والیس نے دردازہ بیں کھولا تو اس نے اپنا سر دروازہ پر ماراس سے مرگیا ،اللّٰہ تعالی اس کورسوا کر ہے۔ اور ولید بن مغیرہ مخزومی کے تیرکی نوک لگ گئی ،ای سے مرگیا ،اللّٰہ تعالی ان بد بختوں کو اپنی رحمت سے دور کرے ،سب سے سب مرنے کے وقت یہی کہدرہے تھے کہ مجھے محمد کھی کے یہ وردگارنے مارڈ الا۔

### شان نزول: إنَّا كَفَيْنُكَ ( الخ )

بزار،طبرانی "نے الس بن مالک ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا مکہ مکرمہ میں کچھلوگوں کے پاس ہے گزراہواتو وہ بدبخت آپ کی گدی میں کو ننچے مار نے گھاور کہنے گئے کہ پیخض یہ بچھتا ہے کہ میں نبی بوں اور میر سے ساتھ جبریل رہتے ہیں، چنا نجے حضرت جبریل امین نے اپنی انگلی ہے ایک کو نچا مارا جوان کے جسموں میں تاخن کی طرح لگا اور اس سے ایسے بد بودار زخم ہوئے کہ کوئی ان کے قریب بھی نہ جاسکتا (اور اس حالت میں مرگئے) تب اللہ تعالی نے یہ آیت کر بر متازل فرمائی بعنی یہ لوگ جو ہنتے ہیں، اللہ تعالی کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیتے ہیں ان ہے آپ کے لیے ہم بی کافی ہیں۔

(۹۷-۹۸-۹۸) اورید کفار جوآپ کوجھٹلاتے ہیں اور معاذ اللّٰہ آپ کوشاعر کا بمن، ساحر وغیرہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہاس ہے آپ کھی ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہاس ہے آپ کھی ہوتے ہیں، سوآپ اپنے پروردگار کے تھم ہے نماز پڑھتے رہیے اور مجدہ کرنے والوں میں یا یہ کہ اطاعت کرنے والوں میں رہیے اور اپنے پروردگار کی اطاعت پر منتقیم رہیے یہاں تک کہای حالت میں آپ کو موت آ حائے۔

#### حَنَّوْ الْغَوْلَ لِمُنْ الْمُعْلِقِهِ فَيْقَا لِكُمَّا لِيَّوْعِشْنِ الْمُؤَنِّيِّ مَثْمَرِيلًا حَنَوْ الْغَوْلَ لِمِنْ لِمِعْلِقِهِ فَيْقَا لِكُمَّا لِيَّا عِشْنِ الْمُدَّالِّينَ مَثْمَرِيلًا

شروع خدا کانام کے کرجو برا امہر بان نہا بہت رحم والا ہے۔
خدا کا تھم لینی (عذاب کویا) آئی بینچا تو (کافرو) اس کے لیے
جلدی مت کرو ۔۔ بیلوگ جو (خداکا) شریک بناتے ہیں وہ اس
جلدی مت کرو ۔۔ بیلوگ جو (خداکا) شریک بناتے ہیں وہ اس
سے پاک وبالا تر ہے (۱)۔ وہی فرشتوں کو پیغام دے کراپی تھم
اسے اپنے بندوں میں ہے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ
(الوگوں کو) بتاوا کہ میرے ہوا کوئی معبود نہیں تو بھی ہی ہے ڈرو
(۲)۔ اُسی نے آسانوں اور زمین کومنی پر حکست پیدا کیا۔ اس کی
وات ان (کافروں) کے شرک ہے او چی ہے (۳)۔ اس کی
انسان کو نطفے سے بنایا گروہ اُس (خالق) کے بارے میں اعلانیہ
جھڑ نے رگا (۷)۔ اور چار پایوں کو بھی اُسی نے بیدا کیا۔ ان میں
جھڑ نے رگا (۷)۔ اور جار پایوں کو بھی اُسی نے بیدا کیا۔ ان میں
بعض کوتم کھاتے بھی ہو (۵)۔ اور جب شام کوانہیں (جگل ہے)
لاتے ہواور جب شیح کو (جنگل) چرانے لے جاتے ہوتو اُن ہے
تہماری عزت وشان ہے (۲)۔ اور دوروراز) شہروں میں جہاں تم
تہماری عزت وشان ہے (۲)۔ اور دوروراز) شہروں میں جہاں تم
تہماری عزت وشان ہے (۲)۔ اور دوروراز) شہروں میں جہاں تم

مَنْ اللهِ اللهِ الرّحَمٰنِ الرّحِيهِ

عَلَى اللهِ اللهِ الرّحَمٰنِ الرّحِيهِ

اللهُ اللهُ اللهِ الرّحَمٰنِ الرّحِيهِ

اللهُ اللهُ اللهُ الرّفَة وَمِنْ اللهِ الرّاكَافَا فَقُونَ عَلَى مَنْ يَكُاعُ مِنْ الرّحِيهِ

عِنادِ إَ اللهُ النّهُ وَالْكُونِ مِنْ الْمِرْاعِلَى مَنْ يَكُاعُ مِنْ الْمِنْ اللهُ الرّاكَافَا فَقُونَ عَلَى مَنْ يَكُاعُ مِنْ اللهِ الرّاكَافَا فَقُونَ اللهُ اللهُ الرّاكَافَا فَقُونَ وَمِنْ اللهُ اللهُ

جِن پیکھ شک نہیں کہتمہارا پروردگار (نہایت) شفقت والا (اور)مہر بان ہے (4)۔اورای نے گھوڑے اُور نجر اور گدھے پیدا کے تاکہ تم ان پرسوار ہواور (وہ تمہارے لئے) رونق وزینت (بھی ہیں)اوروہ (اور چیزیں بھی) پیدا کرتا ہے جن کی تم کوخبر نہیں (۸)۔اور سید ھارستہ تو خدا تک جا پہنچا ہے۔اور بعض رہتے نمیز ھے ہیں (وہ آس تک نہیں پہنچتے)اورا گروہ چاہتا تو تم سب کوسید ھے رہتے پر چلادیتا (9)

### تفسير سورة النحل آيات (٢) ثا (٩)

يه ورت كلى به واستان جاراً يات ك، وَإِنْ عَاقَبُتُهُ فَعَاقِبُوْا، وَاصْبِرُ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمُّ إِنَّ وَبُّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا، وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْ ا فِي اللّهِ ( الح ) بيجارول آيات مدنى بين مَدِّ اللهِ عَمْ الله

اس سورت میں ایک سواٹھا ٹیس آیات اور ایک ہزار آٹھ سوا کتالیس کلمات اور چھے ہزار سات سوسات حروف ہیں۔

(۱) حضرت ابن عباس على فرماتے بيل كه جب بيآيت اِفْتَوْبَ لِلنَّاسِ جسَابُهُمُ (النع) اور اِفْتَوْبَ بَلِ للنَّاسِ عَسَابُهُمُ (النع) اور اِفْتَوْبَ بَلِ للنَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْمُعُولِ فَيْ اللَّهِ الْمُعُولِ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ان كى اس بات برالله تعالى نے بيآيت تازل فرمائى كەلله تعالى كاعذاب آپہنيا،رسول اكرم الله تشريف

فرما تنے یہ بچھ کر کہ ابھی عذاب نازل ہور ہاہے، گھبرا کر کھڑ ہے ہوئے ،اس پراللّہ نعالیٰ نے فرمایا،عذاب کے اتر نے کی جلدی مت کرو، تب رسول اکرم ﷺ بیٹھ مجھے اللّہ نعالیٰ کی ذات ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے کہ نہ اس کی کوئی اولا دہے اور نداس کا کوئی شریک۔

شان نزول : أَتَّىٰ أَمُرُ اللَّهِ ﴿ المَخِ ﴾

ابن مردویی نے حضرت ابن عباس دوایت کیا ہے کہ جس وقت آیت کا یہ حصد اتر۔ اُتا ہے اُمارُ اللّٰهِ رائے۔

(المنے) نازل ہواتو سحا بہ کرام گھبرا گئے، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے اگلا حصد قلا مَسْتَغْجِلُوٰ ہُ نازل کیا تو سب خاموش ہو گئے۔
عبداللّٰہ بن امام احمدؓ نے زوا کد الزہد میں اور ابن جریرؓ اور ابن ابی حاتم ؓ نے ابو بکر بن ابو حفصؓ ہے روایت
روایت کیا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللّٰہ کا حکم آ بہنچاتو سب سن کر کھڑے ہوگئے، پھرا گلا حصہ نازل ہوا بعنی سوتم جلدی نہ کرو۔

(۲) الله تعالی جبر مل امین اور دوسر بے فرشتول کو نبوت واسلام یعنی اپناتھم دے کرا پنے بندوں میں ہے جس پر چاہیں یعنی رسول اکرم ﷺ اور دیگر انبیاء کرام پر نازل فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو خبر دار کر واور قرآن تھیم پڑھ کران کو سناؤتا کہ وہ اس بات کے قائل ہوجائیں کہ میر ہے سواا در کوئی عباوت کے لائق نہیں ،سو دہ میری ہی اطاعت کریں اور مجھے ہی ہے ڈرتے رہیں۔

(۳) اللّٰہ تعالیٰ نے زمین وآسان کواللہ کے لیے یا بیر کہ زوال وفنا کے لیے بنایا اس کی ذات ان بنوں وغیرہ کے شرک ہے یاک ہے۔

(۴) اورانسان کولیعنی ابی بن خلف جہنمی کوسڑ ہے ہوئے نطفہ سے بنایا پھروہ ایکا یک باطل کی حمایت میں تھلم کھلا جھڑنے لگااور کہنےلگا کہ بٹریاں جب ریزہ ریزہ ہوجائیں گی تو پھران کوکون زندہ کرےگا۔

(۱-۱-۵) اورای نے چو پایوں لیننی اونٹوں کو بنایا کہ اس کی کھال کا پوشین اور بالوں کا کمبل بنتا ہے سواری اور دورہ وغیرہ کے علاوہ اور بھی منافع ہیں اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہواور ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے۔ جب کہ ان کو چرا کرشام کے وقت لاتے ہواور جب کہ مجمع کوان کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔

اور وہ تمہارے سامان اور توشوں کولا دکر مکہ تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان کو محنت میں ڈالے بغیر خود بھی نہیں بہتی سکتے تھے۔ واقعی تمہارا پرور دگارا بمان والوں پر بڑا شفیق اور تم سے عذاب کے موخر کرنے میں دھیم ہے۔ (۸) اور اللّٰہ تعالیٰ نے گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی بیدا کیے تا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے راستہ میں تم ان پر سوار ہواور تمہاری زینت وخوشی کے لیے بھی ان کو پیدا کیا اور وہ ایسی ایس چیزیں بنا تا ہے جن کا تمہیں علم نہیں اور جو تمہارے بھی سننے میں بھی نہیں آئیں۔
سننے میں بھی نہیں آئیں۔

(9) اور خشکی ونزی میں اللّٰہ تعالیٰ ہی راستہ دکھا تا ہے اور بعضے راستے ٹیز ھے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے مقصود تک

رسائی ممکن نہیں اورا گراللّٰہ تعالیٰ جا ہتا تو خصکی وتری میں سب کوسید ھاراستہ ہتلا دیتا۔

یا آبت کا بیمطلب ہے کہ ہدایت وتو حید کا جوسیدھا راستہ ہے وہ اللّٰہ تک پہنچتا ہے اور بعض ادیان یہودیت ،نصرانیت وجوسیت کی طرح نیز ھےاورراہ حق سے ہے ہوئے ہیں اورا گراللّہ جا ہتا تو تم سب کواپنے دین کی طرف مدایت عطافر مادیتا۔

خدا واقف ہے(۱۹)۔ا ورجن لوگوں کو بیخدا کے ہوا ایکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تونہیں بنا کتے بلکہ خودان کواور بناتے ہیں (۲۰)۔(وہ)

هُوَالَّذِينَ ٱنْزُلُ مِنَ السَّبَأُومَاءُ لَكُمْ مِنْهُ شُرُابُ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيْهِ تَسِينُونَ۞يُنْبِتُ لَكُمُ يِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّرْمِيْلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرْتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُهَ ۖ لِقَوْمِ يَتَعَفَّكُرُونَ عَوْسَغُرُ تُكْمُ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّنْسُ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُوْمُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِ ﴾ إنّ في ذلك لايتٍ لِقَوْمٍ يَتِعَلَونَ ا وَمَا ذَرَالَكُونِ فِ الْأَرْضِ مُغُتَلِقًا ٱلْوَائَةُ ﴿ إِنَّ رِفْ ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَئَ كَرُوْنَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْوِجُو ا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبُسُوْنَهَا ۚ وَتُسرَى الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيُهِ وَلِتَبُتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ 🗉 وَٱلْقِي فِ الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَعِيدُ الْمُوْوَانَهُوا وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَكْتُدُونَ أُوعَلَّتٍ وَبِالنَّجُمِرِ هُمُ يَكْتُدُونَ الْفَيْ ڲۻٛڵؘؿٚػٮۜڹؙڷڒؽۻ۬ڷؙٵؘڡٛڵٳػڶ؆ٞۯۏڹ<sup>؈</sup>ٛۅٳڹڷڠٮ۠ۏٳڣڡؙڎٙ اللهِ لَا تُحْصُوُهَا إِنَّ اللَّهُ لَغَفُوْرٌ رِّجِينُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعَلِّنُوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ڒۘؽۼؙڵڨؙۏڹۺؽٵۊؘۿۄؙؽڂؙڵڠؙۏڹ۞ٛڡؙۅؙڶؾ۫ۼ۫ؽڗٲڿٵٚڿٷؽٵ غَ يَشَعُوونَ أَيَّانَ يُبُعَثُونَ أَوْلِكُمْ إِلَّهُ وَاحِثٌ فَالَّذِيثِنَ لَا ؽۏؙڡؚٮؙۏؘڹۅٳڵڒڿۯڐؚٷڵۏؠۿڎڡؙؽٚڮڒڐٞۏؘۿڒڡؙۺڰڵؠۯۏڹ<sup>۞</sup>ڷٳڿڒڡؚ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُونَا يُسِرُّونَ وَمَا يَعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُعِتُّ الْسُقَلِّمَا يُنَّ الْ

وہی تو ہے جس نے آسان سے پانی برسایا جسے تم پیتے موادراس ے درخت بھی (شاداب ہوتے ہیں) جن میں تم اپنے جار پایوں کو جِ اتّے ہو( ۱۰)۔ای بانی سے دوتمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور تعجور اور انگور ( اور بے شار درخت ) أكاتا ہے۔اور برطرح كے مچل ( پیدا کرتا ہے ) غور کرنے والوں کے لئے اس میں (قدرت خدا کی بڑی) نشانی ہے( ۱۱)۔اوراس نے تمہارے لئے رات اور دن اورسورج اور چاند کوکام میں لگایا اور آس کے حکم ہے ستار ہے بھی ا كام من كلي بوئ بين مجي والول ك في الميس فدرت خدا کی بہت ی ) نشانیاں ہیں (۱۲)۔اور جوطرح طرح کے رنگوں کی چزیں اُس نے زمین میں پیدا کیس ( سبتمہارے زیر فرمان كرديں ) نفيحت بكڑنے والوں كے لئے اس ميں نشانی ہے (۱۳)۔ اور وہی تو ہے جس نے دریا کوتہارے اختیار میں کیا تا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ اوراس سے زیور ( موتی وغیرہ ) نکالو جيم ينت بوراورتم ويمين بوكه كشتيال دريامي ياني كويهازتي چلي جاتی ہیں۔ اوراس کیے بھی (ور یا کوتمہارے اختیار میں کیا) کہتم خدا کے فضل سے (معاش) تلاش کرواور تا کہاس کاشکر کرو( ۱۴)\_اور ای نے زمین پر بہاڑ (بنا کر) رکھ دیے کہتم کولیکر کہیں تھک نہ جائے اور نہریں اور راہتے بناویے تاکہ ایک مقام ہے ووسرے مقام تک ( آسانی ہے) جا سکو (۱۵)۔ اور (راستوں میں ) انشانات بنادے اور لوگ ستاروں ہے بھی رہتے معلوم کرتے ہیں (۱۲) ۔ توجو (اتن محکوقات ) بیدا کرے۔ کیادہ دیسا ہے جو کچھ بھی نہ پیدا کر سکے تو پھرتم غور کیول نہیں کرتے ؟ (۱۷)۔ اوراً گرتم خدا کی نعمتوں کوشار کرنا جا ہوتو مین ندسکو۔ بے شک خدا بخشنے والا مبربان ے (۱۸)۔ اور جو کچھٹم چھیاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہوسب ہے

لاشیں ہیں ہے جان۔ ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اُٹھائے کب جا کیں گے (۲۱) یہ تہارا معبود تو اکیلا خدا ہے۔ توجوآ خرت پر ایمان نہیں رکھتے اُن کے دل انکار کرد ہے ہیں اور وہ مرکش ہور ہے ہیں (۲۲)۔ یہ جو پچھیاتے ہیں اور طاہر کرتے ہیں خداضر وراس کو جا نئاہے۔ وہ سرکشوں کو ہرگز پہندنہیں کرتا (۲۳)

#### تفسير سورة النحل آيات ( ١٠ ) تا ( ٢٣ )

- (۱۰) وہ اللّٰہ کی ذات الی ہے کہ جس نے تہارے لیے بارش برسائی کہ جنگلات اور شہروں میں تہمیں کواس کے ذریعے سے درخت اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔
- (۱۱) جس کوئم اپنے مولیٹی کو چرنے کے لیے جھوڑتے ہوا دراس پانی ہے تمہارے لیے انگوراور ہرایک قتم کے بھل اگا تا ہے، ان تتم کے بھلول اوران کے مختلف مزول میں ان حضرات کے لیے جو کر مخلوقات خداوندی میں غور کرتے ہیں، خالق کے لیے جو کہ مخلوقات خداوندی میں غور کرتے ہیں، خالق کے لیے بہت می عبر تیں اور دلیلیں موجود ہیں۔
- (۱۲) اوراس نے تمہارے فوائد کے لیے رات دن کو سخر کیا اور ستارے بھی اس کے عکم کے تابع ہے یقینا ان ندکورہ چیز دل کے مخر کرنے میں چند دلیلیں موجود ہیں ، ان لوگوں کے لیے جواس بات کو جانے اور اس کی تقید بیق کرتے ہیں کدان تمام چیز دن کواللہ تعالیٰ ہی نے مخرکیا ہے۔
- (۱۳) اوراس طرح ان مختلف نباتات اور بچلوں کو بھی پیدا کر کے تمہارے لیے منز کیا ،ان کے مختلف قتم اور دنگوں پر پیدا کرنے میں ان لوگوں کے لیے جو نصائح قرآنی ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں ، بہت عبرت اور بہت دلائل موجود ہیں ۔
- (۱۳) اورای ذات نے دریا کو مخر کیا تا کہ اس میں سے تازہ مجھلی نکال کر کھا وَاور تا کہ اس دریا میں سے موتوں وغیرہ کا زیور نکالواور تو کشتی کو دیکھتا ہے کہ ایک ہوا کے رخ پر اس دریا کا پانی چیرتی ہوئی چلی جارہی ہے اور دوسر بے مقامات پر سے آرہی ہے تا کہ تم اس کے ذریعے سے کما وَیا یہ کہ اللّٰہ کا دیارز ق تلاش کرو۔
- (۱۵) ۔ اور تاکہتم اللّٰہ تعالیٰ کے انعامات کاشکرادا کر دادراس زمین میں بڑے بڑے مضبوط بہاڑ رکھ دیے تا کہ وہ زمین کو ملنے نید یں اوراس نے تمہارے فوائد کے لیے نہریں بنائیں اور راستے بنائے تاکہتم راستوں کو پہچان کرمنزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔
- (۱۶) اورمسافر دل کے لیے پہاڑوں وغیرہ کی بہت می نشانیاں بنا کیں اور بالخصوص فرقدین اور جدی ستاروں ہے بھی مسافر خشکی وتری کاراستہ تلاش کرتے ہیں۔
- (۱۷) سوکیا جو پیدا کرتا ہو بینی اللّٰہ تعالَیٰ تو وہ ان بنوں جبیہا ہوجائے گا کہ جو پیدا ہی نہیں کر سکتے تو کیا پھر بھی تم مخلوقات خدادندی کی اتن بات بھی نہیں سبھتے۔
- (۱۸) اگرتم الله تعالیٰ کی ان نعمتوں کو گننے لگو تو تہجی نہ گن سکو یا بید کہ ہر گزشکر نہ اوا کرسکو، واقعی الله تعالیٰ بڑی مغفرت والے اور تو بہ کرنے والے پر بڑی رحمت والے ہیں۔

(۱۹) واقعی اللّه تعالی تمهارے پوشیدہ اور ظاہری احوال خواہ خیر ہوں یا شرسب کو جائے ہیں۔
(۱۹–۳۱) اور جن کی یہ لوگ اللّه کوچھوڑ کر پوجا کرتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو پیدائہیں کر سکتے جیسا کہ ہم پیدا کر سکتے ہیں بلکہ وہ خود ذکیل مخلوق ہیں اور وہ بہت مردہ ہیں۔ ان کے ان معبود وں کو اتن بھی خبر نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جا کیں گا در پھر حساب ہوگایا یہ کہ گفار کو یہ بھی خبر نہیں کہ کب حساب ہوگایا یہ کہ فرشتوں کو معلوم نہیں کہ حساب ہوگایا یہ کہ فرشتوں کو معلوم نہیں کہ حساب و کتاب کب ہوگا۔
(۲۲) اس بات کو اچھی طرح سمجھ لوکہ تمہارا سچا معبود ایک ہی ہے، یہ بت وغیرہ نعوذ باللّه تمہارے معبود نہیں جو لوگ مرنے ہیں اور وہ ایمان لائے ، ان کے دل ہی تو حید سے منکر ہور ہے ہیں اور وہ ایمان لائے سے تکبر کرتے ہیں۔

(۲۳) ضروری بات ہے کہ بہلوگ جواپے دلوں میں بغض وحسد وکمر وخیانت چھپائے ہوئے ہیں اور لعن وطعن و لڑائی کے ساتھ پیش آتے ہیں ، اللّٰہ تعالیٰ ان کے بیسب احوال جانتے ہیں اور بیٹنی بات ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ایمان سے تکمبر کرنے والوں کو پہندنہیں کرتا۔

اورجبان ( کافرول) ہے کہاجا تاہے کہتمہارے پروردگارنے کیا ا تارا ہے تو کہتے ہیں کہ (وہ تو ) پہلے لوگوں کی رکا بہتیں ہیں (۲۴)۔ (اے پیغمبران کو سکنے وو) یہ قیا مت کے دن اسپنے ( اعمال کے ) پورے ہو جموبھی اُٹھا کیں کے اور جن کو یہ بے محقیق ممراہ کرتے ہیں اُن کے بوجھ بھی (اٹھا ئیں گے)سُن رکھوکہ جو بوجھ بیا ٹھارہے میں ترے میں (۲۵)۔ان سے سلے او کوں نے بھی (الی عی) مگا ریال کیس تھیں تو خدا ( کا تھم ) اُن کی عمارت کے ستونوں پر آ کہنچا اور حصت اُن پراُن کے اوپرے کر پڑی ۔ اور الی طرف سے اُن پر عذاب آوا تع ہواجہاں ہے اُن کوخیال بھی نہ تھا (۲۲) ہے پھروہ اُن کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھڑا کرتے تھے؟ جن نوگوں کوعلم دیا سمیا تھا وہ کہیں سے کہآج کا فرول کی رسوائی اور ترائی ہے( ۲۷ )۔ ( ان كا حال يد ہےكه ) جب فرشتے ان كى روميں قبض كرنے كلتے ہيں (اوریه) اینے بی حق میں ظلم کرنے والے ( ہوتے ہیں) تو مطبع و منقاد ہوجاتے ہیں (اور کہتے ہیں )ہم کوئی پُرا کام ٹبیں کرتے تھے۔ مال جو پھھتم کیا کرتے تھے خدا اے خوب جانتا ہے (۲۸)۔ سو دوزخ کے دروا زول میں داخل ہوجاؤ۔ ہمیشداس میں رہوسے۔اب تنكبر كرنے والوں كا يُرا مُعِيَّا نا ہے(٢٩) \_اور ( جب ) ير ہيز گاروں

وَاذَاقِيُلَ لَهُومُمَّا وَآانُولَ وَ بَكُمْ ۖ قَالُوْ آاسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ شِلِيَحْمِلُوْآ أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةً بِوَمُ الْقِيلْسَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوْ نَهُمُ بِغَيْدِ عِلْمِهِ ٱلَّا سَآءُ مَا عَ يَزِرُوْنَ فَ قُلُ مُكُرُ الَّذِي بُنَ مِنْ قَبْلِهِمُ فَأُ تَى الله بُنْيَانَهُمُ مِنَ الْقَوَاءِي فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّفَفُ مِنْ فَوْ يَهِمْ وَأَتْهُمُ الْعَنَ ابِ مِنْ عَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ<sup>®</sup> ثُمُّرٌ يَوْمُ الْقِينَةُ يُغْزِنُهُ مُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرِّكًا مِي الَّذِينِ كُنْتُو ثُنْفًا قُونَ فِيُومُ قَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمُ إِنَّ الْوَيْ الْيُؤْمُرُ وَالسُّوْءُ عَلَى الْكَفِرِينَ فَالنِّينَةُ الْمُنْكِيدِينَ فَالْمُنْ لَيْكِيدَةً ظَالِعِنَ ٱنْفُسِهِمُ ۗ كَٱنْقُواالسَّلَمُ وَٱلْكَانَعُسُلُ مِنْ سُوْءِ بُلِّ إِنَّ اللهُ عَلِيْعٌ بِمَا كُنْكُمْ تَعْمُلُونَ@فَادُخُلُوْاً ابْوَابَ جَهِلْمَ عُلِدِيْنَ فِيْهَا فَلِيْشَ مَثُوى الْمُثَكِّدِيْنَ ﴿ وَمِيْلَ الَّذِيْنَ ۗ وَمِيْلَ الَّذِيْنَ الْقَوَّا مَا ذَا الزُلَ رَبُكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ ٱخْسَنُوا فِي هٰنِ وَالنَّانِيَا حَسَنَةٌ وَلَكَ ارْالُاخِوَةِ عَيْرٌ وَلَيْعُودَ ارْالْمُثَلِّقِينَ ٥ جشت عدب يَدُ خُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَلْهُ وَلَهُ فَرِفَيْهَا عَايِشًاءُوْنَ كُلْ إِكَ يَمِيْزِي اللّٰهُ الْتُتَوِيْنَ ۗ الَّيْ يُنَ تَتَوَفُّهُمُ الْمَلْإِلَةُ طَيْبِينَ يَعُولُونَ سَلَمْ عَلَيْكُمْ ادْخُلُواالْجَنَّةَ بِمَا

كُنْتُوْتُعْمَلُونَ عَلَى يَنْظُونُ الْأَانُ تَالِيَهُو الْمَلَّلَةُ أَوْ يَأْتِي اَمُرُرَتِكَ كُنْ الِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ تَبِلُوهُ وَالْمَلْكَةُ أَوْ اللَّهُ وَلِكِنْ كَانُوا النَّفْسَهُ وَيُظْلِنُونَ ۚ قَاصَا بَهُمْ سَيِّاتُ مَاعِملُوا وَعَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ فِرْءُونَ ۚ فَيْ اللَّهُ مِا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ فِرْءُونَ ۚ فَيْ

ے پوچھا جاتا ہے کہ تمبارے پروروگار نے کیا ٹاڈل کیا ہے ۔ تو کہتے ہیں کہ بہترین (کلام)۔ جولوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس ونیا میں بھی محلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پر ہیزگا رول کا گھر بہت خوب ہے (۳۰)۔ (وو) بہشت جاودانی (ہیں) جن میں وہ داخل ہول کے اُن کے پنچے نہریں بہدرہی ہیں

وہاں جوچا ہیں کے اُن کے لئے میسر ہوگا۔ فدا پر ہیزگاروں کوالیا ہی بدلہ و بتا ہے (اس)۔ (ان کی کیفیت یہ ہے کہ) جب فرشے اُن کی جا نمیں نکالنے گئے ہیں اور یہ ( کفروشرک ہے ) پاک ہوتے ہیں تو سلام علیم کہتے ہیں ( اور کہتے ہیں کہ) جو مُل تم کیا کرتے ہے اُن کے بدلے میں بہشت ہیں داخل ہوجا قر (۳۲)۔ کیا یہ (کافر) اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشے اُن کے پاس (جان نکالنے) آئیں یا تمہارے پروردگار کا تھم (عذا ب) آپنچے۔ اس طرح اُن لوگوں نے کیا تھا جو اُن ہے ہوا ورخدا نے اُن پرظلم ہیں کیا۔ بلکہ وہ خود این آپ پرظلم کرتے ہے اُن پرظلم کرتے ہے اُن کو اُن کو اُن کے اُن کے اُن کو (ہرطرف ہے) گھیرلیا (۳۳)۔ تھا اُن کو (ہرطرف ہے) گھیرلیا (۳۳)۔

### تفسير سورة النعل آيات ( ۲۶ ) تا ( ۲۴ )

(۲۴) جب ان حصے کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ رسول اگرم ﷺ تبہارے سامنے تبہارے پروردگار کے کیا احکامات بیان کرتے ہیں تووہ کہتے ہیں کہ دو ہتو پہلے لوگوں کی محض بے جبیاد با تیں ہیں۔

(۲۵) نتیجہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے گنا ہوں کا پورا وزن اور ای طرح ان لوگوں کے گنا ہوں کا بھی وزن جن کو یہ لوگ کے گنا ہوں کا بھی وزن جن کو یہ لوگ اپنی لائے سے محمراہ کرر ہے سے محمراہ کرر ہے سے محمراہ کرر ہے سے محمراہ کرد ہے سے محمراہ کرد ہے سے محمراہ کرد ہے سے محمراہ کرد ہے سے میں ہوں کو اپنے اوپر لا در ہے ہیں ، وہ بہت ہی برابو جھے۔

(۲۷) جیسا کہ بیلوگ آپ کی مخالفت کے لیے بڑی بڑی تدبیر میں کرتے ہیں جولوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ، انھوں نے اپنے انبیاء کرام کے مقابلہ کے لیے بڑی بڑی تدبیر میں کیس جیسا کہ نمرود جبار کداس نے آسان پر جانے کے لیے میڑھی بنائی تھی ، مجرافلہ تعالیٰ نے ان کا بنابنایا تھر (میڑھی) جڑسے ڈھادیا تو تھویا ان پر اوپر سے وہ میڑھی آپڑی اور بیانہ دام کاعذاب ان پرالی حالت میں آیا کہ ان کوخیال بھی نہتھا۔

(۱۲۸-۱۲۷) اور پھر فیامت کے دن اللّہ تعالیٰ ان کوعذاب دے گااور ذکیل کرے گااور اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سے فرمائے گا کہتم نے جن معبودوں کومیرے شریک بنار کھے تھے جن کی وجہ ہے تم مخالفت کیا کرتے تھے اور جن کے بارے میں تم میرے انبیاء کرام سے لڑائی جھکڑا کرتے تھے دہ اب کہاں ہیں؟ فرشتے اس حالت کود کھے کر کہیں ہے، قیامت کے دن کاعذاب یعنی دوزخ اوراس کی شدت دختی کا فروں پر ہے جن کی جان فرشتوں نے بدر کے دن قبض کی تھی۔

پھر کافراس کا جواب وینے کی کوشش کریں سے اور لللہ تعالیٰ کے سامنے نیچے اور و بے ہوئے ہوجا کیں سے اور کہیں گئے کہ ہم نے تو لللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے گئے کہ ہم نے تو لللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے لللہ تعالیٰ اس کے اس تو لیا ہے ساتھ شرک کرتے للہ تعالیٰ ان کے اس قول کورد کردیں گئے کہ کیوں نہیں یقینا لللہ تعالیٰ کو تبہارے سب اتو ال وافعال شرکید کی محمل خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جاؤہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو، وہال شہیں نہ موت آئے گی اور نہ وہاں سے تم نکا لیے جاؤ گئے ، جہنم کا فروں کا بہت ہی براٹھ کا تا ہے۔

اچھا گھرہے۔

(۳۱) اور وہ حضرت رحمٰن کی خوشنو دی کا مقام ہے اس کی عمارات اور درختوں کے بینچے سے شہد، دود ہے،شراب اور پانی کی نہریں جاری ہوں گی ، جنت میں جس چیز کوان کا جی جا ہے گا اور اس کی خواہش ہوگی وہاں ان کو ملے گی ، اس طرح کا بدلدا ورثو اب اللّہ تعالیٰ کفروشرک اور فواحش ہے بیچنے والوں کودےگا۔

(۳۲) جن کی رومیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ شرک سے پاک صاف ہوتے ہیں اور وہ فرشتے اسکی موجہ سے کہتے جاتے ہیں کہ وہ شیخے کہتے جاتے ہیں کہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو ہم اپنے ایمان اور و نیامیں جو نیکیاں کرتے تھے،اس کی وجہ سے جند میں جلے جانا۔

(۳۳) اور مکہ والے جو ایمان نہیں لارہے ہیں بیای بات کے منتظر ہیں کہ ان کی ارواح کے قبض کے لیے فرشتے آجا کمیں یاان کی ہلاکت کے لیے آپ کے پروردگار کاعذاب آجائے۔

جیسا کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ معاملہ کرتی ہے کہ آپ کی تکذیب کرتی اور آپ کو برا کہتی ہے اس طرح آپ کی تکذیب کرتی اور آپ کو برا کہتی ہے اس طرح آپ کی تقوم سے پہلے جولوگ منے انھوں نے بھی اپنے انہیا وکرام کے ساتھ بھی معاملہ کیا کہ ان کو جنٹلا یا اور ان کو برا بھلا کہا اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے ان پر ذراظلم نیس کیالیکن وہ خود ہی شرک اور انہیا وکرام کی تکذیب کر کے اپنے اور ظلم کررہے ہیں۔

(۳۴۴) ۔ آخران کے اعمال بد کی اور ان کی نا فر مانیوں کی ان کوسزا کمیں ملیں اور انبیاء کرام کے ساتھ جو وہ استہزاء کرتے نتھاسی کی سزانے ان کو پکڑایا ہے کہ جس عذاب کی خبر پانے پروہ ہنتے تھے،ان کواسی عذاب نے پکڑا۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ الْمُرَكُوْ الْوَشَاءُ اللهُ مَاعَيَدُنَا مِنْ وَفِهِ مِنْ مَنْ وَفِهِ مِنْ مَنْ وَفِهِ مِنْ مَنْ وَفِهِ مِنْ مَنْ فَلِهُ مُؤْمَا مِنْ وَفِهِ مِنْ مَنْ فَلِهُ مُؤْمَا مِنْ وَفِيهُ مِنْ مَنْ فَلِهِ مُؤْمَا مَنَ الرَّمُنِ الْأَلْمُ الْمُهُ فَعَلَى الْمُنْ وَلَا مَن اللهُ وَمِنْ فَعَلَى الْمُنْ وَلَكُ الْمُنْ وَمَن اللهُ وَمِنْ فَعَلَى الْمُنْ وَمَن اللهُ وَمِنْ فَعَلَى اللهُ وَمِنْ فَلَا اللهُ وَمِنْ فَعَلَى اللهُ وَمِنْ فَلَامُ اللهُ وَمِنْ فَلَا اللهُ وَمِنْ فَلَا اللهُ وَمِنْ فَلَامُ اللهُ وَمِنْ فَلَامُ اللهُ وَمِنْ مَن يَعْمَلُوا اللّهُ وَمِنْ فَلَامُ اللّهُ وَمِنْ مَن اللهُ وَمِنْ فَلَامُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَمِنْ مَن اللهُ وَمِنْ اللهُ مَن اللهُ وَمِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ وَمَن اللهُ مَن اللهُ وَاللّهُ مَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن وَاللّهُ مَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن مَن مَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ مِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ مَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ الللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللل

اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر ضدا جا بتا تو نہ ہم بی اُس کے ہو اکسی چیز کو اورند مارے بوے ق (اُ ہے )اور نداس کے (اُرمان کے ) بغیرہم کس چزکو ترام فھیراتے ۔ (اے پیفیر)ای طرح ان ے اسکے لوگوں نے کیا تھا۔ تو پیغیروں کے ذیتے (خدا کے احکام کو) کھول کر پہنچا دینے کے بیوا اور پچوٹیں (۳۵)۔ اور ہم نے ہر جماعت میں پیفیر بمیجا کہ خدا ہی کی عماوت کرد اور ہوں (کی رستش) ہے اجتناب کرو لوان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدانے مدایت وی اوربعض ایسے ہیں جن پر ممرابی ثابت ہو کی سوز مین پر چل چر کرد کم او کر جنالانے والوں کا انجام کیما موا (۳۱)۔ اگرتم ان ( كفار ) كى بدايت كے لئے الجاو توجس كو خدا مراه كرديا ہاس كو وه بدایت تیس دیا کرتا اور ایسے لوگوں کا کوئی مرد گار بھی تیس موتا (اس)۔اور سیفدا کی سخت سخت تشمیں کماتے ہیں کہ جومر جاتا ہے خدا أے ( قیامت کے دن قبرے ) نیس اُٹھائے گا۔ ہر کرنیس ۔ یه (خدا کا) وعده میا ہے اور اُس کا پورا کرنا اُسے منرور ہے کیکن اکثر اوگ نیس جانے (۳۸)۔ تاکہ جن ہاتوں میں بیا ختلاف کرتے ہیں وہ اُن پر کا ہر کرد ہے اور اس لیے کہ کا فرجان لیں کہ وہ تھو لے تھے (۳۹)\_ جب ہم كى چيز كااراده كرتے إين تو جارى بات كى ہے ك اس کو سکمدرہے ہیں کہ موجاً تو وہ موجاتی ہے ( ۴۰ )۔اورجن لوگوں

نے تھلمسٹے کے بعد خدا کے لیے وطن چھوڑا ہم اُن کو دنیا ہیں اچھا ٹھکاند دیکے اور آخرت کا اجزتو بہت بڑا ہے۔ کاش دو ( اُسے ) جانے (۱۳) ۔ لیتن دولوگ جومبر کرتے ہیں اورا پے پروردگار پر بھروسد کھتے ہیں (۴۲)

### تفسير سورة النعل آيات ( ٣٥ ) تا ( ٤٢ )

(۳۵) اہل مکہ جوبتوں کواللّٰہ کا شریک تھہراتے ہیں، یوں کتے ہیں کہ اگراللّٰہ کومنظور ہوتا تو شہم اور شہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت کرتے اور شہم بغیرتھم الی کے بحیرہ، سائب، وصیلہ اور حام میں ہے کی کوحرام کرتے ، بلکہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان چیزوں کوحرام کیا اور ای نے جمیں اس بات کا تھم دیا ہے، جیسا کہ آپ کی توم کرتی ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی طرف کیتی اور جانوروں کی حرمت کی افتر اور پردازی کرتی ہے، ای طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی افتر اور پردازی کرتی ہے، ای طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی افتر اور پردازی کی تھی ، موہنی مرون کی ذمہ داری تو صرف احکام خداوندی کا واضح ایسی زبان میں پہنچادیا ہے جس زبان کوان کی قوم جھتی ہو۔

(۳۷) جیسا کہ ہم نے آپ کوآپ کی قوم کی طرف ہمیجا ہے،ای طرح ہم نے ہرایک قوم کی طرف کسی نہ کسی رسول کو ہمیجا ہے،اس بات کے لیے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی تو حید کے قائل ہوا در بتوں یا شیطان یا کا ہن کی ہوجا کوچھوڑ د۔ سوجن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا ،ان میں سے بعض ایسے بھی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کی ہدایت کر دی اور انھوں نے رسولوں کی دعوت پر لیک کہی اور پچھ پر گمراہی کا جموت ہوگیا ، انھوں نے رسولوں کی دعوت ایمانی کو قبول نہیں کیا تو زمین میں سفر کر ہے دیکھو کہ پیغیبروں کی تکذیب کرنے والوں کا کیسا براانجام ہوا۔
(۳۷) اور اگر آپ کو ان کے تو حید کے قائل ہونے کی خواہش ہوتو اللہ تعالیٰ اپنے وین کی ایسے شخص کی ہدایت نہیں کیا کرتا ہے جو گلوق کو دین آئی ہے مراہ کرے اور وہ دین خداوندی کا اہل نہ ہواور کھار مکہ یا در کھیں کہ عذاب اللی سے اکوکوئی بیجانے والانہیں ہوگا۔

(۳۸) اور بہلوگ بڑے زور لگا لگا کراللّٰہ کی قتمیں کھاتے ہیں کہ مرنے کے بعداللّٰہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کریں کے کیوں نہیں! مرنے کے بعد ضرور زندہ کرے گااس دوبارہ زندہ کرنے کے دعدہ کوتو اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کررکھا ہے لیکن مکہ دالے نہاں چیز کوجانتے ہیں اور نہاس کی تقید ایق کرتے ہیں۔

# شَانَ نَزُولَ: وَٱقْسَلُو ا بِنَا اللَّهِ جَهُدُ ﴿ الْحَ ﴾

ابن جریز اورابن افی حاتم "نے ابوالعالیہ ہے روایت کیا ہے کہ سلمانوں میں ہے ایک شخص کامشرکین میں ہے کسی پر پھوتر ضفا۔ چنانچ مسلمان اس پر نقاضا کے لیے آیا اور درمیان گفتگو کہنے لگا کہ شم ہے اس ذات کی کہ جومر نے کے بعد نام کر ہے تا کہ مشرک کہنے لگا کیا تو یہ جمتا ہے کہ تو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میں اللہ تعالی کی بردا زور لگا کرفتم کھا کر کہنا ہوں کہ جومر جاتا ہے اللہ تعالی اس کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ اس پر بیآیت مبارکہ نازل ہوئی۔

(۳۹) تا کہ دین کے متعلق جس چیز میں اہلی مکہ اختلاف کیا کرتے تھے، ان کے روبرواس چیز کا اظہار کردے اور
تا کہ رسول اکرم وظا اور قر آن کریم اور قیامت کے متکرین کو پورایقین ہوجائے کہ دنیا میں ہم ہی جھوٹ کہتے تھے۔
(۴۰) جو یہ کہتے تھے کہ جنت دوزخ، بعث وحساب کچھ ہیں اور ہم قیامت جس وقت قائم کرنا جا ہیں میے سو ہماراا تنا
ہی کہنا کافی ہے کہ تو قائم ہوجا ، سووہ ہوجائے گی۔

(۳۲-۳۱) اور جن حفزات نے اطاعت خداوندی میں مکد مکر مدسے مدیند منورہ ہجرت کی ، بعداس کے کدان کو مکہ والوں نے طرح طرح کی تکالیف ویں جیسا کہ حفزت مجارین یاسر پیشاہ ، حفزت بلال پیشاہ ، حفزت صہیب پیشاہ اوران کے ساتھی رضوان اللّہ علیہم اجمعین ۔ ہم ان کو مدینہ منورہ میں ضرور خوب اچھاامن وامان اور غنیمت والاٹھ کا نا دیں گے اور آخرت کا تو اب اس دنیاوی تو اب سے گی در ہے بہتر ہے۔ کاش بید کفار بھی اس کو بچھتے اور حضرت عمارین یاسر پیشاہ اور ان کے ساتھی ایسے ہیں کہ کفار کی تکالیف پر صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کے علاوہ کسی دوسرے پر بھروسا نہیں کرتے۔

وَمَأَارُسَلْنَاصِنُ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ثُوْجِقَ إِلَيْهِمُوفِّنُـُلُوَا أَهُلَ الذِّكْدِ اِنْ كُنْتُوْرِلاتَّعْلَمُوْنَ ﴿ إِلْهَ يَعْتُ وَالزُّبُرِ وَٱنْزِلِنَا إِلَيْكَ الذِّكُرُ لِتُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَكَتَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَأْ اَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكُرُوا النَّهِ أَتِ أَنْ يَغُسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ٱۏؽٲؾؽۿؘڞٳڵۼڵؘ؋ڡؚڹۼؽ۬ؾؙڵٳؽۺٚۼۯۊٛڹ<sup>۞</sup>ٛٳۏؽٲڂؙۮؘۿۄؙ فِي تَقَلِّيهِمْ فَمَا هُمُ بِمُعْجِزِيمُنَ اللَّهِ مَا غُومًا لَ مُومًا لِ تَعَوَّفٍ وَانَ ۯڹڰؙۿڵڗٷ۠ۏ۠؞ڗڿؽٷٛٵۘۅؘڶ؞ٚؽڒۅ۫ٳٳڶڡٵڂڶۜڰٳٮڶۿڡؚڹۺؽ<sup>ڰ</sup> يَتَفَيَّتُواْظِلُكُ عَنِ الْيَهِيْنِ وَالشَّيَالِيلِ سُجَّكَ ايْلُهِ وَهُمَّر وخِرُونَ وَوَيِلْهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَا بُهُ وَالْمَلْلِكَةُ وَهُوْلَا يَسْتَكُمْ بِرُوْنَ ﴿ يَهُوْلُ رَبِّهُمُ ڡؚٙڹ۫ۼٙۅ۬ؾۅۿۅؘؽڣ۫ۼڵۊؙؽ؞ؙٳؽٷٛڡڒۏؽ۞ٛٷٵڶٳ۩۠ۿٳۜۮ؆ٙؾڿ۫ڋۄٙٳ ٳڵۼڹڹ۩ؙؽڹڹؙٳڹٛؠٵۿۅٳڵڐٷٳڿڴٷٳڲٵؽٵۯۿؿٷڹ۞ؽڵۮؠٲڣڰڶڠٳؾ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِينِينَ وَاصِبًا أَفَعَيْرُ اللَّهِ مَثَقَّقُونَ ﴿ وَمَا لِكُمْ مِنَ نِعْمَةٍ فَيِنَ اللَّهِ ثُوَّا إِذَا مَسَّكُمُ الطُّرُّ فَالَيْهِ تَبْعُرُوُنَ ۖ تُمْرِزُدُاكَشَفَ الطَّنْرَعَنُكُمْ إِذَ افْرِيْقُ مِثْلُكُمْ بِرَيِّوْمُ يُثْمُرُ كُوْنَ© ڔۑڰؙۿؙۯۅؙٳؠٮٵؖٳؾؙڶۼؙۿؙڒڣؾؽؾٷٳۜٚڡٚڝۅؙڡڰۼڵؽۏڹ۞ۘۊڮۼڵۏڹ لِمَالَا يَعْلَمُونَ تَمِينَهُا مِمَّا رَزَقُنْهُ مُرْتَا لِلْهِ لَتُسْتُلُنَّ عَمَّا لَفَتُمْ ڰؘڡؙڗؙڒٷؽ

اورہم نے تم ہے میلے مردوں ہی کو پیفیبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف اہم وی جمیعا کرتے تھے اگرتم لوگ نیس جانے تو اہل کتاب ہے و چدلو (۱۳۳)\_( اور ان پیغیروں کو ) رکیلیں اور کتابیں و ہے کر (بيبيا تما) اور ہم نے تم پريہ كتاب نازل كى ہے تاكہ جو ( ارشادات ) لوگوں برنازل موتے ہیں دوأن برخا بركردواورتا كدوه فوركرين (۱۳۴)\_كيا جولوگ مُرى مُرى جالين چلتے بين إس مات سے دوف ہیں کہ خدا اُن کوزین میں دھنسادے یا (الی طرف ے ) اُن پرعذاب آجائے جہاں سے اُن کوخری ندمو (۴۵)۔ یا اُ کو چلتے گھرتے بکڑ لے وہ (خدا کو) عاجز نہیں کر سکتے (۴۷)۔ یا جب أن كوعداب كا در بيدا موكما موتو أن كو يكرف \_ بيدا ما الم يرورد كاربهت شفقت كرنے والا (اور) مهريان بي (٢٥) - كياان الوكوں نے خدا كى محلوقات من الى چيزيں سيس ديكھيں جن كے الله الله والمي سے ( المي كو ) اور يائيں سے ( وائي كو ) لوشخ رہتے ہیں ( بعنی ) خدا کے آ کے عاجز ہوکر تجدے میں بڑے رہتے یں (۲۸)۔اور تمام جاعدار جوآسالوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں سب خدا کے آھے مجد و کرتے ہیں اور فرشتے بھی اور دہ ذرا غرور جیس کرتے (۳۹)۔اور اینے پروردگارے جو اُن کے اُوپر ب الرق بن اورجوان کوارشاد ہوتا ہے اس رعمل کرتے ہیں (۵۰)۔ اور خدائے فرمایا ہے کہ دورومعبود نہاؤ معبود دین ایک ہے تو مجھین ے دریے رہو(ا۵)۔اور جو پھے آسالوں اور زین میں ہےسب ائی کا ہے اور آس کی عمیادت لازم ہے تو تم خدا کے بوااوروں سے کول ڈریتے ہو؟ (۵۲)۔اور جو تعتیس تم کومیسر ہیں سب خدا ک

طرف سے ہیں۔ پھر جب تم کوکوئی تکلیف کہتی ہے تو اُس کے آھے جا تے ہو (۵۳)۔ پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دُورکر دیتا ہے تو کولوگ تم میں سے خدا کے ساتھ دشرک کرنے لکتے ہیں (۵۳)۔ تا کہ جو (تعتیس) ہم نے اُن کو مطافر مائی ہیں اُن کی تا فکری کریں تو (مشرکو) دُنیا ہیں فائد سے اُفعالو۔ منظر یہ تم کو (اس کا انجام) معلوم ہوجائے گا (۵۵)۔ اور ہمارے دیے ہوئے مال ہیں سے الی چیزوں کا حضہ مقرد کرتے ہیں جن کو جانے تی تیس (کا فرو) خداکی تئم کہ جوتم افتر اکرتے ہواس کی تم سے ضرور پُرسٹ ہوگی (۵۴)

### شفسسير بورة النحل آيبابت ( ٤٣ ) تنا ( ٥٦ )

(۳۳) اے محد اللہ منے آپ سے پہلے آپ ہی جیسے آدمیوں کورسول بنا کر بھیجا۔ انہیں معجزات اور پہلے لوگوں کی خبریں دیں اور آن پراوامرولوائی کے دلائل کی دحی کی۔ اوریہ بات تورات والجیل میں بھی موجود ہے۔ انٹدتعالی صرف انسانوں ہی کورسول بنا کر بھیجے ہیں۔

- (۳۳) اورآپ پربھی میقر آن تھیم جریل امین کے ذریعے اتارا گیاہے تا کہ لوگوں کے لیے قر آن تھیم میں جو احکام بیان کے گئے، آپ ان کوان کے سیان کردیں اور تا کہ وہ احکام قر آنیہ میں غور کیا کریں جولوگ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔
- (۳۶-۳۵) کیا پھر بھی اس بات ہے بے فکر ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کوز مین میں غرق کروے بیاان پرایسے موقع سے عذاب آپڑے جہاں ان کو گمان بھی نہ ہو یا ان کو تنجارت کے سفر کے لیے آنے جانے میں پکڑے یا لوگ اللّٰہ کے عذاب کو ہٹا بھی نہیں سکتے۔
- (24) یاان کے سرداراوران کے ساتھیوں کو گھٹاتے گھٹاتے ان کو پکڑے، اللّٰہ تعالیٰ تو بہرنے والے پر مہریان ہے یا یہ کہ عذاب کے موفر کرنے میں مہریان ہے۔
- (۳۸) کیا مکہ والوں نے اللّٰہ کے پیدا کیے ہوئے ان درختوں اور ان جانوروں کوئیں دیکھا کہ جن کے سائے مبح کودا کیں جانب کواور شام کو ہا کیں جانب کو اس طور پر جھک جاتے ہیں گویا کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے سر بہجو دہیں اور ان کے سائے بھی مبح وشام اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے سر بہجو دہیں۔
- (۳۹) (اور وہ سابیددار چیزیں بھی) اللّٰہ تعالیٰ کی مطبع و فرما نبردار ہیں اور چاند وسورج ستارے اور حیوانات و پرندے اور وہ فرشیتے بھی جو کہ آسان و زمین میں ہیں ،سب اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے سربھو و ہیں اور وہ اطاعت خداوندی ہے تکبرنہیں کرتے۔
- (۵۰) اوروہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو کہ ان پر ہالا دست ہے اور فرشتوں کو جو پچھ تھم دیا جا تا ہے اس کو وہ کرتے اور پہنچاتے ہیں۔
- (۵۱) الله تعالیٰ نے فرمایا دویا زیادہ معبودوں کی پوجا مت کرو، بس ایک ہی معبود وہی وحدہ لاشریک ہے تو ان بنول کی بوجا کرنے میں مجھ سے خوف کرو۔
- (۵۲) تمام مخلوقات اور بیجیب چیزیں ای کوملک ہیں اور لازی طور پر ہمیشہ خلوص کے ساتھ اطاعت بجالا نا اس کا حق ہے۔ کہا پھر بھی اللّٰہ تعالٰی کے علاوہ دوسروں کی بع جا کرتے ہو۔
- (۵۳) اورتمہارے پاس جو پچولامت ہے وہ سب اللّٰہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے ہے،ان بنوں کی طرف ہے نہیں ، پھر جب تمہیں تکلیف پنچی ہے تواللّٰہ تعالیٰ ہے فریا واوراس کے سامنے آہ وزاری کرتے ہو۔
- (۵۴) گھر جباللّٰہ نعالیٰ تکلیف کو دورکر دیتے ہیں تو تم میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ بنوں کوشریک کرنا شروع کر دیتی ہے۔

(۵۵) جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہم نے جو ان کونعمتیں عطا کی ہیں ،اس کی ناشکری کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے بتوں کی سفارش سے ایسا ہوا، خیر کفر وحرام کا موں میں چندروز ہیش کرلوتمہیں پیتہ چل جائے گا کہتمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

(۵۶) اورہم نے جوان کو کھیتیاں اور جانو رویئے ہیں بیان ہیں ان بنوں کا حصد لگاتے ہیں جن کے معبود ہونے کا ان کو پچھلم نہیں اور پھراس میں سے صرف مردوں کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں ہتم ہے اللّٰہ کی تم سے تہاری ان حجوثوں کی قیامت کے دن بالضرور ہاز پرس ہوگی۔

اوربيلوگ خدا كے لئے تو بيٹيان جويز كرتے بين (اور)وہ أن سے یاک ہے ادرائے لیے (بیٹے )جومرغوب (ودلیسند) میں (۵۷)۔ حالانکہ جب اُن میں ہے کسی کو بیٹی ( کے بیدا ہونے ) کی خبر ملتی ہے تواس کامُنہ (عم کےسبب) کا لاپڑ جا تا ہے اور ( اُس کے دل کو دیکھو تو)وہ اندو ہناک ہوجاتا ہے (۵۸)۔اوراس خبر بدے (جووہ شنا ے ) لوگوں سے چھپتا چھرتا ہے ( اور ) سوچتا ہے کہ آیا ذالت برداشت كركے لاكى كوزندہ رہنے دے يا زمين ميں گاڑ و ہے۔ ديكھو بے جو تبویز کرتے ہیں بہت کری ہے (۵۹)۔ جولوگ آخرت برایمان نہیں رکھتے انہی کے لئے ٹری ہاتیں (شایاں) ہیں اور خدا کو صفیت اعلیٰ ( زیب دیتی ہے )اور وہ غالب حکمت والا ہے(۲۰ )\_اوراگر خدالو کول کو اُن کے ظلم کے سبب پکڑنے ملکے تو ایک جاندار کوز مین پر نہ جھوڑ ہے۔لیکن اُن کُوا بیک وقت مقرر تک مہلت دیے جا تا ہے۔ جب وہ وفت آ جاتا ہے تو ایک کھڑی نہ چیچے رہ سکتے ہیں نہ آ کے بڑھ سکتے ہیں (۲۱)۔اور یہ خدا کے لئے الیبی چیز تبحویز کرتے ہیں جن کو خود نا پیند کرتے ہیں اور زبان ہے جھوٹ کئے جاتے ہیں کہان کو ( قیامت کے دن) بھلائی ( یعنی نجات ) ہوگی۔ پچھ شک نہیں کہان کے لیے ( دوزخ کی ) آگ (تیار ) ہے اور بید ( دوزخ میں ) سب ے آ مے بھیج جا کیں مے (۱۲)۔فدا کاتم ہم نے تم سے پہلی اُمتوں کی طرف پیغیر بھیج توشیطان نے اُن کے کردار ( ناشا نستہ ) ان کوآ راستہ کر دکھائے تو آج مجمی وہی ان کا دوست ہے اور اُن کے ليعذاب اليم ب( ٢٣) - اورجم نے جوتم پر كتاب نازل كى باتو اس کے لیے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ

وَيَجْعَلُونَ بِلَهِ الْمُنْتِ سُهُ فَنَهُ وَلَهُ وَلَا مُلَاكُونَ اللَّهِ وَالْمُعْتَاوِنَ الْمُعْتَاوِنَ ۅٙٳۮؘٳؽۺ۫ۯٲؘۘۘۘڡ*ۮۿۄ۫ۑ*ٵ۫ڒؙؿؙڰ۬ ڟؘڷۜۊڿۿۿۺۅؘڐٞٳۊٚڡٚڗؖڟۣؽڰ يتوالى مِنَ الْقَوْمِرِمِنْ سُوْءِ مَا أَبُثِيْرَ لِهُ لَيُسْلِمُ عَلَى هُوْنِ اَمْرِيَدُ شُهُ فِي الثَّرَابُ ٱلْاسَاءُ مَا يَعْكُنُونَ ﴿ لِلَهِ بِنَ لِا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَرْخِرَةِ مَثَلُ السَّوْمِ وَيِلْهِ الْمُثَلُ الْأَعْلَ وَهُوَالْعَرِيْزُ عَ الْعَكِيْمُ وَكُوْ يُعُوَّا خِنَ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلِّيهِمُ مَّا أَثُرَادُ عَلَيْهَا مِنْ دَآيَنَةِ وَلَكِنْ يُوَجِّرُهُمُ إِلَى أَجِيلٍ مُسَمَّى ۚ فَإِذَا جَآءَ أَجَ لَهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِ مُوْنَ ﴿ وَيَغَلُوْنَ بِلَّهِ مَا يَكُرُ هُوْنَ وَقَصِفُ ٱلسِّنَتُهُ هُوالْكَيْبَ النَّ لَهُ وُالْحُسُنَى لَا يَحْرَمَر اَنَّ لَهُمُ النَّارُ وَالنَّهُمُ مُغُوطُونُ فَ تَاللُهُ لَقَنُ أَرْسَلُنَا لَالَ اُمْمِهِ مِنْ قَبِيكَ فَزِينَ لَهُ وَالشَّيْطِنُ اعْمَالُهُ وَفَهُ وَلِيُّهُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُ عَلَى إِن الْمُعُونَ وَمَّا لَوْكُ عَلَيْكَ الْكُتْبِ إِلَّا لِثُبُونَ لَهُ وَالَّذِي الْحَتَلَفُوْا فِيهِ وَهُدُّى وَّرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ @ وَاللَّهُ ٱلْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مُلَّا فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدُ مَوْتِهُ أَنْ فِ ذَٰ لِكَ لَائِهُ لِتَقَوْمِ لِيَسْتُعُونَ ﴿ وَالْتَكُمْ فِي الْأَمْنَامِ لِعِبْرَةً أَنْتُونَكُمْ عَ مِنْ إِفِي بِمُلُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْتٍ وَرُولَكِنَا عَالِمًا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَمِنْ ثَمَرُكِ النَّوْيُلِ وَالْاعْنَابِ تَتَّوْنُ وَنَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرَزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰ إِلَى لَا يُقَّ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ<sup>©</sup>

كردو \_اور (يه)مومنوں كے لئے مدايت اور رحمت ب(٦٣)\_اور خدائى نے آسان سے پانی برسايا پيرأس سے زمين كواس كے

مرنے کے بعد زندہ کیا بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے (۲۵)۔اور تمہارے لئے چار پایوں میں بھی (مقام) هبرت (وفور) ہے کہ اُن کے چنوں میں جو گو پراؤرلہ ہے اس ہے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشکوار ہے (۲۲)۔اور مجوراورانگور کے میدول سے بھی (تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو) کہ ان سے شراب بناتے ہواور عمدہ رزق (کھاتے ہو) جولوگ بجھ رکھتے ہیں اُن کے لیے ان (چیزوں) میں (قدرت خداکی) نشانی ہے (۲۷)

#### تفسير بورة النعل آيابت ( ٥٧ ) تا ( ٦٧ )

(۵۷) اور بیلوگ فرشتوں کواللہ تعالی کی بیٹیاں بتاتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ کی ذات تواولا داورشر یک سے پاک ہےاور بیلوگ خودائے لیے بیٹے پہند کرتے ہیں۔

(۵۹-۵۸) اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائیش کی خبر دی جاتی ہے توغم و ناراضکی میں اس کے چہرے کا نور
غائب اور وہ سیاہ چہر سے اور دل ہیں کر ہتار ہتا ہے اور لڑکی پیدا ہونے کی جواس کو خبر دی گئی ہے، اس کے اظہار کو
براسیجے ہوئے لوگوں سے چھپائے پھر تا ہے اور سوچتا ہے آیا اس لڑکی کو ذات و عارکی حالت میں لیے رہے یا اس کومٹی
میں زعدہ در گورکر دے، اچھی طرح سن لوان کی میر تجویز بہت ہی بری ہے، کہ اللّہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کر متے ہیں
اور اپنے لیے لڑکوں کو پہند کرتے ہیں۔

(۱۰) جولوگ مرنے کے بعد زندگی پریفین نہیں رکھتے ان کے لیے جہنم ہاوراللّہ تعالیٰ کے لیے تو ہو ہالی درجہ کے صفات لیعنی الو ہیت، ربو بیت، وحدت ثابت ہیں اور جواس پر ایمان نہ لائے وہ اس کو سزا دیئے جس بوے زبر دست ہیں اور حکمت والے بھی ہیں کہ اس چیز کا تھم دیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کی پرسٹس نہ کی جائے۔
(۱۲) اور اگر اللّٰہ تعالیٰ ان کے کفروشرک پر پکڑ کریں تو سطح زمین پرجن وائس میں سے کسی کو نہ چھوڑیں، لیکن اُن کو اُن معنین زند کیوں تک مہلت و سے دیں، پھر جب ان کی ہلاکت کا وقت معین آ بینچے گا، اس وقت ایک کھڑی تہ

ان کی سین رند بیوں تک مہلت دے دہے ہیں، پھر جب ان می ہلا کت فاودت میں اپنچے فاءا کی وقت ایک فقر می نہ اس سے پیچھے ہٹ سکیس کے اور نہ آ کے بڑھ سکیس کے کہ وقت سے پہلے ہلاک ہوجا کمیں۔

(۱۲) (العیاذ بالله) الله تعالی کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں جن کوخوداینے لیے ناپند کرتے ہیں اور پھراس پر اپی زبان سے جھوٹے دعوے کرتے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے لڑکے یا یہ کہ ہمارے لیے جنت ہے، ان لوگوں کے لیے جنت ہم ان لوگوں کے لیے جنت کہاں سے ہوتی یہ بیٹی بات ہے کہان کے لیے جہنم ہے اور یسب سے پہلے اس میں ڈالے جا کیں سے یا یہ کہ یدوزخ کی طرف منسوب کیے جا کیں سے اور یا یہ کہ یہ تول وقعل میں حدسے جا وزکردہے ہیں۔

(۱۳۳) بخداآپ سے پہلے بھی دیگرامتوں کوشیطان نے ان کے اعمال کفریہ سخس کرکے دکھلائے اور دہ انہا کہ کرام پرائیان نہ لائے ، وہ دنیا میں بھی ان کا رثیق تھا اور دوزخ میں بھی ان کے ساتھ ہوگا اور ان کے لیے آخرت میں دروناک عذاب مقرر ہے۔ (۱۳) اورہم نے آپ پر بیقر آن تھیم صرف اس لیے نازل کیا ہے کہ جن امور دین میں لوگوں میں اختلاف ہیں آ آپ لوگوں پراس کو ظاہر کر دیں اور اس پر ایمان لانے والوں کی گمراہیوں سے ہدایت اور عذا ب سے رحمت کی غرض سے نازل فرمایا ہے۔

(۷۵) الله تعالی نے بارش برسا کراس ہے زمین کوخٹک ہوجانے اور قط سالی کے بعد زندہ کیا، اس امر میں ان لوگوں کے لیے جواطاعت کرتے اور تصدیق کرتے ہیں، بڑی دلیل تو حیدہے۔

(۲۲) اورمویش میں ہے ہم تمہارے لیے صاف مزے دارد و دھ نکال کرتمہارے پینے کو دیتے ہیں۔

(۱۷) اور کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے تم لوگ نشہ کی چیز (اب بیمنسوخ ہے) اور عمدہ پاکیزہ کھانے کی چیز بناتے ہوجیسا کہ سرکہ خر مائے خشک سمش وغیرہ ان ندکورہ باتوں میں ان کے لیےتو حید کی بڑی دلیل ہے جو کہ تقیدیق کرتے ہیں۔

واآؤمى رُبُكَ إِلَى

القَعْلِ أَنِ النِّينِ في مِنَ الْمِهَالِ أَيُوْقًا وَمِنَ الشَّعَرِ وَمِمَا لَهُوَتُونَ أَنَّهُ ثُمَّ كِن مِن كُلِ الثَّمَاتِ فَاسْلَكِيْ سُبُلِ رَبِّكِ ذُلُلاً يَغْنَجُ مِنُ يَطُونِهَا شَرَابٌ مَنْمَلِفُ أَنُوانُهُ فِيُوشِفَأَ رُلِقًاسِ إِنَّ فَيُ ذَلِكَ ڒڮةؖٳٚ**ؾٚۏڡڔؽۜٮٞڡٚ**ڵڒؙۏؾٙ۞ۅؘٳٮڶۿڂۜڵڨٙڴۄ۫ڗٛڠڔؽٮۜٷڡ۬ڴۄؙۅڡؚڰؙڗڣڹ يُرِذُ إِلَى أَرْدُلِ الْعُنُولِ كُنُ إِيعُكُمْ بِعُنَى عِلْمِهِ ثَنْيُنَّا إِنَّ اللَّهُ عَلِيْعُ قَدِيرُ أُواللهُ فَطَّلَ بَعْضَكُوعِلْ بَعْضٍ فِي الرِّزْقَ فَاللَّذِينَ عَ فَضَلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمُ عَلَى مَا مُلَكَتُ أَيْمَا نَهُمُ فَهُمُ فِيهُ سَوَاءً" ٱڣۣٙڹؚۼٛڬۊٳٮڷٚٳ؞ۣؽڿؙ۪ۘۘۘۘۼٮؙۏڹٛ۞ۊٳٮڷڎڿۼڷڵڴۄ۫ڡؚٞڹ۫ٱڶڣڛڴۄؙٳٞۯ۫ۅٳڮٲ وَّجَعَلَ لَّكُمْ فِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْدُنَّ وَحَفَلَ أَ وَرَزُ قَكُمُ فِنَ العَلِيْنِتِ أَلِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُنتِ اللَّهِ هُمُ يَكُفُرُونَ ﴿ وَيَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يُنْلِكَ لَهُمْ لِإِنْقَافِنَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ \* فَلَا تَضُرِ لِهُوا ڡ۪ڷٚٶالُاهُؿٵڵڗٳڹٵٮڷۼؽۼڵۿۅٳٲؿٚؿؙۄٝڒڗۘڠۼڵڹٷؽ<sup>ۛ</sup>ۻؘڗب اللهُ مَثَلًا عَبُنَ المَّنُلُوكَا لَا يَقْنِ رُعَلَ شَيْ أَوْمَنْ رُزَفْنِهُ مِنَّارِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ﴿ هَلْ مَسْتَوْنَ ٱلْحَدُدُ بِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن

اور تمہارے خدا نے شہد کی تھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں اور ورختوں میں اور ( او نجی او نجی ) مجھتریوں میں جولوگ بنا تے میں گھر بنا (۱۸)۔اور ہرفتم کے موے کھااور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا ۔اس سے بیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس سے مخلف رنگ ہوتے ہیں اس میں لوگوں (کے تنی امراض) کی شفا ہے بے شک سوچنے والوں کے لئے اس میں بھی نشانی ہے (١٩)۔اور خدا بی نے تم کو بیدا کیا۔ پھر وہی تم کوموت ویتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے میں کہ نہایت خراب عمر کو پیٹی جاتے میں اور (بہت بھے) جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں ۔ بے شک ضدا (سب کچھ جاننے والا (اور ) قدرت دالا ہے(۷۰)۔اورخدا نے رزق (و دولت ) میں بعض کوبعض پر فضیلت دی ہےتو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنارز ق اینے مملوکوں کوتو دے ڈالنے والے ہیں تبیں کے سب اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا بےلوگ نعت اللی کے منکر ہیں؟ ( ا ک )۔ اور خدا بی نے تم میں سے تمہارت لیے عور تمیں پیدا کیں اور عورتوں ہے تمہارے منے اور یوتے پیدا کیے اور کھانے کوشہیں یا کیزہ چیزیں دیں تو کیایہ بے بصل چیزوں پراعتقادر کھتے میں اور خدا کی نعشوں ہے اٹکار کرتے ہیں؟ (۲۲)۔ اور خدا کے سوا ایسوں کو بو جنے ہیں جوان کوآ ہانو ں اور زمین میں روزی و پنے کا ة را بھی اختیارنہیں رکھتے اور نہ ( <sup>کس</sup>ی اور طرح کا ) مقدور رکھتے ہیں (۳۷) ۔ تو(لوگو) خدا کے بارے میں(غلط)مثالیں نہ بناؤ( سیج

مثالون كالمريقة) خداى جانيا ہے اورتم فيس جائے (٤٠٠) -خدا إيك اور مثال بيان فرماتا بكر ايك غلام برو (بالكل) وُوس ہے کے افتیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت میں رکھتا اور ایک ایسا تخص ہے جس کو ہم نے اسے ہاں ہے (بہت سا) مال طیب مطافر مایا ہے اور وواس میں سے (رات ون) پوشید واور ظاہر خرج کرتا رہتا ہے تو کیا دونوں مخص برابر ہیں؟ (ہر کرنہیں) افحد للہ لیکن اُن میں ہے اکثر لوگ تیں مجدر کیتے (۵۵)

### شفسسير سورة النعل آيات ( ٦٨ ) تا ( ٧٥ )

(۷۸) اورآپ کے رب نے شہد کی تمعی کے دل میں یہ بات ڈالی کرتو پہاڑوں میں اپنا چھتا بنا لے اور درختوں میں مجھی اور ممارتوں میں بھی چھتا بنا لیے۔

(۲۹) پھر ہرتشم کے مختلف مچلوں سے چوس پھراور چوس کرواپس آنے کے کیےا ہے پروردگار کے بتائے ہوئے راستوں پرچل لیے بااعتبار چلنے کے اور بیاور ہنے کے آسان ہیں۔ پھرشہد کی تھیوں کے پییٹ میں سے سفید ، زرد ، سرخ رتک کا شہدالل ہے،اس میں انسانوں کی بہت ی بیاریوں کے لیے شفاہ یا بیقر آن کریم کے لیے بیان شانی ہے،ان ندکورہ چیزوں میں ایسے لوگوں کے لیے جو کر مخلوقات خداوندی میں غور کرتے ہیں ، بوی ولیل اور عبرت ہے۔ (۷۰) الله تعالیٰ نے تنہیں پہلے پیدا کیا اور پھرتمہاری عمرین ختم ہونے پر تنہیں موت دیتا ہے اور بعض لوگ تم میں

سے وہ ہیں جو ہا کا رہ عمر تک پہنچائے جاتے ہیں جس کا اثر سہ ہوتا ہے کہ آ دمی ایک چیز سے باخبر ہو کو پھر بےخبر ہوجاتا ہے۔اللّٰہ تعالی مخلوق کی حالتوں کی تبدیلی کوجانے والا ہےاورا یک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنے

<u>ىرقادرىپ.</u>

(اع) الل نجران اس بات كائل من كه معرت عيل الطيخ الله تعالى ك بيني واس برالله تعالى في آيت نا زل فرمائی کہ اللّٰہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں بررزق مال و دولت کے باب میں فضیلت دی ہے تو مال و دولت والے اسیے غلاموں کواس طرح مجھی مال نہیں دیں ہے، آقا اور غلام سب اس مال میں برابر ہوجا ئیں ، اس چیز پر بہلوگ بھی راضی ہیں ہوسکتے کدان کی ملکیت میں دوسراشر یک ہوجائے اللّٰہ تعالی فرماتے ہیں تو کیا میرے لیےاس چیز کو پسند کرتے ہوجس کواسینے لیے کوارانہیں کرتے اورائے انعامات کے بعد بھی وحدانیت خداوندی کا اٹکار کرتے ہو۔ (۷۲) اورالله تعالی نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور پھرتمہاری مورتوں میں ہے بیٹے اور پوتے بیدا کیے اور غلام، باندی اور داماد وغیرہ بھی بیدا کیے اور تہبیں جانو روں سے بہترین چیزیں کھانے کو دیں کیا مجرجهی تم شیطان اور بتوں پر ایمان رکھو کے اوران کی تقمد بین کرو کے اور وحدا نبیت خداوندی کا اٹکار کرتے رہو کے۔ (۳۷) کینی الله کوچھوڑ کران بتوں کی عبادت کرتے رہیں گے کہ جوندآ سان سے یاتی برسانے کا اختیار رکھتے ہیں اورندز من من سے لسی پیداوار برقادر بین اورنداختیار حاصل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ (۷۲) تواہم اس بطلان کے بعداللّہ تعالیٰ کے لیےاڑ کا شریک اور نائب مت مخبرا وَاوراللّہ تعالیٰ خوب جانتے

ہیں کہان کے نہ کوئی لڑ کا ہے اور نہ شریک اور اے گروہ کفارتم تہیں جائے۔

(20) اس کے بعداللّٰہ تعالیٰ مومن وکا فربند ہے گی ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک تو غلام ہے کسی کامملوک کہ اموال وتصرفات وغیرہ میں اس کوکوئی اختیار نہیں، بیرحالت تو کا فرک ہے کہ بھی اس سے کسی قتم کی بھلائی اور نیکی کا صدور نہیں ہوسکتا اور دوسرا ایک شخص ہے جس کوہم نے اپنے پاس سے خوب مال و دولت دے رکھا ہے تو وہ اس ہمں سے اللّٰہ تعالیٰ کے راستہ میں خفیہ اور علانیہ جس طرح چاہتا ہے بخرج کرتا ہے بیمومن مخلص کی شان ہے کیا اس قتم کے حضرات تو اب او شخاور الحا عت خداوندی میں برابر ہو سکتے ہیں۔

تمام می تعریفیں اللّٰہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق ہیں اور وحدا نیت ای ذات کے لیے ثابت ہے بلکہ ان میں سے اکثر قرآن کی مثالیں جانے ہی نہیں اور کہا گیا ہے کہ بیآ بیت حضرت عثان بن عفان ﷺ اور ایک عرب آ دمی ابوالعیض بن امیہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ابوالعیض بن امیہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

وفرث

اللهُ مَثَلًا زَجُلَيْنِ أَحَلُ هُمَا أَبُكُولَا يَقُد أَعَلَى شَيُّ وَحُو كَلَّ عَلَى مَوْلَهُ ٱيْفَعَايُوجِهُهُ لَا يَأْتِ بِغَيْرِهُ لَ يَشْرُونُ غُ هُوُّ وَمَنُ يَأْمُرُ بِالْعَدُ لِ وَهُوَ عَلَى حِرَاطٍ مُسْتَقِيبُهِ ﴿ ويلوغيب السلوت والأرض ومآآم والساعة إلا كُلُّنْجِ الْبُصَرِ أَوْهُوَ أَفْرُبُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْ قَرِيرُكُ وَاللَّهُ ٱخْرَجَكُمُ فِينُ بُطُوْنِ أُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا · وَجَعَلَ لَكُوُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَ ارْ وَالْإِنْ فِينَةَ لَعَلَّمُ الْفُكُرُونَ ﴿ ٱلَهۡ يَرۡوُا إِلَى الطَّلِيْرِ مُسَخَّوٰتٍ فِي جَوۡ السَّمَاءِ مَا يُنسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِقُوْمِرِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ جُلَوْدِ الْأَنْعَامِ بُيُوْتَا لَسَنَعِفُوْنَهَا يُوْمَ ظَعْنِكُوْ وَيُؤْمَرِاقًا مُتِكُمُ وَمِنْ اَصُوافِهَا وَاوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاقًا وَمُتَامًا راك جِيُن ٥٠ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ فِمَا خَلَقَ ظِلْلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِهَالِ ٱلْنَانَا وَجَعَلَ لَكُمْ لِعَرَابِيْلَ لَقِيْكُوالْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِينُكُهُ بَالْسَلَّهُ كَالَ لِكَ يُتِّرَّهُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ تُولُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ الْنَهِيْنَ ©يَغُرِ فُوْنَ نِعْسَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُ وُلَكَا وَٱكُثَّرُ هُمْ **ٵڵڵڣۯٷۯٵ**ٛ

اور خداا یک اور مثال بیان فر ما تا ہے کہ دوآ دی ہیں ایک اُن میں ہے حونگا (اور دوسرے کی مِلک )ہے ( بے اختیار و ناتواں ) کہ کسی چیز یر قدرت نہیں رکھتا۔ادرایے مالک کو دو بھر ہور ماہے وہ جہاں اُ ہے جميجاب (خيرے مجمى) بعظائى نبيل لاتا۔ كياايسا (مكونكا بهرا) اوروه مخص جو ( سُنتا بولیّا اور ) لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے ۔ اور غو وسیدھے رہتے پر چل رہا ہے دونوں برابر ہیں (۷۷)۔ اور آ سانوں اور زمین کاعلم خدا ہی کو ہے اور ( خدا کے نز دیک ) قیا مت كاآ تايول بي جيسا كه كاجميكنا بلكه (اس يمي) عدر - كه شك تہیں کہ خدا ہر چنریر قادر ہے ( ۷۷ )۔ اور خدا ہی نے تم کوتمباری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم میجھیس جانتے تھے۔اوراس نے تم کو كان اورآ تحصيل اور دل (ادرائے علاوہ اوراعضا) بخشے تاكرتم شكر کرو(۸۷)۔کیاان لوگول نے پرندوں کوئیس دیکھا کہ آسان کی ہوا میں گھرے ہوئے ( آڑتے رہتے ) ہیں ۔ان کوخدا ہی تھامے رکھتا ہے ایمان والوں کے لیے اس میں ( بہت ی ) نشانیاں ہیں (29)۔اور خدا تل نے تمہارے لیے گھروں کور ہنے کی جگہ بنایا اور اُسی نے چو یا یوں کی کھالوں ہے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیچه کرسفر اور حضر میں کام میں لاتے ہواور اُن کی اون ادر بیم ادر بالوں ہے تم اسباب اور برننے کی چیزیں (بناتے ہوجو ) مدت تک (کام دی بین) (۸۰) \_اور خدای نے تمہار ، آرام کے ) لئے اپنی پیدا کی ہوئی چیز دل کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور گرتے بنائے جوتم کو گرمی سے بچائیں۔اور

(ایسے) ٹرتے (بھی) جوتم کو (اسلحۂ) جنگ (کے ضرر) محفوظ رکھیں۔ای طرح خداا پنااحسان تم پر پورا کرتا ہےتا کہ تم فر مانبر دار بو (۸۱)۔اوراگر بیلوگ اعراض کریں تو (اے بیغبر) تہارا کام فقط کھول کر شنا وینا ہے(۸۲)۔ بیضدا کی نعمتوں سے دا قف ہیں مگر (داقف ہوکر) اُن سے افکار کرتے ہیں۔اور بیا کمٹر ناشکرے ہیں (۸۳)

### تفسير مورة النعل آيات ( ٧٦ ) تا ( ٨٣ )

(24) الله تعالی اس کی مزیر صراحت کے لیے بتوں کی ایک اور مثال بیان کرتے ہیں کہ دوقت ہیں ، ایک تو ان میں سے گونگا پھر ہے ، بات نہیں کرسکتا ہے جوان کا بت ہے وہ اپنے مالک اور رشتہ دار پر ایک دہال جان ہے اور اس کو مشرق دمغرب کے جس کو نے میں ہے بھی پکارا جائے ، کسی پکار نے والے کا جواب نہیں دے سکتا ، یاان کے بتوں کی مشرق دمغرب کے جس کو نے میں ہے بھی پکارا جائے ، کسی پکار نے والے کا جواب نہیں دے سکتا ، یاان کے بتوں کی مثال ہے ، کیا ہے بت اور الی ذات یعنی الله تعالی جوتو حید کی تعلیم کرتا ہوا ور صراط متقیم کی طرف لوگوں کو بلاتا ہونفع بینے نے اور تکالیف کے دور کرنے میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔

# شَان نزول: وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ ﴿ الَّحِ ﴾

اس آیت مبارکہ کے بارے میں ابن جریز نے حضرت ابن عباس ہے۔ سے دوایت کیا ہے کہ ہے آیت ایک قریش اوراس کے غلام کے متعلق ٹازل ہوئی ہے اوراگی آیت رہ جگہ لین اَ حَدُدُ هُمَا (الْحَر) بیر حضرت عثان الظیما اوران کے غلام کے متعلق ٹازل ہوئی ہے، ان کا غلام اسلام کو براسمجھتا تھا اور اس کا اٹکارکیا کرتا تھا اور صدقہ اور نیک کاموں سے روکتا تھا، ان دونوں کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے ہے آیت تازل فرمائی لینی دوخوش ہیں ایک تو ان میں سے گونگا ہے الح ۔

ان دونوں کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے ہے آیت تازل فرمائی لیمی دوخوش ہیں اللّٰہ بی کے ماتھ خاص ہیں، قیامت ہے، اس کا محالمہ ایسا جھٹ بٹ ہوگا جیسا کہ آئکہ جھپکتا بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی اللّٰہ تعالیٰ مرنے کے بعد کی زندگی وغیرہ ہر حیامہ اللّٰہ تعالیٰ مرنے کے بعد کی زندگی وغیرہ ہر چیز بہتا در ہیں۔

(۷۸) اور کیا اللّٰہ نے تمہاری ماں کے بیٹ سے تمہیں اس حالت میں نہ نکالا ، کہ تمہیں اشیامیں سے کسی چیز کی بھی خبر نہ تھی اور اس نے تمہیں نیک بات سننے کے لیے کان اور نیک بات و یکھنے کے لیے آئٹھیں اور امور خیر کے سمجھنے کے لیے دل عطا کیے تا کہ تم فعمت خداد ندی کا شکر کر داور اس برایمان لاؤ۔

(29) اے مکہ والو! کیاتم نے پرندوں کونہیں دیکھا کہ اس سے قدرت خدادندی اور اس کی تو حید کو بیجھتے کہ وہ پرندے آسان وزمین کے درمیان منخر ہوکراڑ رہے ہیں ان کواس اڑنے میں اللّٰہ تعالیٰ کے سوااور کوئی نہیں تھا متا، پرندوں کے فضامیں رکے رہنے میں ان لوگوں کے لیے جواس بات کی تقیدیں کرتے ہیں کہ ان کواللّٰہ تعالیٰ ہی تھام رہے ہیں، وحدانیت المہیہ کی چندنشانیاں ہیں اب مزیدا ہے انعامات یا دولاتے ہیں تا کہ اللّٰہ تعالیٰ کاشکراداکریں اور

اس برائمان لا ئمیں۔

(۸۰) اللّه تعالیٰ نے تمہارے لیے حالت حضر میں تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی اور حالت سفر میں جانوروں کی کھالوں اوران کی اون اور بالوں کے تمہارے لیے خیصے اور شامیا نے بنائے جن کے بوجھ کوتم اپنے سفر کے دن اوران کی اون اور دنبوں کے بالوں سے دن اور اپنے تھبر نے کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو (اور مثلاً) بمریوں کی اون اوٹوں کے روؤں اور دنبوں کے بالوں سے تمہارے گھر کے سامان نفع کی چیزیں ایک مدت یعنی شتم ہونے اور پرانے ہونے تک کے لیے بنائمیں۔
(۸۱) اور اللّه تعالیٰ نے تمہارے لیے ورختوں ، پہاڑوں اور دیواروں کے سائے بنائے ، جن سے گرمی میں اپنی

(۸۱) اوراللّه تعالیٰ نے تمہارے لیے درختوں، پہاڑوں اور دیواروں کے سائے بنائے، جن سے گرمی ہیں اپی حفاظت کرتے ہواورتمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ کے مقامات اور غاربنائے اورتمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو گرمی سے گرمی میں اورسروی سے سردی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔

اورزر بین بنائیں جوتہارے وشمن کے ہتھیار کتنے سے حفاظت کرتی ہیں ، ای طرح اللّٰہ تعالیٰتم پراپی تعتیں پوری کرتا ہے، اگرتم اس کا اقرار کر کے اس کے فرمانبر دار ہوجاؤیا ہے کہ ان زر ہوں کی دجہ سے زخم کتنے سے محفوظ رہو۔ (۸۲) اور اگریدلوگ ایمان لانے سے اعراض کریں تو آپ کی ذمہ داری تو احکام خداوندی کا زبان عربی میں صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔

(۸۳) چنانچہ جب رسول اکرم ﷺ نے کفار کو یہ تعتیں یا دولا کیں تو کہنے گئے بے شک محمد ﷺ یہ سب نعتیں اللّٰہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں ، اس کے بعد پھر اس چیز کے منگر ہو گئے اور کہنے گئے ہمارے بنوں کی سفارش سے یہ تعتیں ملی ہیں ، اس چیز کواللّٰہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ خودا قر ارکر رہے ہیں کہ میسب نعتیں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں گر پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بنوں کی سفارش سے ایسا ہوا ہے ان میں اللّٰہ تعالیٰ کے منگر اور کا فر ہیں۔

# شَانَ نَرُولَ: يَعُرِقُونَ نِعِبَتَ اللَّهِ ﴿ الْحِ ﴾

ابن ابی حاتم "نے مجام سے دوایت کیا ہے کہ ایک اعرابی رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ سے پچھ پوچھا، آپ نے اس کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُنُوْتِکُمْ (النج) وہ کہنے لگاٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کے سامنے آگی آیت وَجَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُوْدِ اللّٰ نَعَام بُنُوْتَا تا وَيَوْمَ اَقَامَتِکُمُ (النج) تلاوت فرمائی ۔ وہ پھر کہنے لگاٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کے سامنے اور آیتیں پڑھیں ہراکہ آیت پروہ کہتا تھا محک ہے، یہاں تک کہ آپ اس آیت پروہ کہتا تھا میں کہوتے ہیں اس کے متر کرچلایا اس پراللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی یعنی لوگ اللّٰہ کی نعت کو پہچانے ہیں، پھر اس کے متر رخ پھیر کرچلایا اس پراللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی یعنی لوگ اللّٰہ کی نعت کو پہچانے ہیں، پھر اس کے متر ہوتے ہیں اور زیادہ ان میں ناشکر گزار ہیں۔

وَيَوْمَ نَبُعَثُ مِنْ كُلِّ أَمْةٍ شَهِينًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينُ كُلُووًا وَلَا هُوَ لِيُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ طَلْنُواالُعَنَابَ فَلَا يُغَفِّنُ عَنَهُوْ وَلَاهُوْ يَنْظُرُونَ<sup>©</sup> وَإِذَارَاالَّذِينَ ٱشْرَكُوا شُرَكَّاءَ هُمْ قَالُوْارَبُنَا هَـُو كَارِ شُرَكَا وَنَا لَيْهُ يُنَ كُنَّا مُنْ عُوًّا مِنْ دُوْنِكَ \* فَيَ لَيْقَوْا يَوْمَهِيْ إِلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُون ٥ ٱلَّذِينَ كَفَرُوُا وَصَتَّ وَاعَنْ سَبِينِكِ اللَّهِ زِدِ نَهُمُوعَنَ ابَّا فَوْقَ الْعَنَ الْإِيمَا كَانُوْ الْفُسِدُونَ ﴿ وَهُو لَهُ مُ لَنَعُتُ فِي كُلِ امَّةِ شَهِيْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْفُسِهِمْ وَجِلْنَا بِكَ شَهِيْنَ اعَلَى هَوُلَاهِ وَلَوْلُنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَا كَالِكُلِ شَيْ عٌ وَعُنَّى وَرُحْمَةً وَبُشْرِى لِلْسُلِيدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِيا لَهُ مُلِ اللَّهُ مِيا هُورُ عِالْعُدْلِ وَالْاحْسَانِ وَإِيْتَأْيُ ذِي الْقُرْلِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِوَالْمِفِي لَيَعِظْكُمُ لِعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ \* وَاوَفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَاعُهُ لَ تُمُ وَلَا تَنْقُضُوا الْآيِمُ اَنْ بَغْدَ تَوْكِيْنِ هَا وَقُلْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَفِيْ لَا إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ ® وَلَا تَّكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلِهَا مِنُ بَعْدِ قُوَّةٍ ٱنْكَافًا لَتَنْخِنْ وْنَ أَيْمَانَكُوْرَ خَلْأَ بَيْنَكُوْلُ تَكُونَ إِمَّةً هِيَ أَرْفَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُؤُكُمُ اللَّهُ مِهُ \* ۅؘڷؽؠؘؾڹۜڹٞڷڰؙۄ۫ؽۏڡٙۯٳڶؚقۣڸٮڗٵڴڬؾؙڎڔڣؽ؋ؚؾٙۼؾڸڡٛۏڹۛ<sup>؈</sup>ۅڰۅ۬ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَّكُمُ أُمَّةً وَاحِدَ قُوْلِكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَآرُ ۅؘؽۿؘڽؽؙڡؙڹ ؽۺؙٳٞٷػڞؙٷؽؙڞڰڹٵڴڹ۫ڎؙۄڗۼؽڵۏؽ<sup>ۗ</sup>

اورجس دن ہم ہراُمت میں ہے گواہ (یعنی پیٹیبر ) کھڑا کریں گےتو نہ تو کفارکو ( بولنے کی )اجازت ملے گی اور نہ اُن کے عذر قبول کیے جائمیں مے (۸۴)۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں مے پھرنہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور ندان کومہلت ہی دی جائے کی (۸۵)۔ اور جب مشرک (اپنے بنائے ہوئے) شریکوں اِلْيُوعُ الْكُوْلِ إِنْكُوْ لَكُلِ بُوْنَ ﴿ وَالْقُوْالِلَ اللهِ يَا اللهِ يَا كوريميس كن كبيس كار برورد كاريدوى ماريشريب بي جن کوہم تیرے ہوا پکارا کرتے تھے۔ تو وہ ( اُن کے کلام کومستر د كرديں محاور ) أن سے كہيں كے كه تم تو جھوٹے ہو (٨٦)اور أس دن خدا کے سامنے سرتگوں ہو جائیں مے اور جوطوفان وہ باندھا ا كرتے تھے سب أن سے جاتا رہے گا (۸۷)۔ جن لوگوں نے كفر کیااورلوگول کوخدا کے رہے ہے روکا ہم اُن کوعذاب پرعذاب دیں ہے۔اس لیے کہشرارت کیا کرتے ہتے (۸۸)۔اور (اُس دن کو یا د کرو ) جس دن ہم ہراُمت میں ہے خوداُن پر محواہ کھڑے کریں عے۔اور(اے پیغبر) تم کو ان لوگوں پر کواولا تیں مے۔اورہم نے تم ير (الي) كتاب نازل كى بكر (اس ميس) بر چركا بيان (مفصل) ہے اورمسلمانوں کے لئے ہدایت اور رصت اور بشارت ہے(۸۹)۔ خداتم کوانصاف ہور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو (خرج سے مدد) دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکش ہے مع کرتا ہے (اور ) تمہیں نفیحت کرتا ہے تا كهتم مادر كهو (٩٠) \_ اور جب خدا سے عبد دائق كروتو أس كو بورا كرواور جب كي تتميل كهاؤتو أن كومت تو زوكةتم خدا كواپنا ضامن مقرر کر چکے ہواور جو کچھتم کرتے ہو خدااس کو جانیا ہے (۹۱)۔اور اُس مورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے نبوت کا تا۔ پھراس کو

تو ژکر نکڑ ہے نکڑے کرڈ الا کہتم اپنی قسموں کوآپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ ہے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ خداتمہیں اس ہے آز ماتا ہے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اُس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا (۹۳)۔ اور آگرخدا جا بہتا تو تم (سب ) کوا یک ہی جماعت بنادیتا گئین وہ جسے جا ہتا ہے تمراہ کرتا ہے اور جسے جا بہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جوممل تم كرتے ہو(أسون) أن كے بارے ميں تم سے ضرور فو چھاجائے گا (٩٣)

#### تفسير سورة النحل آيات ( ٨٤ ) تا ( ٩٣ )

(۸۴) اورجس دن ہم ہرایک قوم میں سے ان کے پیغیبر کوان پر تبلیخ احکام کے لیے گواہ قائم کریں گے، پھران کفار کو کلام کرنے کی اجاز تنہیں دی جائے گی اور نہ بیتو بہ کے لیے دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے۔

(۸۵) اورندان کفارے عذاب کم کیا جائے گااور نہ عذاب خداوندی میں ان کو پچھ مہلت دی جائے گی۔

(۸۷) اور جب بیمشرک اپنے معبود وں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پر دردگار ہمارے معبود یہی ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور انھوں نے ہمیں اپنی پوجا کرنے کا تھم دیا تھا تو وہ بت فور ان کو جواب دیں گے کہتم جھوٹے ہو، ہم نے تنہیں اس چیز کا تھم نہیں دیا اور ہمیں تبہاری بوجا کی بھی خبر نہیں۔

(۸۷) اور بیشرک لوگ اوران کے معبوداس روزاللّه تعالیٰ کے سامنےاطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے اور جو کچھ جھوٹ بولا کرتے تھے وہ سب باطل ہوجا ئیں گے یا یہ کہا ہے جھوٹے معبودوں سے الجھنے لگیں گے۔

(۸۸) جولوگ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کا انگار کرتے ہیں اور دومروں کو بھی دین الٰہی اوراطاعت خداوندی ہے منع کرتے ہیں تو ہم دوزخ کے عذاب میں سانپول، بچھوؤل، بھوک اور پیاس اور زمبر ریر دغیرہ کی اوران پر زیادتی کردیں گے، بمقابلہ ان کی نافر مانپوں اوران کے اقوال دافعال شرکیدے۔

(۸۹) اورجس دن ہم ہر ہرامت میں ایک ایک گواہ جوان ہی میں سے ہوگا بینی ان کے نبی کو قائم کریں گےاور محد ہے آپ کو ان سب کے مقابلہ میں ان کی صفائی کے لیے آپ کو محد ہے آپ کو امت کے لیے آپ کو گواہ بنا کر لائمیں گے یا یہ کہ ان سب کے مقابلہ میں ان کی صفائی کے لیے آپ کو گواہ بنا کر لائمیں گے اور ہم نے بذریعہ جبریل امین آپ پر قرآن پاک اتارا جو حلال وحرام اوامر و نواہی میں سے ہر ایک بات کو بیان کرنے والا ہے اور مسلمانوں کے لیے گمراہی سے برسی ہدایت اور عذاب سے برسی رحمت اور جنت کی خوشخری سنانے والے ہیں۔

(۹۰) یقیناً اللّه تعالیٰ تو حیداورفرائض کی ادائیگی یا بید که لوگوں کے ساتھ احسان اور صلہ رحمی کا تھم فریاتے ہیں اور تمام گناہ اورالیں با توں ہے جن کی شریعت اور سنت میں کوئی بنیا دہیں اور ظلم وزیادتی کرنے ہے منع فرماتے ہیں۔ اوراللّه تعالیٰ تمہیں ان باتوں ہے اس لیے روکتے ہیں تا کہتم قر آن کے احکام ہے نصیحت حاصل کرو۔

(۹۱) اورتم الله تعالی کے وعدے کو پورا کرو، جب کہ تم الله تعالی کی شم کھا کراس کے پورا کرنے کو اپنے ذمہ لے لو، یہ آ بت مبار کہ مرادادر کندہ کے بارے میں نازل ہوئی اورا پنے درمیان ان وعدوں کو پختہ کرنے کے بعد مت تو ژو اورتم الله تعالی کو گواہ بھی بنا چے ہو، مطلب یہ کہ یہ کہا کرد کہ ہماری دونوں جماعتوں میں جوعہد و بیان ہوا ہے، اس پر الله تعالی گواہ ہے اورخواہ دفاعہد ہویا نقص عہد، الله تعالی کوسب معلوم ہے۔

# شان نزول: وَأَوْفُوا بِعَرْبِدِ اللَّهِ ( الخِ )

ابن جریز نے بریدہ ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ میہ آیت مبار کہ رسول اکرم ﷺ نے جو بیعت فرمائی ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۹۲) اورتم عبد شکنی کر کے راکطہ نامی دیوانی عورت کی طرح مت بنو کہ جس نے اپناسوت کا متنے کے بعد پھر کھڑ ہے گھڑ ہے کہ ڈالا کہتم بھی اپنے وعدوں کو مکر وفریب اور فساو کا ذریعہ بنانے لگو مجنس اس وجہ سے کہ ایک جماعت دوسری جماعت دوسری جماعت سے زیادہ ہوجائے ، پس اس زیادہ ہونے سے یا اس نقص عہد سے اللّٰہ تعالیٰ تمہاری آز مائش کرتا ہے اور دین میں جو بچھا ختلا ف کرتے ہو، اس کی حقیقت قیامت کے دن تمہارے او پر ظام کر دے گا۔

### شان نزول: وَلَا تَكُونُوُ الْالْتِي نَقَضَتُ ﴿ الَّحِ ﴾

ابن ابی حاتم " ہے ابو بکر بن ابی حفص ہے روایت کیا ہے کہ سعیدیہ اسدید دیواتی ایک عورت تھی ، جو ہالوں کو اور سوت کو جمع کرتی اور کات کر چھر تو ڑ دیتی تھی ،اس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فر مائی کہتم مکہ کی اس دیوانی عورت کی طرح مت بنو۔

(۹۳) اورا گراللّه تعالی کومنظور ہوتا تو تم سب کوایک ہی ملت بینی ملت اسلامی کا پیروکار بناویے لیکن جودین اللّی کا اللّٰ بیس ہوتا، اس کواس سے گمراہ کرتے ہیں اور جس میں دین خداوندی کی صلاحیت ہوتی ہے، اسے راہ پر چلاتے ہیں اور تم حالت کفر میں کیا کیا نیکیاں کرتے ہویا ہے کہداور تقص عہد اور تم حالت کفر میں کیا برائیاں کررہے ہواور حالت ایمان میں کیا کیا نیکیاں کرتے ہویا ہے کہ وفائے عہداور تقص عہد سب اعمال کی قیامت کے دن یوچے تھے ہوگی۔

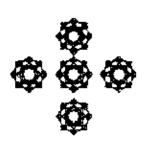

ۅ*ؘ*ڵٳۛؾۘۘڎڿؙۯؙۏٞٳٳؽؠٵٮ۫ڴۄؙۯڂڐڒؠؽڹڰؙۄ۫ڣؘؿٙڔ۬ڷؚڰؘڰۯڰؚڮڬ تُبُوَيُّهَا وَتُلُوقُواالسُّوَّءَ بِمَاصَكَ دُثَّهُوعَنُ سَبِيلِ اللَّهِ ۅۜٮٞڰؙؙۿ؏ڡؘڶٳڮ۫ۼڟؽ۫ڰۅۅؘڵڒؾۺؙڗۯۉٳڽۼۿۑٳٮڷٚڡۣڰٙؽٵٚڰٙڸؽٳؖ إِنْمَاءِنْكَ اللهِ هُوَخَيْرُ لِكُرُ إِنْ كُنْتُو تَعْلَكُونَ ﴿ مَا عِنْكَ كُو يَنْفَدُ وَمَاعِنُدُ اللَّهِ بَأَيِّ وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوْا ٱجُورَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ®مَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِّنُ ذَٰكِدٍ اَوُ اُنْهَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنَّهُ بِينَةَ خَلُوبًا طَلِيَهَ ۗ وَلَنَجُزِيَنَٰهُمُ الْجُرَهُمُ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْ اِيَعْمَلُونَ©فَاذَا قَرَانَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِينُونَ إنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنَّ عَلَى الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَعَلَى رَبِّيهِمُ ؽۘؾٞۅؘڰؙڶؙۅؙڹ۩ؚ۠ڶؙؽٵڛؙڵڟڹۿؙۼڶ۩ٙۮؠ۫ڹؽؾۘٷڷۅٛڹۿۅٳڷٳؽڹ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ٥٠ ﴿ إِذَا بِكَالْنَآ الِيهُ مُكَانَ الِيَّةِ وَّاللَّهُ يَّا اعْلَمُ بِمَا يُنْزِّلُ قَالُوْاۤ إِنَّكَا ٱلْتُكَا مُفَيِّدُ بُلُ ٱلْثُرُهُمْ لَا يَعْلَنُوْنَ®قُلُ لَزُّلَهُ رُوْحُ الْقُرُسِ مِنْ رُبِكَ بِالْعَقِّ لِيُثَيِّتَ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَهُنَّى وَيُشَرِّى لِلْمُسْلِمِيُنِ<sup>©</sup> وَلَقُنَّ نَعْلَمُ ٱ نَّهُمُ يَقُوْلُون إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِسَانُ الَّذِي يُلْجِدُ وْنَ اللَّهِ أَغْجَرِقُ وَهِنَ السَّانَ عَرَيْقُ مُّهِينًا ۞ إِنَّ الَّذِينُ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْمِتِ اللَّهِ لَا يَهْدِ يَهِمُ اللَّهُ وَلَهُمُ عَلَاكِ ٱلِيُوْنِ

اورا پی قسموں کوآپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ (لوگول کے ) قدم ہم کینے کے بعدلا کھڑا جا ئیں اور اس دجہ سے کہتم نے لوگوں کو خدا کے رہتے ہے روکاتم کوعقوبت کا مزاچکھنا پڑے ۔ اور بڑاسخت عذاب ملے (۹۴)۔اورخدا ہے جوتم نے عہد کیا ہے (اس کومت عیجواور) اس کے بدلے تھوڑی می قیمت نہلو ( کیونکہ ایفائے عہد کا) جو (صله) خداکے ہال مقرر ہے وہ اگر مجھوتو تہبارے لئے بہتر ہے (۹۵)۔جو کچھتمہارنے پاس ہے دہ ختم ہوجاتا ہے اور جو خدا کے یاس ہےوہ ہاتی ہے( کہ بھی ختم نہیں ہوگا)اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم اُن کو اُن کے اعمال کا بہت اچھابدلہ دیں سے (۹۶)۔ جو مخص نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اُس کو (ؤنیا میں) پاک ( اورآرام کی) زندگی ہے زندہ رکھیں گے اور ( آخرت میں ) اُن کے اعمال کا نہایت اچھاصلہ دینگے ( ۹۷ )۔ اور جبتم قرآن يرص لكوتوشيطان مردود عداللدكى بناه ماتك لياكرو (۹۸)۔کہ جومومن ہیں اورایئے پر وردگار پر بھروسار کھتے ہیں اُن پر اُس کا کیچھزور نبیں چلتا (۹۹)۔اُس کا زوراً نبی لوگوں پر چلتا ہے جو اُس کور فیق بناتے ہیں اوراُس کے (وسوے کے ) سبب (خداکے ساتھ )شریک مقرر کرتے ہیں (۱۰۰)۔اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل ویتے ہیں ۔اور خدا جو پچھ نازل فرما تا ہے أے خوب جانا ہے تو ( کافر) کہتے ہیں کہتم تو ( یونمی ) اپی طرف سے بنالاتے ہو۔حقیقت یہ ہے کہ اُن میں ہے اکثر نادان ہیں (۱۰۱)۔

کہدود کہاں کوروح القدس تبہارے پروردگار کی طرف ہے جائی کے ساتھ کیکر نازل ہوئے ہیں تا کہ بیر(قرآن) مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور تھم ماننے والوں کے لئے تو (بیر) ہوایت اور بشارت ہے (۱۰۲) ۔ اور نہمیں معلوم ہے کہ بیہ کہتے ہیں کہاس (پنجبر) کو ایک مخص سکھا جاتا ہے ۔ گمرجس کی طرف (تعلیم کی) نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو مجمی ہے اور بیصاف عربی زبان ہے (۱۰۳)۔جو لوگ خداکی آیتوں پرائیان نہیں لاتے ان کو خدا ہدایت نہیں و بتا اور اُن کے لئے عذاب الیم ہے (۱۰۳)

#### تفسير سورة النحل آيات ( ٩٤ ) تا ( ١٠٤ )

(۹۴) اورتم لوگ اینے عہدوں کوفسا داور مکر دفریب اور آپس میں دھو کہ دہی کا ذریعے نہ بناؤ، کہیں دوسرے الاعت

خداوندی سے نہسل جائیں جیسا کہ چلتے ہوئے آدمی کا قدم جنے کے بعد پھسل جاتا ہے اور پھر تہمیں اس وجہ سے کہ تم نے دوسروں کو دین النی اوراطاعت خداوندی ہے روکا، جہنم کی تکلیف بھکتنا پڑے اور تہمیں کو آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔

- (90) اورتم لوگ جھوٹی قتمیں کھا کرونیا کامعمولی سافائدہ مت حاصل کرو ہتہارے پاس جومتاع دنیوی ہے،اس ہے تواب آخرت کی درجے بہتر ہے، جب کہتم تواب خداوندی کو مجھنا جاہو۔
- (۹۲) یا بید کہ جبتم اس کی تصدیق کرنا جا ہواور جو مال و دولت تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوجائے گا اور تو اب خداوندی باقی رہے گا اور جولوگ وفائے عہد وغیرہ پر ٹابت قدم ہیں، ہم ان کے دنیا کے اچھے کا مول کے بدلے میں آخرت میں ان کواس کا تو اب دیں گے۔
- (92) اور جوشخص بھی خالص اللّٰہ تعالیٰ کے لیے کوئی اچھا کام کرے گا اور اللّٰہ تعالیٰ پریفین قائم رکھے گا، بشرطیکہ مومن مخلص ہوتو ہم اس کولطف والی زندگی ویں سے یعنی طاعت میں یا تناعت میں یا ہیکہ جنت میں اور ان کے دنیاوی اجھے کاموں کے بدلہ ان کوآخرت میں تو اب ویں سے میہ آیت مبارکہ عبد ان بن الاشوع اور امر والقیس کندی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ان دونوں میں ایک زمین کا جھڑ اتھا۔
- (۹۸) اوراے محمد ﷺ جب آپ قرآن کریم پڑھنا چاہیں خواہ نماز کی پہلی رکعت میں یا نماز کے علاوہ تو شیطان تعین سے جو کہ رحمت خداوندی سے مردود ہے پناہ ما تگ لیا کریں۔
- (۹۹) اس کا قابوان لوگوں پرنہیں چاتا جو کہ رسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم پر ایمان رکھتے اور اپنے تمام کا موں میں. اللّٰہ تعالیٰ پربھروسہ رکھتے ہیں ،اس کےعلاوہ اور کسی پربھروسہ نہیں رکھتے۔
- (۱۰۰) اس کابس تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو کہ اس کی اطاعت کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جو کہ اللّٰہ تعالٰی کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔
- (۱۰۱) اور جب ہم ایک آیت کومنسوخ کرکے اس کے بدلہ بذریعہ جبریل دوسراتھم نائخ بھیجتے ہیں، حالاں کہ بندوں کو کس چیز کا تھم دینا چاہیے اس کی مسلحت اللّٰہ تعالیٰ ہی بہتر جانبے ہیں تو یہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد اللّٰہ تعالیٰ ہی بہتر جانب سے ایسا کہ درہے ہیں۔ جانب سے ایسا کہ درہے ہیں۔

۔ بلکہ ان ہی میں سے اکٹر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان ہی کاموں کا تھم د یتے ہیں جن میں ان کے لیے صلحت اور بھلائی ہوتی ہے۔

(۱۰۲) اے محمد اللہ ان سے کہ و بیجے کہ اس قرآن کریم کو حضرت جریل امین آپ کے رب کی طرف سے ناتخ

ومنسوخ کی طرح لاتے رہتے ہیں۔

تنزل کے صیغہ کوتشد ید کے ساتھ ذکر کیا ہے کیوں کہ تھوڑا تھوڑا تھمت کے مطابق قرآن تھیم نازل ہوا ہے تا کہ ایمان والوں کے دلوں کوا بمان پر ثابت قدم اور خوش رکھے اور مسلمانوں کے لیے گمراہی ہے مدایت اور جنت کی خوشخبری کا ذریعہ ہوجائے۔

(۱۰۳) اورائے محمد ﷺ بیکفار مکہ دوسری بات بیکی کہتے ہیں کہ ان کو بیقر آن کریم تو جبیر ویساریہ دوآ دمی آکر سکھا جاتے ہیں جس شخص کی طرف اس کومنسوب کرتے ہیں ،اس کی زبان تو (عجمی) عبرانی ہے اور بیقر آن کریم تو صاف عربی زبان میں ہے،جس کو بیجانتے ہیں۔

# شان نزول: وَلَقَدُنْعُلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ﴿ الَّحِ ﴾

ابن جریر نے سند ضعیف کے ساتھ ابن عباس کے پاس آتے جاتے رہے تھے اور مشرکین آپ کی آ مدورفت کو رسول اکرم پھٹاس کو جانے تھے اور آپ اس لو بار کے پاس آتے جاتے رہتے تھے اور مشرکین آپ کی آ مدورفت کو وکھتے تھے اور اس لو بار کی زبان مجمی تھی تو یہ کی کہتے تھے اور اس لو بار کی زبان مجمی تھی تھے اور اس لو بار کی زبان مجمی تھی کہتے جیس کدان کو تو آ دمی سکھا جاتا ہے جس مخص کی طرف اس کو منسوب کرتے جیں ، اس کی زبان تو مجمی ہے اور بیقر آن صاف عربی ہے ۔ نیز ابن ابی حاتم نے محصین کے طرف اس کو منسوب کرتے جیں ، اس کی زبان تو مجمی ہے اور بیقر آن صاف عربی ہے ۔ نیز ابن ابی حاتم نے حصین کے طریق سے عبد اللّٰہ بن مسلم حضری سے روایت کیا ہے کہ ہمارے دو غلام تھے ، ایک کانام ' نیسار' اور دوسرے کر رہے کان' جبیز' تھا ، دونوں لو بار سے دونوں اپنی کتاب پڑھتے اور اپناعلم سکھا یا کرتے تھے ، رسول اکرم پھٹا اوھر ہے گز رہے اور اپناعلم سکھا یا کرتے تھے ، رسول اکرم پھٹا اوھر ہے گز رہے اور اپناعلم سکھا یا کرتے تھے ، رسول اکرم پھٹا اوھر ہے گز رہے اور اپناعلم سکھا یا کرتے تھے ، رسول اکرم پھٹا اوھر ہے گز رہے اور اپنا علم سکھا یا کرتے تھے ، رسول اکرم پھٹا اوھر ہے گز رہے اور اپنا علم سکھا یا کرتے تھے ، رسول اکرم پھٹا اوھر ہے گئے کہ حضور پھٹا نے ان سے بیقر آن سیکھا ہے اس پر اللّٰہ نے بیآ ہے ان کو سنتے تھے تو اس پر مشرکین کہنے گئے کہ حضور پھٹا نے ان سے بیقر آن سیکھا ہے اس پر اللّٰہ نے بیآ ہے نازل فرمائی ۔

(۱۰۴) جولوگ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے ،اللّٰہ تعالیٰ ان کو کبھی اپنے وین کی ہدایت نہیں کریں گے جو کہ اس کے دین کا اہل نہیں ہوگایا یہ کہ ان کو جست کی طرف رہنمائی نہیں فرمائے گا اور نہ ان کو دوزخ سے نجات دیے گا اور ان کے لیے دردنا ک سزاہوگی۔



اِنْمَا يَفُتُّرِي الْكَارِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ باينت الله وكوليك مرالل بون من كفو بالله من بَعْدِ ايْمَانِهَ إِلَّا مَنُ أَكْرِهَ وَقُلْبُهُ مُعْلَمَيِنَّ بِالْإِيْمَانِ وَلَانُ مِّنُ شَرَحَ بِالْكُفْرِصَ لُ رَّا فَعَلَيْ وَمُخْصَبُ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمُ عَلَابٌ عَظِيْرُو وَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُواسَتَحَبُوا الْحَيْويَ اللَّ نَيمَا عَلَ الْأَخِرَةِ 'وَأَنَّ اللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الْكُورِيْنَ<sup>©</sup> أولَيْكَ الَّذِيْنَ طَلِبُعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْبُصَارِهِمْ أَ واُولَيْكَ هُمُ الْغُفِلُونَ ﴿ لَا جَرَمَ الْهُمُ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْغُسِرُونَ۞تُمْرَانَ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوُاهِنَ بَعْنِ مَا فَلِنُواتُو جَهِ بُوا وَصَهِ رُوْا رَانُ رَبُّكُ مِنْ بَعْنِ هَا عُ لَغَفُوْرٌ رَحِيْمُ ﴿ يَوْمَ تَأْلِنَ كُلُّ نَفْسٍ تُهَادِلُ عَنْ نْفْسِهَاوْتُوكِي كُلُّ نَفْسٍ مِّاعِمِلَتْ وَهُوْلَا يُظْلَمُونَ ٣ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُطْمَعِنَةً يَاْتِينَهَا دِزُ قُهَا رَغَمًا مِنْ كُلِ مَكَانِ فَكَفَرَتْ إِنْعُورِ الله فأذاقهاالله لياس الجؤع والغؤف بماكانوا يَصْنَعُونَ ۞وَلَقَلَ جَآءَ هُوْرَسُولٌ مِنْهُوْ فَكُلَّ بُوْلَا غَاَخَذَهُمُ الْعَنَابُ وَهُمُ ظَلِئُونَ ﴿ فَكُلُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلْلاً طَلِيبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ ػؙڹ۫ڎؙڡ۫ڔٳؾۜٳٷؿٙۼڹؙۮۏڹٛ؆ؚٳڵؠٵڂۯٙڡڒۼڵؽۘڰؙۿٳڵٮؽؿڎ وَالدَّهُ وَلَحُهُ الْخِنْزِنْدِ وَمَأَاهِكَ لِغَيْرِاللّهِ بِهِ قَنَنِ اضُطُرُ غَيْرُ بَاغَ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِينُمُّ ﴿ وَلَا تَقُوْلُوْالِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَيْبَ هٰذَا حَلْلٌ وَهٰنَ احَرَامُ لِتَفْتُرُوْا عَلَى اللَّهِ الْكَيْبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفُتَّرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفُلِحُونَ اللَّهِ اللَّذِبَ لَا يُفُلِحُونَ اللَّهِ مَتَاعُ قَلِيْكُ وَلَهُمْ عَنَابٌ الْيُمْ

( نھوٹ کا ) فائدہ تو تھوڑ اسا ہے مگر (اس کے بدلے )ان کوعذاب الیم (بہت ) ہوگا ( کا ا )

مجھو ٹاورافتر اتو دہی لوگ کیا کرتے ہیں جوخدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔اور وہی مُحصوفے ہیں (۱۰۵)۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ گفر کرے۔ وہبیں جو ( کفر پرز بردی) مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ بلکہوہ جو ( دل ے اور ) دل کھول کر کفر کرے۔ تو ایسوں پر اللّٰہ کا غضب ہے۔ اور اُن کو بڑا بخت عذاب ہوگا (۱۰۲)۔ بیاس لئے کہ اُنہوں نے ذیما کی زندگی کوآخرت کے مقالم میں عزیز رکھا۔ اور اس کئے کہ خدا کافر لوگوں کو ہدایت نبیں دیتا ( ۱۰۷ ) \_ یمی لوگ ہیں جن کے دلوں مراور کانوں بر اور آ تھول برخدا نے مہراگا رکمی ہے اور می غفلت میں پڑے ہوئے ہیں (۱۰۸)۔ کچھ شک نہیں کہ بیآ خرت میں خسارہ أثفاني والے ہون کے (١٠٩)۔ پھر جن او کول نے ایذا کیں أثفاني كي بعدر ك وطن كيا مجرجهاد كياور ثابت قدم ري تبهارا یروردگاران کو بے شک ان (آز مائشوں) کے بعد بخشے والا (اور أن یر )رحمت کرنے والا ہے(۱۱۰)۔جس دن ہر منتفس این طرف سے جَمَّكُرُ اكر بْ آئِے گا۔ اور ہرخض كواشكے اعمال كا يورايورا بدليہ ديا جائے گا اور کی کا نقصان بیس کیاجائے گا (۱۱۱)۔ اور خدا ایک بستی کی مثال بیان فرما تا ہے کہ (ہرطرح )امن چین ہے بہتی تھی۔ ہرطرف ے رزق بافراغت جلا آتا تھا۔ تمران لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی نا هکری کی تو خدانے اُن کے انتمال کے سبب اُن کو بھوک اور خوف کا لباس ببناكر ( ناشكرى كا ) مزا چكماديا ( ١١٢) \_اورأن كے ياس أنبي یں ہے ایک بخبرآیا تو اُنہوں نے اس کو تبطلایا سواُن کوعذاب نے آ ككِرُ الوروه ظالم تنص (١١٣٠) . پس خدا نے جوتم كوحلال اورطتيب رزق دیا ہے أے كھاؤ اور الله كى نعتوں كا شكر كرو۔ أكر اى كى عباوت كريتے ہو (۱۱۳) \_ أس نے تم ير فر داراورلبواورمؤ ركا كوشت حرام کردیا ہے اورجس چیز پر خدا کے بواکسی اور کا نام یکارا جائے (اس كوبيمى ) مإل الركوئي ناحيار موجائة توبشر طيكه كناه كرنے والانه مواور ندحد سے نکلنے والا تو خدا پخشنے والا مہربان ہے (١١٥) \_اور بونبي جُمو ث جوتمباري زبان برآ جائے مت كهدد يا كروك بيطال ہے اور بیرترام ہے ۔ کہ ضدا پر تجھوٹ بہتان باند ھے لگو ۔ جولوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں اُن کا بھلانہیں ہوگا (۱۱۹)۔

#### تقسير سورة النعل آيات ( ١٠٥ ) تا ( ١١٧ )

(۱۰۵) سوجھوٹ اور بہتان لگانے والے تو بہی لوگ ہیں جورسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم پرایمان نہیں لاتے اور یمی لوگ اللّٰہ تعالیٰ پرجھوٹ بائد ھنے والے ہیں۔

(۱۰۱) جوش ایمان لانے کے بعد کفر کرے تو اس پر اللّٰہ تعالیٰ کاغضب ہے مگر جس پر کفر کا کلمہ کہنے پر زبردی کی جائے بشرطیکہ اس کا دل مضبوطی کے ساتھ ایمان پر قائم ہویہ آیت حضرت عمار بن یاسر مظاہر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن ہاں جو دانستہ کلمہ کفر کہے تو ایسے لوگوں پر اللّٰہ تعالیٰ کاغضب ہوگا اور ان کو دنیا وی سز اسے زیادہ سخت سز اسے دیا۔ ہوگی۔

### شَا ن نزول: إلاَّ مَنْ أَكْرِهُ ﴿ الخِ ﴾

ابن ابی حاتم "نے ابن عہاس فی سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اکرم بھٹا نے مدیند منورہ کی طرف جہرت کرنے کا ارشاد فر مایا تو مشرکیین نے حضرت بلال ،حضرت خباب اور حضرت عمار بن یاسر فی کو پکر لیا چنانچہ حضرت عمار سے کا ارشاد فر مایا تو مشرکیین نے حضرت بلال ،حضرت عمار سے کا ارشاد نے کا ارشاد نے کا ارشاد کے مجبور کرنے پر فلا ہری طور پر کفار کی مرضی کی بات کہدوی تو کفار نے ان کوچھوڑ ویا۔ جب وہ رسول اکرم میں کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے بیدواقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا جب تم نے بید بات کہی تھی تو تمہار سے دل کی کیا کیفیت تھی کیا تمہار اول تمہاری اس بات پر مطمئن تھا، حضرت عمار شے عرض کیا ہرگر نہیں ،اس پر اللّٰہ تعمال نے بیآ یہ نازل فرمائی عمر جس محص پر زبروتی کی جائے بشرطیکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔

نیز مجاہد سے روایت کیا ہے کہ بیآیت مکہ کے چندلوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنھوں نے اسلام قبول کرلیا تھا چنانچہ چندص ایر کالم کے جندلوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنھوں نے اسلام قبول کرلیا تھا چنانچہ چندص ایر کرائے ہے کہ بینہ منورہ کی طرف ہجرت کرکے چلے آؤ، چنانچہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے ارادہ سے روانہ ہوئے ، راستے میں ان کو قریش نے پکڑلیا، غرض کہ مجبوراً زبردتی انھوں نے اپنی زبانوں سے اس مندم کے کلمات کہدویے ان بی حضرات کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی ہے۔

ادرابن سعد نے طبقات میں عمر بن تھم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمار بن ماسر ﷺ کو کفار کی طرف سے اس قدر تکلیف دی جاتی تھی کہ ان کو بیا حساس تک نہیں رہتا تھا کہ میں کیا کہ در ہا ہوں اور حضرت صہیب ﷺ کو بھی اس قدر تکلیف دی جاتی تھی اور ان کی بھی یہی حالت ہوجاتی تھی اور حضرت ابو کیکھة کو بھی اس شدت کے ساتھ تکلیف دی جاتی تھی اور ان کی بھی یہی حالت ہوجاتی تھی۔ تکلیف دی جاتی تھی اور ان کی بھی یہی حالت ہوجاتی تھی۔

(۱۰۷) آوربیعذاب اس وجہ ہے ہوگا کہ انھوں نے دنیوی زندگی کوآخرت کے مقابلہ میں عزیز رکھااور کفر کوایمان پر ترجیح دی اور اللّٰہ تعالیٰ جواس کے دین کا اہل نہ ہوا ہے اپنے دین کی طرف ہدایت دیتا ہے اور نہ اس کواپنے عذاب سے نجات دیتا ہے۔

(۱۰۸) الله تعالی نے ان کے دلوں پرمہرنگادی ہے اور بیلوگ آخرت کے کام سے بالکل عافل ہیں اور اس کو انھوں نے پس پشت ڈال رکھا ہے اور تو حید سے عافل اور اس کے منکر ہیں۔

(۱۰۹) اے محمد ﷺ یہ بیتی بات ہے کہ آخرت میں بیلوگ بالکل نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں سے بیر آیت مبار کہ نداق اڑانے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۱۱۰) اے محمد ﷺ بے شک آپ کارب ایسے لوگوں کے لیے جیہا کہ حضرت تمارین یاسراوران کے ساتھی جنہوں سے الل مکہ کی تکالیف اٹھا کر پھر مکہ مرمدہ مدینہ متورہ ہجرت کی پھر دشمنوں سے جہاد فی سیمل اللّٰہ کیا اور رسول اکرم اللّٰہ کیا اور رسول اکرم اللّٰہ کیا اور اسول اکرم ساتھ تکالیف پر ٹابت قدم رہے تو آپ کارب ہجرت کے بعد انسے لوگوں کی بڑی ہخشش کرنے والا اور ان پر بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔
بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔

# شان نزول: شُمُّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوا ﴿ الْحِ ﴾

حضرت بلال جعفرت عامر بن فہیر ڈاورمسلمانوں کی ایک جماعت کو تکالیف دی جاتی تھیں انھی حضرات کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔ بینی آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنھوں نے کفر میں مبتلا ہونے کے بعدایمان لا کر ہجرت کی پھر جہاد کیا۔

- (۱۱۱) ۔ لیعنی قبامت کے دن ہرایک نیک و بدا پی نی طرفداری میں اورائیے شیطان یا اپنی روح کے ساتھ تفقگو کرے گااور ہرائیک نیک و بدکواس کے اعمال کا خواہ نیک ہوں یابد پورابدلد ملے گا بعنی نیک کے بدلہ میں کمی نہ ہوگی اور بدی کے بدلہ میں زیادتی نہ ہوگی۔
- (۱۱۲) الله تعالی مکدوالوں بینی ابوجهل اوراس کے ساتھیوں کی ایک کیفیت بیان فرما تا ہے کہ وہ وتمن قبل ، بھوک اور قیدو فیرہ تمام چیزوں سے بڑے امن اوراطمینان کے ساتھ رہتے تھے اوران کے کھانے کے لیے پھل ان کے پاس ہر طرف سے بڑی فراغت اور وسعت کے ساتھ پہنچا کرتے تھے۔ چنانچہ وہاں کے رہنے والوں نے رسول اکرم پھی اور قرآن کریم کے ساتھ کھرا کے ساتھ کے ان کوسات سالہ قبط اور رسول اکرم پھی اور صحابہ کرام سے لڑائی کا مزہ ورات کے ساتھ کفر کیا۔ اس پراللہ تعالی نے ان کوسات سالہ قبط اور رسول اکرم پھی اور صحابہ کرام سے لڑائی کا مزہ

چھایاان کی ٹاغلط حرکات کی وجہ ہے جو کہوہ رسول اکرم ﷺ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔

(۱۱۳) اوران کے پاس ان ہی میں ہے ایک عربی رسول بعن محمد ﷺ نے تو جواحکامات آپ ان کے پاس لے کر آئے تھے، ان کواس قوم نے جھٹلا دیا تب ان پر بھوک ہتل اور قید کا عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوا، جب کہ وہ کفر پر بالکل ہی کمر بستہ ہو صحیح۔

' ۱۱۳) سو کھیتیاں اور جانور اور نعتیں کھاؤاور اللّٰہ کی نعمت کا شکر اوا کرواگرتم اس کی عباوت کرتے ہو لیتن اگرتم کھیتیوں اور جانوروں کوخود اپنے اوپر حرام کر لینے میں اللّٰہ کی عبادت مجھتے ہوتوان چیزوں کواپنے اوپر حلال کرلو کیوں کہانٹہ کی عبادت ان کے طلال مجھنے میں ہے۔

(۱۱۵) ہم پر قوصرف مردارکوحرام کیا ہے اور بہتے ہوئے خون کو اور خزیرے کوشت کو اور جو کہ غیر اللّٰہ کے نام پریا بنوں کے تام پر وزئے کیا جائے پھر جو خص فانے کی دجہ سے ان چیزوں کے کھانے پر جن کو اللّٰہ تعالیٰ نے حرام کردیا ہے بالکل مجود ہوجائے بشر طیکہ مسلما توں سے بغض ندر کھتا ہو مطلب ہے ہے کہ مردارے کوشت کو حلال نہ مجھتا ہواور نہ یہ کہ بغیر شدید ضرورت کے موقع پر بقدر ضرورت مردار کوشت یہ کہ بغیر شدید ضرورت کے کھانے کا ارادہ رکھتا ہوتو اس قدر شدید ضرورت کے موقع پر بقدر ضرورت مردار کوشت کھانے کو اللّٰہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور مہر بانی فرمانے والا ہے کہ اس نے ایسی ضرورت کے وقت مرداد کے کھانے کی اجازت دی۔

(۱۱۷) اورجن چیزوں کے بارے میں محض تمہاراز یانی حجمونا دعویٰ ہے ان کے بارے میں مت کہدد یا کرو کہ مثلاً یہ کھیتی اور جانوں ہے بارے میں مت کہدد یا کرو کہ مثلاً یہ کھیتی اور جانور مردوں پر حلال ہیں اور عورتوں پر حرام ہیں جس کا مطلب سیہ ہے کہ اللّٰہ پر محض مبتان لگادو گے۔ جولوگ اللّٰہ پر بہتان لگاتے ہیں وہ عذاب الٰہی سے فلاح اور نجات نہیں یا تمیں گے۔

(۱۱۷) ان کی ونیامیں میش چندروزہ ہاور پھرآخرت میں دردناک سزاہے۔

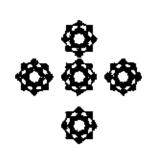

وعلى الّذِينَ

هَادُوْاحَرُّمْنَامَا قَصَصْنَاعَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظِلَنَانُهُمْ وَلِكِنْ كَانُوْآاكُفُسُهُمُ يَظُلِمُوْنَ · ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَبِلُواالسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوُا مِنْ عَ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوۡ آ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ هَالْغَفُوۡرُرِّ حِيْمٌ شَ ان إبرهيم كان أمَّة قَانِتًا تِلْهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَشَاكِرًا لِلْاَنْعِيهِ إجْتَابِمَهُ وَهَامِهُ إلى مِرَاطِ مُّسُتَقِيْمِ ﴿ وَاللَّهُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْإِخْرُوْلِينَ الصِّلِجِينَ ﴿ ثُمَّ أُوْحَيْنَآ النِّكَ أَنِ الَّبِيُّ مِلَّةَ اِبْرُهِيْمَ جَنِيْظًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُثَيْرِكِينَ<sup>®</sup> إِلْمُنَاجُعِلَ السَّبُتُ عَلَى الْمُنْفِيرِ اخْتَلَفُوا فِيْهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لِيَعْكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمُوالْقِيمَةِ فِيمَا كَانُوا فِينُهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ أَنْ عُ إِلَّ سَبِيئِلَ رَبِّكَ بِالْعِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَخْسَنُ رَاتُ رَبُكَ هُوَاعْلَمُ بِينَ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعْلَمُ بِالْمُهْمَّدِ إِنْ الْمُ وَإِنْ عَا قَبُتُهُ وَفَعَا قِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْ تُمْرِيهُ وَلَيِنْ صَهُ وَتُعْرَ لَهُوْ تَحَيْرٌ لِلطَّيِرِينَنَ ®وَاصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهُ وَلَاثَنَوْنَ عَلِيَهِمْ وَلَا مَّكُ فِي ضَيْقٍ مِنتَا يَنْكُرُونَ ﴿إِنَّ اللهُ مَعَ الَّذِيْنَ الْتَقَوَّا وَالَّذِيْنَ هُمُ مُحُسِنُونَ ﴿

اور جو چیزیں ہم تم کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وہ ہم نے سبودیوں پر حرام کردیں تھیں ۔اورہم نے اُن پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اینے آپ برظلم کرتے تھے(۱۱۸)۔ پھرجن لوگوں نے نادانی ہے بُرا کام کیا۔ پھراسکے بعد توبہ کی اور نیکو کارہو گئے تو تمہارا پروردگار ( اُن کو) تو بہ کرنے اور نیکو کار ہوجانے کے بعد بخشنے والا ( اور اُن یر ) رحت كرنے والا ب (١١٩) . ب شك ابرائيم (لوگول كے )امام. (اور) خدا کے فر مانبر دار تھے ۔جوایک طرف کے ہور ہے بتھے اور مشرکوں میں ہے نہ تھے(۱۲۰)\_اُس کی نعمتوں کےشکر گذار تھے ۔ خدانے اُن کو برگزیدہ کیا تھا۔ اور ( اپنی ) سیدھی راہ پر جلایا تھا (۱۲۱)۔ اور ہم نے اُن کو دُنیا میں بھی خو بی دی تھی ۔اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے(۱۲۲)۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وی جمیجی کہ دین ابراہیم کی ہیروی اختیار کرو جوایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں ہے نہ تھے (۱۲۳)۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیےمقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔اور تمہارا بروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کرد ہے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے (۱۲۴)۔ (اے پیٹمبر) لوگوں کو وانش اور نیک نفیحت ہے اپنے پروردگار کے رہنے کی طرف بلاؤ۔ اور بہت ہی اچھے طریق ہے اُن سے مناظرہ کروجواں کے رہے ے بھٹک گیاتمہارا پروردگا راہے بھی خوب جانتا ہے اور جور سنے پر

چلنے والے ہیں اُن سے بھی خوب واقف ہے(۱۲۵)۔اوراگرتم اُن کو تکلیف دین چاہوتو اتن ہی دوجتنی تکلیف تم کواُن سے پنچی ہے اور اگر صبر کر وتو وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے (۱۲۷)۔اور صبر ہی کروتہارا صبر بھی خدا ہی کی مدد سے ہے۔اوران کے بارے میں غم نہ کرواور جو یہ بداند کئی کرتے ہیں اس سے تنگ ول نہ ہو (۱۳۷)۔ پچھ شک نہیں کہ جو پر ہیزگار ہیں اور جو نیکو کار ہیں خدا اُن کا مددگار ہے (۱۲۸)

#### تفسير سورة النعل آيات ( ۱۱۸ ) تا ( ۱۲۸ )

(۱۱۸) صرف یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کردیں تھیں جس کا بیان ہم آپ ہے اس سورت سے پہلے سورہ انعام میں کر چکے ہیں، چر بیال اور گوشت جو چیزیں ہم نے ان پر کوئی

زیادتی نہیں کی تقی کیکن انھوں نے گناہ کر کے خود ہی اپنے آپ کونقصان پہنچایا جس کی وجہ سے یہ چیزیں اللّٰہ تعالیٰ نے ان برحرام فرمائیں۔

(۱۱۹) کیم محمد ﷺ پکارب ایسے لوگوں کے لیے جنھوں نے جہالت سے جان بوجھ کریا اس سے ناوا قف ہوکر کوئی برا کام کرلیا ہواور اس کے بعد تو بہ کرلی اور نیک اعمال پر کاربند ہو گئے تو آپ کا رب اس تو بہ کے بعد بوی مغفرت کرنے والا اور ان پر بڑی رحمت کرنے والا ہے۔

(۱۲۰) حضرت ابراہیم الطیکا بڑے رہنما تھے اوراللّٰہ تعالیٰ کے پورے فرما نبروار تھے اور سپچ مسلمان تھے اور وہ مشرکین کے ساتھ ان کے دین پڑہیں تھے۔

(۱۲۱) اوراللّٰہ تعالیٰ نے جوان پرانعا مات فرمائے تھے وہ اس کے بڑے شکر گزار تھے،اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اوراسلام کے لیے چن لیا تھااوران کوسیدھے پسندیدہ راستے لیعنی دین اسلام پر ٹابت قدمی عطافر مائی تھی۔

(۱۲۲) اورہم نے ان کود نیامیں بھی خوبیاں جیسے اولا وصالحہ، اِن کی عمدہ تعریف اور تمام انسانوں میں ان کا ذکراور ثناء حسن دی تھیں اور جنت میں بھی وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے۔

(۱۲۳) اے محمد ﷺ پھر ہم نے آپ کو علم دیا کہ آپ دین ابراہ بھی پرقائم رہیے جو کہ سپیمسلمان تھے اور وہ مشرکین کے دین پرنہیں تھے۔

(۱۲۴) اور ہفتہ کی تعظیم تو ان ہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی، جنھوں نے جمعہ کی تعظیم میں اختلاف کیا تھا اور آپ کا پروردگار قیامت کے دن یہودونصاری کے درمیان فیصلہ کردے گاجس دین میں بیاختلاف کیا کرتے ہتھے۔

(۱۲۵) اور آپ اپنے پر دردگار کے دین کی طرف قر آن حکیم اور قر آن حکیم کی نصیحت آمیز آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کو بلا سے اور آپ اللہ کے طریقہ سے بحث سیجے آپ کا رب اس شخص کو بھی اور گول کو بلا سے اور ان کے ساتھ قر آن کریم اور کلمہ لا اللہ اللہ کے طریقہ سے بحث سیجے آپ کا رب اس شخص کو بھی انہا ہے۔ اچھی طرح جانتا ہے۔ ا

(۱۲۷) اوراگرتم ان کی اموات کا بدله لینے لگوتو ای قدر بدله لوجتنا که تمهارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے اورا گرصبر کرو اور بدله نه لوتو په چیز آخرت میں بڑے ثواب کا باعث ہے۔

# شان نزول: وَإِنْ عَاقَبْتُهُمْ فَعَاقِبُوْا بِهِثُلِ ﴿ الْحِ ﴾

ا مام حاکم نے اور بہجی " نے دلائل میں اور ہزار نے ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جس وقت حضرت حمز ہ ﷺ شہید کردیے گئے تو رسول اکرم ﷺان کے پاس کھڑ ہے ہوئے تھے اورمشر کین نے حضرت حمز ہ گا مثلہ یعنی ناک وکان کاٹ ڈالے متھاتو آپ نے بیہ منظرد کی کرفر مایا میں ان کے بدلے میں کفار میں سے ستر آ دمیوں کوئل کروں اور تو آپ ای حالت میں کھڑے متھاتو جبریل امین سورہ کمل کی ان آخری آینوں کو لے کرتشریف لائے لینی اگر بدلہ لینے لگوتو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے سماتھ برتاؤ کیا گیا سوان آینوں کے نزول کے بعدرسول اکرم ہوگائے اپنا ارادہ بدل دیا۔ بدل دیا۔

نیز امام ترندی نے تحسین کے ساتھ اور امام حاکم نے ابی بن کعب ﷺ سے روایت کیا ہے کہ غزوہ احد میں انصار میں سے چونسٹھ اور مہاجرین میں سے چید حضرات شہید ہوئے ان میں حضرت حمزہ ہے ہی تھے، سب کا مثلہ کردیا گیا تھا یہ منظرد کھے کرانصار کہنے لگے کہا گرآج کے دن کی طرح کسی دن جمیں ان پرموقع مل گیا تو ہم ان کی اس سے زیادہ بری حالت کردیں مجے چنانچہ جب فتح کمہ کا دن آیا تو اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

اس حدیث ہے آیت کا نزول فتح مکہ تک موفر معلوم ہوتا ہے اور اس سے پہلے جوحدیث روایت کی ہے اس سے بیہ بات معلوم ہور ہی ہے کہ بیآیت غزوہ احدیش نازل ہوئی ہے۔

غرض کہ ابن حصار نے تمام روایتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ بات یاد دلانے کے لیے اس آیت کودوبارہ تازل فرمایا ہے چنانچہ اولاً مکہ مکرمہ میں تازل ہوئی اور پھرغز وہ احد میں اور پھر فتح مکہ کے دن تازل ہوئی ہے۔

(۱۲۷) اورائے محمد ﷺ آپ کفار کی تکالیف پر صبر سیجے اور آپ کا صبر کرنا خاص اللّٰہ بی کی توفیق خاص ہے ہے اور ان غراق ان نے ان غراق ان کے اور جو کھے ہیں تھے ہیں اور جو کھے اور جو کھے اور جر کہ تول و اللّٰہ تعالیٰ السے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کفروشرک اور برائیوں سے نکنے والے ہوتے ہیں اور جو کہ قول و ممل ہرا کے اعتبار سے موصد ہوتے ہیں۔

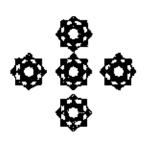

ر ک

### مُعَنَّى مِنْ اللَّهُ وَقَالَ الْمُعَنِّدُ الْمُعَنِّدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعَنَّدُ اللَّهِ مُلْكُونًا

شروع خدا کا تام لے کر جو ہڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے وه ( ذات ) پاک ہے جوایک رات اپنے بندے کومسجد الحرام ( یعنی خانہ کعہ ) ہے مجداقصے ( بینی بیت المقدی ) تک جس کے گرداگرو ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم أے اپنی ( قدرت کی ) انشانیاں دکھائیں ۔ بےشک وہ شننے والا (اور ) دیکھنے والا ہے(۱)۔ اورہم نےموی کو کتاب عنایت کی تھی اوراُس کو بی اسرائیل کے لئے رہنمامقرر کیا تھا کہ میرے بوائس کو کارساز نے تھبرانا (۲)۔اے اُن لوگوں کی اولا دجن کوہم نے نوح کے ساتھ ( کشتی میں ) سوار کیا تھا بے شک نوح ( ہمارے ) شکر گزار بندے تنے (۳)۔اور ہم نے کتاب میں بی اسرائیل ہے کہد دیا تھا کہتم زمین میں دو د فعہ فساد مجاؤ گےاور بڑی سرکشی کرو گے(۴) \_ پس جب پہلے (وعدے ) کاونت آیا تو ہم تے بخت لڑائی لڑنے والے بندیتم پرمسلط کر ویے اوروہ شہروں کے اندر پھیل گئے۔ اور وہ وعدہ پورا ہوکرر ہا (۵)۔ پھر ہم نے دوسری بارتم کوأن برغلبه دیا اور مال اور بیٹوں ہے تمہاری مدد کی اورتم کو جماعت کثیر بنادیا (۲) اگرتم نیکوکاری کرو گےتو اپنی جانوں کے لیے کرو گے ۔ادراگراعمال بدکرو گے تو ( اُن کا ) دبال بھی تہباری ہی جانول پر ہوگا۔ پھر جب دومرے ( دعدے ) کاوقت آیا تو ( ہم نے پھرانے بندے بھیج ) تا کہتمہارے چپروں کو بگاڑ دیں۔اورجس طرح پہلی وفعہ معجد (بیت المقدس) میں داخل ہو گئے تھے ای طرح بھراس میں داخل ہوجا ئیں اورجس چیز پرغلبہ یا ئیں اُ سے تباہ کر دیں (۷)۔ اُمیدے کہ تمہارا پروردگارتم پررحم کرے۔ اور اگرتم پھروہی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْفُنِ الرَّحِينِمِ شُبُحُنُ الَّذِي كُنَّ ٱسُرِى بِعَبْنِ ﴿ لَيُلَّامِّنَ الْمُسْجِدِ إِنَّ إِلَّهُ الْمُسْجِدِ إِنَّا الْحَرَامِرِ إِلَى الْمُسَجِي الْأَقْصَا الَّذِي بُرِّكُنَّا حَوْلَهُ لِنُرِيَّةُ مِنُ إِينِنَا إِنَّا هُوَ السَّبِينَ الْبَصِينُ وَإِنَّيْنَامُوْسَى الْكِتُبُ ۅۜڿۼڵڹهؙۿڰۘۜؠؠڷؚؠڹۣؿٙٳۺۯۜٳ؞ؽڶٲڵۘٳؿۜؾڿڹؙۯٳڡڹ؞ؙۏ<u>ڮ</u> وَكِيْلًا۞ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْتَامَعَ نُوْجَ إِنَّهُ كَانَ عَبْمًا شَكُوْرًا© وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِيْكَ فِالْكِتْبِ التَّفْسِدُكَ فِي الْأَرْضِ مَرَّيَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا لَكِيْرًا ۗفِإِذَا جَاءَ وَعُنْ أُوَلَٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآأُولُ بَأْسِ شَييْنٍ فَجَاسُوْ اخِلَّ الرِّيارِ أَ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ﴿ ثُمَّرَرَدَدُنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاهْلَ دُنْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَيْنُ وَجَعَلْنُكُمْ إِكُثُونَ فِيرُانَ إِنْ أَحْسَنْتُمُ أَخْسَنْتُمُ لِإِنْفُسِكُمُ ۖ وَإِنَّ أَسَاتُمُ فَلَهَا ۗ فَإِذَاجَاءً وَعُرُالًا خِرَةٍ لِيسُوْءَ اوُجُوُهُكُمْ وَلِيَدُ خُلُوا الْسَحِى كَمَادَخَانُوهُ إِنَّ إِلَى مَرَّةٍ وَلِينَتِيِّرُوا مَا عَلَوْا تَعَبِيرُكُ عَسَى رَبُّكُهُ أَنْ يَّرْحَمَّكُهُ وَإِنْ عُلْ تَثْمُعُكُ فَأَوَّجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴿ وَإِنَّ هٰنَ الْقُرُانَ يَهُرِئُ لِلَّمِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَيِّرُ النَّوْمِنِينَ الَّذِينَ يَعُمَلُونَ الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ ٱجْرًاكِبِيْرًا ۚ قَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ٱعْتَدُمُ ٱلْكُمْرِ عَلَى إِلَّا الِيُمَا أَوَيَنِيعُ الْإِنْسَانُ بِالشِّرِدُمَاءَهُ وِالْعَيْزِوْكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

قَدِيمَ أَنْ الْمُنْ مِنْ الْمُؤْدِّ الْمُحَدِّدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم مِنْ مِنْ أَمِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

(حرکتیں) کرو گے تو ہم بھی دی (بہلا کے لیےسلوک) کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنارکھا ہے (۸)۔ بیہ قرآن وہ رستہ دکھا تا ہے جوسب سے سیدھا ہے اور مومنوں کے لیے جونیک عمل کرتے ہیں بشارت ویتا ہے کہ اُن کے لیے اجرعظیم ہے (۹)۔ اور یہ بھی (بتا تا ہے) کہ جوآخرت پر ایمان نہیں رکھتے اُن کے لیے ہم نے وُکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے (۱۰)۔ اور انسان جس طرح (جلدی ہے) بھلائی مانگتا ہے اُک طرح ٹرائی مانگتا ہے۔ اور انسان جلد باز (بیدا ہوا) ہے (۱۱)

### تفسیر سورة بنی اسراتیل آیات (۱) تا (۱۱)

یہ پوری سورت کی ہے سوائے آیت وَ إِنْ کَادُوا ہے سُلُطَانًا نَصِیْراً تک اوراس آیت کے کہ جس میں وفد مقیف کا تذکرہ ہے ہے۔ وفد مقیف کا تذکرہ ہے ہے ایات مدنی بیں اور اس سورت میں ایک سوگیارہ آیات اور پندرہ سوتینتیں کلمات اور چھ ہزار جارسوح دف ہیں۔ جارسوح دف ہیں۔

- (۱) وہ اولا واور شریک سے پاک ذات ہے جورسول اکرم بھاکورم شریف یعنی حضرت ام ہانی کے مکان سے رات کے ابتدائی حصہ میں سجد اقصلی تک لے گیا جو کہ مکہ کرمہ سے بہت دوراور گویا کہ آسان کے قریب ہے جس کے گروہ مے بہت دوراور گویا کہ آسان کے قریب ہے جس کے گروہ مے بہت دوراور گویا کہ آسان کے قریب ہے جس کے گروہ مے بانی درختوں اور پھلوں کی برکتیں رکھی تھیں تا کہ ہم محمد بھی واپنے بجا ئبات قدرت دکھادی بی چنا نچہ اس رات میں رسول اکرم بھی نے جو بچھ دیکھا وہ سب بجائبات خداوندی میں سے تھا ہے شک اللّٰہ تعالیٰ قریش کی باتوں کو بڑے سنے والے اور قریش کے طرز عمل اور رسول اکرم بھی کے اس سفر کو بڑے دیکھنے والے ہیں۔
- (۲) اور ہم نے موکیٰ الطبیع کو ایک دم توریت دی تھی اور ہم نے اسکو بنی اسرائیل کے لیے محمراہی سے ذریعہ ہدایت بنایا جس میں ریجی تھم تھا کہ میرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرد۔
- (۳) اے ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے حضرت نوح النظامین کے ساتھ ان مردوں اور عورتوں کی پشتوں میں کشتی میں سوار کیا تھاوہ بڑے شکر گزار بندے تھے چنانچہ کھانے پینے اور لباس پہننے کے دفت بھی الحمد للّٰہ کہتے تھے۔
- (۳) ۔ اور ہم نے توریت میں بی اسرائیل کو بیہ بات بتا دی تھی کہتم زمین میں دوبارہ خرافی کرو گے اور بڑا زور چلانے لگو گے اور بہت زیاد تیاں کرو گے۔
- (۵) پھر جب ان دومرتبہ میں ہے پہلی ہار کی شرارت پرعذاب کا وقت آئے گایا ہے کہ ان میں ہے پہلی شرارت کا وقت آئے گایا ہے کہ ان میں ہے پہلی شرارت کا وقت آئے گاتو ہم تم لوگوں پر بابل کا بادشاہ اور اس کے فوجیوں کومسلط کردیں گے جو ہزے جنگجوہوں گے اور پھر وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑیں گے اور تمہیں قبل کر ڈالیس گے اور بیا ایک وعدہ ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گالیمنی اگر تم نافر مانیاں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برتاؤ کیا جائے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نوے سال تک سخت تکالیف کے اندر بخت نفر ہادشاہ کی قید میں رہے۔
- (۲) پھراللّہ تعالیٰ نے کورش ہمدانی با دشاہ کے ذریعے ان کی مد دفر مائی اور بخت نصر پر کورش ہمدانی کوغلیہ دیا یعنی پھر ہم تنہیں دولت دے کرتم پرمہر بانی فرما کیں گے اور مال اور بیٹوں ہے تنہاری امداد فرما کیں گے اور تنہاری جماعت

اور تعداد کو بردھادیں گے۔

(2) اگرتم تو حید خداوندی پرقائم رہو گئے تو اس کا ثواب بینی جنت اپنے بی نفع کے لیے حاصل کرو گئے اور اگرتم شرک کرو گئے تو اس کی سزاتم ہی کو بھکتنی پڑے گی۔

چنانچ تطوی کے غلبہ سے پہلے بنی اسرائیل دوسوہیں سال تک خوب خوشیوں اور نعمتوں اور مردوں کی زیادتی اور شمنوں پر غلبہ ہیں مست رہے بھر جب ان دوبار ہیں ہے دوسری سزایا دوسرے فساد کی میعاد آئے گی تو ہم تم پر تطوی بن اسیانوی ردمی کو مسلط کریں گے تا کہ وہ تمہیں مار مار کر اور قید کر کے تمہاری صور تیں بگاڑ و ہے اور جس طرح بخت نصر لوٹ مارے ساتھ بیت المقدی میں گھسا تو ای طرح میلوگ بھی گھس پڑیں گے اور جس چیز پر ان کا زور چلے گاسب کو میلاک و بر باوکر ڈالیس گے۔

- (۸) عجب نہیں کہ (اگرتم شریعت محمد یہ کی پیروی کرو) تو تمہارا پروروگاراس کے بعدتم پررتم فرمائے۔اورا گرتم پھر وی وی شرارت کرو گئے تو ہم بھی پھروی سزا کا برتاؤ کریں گے اورا گرتم نیکیاں کرد گئے ہم بھی رحمتیں نازل فرما نمیں گے اور ہم نے جہنم کوایسے کا فروں کا جیل خانہ بنار کھا ہے۔
- (۹) یقر آن تھیم ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے بعنی شہادت اِنَّ لَا اِلْسَهُ اِللَّا السَلْمُهُ وَ اِنَّ مُسَحَمَّداً دَسُولُ اللَّهُ اوران بااخلاص مومنوں کو جو کہ اعمال صالح کرتے ہیں جنت میں کا مل عظیم الثان تو اب ملنے کی خوشنجری ویتا ہے۔
- (۱۰) اوراس ہے آگاہ کرتا ہے کہ جو بعث بعدالموت پرایمان نہیں رکھتے ان کے لیے آخرت میں ایک در دناک سزاتیار کررکھی ہے۔
- (۱۱) اورنضر بن حارث کا فرایپے نیے اور اپنے اہل وعیال کے لیے برائی اور تکالیف کی ایسی درخواست کرتا ہے جیسا کہ عافیت اور رحمت کی درخواست کی جاتی ہے اور بینضر عذاب کا بہت ہی جلدی مطالبہ کرر ہاہے۔



وجعلنااليك والتهاز أيتين فتحوثأ اية ليل وبعلفآ اَيَةَ النَّهَا لِمُبْصِرَةً لِتَنْتَعُوا فَضْ لَا مِنْ زَّيَّكُو وَلِتَعْلَمُوا عَدَالِتِنِيْنَ وَالْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْ فَصَّلْنُهُ لَفُصِيلًا ٥ وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْلَةُ طَيْرَة فِي عُنْقِهِ وَنُغْرِجُ لَهُ يَوْمِ الْقِينَةِ كِتْبًا يُلْقَلْهُ مَنْشُورًا ٥ اقْرُا كِتَبِكُ مَكْفِي بِنَفْسِكَ الْيَعْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبُكُ فَمِن افترى فَانْهَايَهُتَدِي النَّفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَانَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَالْآرِرُوازِرُ أَ ڐؚۯؙۯٵؙۼۯؽٷؽٲڴڟٲڡؙۼڐۣؠؽڹػڂڞڹۼؿؘۯۺٷڒؖۿٷڔٳۏٚٲٲۯۮؽٲ اَنُ نُهُلِكَ قَرْيَةً امْرُزَامُتُرَفِيْهَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّوْنُهَا تَدُعِيْزًا ﴿ وَكُوْ اَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنَ بَعْدِ نُوْمِجُ وَكُفْ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِ الْحَبِيْرُ الْبِصِيرُانَ مَنْ كَانَ يُرِينُ الْعَاجِلَةِ عَجُلْنَالَ وَفِيهَا مَا نَشَأَ مُلِنَ لُو يُهُ لَمَّ جَعَانُنَالُهُ جَ**انُعَ يُصَلَّهُ اللَّهُ مُوْلَاقًا لُهُ حُورًا @وَمَنَ** أَرُاوَ الْأَحْرَةَ وسطى لهاسفيها وهومومون فأوليك كان سفياه ومكوراه عرا نِينُ هَوْلِآهِ وَهَوُلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِكَ وَمَا كِانَ عَطَآفُرَ بِكَ فَعَقُورًا ® ٱنْفُرْكَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُ وَعَلَى بَعْضِ وَلَا لِحِرَةً ٱلْبُرُدُرَيْحَتِ وَٱلْبُرُ تَقْضِيُلُا۞ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ إلهَّا اخْرَفَتَقْعُنُ مَنَّ مُؤمًّا مَغْمَنُ وُلَّا هَا خُرُولُا الْمَا وتقطى رُبُكَ ٱلدَّتَعَيْدُ وَالْآرَايَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا إِمَّا الْمُلْيَبُلُغَنَّ عِثْنَ لِذَ الْكِبْرُ اَحَدُ هُمَا اَوْكِلْلُمُ افْلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفِي وَلَا تَنْفَرُهُمَا ۅؘڠؙڶؙ**ڵڣ**ؿٵؘڠٙٷؘڒؙۘڴڔؽؠٞٵڰۅٲڂۏڞؙڷڣؠٙٳڿؽٵڠٵڶۮؙڷۣڡ۪ؽؘٳڒڿؽۊ وَقُلْ رَبِي الْحَنْفِيَ أَكْمَارُكُيْ فِي صَعْفِيرًا ﴿ ثِلْكُمُ إَعْلَمُ بِمَافِي لَفُوْسِكُمُ إِنْ تُكُونُوْ اصْلِعِيْنَ فَلَنَّهُ كَانَ لِلْأَوْلِيِيْنَ غَفُورًا®

اورہم نے دن اور رات کودونشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کوتار یک بنایا اور دن کی نشانی کوروش تا کهتم این پروردگار کافعنل ( یعنی روزی) تلاش کرواور برسول کا شار اور حساب جانو۔اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل کردی ہے (۱۲) ۔ اور ہم نے ہرانسان کے احمال کو (بھورت كاب)اس كے مكلے من الكاويا ہے اور قيامت كے روز ( وه) كتاب أے نكال وكماكيں كے جے وه كفل موا وكيم كا (۱۳)۔ (کہا جائے گاکہ) اپنی کتاب پڑھ لے۔ تو آج اپنا آپ بى ماسبكانى ب(١٨) \_ جوفض بدايت انقياركرتا بي واسية بى ليا افتياركرنا باورجو كمراه موتاب وممراى كاضرر بحى أى كوموكا اور کوئی محص کس دسرے کا بوجوئیں اُٹھائے گا۔اور جب تک ہم پینمبرنہ بھیج لیں عذا بنہیں و یا کرتے (۱۵)۔اور جب ہاراارا دہ مسمى سى بلاك كرف كا بواتو وبال كة سوده لوكول كو (فواحش یر) مامورکردیا تو وہ تافرمانیاں کرتے رہے پھراس پر (عذاب کا) تحم ثابت ہو کیا۔اور ہم نے اُسے بلاک کرڈ الا (۱۲)۔اور ہم نے نوح کے بعد بہت ی اُمتوں کو ہلاک کرڈ الا۔ اور تمہار ایرورد گارائے بندول كے منابول كوجائے اور ديكھنے والا كافى ب(١٤) \_ جوففس وُنیا ( کی آسودگی ) کا خواہشمند موتوجم اس میں سے جسے جا ہے ہیں اور جننا عامیتے ہیں جلد دے دیے ہیں۔ پھراس کے لیے جہنم کو ( ٹھکانا) مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سُن کر اور ( ورگاہ خدا ے ) ماتدہ ہوكرداغل موكا (١٨) \_اور جو مض آخرت كا خواست كار ہواوراس میں اتی کوشش کرے جتنی أے لائن ہے اور وہ مومن بھی موتوایے عی لوگوں کی کوشش فیکانے لگتی ہے (۱۹) ہم أن كواوران مب کوتمہارے پروردگار کی بخشش ہے مدد دیتے ہیں اور تمہارے

پروردگاری بخشش کی سے زکی ہوئی نہیں (۲۰)۔ ویکھوہم نے کس طرح بعض کو بعض پر نضیلت بخش ہے۔ اور آخرت درجوں میں (ؤیا سے) بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے (۲۱)۔ اورخدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سُن کراور بے کس ہوکر بیٹے رہ جاؤ کے (۲۲)۔ اور تہارے پروردگار نے ارشاد فر مایا ہے کہ اُس کے بواکسی کی عبادت نہ کرواور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر اُن میں سے ایک یا دونوں تہارے سامنے بڑھا ہے کو پین جا کیں تو اُن کو اُف تک نہ کہنا اور نہ اُنیس جمڑ کنا اور اُن سے ادب کے ساتھ بات کرنا (۲۳)۔ اور جمز و نیاز کے ساتھ اُنہوں نے ساتھ بات کرنا (۲۳)۔ اور جمز و نیاز کے ساتھ اُنہوں نے جھے بھین میں (شفقت سے ) پرورش کیا ہے تو بھی اُن (کے حال) پر رحمت فر ما (۲۳) جو پھی تمہار ہے دلوں میں ہے تہا را پرورد گاراس سے بخو لی واقف ہے۔اگرتم نیک ہو گے تو وہ رجو ح لانے والوں کو بخش دینے والا ہے (۲۵)

### تفسیر سورة بنی اسرائیل آیات ( ۱۲ ) تا ( ۲۵ )

(۱۲) اورہم نے چانداورسورج کواپی قدرت کی دو نشانیاں بنا کمیں سوہم نے رات کی نشانی یعنی چاند کی روشنی کو دھندلا بنایا اور سورج کوخوب روشن بنایا تا کہتم دن میں دنیا وآخرت کما کا اور تا کہ چاند کی کمی اور زیادتی ہے برسوں، مہینوں اور دنوں کا حساب معلوم کرلواور ہم نے حلال وحرام اوراوامرونواہی میں سے ہرایک چیز کوقر آن کریم میں خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

(۱۳ ۱۳) اورہم نے ہرائیک انسان کا عمل بین قبر میں منکر دکیر کوسوال وجواب کا دفتر اس کی گردن کا ہار کررکھا ہے یا بید
کہ اس کی نیکی و بدی اس کا نفع دنقصان اور شقاوت وسعادت اس کے ساتھ لازم ہے اور پھر قیامت کے دن ہم اس کا
نامہ اعمال اس کے دیکھنے کے لئے سامنے کر دیں گے جس میں اس کی نیکیاں اور برائیاں سب واضح ہوں گی اور وہ ان کو
د کھے لے گا اور اس ہے کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، آئ تو خود اپنے اعمال کا آپ ہی محاسب کا نی ہے۔
(۱۵) جوابی ان لا تا ہے تو وہ اس کے تو اب کو حاصل کرنے کے لیے ایمان لا تا ہے اور جو خض کفر کرتا ہے تو اس کو فری کی کو کی
مزاای کو ملتی ہے کیوں کہ کوئی شخص بخوشی کس کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گالیکن تصاص وغیرہ کے عوض یا کسی کو کسی
دوسرے کے گناہ کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا یا بیر مطلب ہے کہ کی شخص کو بغیر جرم کے مزانہیں دی جائے گی اور
ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ کسی رسول کو ان کے پاس ان کی ہدایت اور ان پر اتمام حجت کے لیے نہیں
بھیجے لیتے۔

## شان نزول: وَ لاَ نَزِرُ وَازِرَةً وَنُدَرَ أُخُرُى ﴿ الْحِ ﴾

حافظ ابن عبد البر نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت عائش ہے دوایت کیا ہے کہ حضرت خدیج نے رسول اکرم اللہ عشرکین کی نابالغ اولا د کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا وہ اپنے آباء کے ساتھ ہوں گے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے آپ سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ ہی جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، فرماتی ہیں کہ جب اسلام مضبوط ہوگیا تو پھر میں نے آپ سے ان کے بارے میں دریافت کیا تب ہے آب سے ان کے بارے میں دریافت کیا تب ہے آرشاد فرمایا کہ وہ نے فطرت پر موں گے یا آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہوں گے۔

(١٦) اورجب ہم کسی ستی کو ہلاک کرتا جائے ہیں تو پہلے اس کے سرداروں اور طالموں کواطاعت اور فرما نبرداری کا

تھم دیتے ہیں یا بید کہ ای بہتی کے سرواروں ظالموں اور مالداروں کی تعداد ہیں اضافہ کردیتے ہیں یا بید کہ بستی کے ظالموں اور رؤسا کوتسلط و سے دیتے ہیں پھر جب وہ لوگ خوب نافر مانیاں کرتے ہیں، تب ان پرنز ول عذاب کی جحت بوری ہوجاتی ہے ہم ہم اس بستی کو تباہ اور بر با دکرڈ التے ہیں۔

- (۱۷) اورہم نے بہت کی امتوں کو تو م النظامی کے بعد ہلاک کیا ہے اور ہم اپنے بندوں کی ہلا کت اور ان کے محنا ہوں اور ان پرنزول عذاب سے باخبر ہیں اگر چیاس چیز ہے آپ کوآ گاہ نہیں کیا۔
- (۱۸) جو هنس اپنان نیک اعمال ہے جو کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیے ہیں، ونیا کی نیت رکھے گااور آخرت کا مسلم ہوگاتو ہم ایسے خض کو دنیا ہیں جتنا جا ہیں گے جس کے واسطے جا ہیں گے فی الحال دے دیں گے پھراس کو آخرت میں بالکل بھی نہ دیں گے بلکہ جہم اس کے لیے واجب کریں گے جو بدحال اور ہرا یک نیک کام کے تو اب ہے محروم ہو کر داخل ہوگا ہے آجت مرحد بن ثمامہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
- (۱۹) اور جو مختص اپنے ان مفروضہ اعمال صالحہ میں جنت کی نیت رکھے گا اور جنت کے لیے جیسے اعمال کرنے چاہے۔ چاہیئیں ویسے ہی عمل کرے گابشر طیکہ وہ مومن مخلص ہمی ہوتو اس کا بیمل اللّٰہ کے نزویک مقبول ہوگا بیآ بہت حضرت بلال عظامت بارے میں نازل ہوئی ہے۔
- (۲۰) آپ کے رب کی عطامیں تو ہم اہل اطاعت کی بھی امداد کرتے ہیں اور اہل معصیت کو بھی مال وو ولت ویتے ہیں اور آپ کے رب کی پیعطا نیک ویدے بند نہیں ہے۔
- (۳۱) اوراے محمد ﷺ پ دیکھ لیجیے کہ مال و دولت خرم وحثم میں ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دی ہے اور آخرت میں مومنین کے لیے بہت انعامات ہیں اور آخرت درجات اور فضائل کے اعتبارے بہت بلند ہے۔
- (۲۲) اللّه تعالیٰ کے ساتھ کو کی اور معبود مت تبحدیز کرور نہ صاحب ملامت ہوجائے گا کہ خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرے گا اور پرورد گار حقیقی تھے کوذلیل کردے گا۔
- (۲۳) تیرے معبود برق نے اس بات کا تھم دیا ہے کہ اس معبود برق کی تو حید کے قائل ہو جاؤاورتم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرواگر وہ تیرے پاس ہوں اور ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھا ہے کی عمر کو پہنچ جا کہیں تو اس وقت بھی ان کے ساتھ قطعا کوئی نازیبا اور ادب کے خلاف گفتگومت کرنا اور ندان کو جمڑ کنا اور ان سے ادب کو طوظ دار کھتے ہوئے خوب زی کے ساتھ گفتگو کرنا۔
- (۲۴) اورالله کے سامنے شفقت اور نری ہے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اوراگر وہ مسلمان ہوں تو ان کے لیے یوں دعا کرتے رہنا کداے میرے پر وردگاران دونوں پر رحمت فرمائے جیسا انھوں نے بچپین میں میری پرورش کی۔

(۲۵) تمہاراربتمہارے دل کی باتوں کوخوب جانتا ہے کہتمہارے دلوں میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کا ادب واحتر ام کرنے کا کیا جذبہ ہے اگرتم حقیقت میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوتو وہ گناہوں سے تو بہکرنے والوں کی خطا معاف کردیتا ہے۔

#### وَإِنَّ ذَالْقُرُكُ مَعَّةً

وَالْمِنْ اللّهُ وَانَ المَنِينِ وَانَ الشّيطِنُ وَكَانَ المُنْطِقَ الْمَنْ وَكُلُورُ اللّهُ وَلَا تَعْدَدُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

اوررشته دارون اورمخاجون اورمسافرون كوأن كاحق ادا كرداورنغنول خرجی سے مال ند اُڑاؤ (۲۷)۔کدفشول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی میں اور شیطان اسینے پروردگار ( کی نعتوں ) کا كفران كرنے والا ( ليني ناشكرا ) ب( ١٤٧) \_ أكرتم اپنے بروردگار کی رحمت (بعنی فراخ دی ) کے انتظار میں جس کی تمہیں اُمید ہوان (مستحقین) ک طرف توجه نه کرسکوتو أن سے زمی سے بات كهدديا کرو (۲۸)۔اوراپنے ہاتھ کو نہ تو محردن سے بندھا ہوا (لیعن بہت میک ) کرلو ( سرکسی کو پیچیددو بی نبیس ) اور نه یا لکل کمول بی دو ( سر سمجی کچھوے ڈالواورانجام بیہو) کہ ملامت زوہ اور دریا تموہوکر بیشر جاؤ (۲۹) ۔ بے شک تمہارا پروردگارجس کی روزی جاہتا ہے فراخ کردیتاہے اور (جس کی روزی جا بتاہے) تک کردیتا ہے۔وہ اين بندول سے خبروار اران کو )و کھے رہاہے (۳۰)۔اورائی اولاد کومفلس کے خوف سے لل نہ کرنا ( کیونکہ) اُن کواورتم کوہم ہی رزق دینے ہیں ۔ پچوشک نہیں کدان کا مار ڈالنا بزاسخت مناہ ہے (۳۱)۔اورز تا کے مجی یاس شہانا کدوہ بے حیاتی اور نری راہ ہے (٣٢) ١٠ اورجس جاعدار كا مار ذالنا خداف حرام كياب أي لن

کرنا گرجائز طور پر (لین المتوی کر الیات) اور جو فقط می آل کیا جائے ہم نے آس کے وارث کوافقیار دیا ہے کہ ( طالم قاتل ہے بدلہ
لے) تواس کو چاہیے کہ آل (کے قصاص) میں زیادتی نہ کرے۔ کہ وہ منصور و فتح یاب ہے (۳۳)۔ اور پیٹیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹٹ اسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو۔ یہاں تک کے وہ جوانی کو پیٹی جائے۔ اور حمد کو پورا کرو کہ جہد کے بارے می ضرور پُرجشش ہوگ اسے اور جنب (کولی چیز) ناپ کردسینے آلکو تو پیانہ فی را مجرا کرواور جنب (کولی کردوتو) تر از وسیدھی رکھ کرتو لا کرو۔ یہ بہت ایسی بات اور انجام کے لواق ہے نہ بہت بہتر ہے (۳۵)۔ اور (اے بندے) جس چیز کا تھے علم میں اس کے پیٹھے نہ پڑے کہ کان اور آ کھاور دل ان سب (جوارح) نے ضرور ہائی ٹیس ہوگی (۳۷)۔

#### تفسیر سورهٔ بنی اسرائیل آیاات ( ۲۶ ) تا ( ۲۳ )

(۲۲) یہ آیت مبارکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور قر ابت دارکواس کاحق ویتے رہنا اللّٰہ تعالی نے قر ابت واروں کے ساتھ صلد رحی کا تھم فر مایا ہے اور اسی طرح تحاج کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہنا اور مسافر کا حق تین دن تک ہے اور اپنے مال کوحقوق اللّٰہ کے علاوہ اور دسری جگہ پرمت خرج کرنا اگر چا کیکوڑی بی کیوں نہ ہویا یہ کہ اللّٰہ نعالی کی نافر مانی میں قطعا مت خرج کرنا۔ شان سندول: فران فران میں قطعا مت خرج کرنا۔ شان سندول: فران فران میں قطعا مت خرج کرنا۔

طبرانی "نے ابوسعید فدری کے سے روایت کیا ہے کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی بینی قرابت وارکواسکائن دے رہنا تورسول اکرم کے نے حضرت فاطمہ توبلا کران کو (باغ) فدک دے دیا۔ ابن کیٹر فرماتے ہیں میرمدیث مشکل ہے (ظاہر کے خلاف ہے) کیوں کہ حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آیت می ہے حالاں کہ یہ آیت می ہے اور ابن مردویہ نے ابن عباس کے سے ای طرح روایت نقل کی ہے۔

(۲۷) ایسے لوگ جوابین اموال کواگر چہ ایک کوڑی ہو، حقوق اللّٰہ کے علاوہ اور دوسرے مقام پرخرج کرتے ہیں یہ شیطانوں کے مددگار ہوتے ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا براناشکراہے۔

(۲۸) اورائے رب کی طرف ہے جس رزق کے آنے کی تجھے امید ہواوراس پوشیدہ مال کے انظار میں تجھے ان قرابت داروں اور مختاجوں سے بطور شفقت اور حیا کے پہلو تھی کرنا پڑے تو پھر ایسی صورت میں دلجو کی کے ساتھ ان سے وعدہ کر لیمنا کہ انشاء اللّٰہ کہیں ہے آئے گاتو دے دیا جائے گا۔

شان نزول: وَإِمَّا تُعْرِطَنَّ عَنْهُمُ ( الخِ )

سعید بن منعور آنے عطاخراسانی سے روایت کیا ہے کہ قبیلہ عزنیہ کے کھلوگ رسول اکرم بھا کی خدمت میں سواری حاصل کرنے کے لیے آئے آپ بھانے فرمایا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر بیس تہمیں سوار کردوں تو وہ روتے ہوئے موانسوس کے ساتھ والیس ہوئے ادر رسول اکرم بھا کے انگارے یہ سیجھے کہ آپ ان سے نا راض ہو گئے ،اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیمنی اور اگر اپنے رب کی طرف جس رزق کے آنے کی امید ہے آپ کو اس کے انظار میں ان سے پہلو تھی کرتا پڑے تو ان سے نرمی کی بات کہد ویتا۔ اور ابن جریز نے ضحاک سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ان مساکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہ رسول اکرم بھاسے مانگا کرتے تھے۔

(۲۹) اورندتو خرج اورعطیہ ہے اس طرح جبیبا کہ ہاتھ گردن میں باندھ لیا جائے ہاتھ روک لیا جائے اور نہ بالکل

بی خرج اورعطیہ میں اسراف کرنا چاہیے لین کہ اپنا تمام مال ایک محتاج اور صرف ایک قرابت وارکونہ وینا چاہیے کہ
دوسروں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے ور نہ الزام خوردہ حالی ہاتھ ہو کر بیٹے رہوگے کہ دوسرے فقراء اور قرابت وار
الزام دیں گے اور تم سے علیحہ ہ ہوجا کیں گے اور جو تمہارے پاس مال ہوگا وہ سب دوسرے تم سے لے جا کیں گے۔
کہا گیا ہے کہ بیآ بیت ایک عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جس نے رسول اکرم مشکلے کرتہ ما نگا
تھا تو آپ نے کرتہ اتار کراس کو دے دیا اور خود ہر ہنہ ہو کر بیٹھ گئے تو اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کواس چیز ہے منع فرمایا کہ اپنا
ہوتھ بالکل ہی نہیں کھول دینا جا ہے کہ اپنے بدن کا کرتہ تک اتار کرآپ دے دیں اور پھرآپ کرتہ بدن پرنہ ہونے کی
وجہ سے لوگوں کے سامنے باہر بھی نگل نہ کیس۔

### شان نزول: وَلَا شَجْعَلُ يَدَكَ مَقْلُولَةُ ﴿ الَّحِ ﴾

سعید بن منصور نے سیارانی الحکم سے روایت کیا ہے کدرسول اکرم کھٹا کے پاس کپڑے وغیرہ مال آیا اور آپ
بہت ہی بخشش کرنے والے تھے چنانچہ آپ نے اس کولوگوں میں تقسیم کردیا چردوسری قوم آپ کے پاس لینے کی امید
سے آئی تو آپ کودیکھا کہ آپ تقسیم کر پچے ہیں ، اس پراللہ تعالی نے بیر آیت نازل فرمائی کہ نداینا ہاتھ گردن ہی سے
ہاندھ لیمنا جا ہے اور نہ بالکل ہی کھول دیتا جا ہے ورندالزام خوردہ اورخالی ہاتھ ہوکر بیٹھ رہو گے۔

اوراہن مردویہ وغیرہ نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ ایک لڑکارسول اکرم وہ کا کی خدمت میں حاضر ہوا
اورع ض کیا کہ میری والدہ آپ سے یہ اٹک رہی ہے، آپ نے فرمایا آج کے دن تو ہمارے پاس پھر نہیں ، وہ لڑکا کہ نے
لگا تو میری ماں کہتی ہے کہ پھرآپ اپنا کر یہ مبارک ہی مجھے دید ہیں، چنا نچہ آپ نے فررا اپنا کر یہ اتارکراس کو وے دیا
اور گھر میں بغیر کرنہ کے بیٹھ کے اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نیز ایواماسہ ہوں سے روایت کیا ہے کہ رسول
اکرم وہ لگانے ارشاد فرمایا کہ جو پھے میرے پاس مال ہے، سب راہ اللّٰہ میں خرج کردو، حضرت عاکثہ نے فرمایا کہ اب
کچھ باتی نہیں رہا، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس صدیت کا طاہر بتلارہا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے۔
(۳۰) ہے شک آپ کا پروردگار اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے مال کی فراخی عطافر ما تا ہے اور اس میں بھی
اس کی حکمت ہوتی ہے اور اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے مال کی فراخی عطافر ما تا ہے اور اس میں بھی
اس کی حکمت ہوتی ہوتی ہے اور اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے تکی فرما تا ہے اس میں بھی اس کی مسلحت ہوتی ہوتی ہے
یہ بینا اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مسلحت ہوتی ہو اپنی از کیوں کو ذور و کھتا ہے۔
ایش باللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مسلحت میں نازل ہوئی ہے کیوں کہ وہ اپنی لڑکوں کو زندہ وفن کردیا کرتے تھے، اس کی

اللّٰہ تعالیٰ نے ممانعت قرمائی کہ تا داری اور ذلت کے اندیشہ ہے اپنی از کیوں کوزندہ مت فن کیا کر وہم ان لڑ کیوں کواور

تم کوبھی رزق دیتے ہیں بے شک ان کا زندہ ونن کر دیتا سز اکے اعتبار سے بہت بڑا بھاری گناہ ہے۔ (۳۲) اور زتا کے قریب بھی نہ جاؤنہ خفیہ طریقہ پراور نہ علانیہ طور پر وہ بڑی معصیت اور گناہ کی بات ہے اور برا راستہ ہے۔

(۳۳) اور جس مومن کے قبل کواللّہ نتعالیٰ نے حرام فرمادیا ہے اس کومت قبل کروہاں مگرحق پرجیسا کہ زانی کو رجم کردیا جائے اور قصاص میں قاتل کی اور حالت ارتداد میں مرتد کی گردن اڑادی جائے۔

اورجس مخض کوناحق وانستہ آل کردیا جائے تو ہم نے ولی مقتول کوقائل کے اوپر اجازت اور اختیار دیاہے، اگر چاہے وہ قائل کو قائل کے اوپر اجازت اور اختیار دیاہے، اگر چاہے وہ قائل کو آئل کے بارے میں حدشر کی تجاوز نہیں کرنا چاہیے یعنی غیر قائل کو نہ آل کر سے ایو کہ آئل کو نہ آل کو نہ آل کو نہ آل کر ہے کہ قائل کو تمال کو نہ آل کر دیا جائے اور اس کو معاف نہ کیا جائے۔

(۳۳) اور پیتیم کے مال میں اس کے مال کی حفاظت اور اس کے مال کے بڑھانے کی غرض سے تصرف کروتا کہ وہ پندرہ یا اٹھارہ سال کا ہوجائے اور تمہارے اور لوگوں کے درمیان جوعہد مشروع ہوا کرے، اس کو پورا کیا کرو کیوں کہ ایسے عہد کے توڑنے والے سے اس کے عہد کے بارے میں تیامت کے دن حساب ہوگا۔

(۳۵) اور جب ماینے کی چیز ماپ کردوتو پوراما پواورتو لئے کی چیز کوشیح تر از ویسے تول کردو ، بیرماپ وتول اور وعدول کو پورا کرنا بیر بدع ہدی اور چیز وں کو کم دینے سے بہتر ہے اورانجام بھی اس کا اچھاہے۔

(٣٧) اور جب تک کس بات کی تحقیق نه ہواوراس کو تیج طور پر دیکھی اور سی نه ہوتو مت بیان کرو ، کیوں کہ کا نوں سے جن باتوں کو تیکھا ہے اور دل میں جن باتوں کی تمنا کی ہے قیامت کے دن ہرایک مخص سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی۔



وَلِا تَمْشِ فِ الْأَرْضِ مُرَعًا إِنَّكَ أَنْ تَغُونَ الْأَرْضُ وَلَنْ تَبَلَّعُ الْجِيَالَ طُوُلِّهِ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّنَةُ عِنْنَ رَبِكَ مُلُوْمِةً اهَ ذَٰلِكَ مِنَآ أَوْمَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةُ وَكُلاتَجْعُلْ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا أَغَرُ فَتُلْقُ فِي جَهَنَّهُ مَلْوُمَّا لَنُ حُوْرًا ﴿ أَيْ أَصْفَى كُورَ لِكُمْ بِالْبَيْنِينَ عُ وَاتَّغَذُونَ قَوْلًا عَظِينًا إِنَا قَالِلَّهُ وَلَتَقُونُونَ قَوْلًا عَظِينًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هٰذَ الْقُوْلِ لِينَ لَوُوْاوْمَالِرَيْدُ هُوْالًا فَعُوْرًا اللَّهُ وَالْ قُلُ لَوْ كَانَ مَعَهَ الِهَ ۚ كُمَا يَقُونُونَ اذَّا الَّا بُتَعَوْ الِّي ذِي الْعَرْشِ سَمِينُ لَآفَ سُبُلْنَهُ وَتَعْلَى عَتَا يَعُولُونَ عُلُوًّا كَيْرًا ﴿ شَبِّعَ لَهُ السَّلُوتُ السَّبَعُ وَالْارُضُ وَمَنْ فِيْكِنَ وَإِنْ مِنْ مَنْ فِي إِلَيْسَيْحُ بِحَمْدِ الْ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ لَسُمِيعُ عَلَمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَاتَ الْعَرُّانَ جَعَلْنَا يَيْنُكَ وَمَيْنِ الَّذِينِ لَا يُوْمِثُونَ مِالْا خِرَةِ حِهَا مِنَا مَّسُتُوزُ النَّوَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَةً أَنْ يَفْعَهُونُ وَفِي ازَانِهِمُ وَقُوُّا وَإِدَا ذَكَرَتَ رَبِّكَ فِي الْقُرُانِ وَعُنَهُ وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِ فِنْقُوْرًا⊕ نَحُنُ اعْلَوْمِهَ أَيْسَتَيْعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ الِيَّكَ وَاذْهُوْ فَجُوْسَ إِذَيْفُولُ الْعُلِيُونَ إِنْ تَنْفِئُونَ إِلَا رَجُلًا مَسْحُورًا ١٤ أَفَارُ كَيْفَ ۻٙڔٷٳڵڬٳۯؙػؾٚٳڷڣۘۺڵۊٛٳڣؘڵۮۣؽۺؾٙڟؚؽٷؾڛۑؽڵ۫۞ۅػٳڵۏٳۼٳۮٳڿ مُنَّاعِظَامُاوُرُفِي أَمَّاءِ إِنَّالَمَةَ وَوَثَنَ خَلْقَاجَدِهِ إِنَّ أَلَمَةُ وَوَثَنَ خَلْقَاجَدِهِ إِنَّ

اورز مین براکشر (اورتن کر) مت چل که تو زمین کو بیماز توسیس ڈالے گا اور نہ اسبا ہو کر پہاڑوں کی (کی چوٹی) تک پیٹی جائے گا (٣٤) \_ان سب (عادتوں) كى يُرائى تيرے يروردگار كے نزديك بہت البندے(٣٨)\_( پیفبر) بیان (ہدا غوں ) میں ہے ہیں جو خدانے دانا کی کی ہاتنی تمہاری طرف وتی کی ہیں۔اور خدا کے ساتھ کوئی اورمعبود نہ بتا نا کہ ( ایسا کرنے ہے ) ملامت زوہ اور ( ورگاہ خداے )راندہ بنا كرجبتم من ۋال ديتے جاؤ كے (٣٩)\_ (مشركو!) كياتمبارے يروردگارے تم كوائے ديد اور خود فرشتوں كو بنيان منایا ۔ کچھ فنک نبیس کر ( بیر ) بدی ( نا معقول) بات سہتے ہو ( ٢٠٠ ) ١ اور بم في اس قرآن مي طرح طرح كى باتيس بيان كى بي تا كدلوك تعييمت بكري - محرود اس سے اور بدك جاتے ہيں (۱۲)۔ کیددو کیا گرخدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ بیہ کہتے ہیں توده مرور (خدائے) مالک عرش کی طرف (لڑنے بھڑنے کیلیے) رسته تکالنے (۱۲۲)۔وہ یاک ہے اور جو پھیے سے بکواس کرتے ہیں اُس ے(أس كارُتير) ببت عالى ب(٢٣) \_ ماتو ل آسان اورزين اورجولوگ أن من بين سب أسى كي تيج كرتے بين دور ( مخلوقات یں سے) کوئی چزنیں مراس کی تعریف کے ماتھ تھے کرتی ہے۔ ليكن تم أن كي في كويس محصة \_ بي شك وه يُرويار (اور) هفار ب (٣٣) \_ اور جبتم قرآن برها كرت مو تو ممتم من اور أن لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تجاب پر حجاب کردیتے ایں (۲۵)۔اوران کے داوں پر پردہ ڈال دینے میں کہاہے مجھ نہ

سكيس اورأن كے كالوں يمن تعل بيدا كردية بين -اور جب تم قرآن عن اين پروردگار يكما كا ذكركرتے موتو وويذك جاتے بين اور پینے پھر کرچل دیتے ہیں (۳۲)۔ بداوک جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں توجمی نیت سے بیٹنے ہیں ہم اسے خوب جانے ہیں اور جب بير سركوشيال كرتے ہيں ( يعنى ) جب فالم كتبے ہيں ہيں كرتم او ايك ايسے تخص كى ميروى كرتے ہوجب پر جادوكيا كيا ہے (٧٤) - ديکھوانبول نے بحس ميرس طرح کي تمهارے بارے جن باتيں بنائي جن سويه مراه مورب جن اور ستنبيں باسكة (١٨٨) ـ اور کتے ہیں کہ جب ہم (مرکز بوسیدہ) بٹریاں اور پوری رہوجائیں کے تو کیا ازمر رو پیدا ہوکرا تھیں مے (۴۹)

## تفسیر مورة بنی امراثیل آیاات ( ۲۷ ) تا ( ۶۹ )

اورزمن برتكتم كے ساتھ اتراتا موامت چل كول كرتوائے اترائے اورزمين برزورے قدم ركھنے كے (14) ساتھ زمین کو پیما ڈسکٹا ہے اور نہ (بدن تان کر) پہاڑوں کی لمبائی کو پینی سکتا ہے۔ (۳۸) بیتمام نہ کورہ برے کام جن سے تجھے کورو کا کمیا ہے تیرے رب کے نزو بک قطعی ناپیند ہیں۔

جن باتوں کا آپ کے ذریعے سے حکم دیا ممیاہے بیاس حکمت میں کی ہیں جو کہ اللّٰہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں (**mq**) آپ پروی کے ذریعے بھیجی ہیں اور اے مخاطب اللّٰہ برحق کے ساتھ اور کو کی معبود مت تبحویز کرنا ورنہ تو خود اپنے نفس کو ملامت کرنے والا اور ہرایک بھلائی ہے دور ہو کرجہنم میں بھینک و یا جائے گا۔

( ۱۳۰۰ ) تو کیا پیم بھی اس بات کے قائل ہو کہتمہار کے رب نے تنہیں تو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور خو وفرشتوں کواپنی بیٹیاں بنائی ہیں ،اللّہ تعالیٰ کے خلاف بہت بخت یات کہتے ہوا وراللّٰہ تعالیٰ برجموٹ لگاتے ہو۔

(۳۱) ۔ اور ہم نے اس قرآن میں وعدے اور وعید سب کو بیان کیا ہے تا کہ اچھی طرح نصیحت حاصل کرلیں۔ باتی قرآن کریم کی وعیدیں من کروہ تو ایمان سے دور ہی بھاگ رہے ہیں۔

(۳۲-۳۲) اوراگراس معبود برحق کے ساتھ مقابل ان لوگوں کے اور بھی معبود ہوتے تو انھوں نے ابھی تک عرش والے تک اپنی قدرومنزلت کو یا بید کہ راستہ کو تلاش کرلیا ہوتا ، اللّٰہ تعالیٰ شانۂ کی ذات بابر کت اولا دادر شریک سے پاک اوران کی شرکیہ باتوں سے بہت زیادہ برتر اور ہرا یک چیز سے بلند ہے۔

(۱۳۳) اوروہ ایسا پاک ہے کہ تمام مخلوقات اس کی پائی بیان کر رہی ہیں اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ،خواہ نباتات میں ہوجو کہ اس کے تھم سے اس کی پاکی ( حالاً یا قالاً ) نہ بیان کرتی ہوئیکن تم ان کی پاکی کوئیس بچھتے کہ کون می زبان میں وہ یا کی بیان کررہے ہیں۔

۔ بیٹک دہ آپندوں پر بڑا تلیم ہے کے فوران کی گرفت نہیں کرتا اور بڑا تھور بھی ہے کہ تو بہ کرنے والے کی معفرت فرماتا ہے۔ (۳۵) اور جب آپ مکہ محرمہ میں قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ابوجہل کے درمیان جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ حاکل کردیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں تا کہ وہ حق بات کو تہ بجھ کیس اور ان کے کا نوں میں ڈاٹ دے دیتے ہیں۔

## شان نزول: وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرُانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ ﴿ الْحِ ﴾

ابن منذر آنے ابن شہاب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّه وقط جب مشرکین قریش کے سامنے قرآن کریم کی طاوت کرتے اوران کو کتاب اللّه کی طرف بیا تے تو وہ کہتے کہ یہ میں مائل کرنا جا ہے ہیں جس کی طرف یہ میں بلا رہے ہیں اور ہمارے کا نول میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پر دہ حائل ہے ان کو گول کے بارے میں ان بی کے اقوال روایت کردیے ہیں اللہ تعالی فرمیان پر دہ حائل ہے نانے گائی آئینگ (النع) یعنی جب آپ قرآن کریم پڑھے ہیں تو ہم آپ کے اور جو لوگ آخر مایا: وَإِذَا قَرَاْتَ الْقُوْانَ جَعَلْنَا بَیْنَکُ (النع) یعنی جب آپ قرآن کریم پڑھے ہیں تو ہم آپ کے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھے ،ان کے درمیان ایک پردہ حائل کردیے ہیں۔

(٣٦) اور جب آپ کلمہ لا اللہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں توبیاوگ اپنے بتوں کی طرف اوٹ جاتے اور ان کی عبادت کی طرف جمک جاتے اور آپ کے فرمان سے دور بھاگ جاتے ہیں۔

( ۲۷۷ ) اورجس وفت ابوجہل وغیرہ آپ کے قرآن کریم پڑھنے کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں کہ

جس غرض سے بیآپ کی قراُت کو سنتے ہیں اور نیز جس وقت بیلوگ آپ کے بارے ہیں سر گوشیاں کرتے ہیں کہ بعض ان میں سے آپ کوساحر اور بعض شاعر اور بعض کا ہن اور بعض دیوانہ کہتے ہیں اور بعض دوسروں سے کہتے ہیں کہتم محمد ﷺکا ساتھ دے رہے ہوجو کہ مغلوب العقل ہیں۔

( ۴۸ ) اے محمد ﷺ پر دیکھیے تو کہ بیالوگ آپ کے لیے کیسے کیسے القابات تبویز کرتے ہیں۔ سویہ لوگ اپنی ان با توں میں گمراہی میں پڑے ہوئے ان سے ان کو چھٹکارانہیں حاصل ہوسکتا یا یہ کہ ان کے پاس اپنی با توں کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ۔

(۴۹) اورنصر اوراس کے ساتھی کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مرکز پرانی ہٹریاں اوران کا بھی چورا ہوجا کیں سے تو ہم پھر زندہ ہوں گےاور مرنے کے بعد پھراز سرنو ہمارےاندرروح پھوئی جائے گی۔

#### قُلُ كُونُوُا

جِعَارَةً اوْحَدِيدُكُمَا إِنَّ الْحَافَقَ الْعَلَمُ اللَّهُ فِي مُسْدُولُ فَمُسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِينُ مَا قُلِ الَّذِهِ مِ فَعُلَرُكُو أَوَلَ مَرَّا فَسَيْنُوهُ وَاللَّهِ كَ ۯٷڛٙۿؗۿۏڲڰٷڷٷڹڡؘڡۿٷڰؙڵڝؙڷؽٲڹؽؖڰۏڹڰٙڔؽؠٵؖ يَوْمَرَيَكُ عُوْلُوْ فَلَسَتَعِينُونَ مِعَمُدِهِ وَتَطْلُقُونَ إِنْ لَيَكُمُومُ عُ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿ وَقُلْ لِمِهُونَ يَقُولُوا الَّذِي مِنَ احْسَنُ إِنَ اللَّهُ يُطْنَ يَنُزُغُ بَيْنَهُ عُرِلْتَ الشَّيُطِلَ كَا \* الْإِنْسَانِ عَنُ وَالْمِينَا صِرْبُتُمُ اعْلَمُ بِكُورَانُ يَشَالُومُ عَنْكُولُوانُ يِسِأَلِعُولَ كُنُو وَدُارُسُلُنُكُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلُا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ مِنْ فِي السَّاوِتِ وَالْرَضِ وَلَقَالُهُ مَكُلْنَا بَعْسَ اللَّهِ بِنَ عَلَى بَعْضِ وَأَتَيْمَنَا وَاوَدَ لَهُوَا الْأَوْلِ اوْمُوالَّذِيْنَ زَعَنُتُوْمِنَ دُوْنِهِ فَلَا يَعَلِكُونَ كَفْفَ الغَيْمَالُمُ وَلَا تَعْوِيلًا ® اُولَيْكَ الَّذِينَ يَنْ عُوْنَ يَبْتَعُونَ إلى رَبِّومُ الْوَمِينَالَةَ ٱلْفُعُواَ قُرْبُ وَيُرْجُونَ رَحْمُتُهُ وَمُعَافِّنَ عَنَامِهُ إِنَّ عَنَّابٍ وَيُلِقَعُ النَّافِ النَّعْمُ الْوَرِ وَانْ فِنْ قَرْيَاتِهِ إِلاَ نَعْنُ مُهُلِكُوْهَا قَبَلَ يَعْوِ الْقَلِمَةِ اوَمُعَذِ بُوهَا عَنَ ابْأَشِي نِدًا كُانَ ذٰلِكَ فِي أَلِكُنِّ مَسْطُورًا ﴿ وَالْمَنْ عَالَانُ تُرْسِلُ ؠؚٳڵٳؙؾؚٳڷڒٲڹٛػٙڵؠٙؠؚٵٳڵڒۊؘڵۊؘؽٷٳؿؾٵۺٝۊۮٳڵٵڡۜ*ۊۘ؋ڝۄۊؖ* فَظَنَتُوا بِهَا أُوْمَا تُرُسِلُ بِالْأَيْتِ إِلَّا تَغُويُهُ الْوَاذْقُلْمُ الْفَاكَ رَبَّكَ اَحَاط بِالنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الرِّرْيَ النِّينَ الرَّيْكَ الَّافِتُنَةَ لِلنَّاسِ غِ وَاللَّهُ مُرْءً الْمُنْعُونَةُ فِي الْقُرَانِ وَلَعُوفَهُ فَمُنَازِيْدُ مُمُ الْمُعْمُ لَأَلْكُ وَلَا

کہدوو(خواہتم) پھر ہوجاؤیالوہا(۵۰) یا کوئی اور چیز جوتہارے نزدیک ( پتراورلو ہے ہے) بری (سخت ) ہو۔ جبث کہیں مے كد ( بملا ) بميں دوبارہ كون جلائے كا ؟ كيددد كدوبى جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ تو (تعجب سے )تمہارے آھے سر ہلا تھیں ے اور پوچیں سے کہ ایسا کب ہوگا ؟ کمید دو اُمید ہے کہ جلد ہوگا (٥١) - جس دن ووحمهيس يكار ي كانوتم أسكى تعريف سے ساتھ جواب دو مے اور خیال کرو سے کرتم ( دنیا میں بہت کم (مدت )رہے (۵۲)۔اورمیرے بندول سے کمددوکہ (لوگول سے )الی یا تیس کہاکریں جو بہت پیندیدہ موں۔ کیونکہ شیطان (مُری یاتوں سے) ان مس فساد ڈ لوادیتا ہے۔ یکو شک نہیں کہ شیطان انسان کا معلا ا وسمن ہے (۵۳)۔ تمہارا پروردگارتم سے خوب واقف ہے۔ اگر ے ہے تو تم پررحم کرے ماا مرجا ہے تو حمیس عذاب وے۔ اور ہم نے تم كوأن برداروند (بناكر )نبيس بميجا (عه ٥) .. اور جولوك آسانو ل اورزین میں میں تہارا پروردگاران سےخوب واقف ہے۔اورہم ن بعض بخبرول كوبعض يرفضيلت بخشى اور داؤدكو زبور عنايت ی (۵۵) کبو (کمشرکو)جن لوگوں کی نبست جہیں (معبود ہوئے کا) کمان ہے۔اُن کو بکا دیکھو۔وہتم سے تکلیف کے دور کرنے یااس کے بدل دینے کا مجم بھی افتیار نہیں رکھتے (۵۲)۔ بدلوگ جن کو (خدا کے بیوا) یکارتے ہیں وہ خودا بے پروردگار کے ہاں ذریعہ ( تقرب ) تلاش کرتے رہے ہیں کہ کون اُن میں ( خدا کا ) زیادہ مقرب ( ہوتا ) ہا اوراً سکی رحمت کے اُمید وارد ہے ہیں اوراُس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک تہار سے پروردگار کا عذاب وُرنے کی چیز ہے ( ۵۷ )۔ اور ( کفر کرنے والوں کی ) کو کی ستی نہیں گرقیامت کے دن سے پہلے ہم اُسے ہلاک کردیں کے یا سخت عذاب سے معذب کریتھے۔ یہ کتاب ( یعنی تقدیر ) میں کھا جا چکا ہے (۵۸ )۔ اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کردیں کیا گلے لوگوں نے اس کی تکنی بی سے موقوف کردیں کیا اور ہم جونشانیاں بھیجا لوگوں نے اس کی تکنی بی بی اور ہم جونشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو و رائے کو (۵۹ )۔ جب ہم نے تم سے کہا کہ تہارا پروردگار لوگوں کوا حاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جونمائش ہم نے تہ ہیں و دکھائی اس کولوگوں کے لیے آزمائش کیا اور اس طرح ( تھو ہر کے ) ورخت کو جس پر قرآن ہی لعند کی گئی۔ اور ہم انہیں و رائے ہیں تو اُس سے یوئی ( سخت ) سرحی پیدا ہوئی ہے (۲۰ )

### تفسیر سورة بنی اسرائیل آیاات ( ۵۰ ) تا ( ۲۰ )

- (۵۰) اے تحدیقا کیا ان سے فر مادیجیے کہتم پھر یا پھر سے تخت یالو ہے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر دیکھ لو پھر بھی مرنے کے بعد تہیں زندہ کیا جائے گا۔
- (۵۱) اباس تحقیق کے بعد آپ سے پوچمیں گے کہ کون ہمیں زندہ کرے گاتو آپ ان کے جواب میں فرماہ بیجے کہ وہ ، وہ ہے کہ جس نے پہلی بارتمہیں تنہاری ماؤں کے رحموں سے پیدا کیا ہے۔

آپ کی اس بات پر مر بلا بلا کرا ظہار تعجب کے طور پر کہیں گے ، سواس بات کا جوآپ ہم سے وعدہ کررہے ہیں یہ کب ہوگا آپ فرماد بجیے عجب نہیں کہ یہ قریب ہی آپ نجا ہولیعنی اللّٰہ تعالیٰ پراس وعدہ کا پورا فرمانا ضروری ہے۔
(۵۲) اب اس کے وقت وقوع کو بیان فرما تا ہے کہ یہ اس روز ہوگا جب کہ تہمیں قبروں سے اٹھانے کے لیے مصرت اسرافیل الطبیع ہمور بچو کمیں میں اور تم اللّٰہ تعالیٰ کے بکار نے والے فرشتہ کی بھیم اللی تقبیل کرو گے اور تم یہ خیال کرو مے اور تم یہ خیال کرو گے اور تم یہ خیال کرو مے اور تم یہ خیال کرو مے اور تم یہ خیال کرو گے کہ تبریس ہم بہت ہی کم رہے تھے۔

(۵۳) آپ حضرت عمر فاروق ﷺ اوران کے ساتھیوں سے فرماد یجیے کہ جب کفار کی باتوں کا جواب دیا کریں تو الیمی بات کہا کریں جو کہ اخلاق اور نرمی کے اعتبار سے بہتر ہو۔

کیوں کہ شیطان سخت جواب دلوا کرلوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے اور دافقی وہ کھلا دشمن ہے اور بیتکم جہاد کے نزول سے قبل والانتکم ہے۔

- (۵۴) تمہارا پروردگارتمہاری صلاحیتوں کوخوب جانتا ہے اگروہ جا ہے تو تمہیں اہل مکہ سے نجات دے دے اور وہ چاہے تو ان لوگوں کوتم پرمسلط کردے اور ہم نے آپ کوان لوگوں کا ذمہ دار بنا کرنہیں بھیجا کہ ان کے ایمان نہ لانے پر آپ سے پچھ بازیری ہو۔
- (۵۵) اورآپ کا پروردگارمومنول کی صلاحیتوں کوخوب جانتا ہے اور ہم نے پہلے بھی بعض نبیوں کوشرف خلوت اور

شرف کلامی کے ساتھ بعض پرفضیلت دی ہے اور ہم واؤد الطبیع کوزبور وے بھے ہیں اور حضرت موی الطبیع کوتو ریت اور حضرت عیسی الطبیع کوانجیل اور رسول اکرم بھی کوتر آن کریم دیا ہے۔

(۵۱) محمد ﷺ بنزاعہ سے فرماد یجیے جو کہ جنوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کوفر شنے سمجھتے ہیں کہ ذرا اپنے ان معبودوں کو جن کی تم اللّٰہ کے علاوہ بوجا کرتے ہوشدت اور تی کے وقت پکاروتو سمی وہ نہتم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور شاس کے بدل ڈالنے کا ان کواختیار ہے۔

## شان نزول: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمُتُهُ ( الخ )

امام بخاریؓ نے حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت کیا ہے کہ پچھلوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہ جن مشرف بااسلام ہو گئے مگریہ بدبخت پچاری ان ہی کی عبادت کرتے رہے، اس پراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی مشرف بااسلام ہو گئے مگریہ بدبخت پچاری ان ہی کی عبادت کرتے رہے، اس پراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی مین آ ب فرماد بیجے کہ جن کوتم اللہ کے ساتھ شریک تھر ارہے ہو، ذراان کو پکاروتو سہی ، وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ، نداس کے بدل ڈالنے کا۔

(۵۷) اور بے فرشتے جن کی بے کفار عبادت کر ہے ہیں، وہ خود اسپے رب کی عبادت کر کے اس کے در ہار ہیں قربت اور فضیلت حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنرآ ہے اور وہ خود اس کی جنت کے امید وار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں واقعی آپ کے رب کے عذاب ناز ل ہونے پران کو پھرکوئی پیناہ نہیں۔

(۵۸) کوئی بستی الیی نہیں جس کے رہنے والوں کو ہم ہلاک نہ کردیں یا ان کوتلواراور دیگر بیاریوں کا سخت ترین عذاب نہ دیں ان کی ہلا کت اوران پرعذاب کا نازل ہو تالوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ ایساضر ورہوکر دیے گا۔

(۵۹) اورہمیں خاص فرمایٹی معجزات سیجنے ہے یہی امر مانع ہوا کہ پہلے لوگ ان معجزات کو جھٹلا چکے ہیں اور اس حجٹلانے پرہم نے ان کو ہلاک کردیا ہے تو اسی طرح اگریہ تکذیب کریں گے تو یہ بھی ہلاک کردیے جا کمیں گے۔

اورہم نے حضرت صالح الظفیٰ کوان کی نبوت پر مجمزہ کے طور پران کی قوم کی فرمایش پرایک اوفنی دی تھی جو کہ عجیب طور پر پیدا ہوئی تھی سوان لوگوں نے اس کی تحکذیب کی اور اس کے بیر کاٹ ڈالے اور ہم ایسے مجمزات کو صرف عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں یعنی اگر بیاس پرایمان نہ لا کمیں تو ہم ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔

## شان نزول: ومَا مَثَعَنَّا أَنْ نُرْسِلَ ﴿ الَّحِ ﴾

امام حاکم "اورطبرانی" نے ابن عباس علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ مکہ والوں نے رسول اکرم علیہ سے ورخواست کی کہ ان کے لیے صفایباڑی کوسونے کا کردیا جائے اوران سے بہاڑوں کودورکردیا جائے تا کہ سیجیتی باڑی

کرسکیں تو آپ ہے کہا گیا کہ اگرآپ جا ہیں تو ان کے اس سوال کا جواب ان سے ٹال دیں اور اگرآپ جا ہیں تو ان کی اس درخواست کو پورا کردیا جائے گراس کے بعد اگر انھوں نے کفر کیا تو جیسا کہ ان کے پہلے ہلاک کردیے گئے ای طرح ان کو ہلاک کردیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میں ان کی اس درخواست کو ٹال دیتا ہوں ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ آیت ٹازل فرمائی بعنی ہمیں خاص مجزات ہیجئے سے صرف بیامر مانع ہوا کہ پہلے لوگ ان کو جھنلا بھے ہیں۔ نے بیہ آیت ٹازل فرمائی بعنی ہمیں خاص مجزات ہیجئے سے صرف بیامر مانع ہوا کہ پہلے لوگ ان کو جھنلا بھے ہیں۔ نیز طبرانی اور این مردوبیت بھی حضرت زبیر میں سے اس طرح گراس سے منصل دوایت نقل کی ہے۔

(۱۰) اورآپ وہ وقت یاد کیجیے، جب کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کارب تمام مکہ والوں سے بخو بی واقف ہے کہ کون ان میں سے ایمان لا یا اور کون ایمان نہیں لائے گا۔

اورہم نے دافعہ معراح میں جوتماشا حالت بیداری میں آپ ﷺ کودکھا دیا تھا، اور شجر ہ زقوم جس کی قر آن کریم میں غدمت کی گئے ہے، ان دونوں چیز وں کوان مکہ دالوں کے لیے موجب گمراہی کردیا۔

اورہم ان کوشجرة زقوم سے جو كه طعام كفار ب ذراتے رہتے ہيں مگراس وعيد سے ان كى برى سركشى برحى جلى جاتى ہے۔

# شان نزول: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ اَحْاطَ بِالنَّاسِ ( الخ )

ابویعلی نے دھزت اُم ہانی ہے سے دوایت کیا ہے کہ رسول اکرم بھی وجب رات کے وقت معراج کرائی گئی تو آپ نے سے کومعراج کا واقعہ کھار کی ایک جماعت کے سامنے بیان کیا تو دہ نداتی اڑا نے لگے اور آپ سے نشانیاں بوچھنے گئے چنا نچ آپ نے ان سے بیت المقدی کی کیفیت بیان کی اور عمر پہاڑ کا واقعہ بیان کیا ،اس پر ولید بن مغیرہ نے کہا، نعوذ باللّٰہ بیہ جادوگر ہیں ، تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فر مائی کہ ہم نے جو تماشہ آپ کو دکھایا تھا اور جس درخت کی قرآن کریم میں فرمت کی گئی ہے ہم نے تو ان دونوں چیز وں کو ان لوگوں کے لیے موجب مراہی کر دیا اور ابن منذر نے حسن میں فرمت کی گئی ہے ہم نے تو ان دونوں چیز وں کو ان لوگوں کے لیے موجب مراہی کر دیا اور ابن منذر نے حسن میں فرمت کی گئی ہے ہم نے تو ان دونوں چیز وں کو ان لوگوں کے لیے موجب مراہی کر دیا اور ابن منذر نے حسن میں ایک طرح روایت نقل کی ہے۔

اورابن مردویہ نے حضرت حسین بن علی اسے سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ بھی کومتفکر تھے تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللّٰہ آپ کیوں فکر فرمار ہے ہیں یہ معراج کا واقعہ جو آپ کو دکھایا گیا یہ تو ان کے لیے موجب گمرای ہے ،اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ، نیز ابن جریہ نے سہل بن سعد کے سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ، نیز ابن جریہ نے سے اسی طرح اور ابن الی جاتم نے حدیث عمرو بن العاص اور حدیث یعلی بن مرہ اور مرمل سعید بن المسیب سے اسی طرح روایت کیا ہے گران سب کی سندیں ضعیف ہیں۔

# شَانَ سُرُولَ : وَالشُّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِى الْقُرْآنِ( الخِ )

ابن الی حاتم " نے اور امام یہ قی " نے کتاب بعث میں حضرت ابن عباس علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب اللّٰہ تعالی نے تبحرۃ زقوم کا ذکر فرما یا تو اس سے قریش کا یہ قبیلہ ڈرا تو ابوجہل بدیخت کہنے لگا کہ تہمیں معلوم ہے کہ وہ تبحرہ زقوم جس سے تھر بھی ڈرار ہے ہیں کیا ہے ، قریش نے کہا نہیں ، ابوجہل نے کہا کہ وہ ثرید پر بھی لگا ہوا ہے کہ جس نے ہم ایٹ بیت بھریں گا اور اس کو چبا چبا کر کھا کیں گے اس پر اللّٰہ تعالی نے یہ آیت تا زل فرمائی۔

ہی ناشکر ا( ۱۷ )۔ کیاتم (اس سے ) بےخوف ہو کہ خداتمہیں فشکی کی طرف ( ہے جا کرز مین میں ) دھنساوے یاتم پرشکریزوں کی

ا تعرى مونى آندهى چلاد ئے۔ بھرتم اپنا كوئى نگہبان نه ياؤ ( ٦٨ ) يا ( اس سے ) بخوف موكةتم كود وسرى دفعه دريا ميں لے جائے بھرتم

ادر جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کروتو سب نے مجدہ کیا مگرا بلیس نے نہ کیا۔ بولا مملا میں ایسے مخص کو بحدہ کروں جس کوتو نے مٹی سے پیدا کیا (۲۱)\_(اورازرا وطنز) کہنے لگا دیکھ تو کہ یہی وہ ہے جسے تونے مجد برفضیات دی ہے۔ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دینو میں تھوڑے سے مخصوں کے بوااس کی (تمام) اولاد کی جز کافا رہوں گا ( ۱۲ )۔خدائے فرایا ( بہال سے ) جلا جاجو مخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جز اجہم ہے(اوروہ) پوری سزا (ہے) (۱۳)۔اوران میں ہے جس کو بہکا سکے اپنی آواز ہے بہکا تارہ۔اوراُن براینے سواروں اور بیادوں کو چر ھا كرلاتا رہ اور أن كے مال اور اولا و ميں شريك ہوتا رہ اور أن ے وعدے کرتا رہ۔ اور شیطان جو وعدے اُن سے کرتا ہے سب دھوکا ہے ( ۱۴ )۔ جومیرے مخلص بندے ہیں اُن پر تیرا کچھزور نہیں ۔اور (اے تینمبر)تمہارا پرورد**گار کا**ر ساز کافی ہے( ۱۵)۔ تمہارا بروردگار وہ ہے جوتمہارے کئے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تا كرتم أس ك فضل سے (روزي) علاش كرو\_ بے شك وہ تم ير مبریان ہے (۲۲) اور جبتم کووریا میں تکلیف پینچی ہے ( معنی و وبنے كا خوف مونا ہے ) تو جن كوتم يكارا كرتے ہوسب أس ( بروردگار ) کے بیواحم ہوجاتے ہیں پھر جب دوتم کو( ڈو ہے ہے ) بچا کرخشلی کی طرف لے جاتا ہے قوتم منہ پھیر لیتے ہواور انسان ہے

وَإِذْ قُلْنَالِلْمُلَلِّكُةِ اسْجُنْ وَالْإِنْمُ فَسَجَدُ وَالْآرَابِلِيُسْ قَالَ ءَ ٱسْجُنُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنَا ﴿ قَالَ الرَّءُ يُتَكَ هُنَّ الَّذِينَ كُرُمُتُ عَلَيَّ لَمِنَ ٱلْحُرْتَنِ إلى يَوْمِ الْقِيلَةِ لَاحْتَنِكُنَّ ذُرِّ يُتَةَ إِلَّا قَلِيْلاً ﴿ قَالَ اذْهَبُ فَنَ تَبِعَكَ مِنْهُمُ فَإِنَّ جَهَلُمُ كَزَّ ٱلْأَكْمُ جَزَاءٌ مَوْفُؤرًا وَاسْتَفْزِزُ مَن اسْتَطَعْتُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِغَيْلِكَ وَرَجِيلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِ الْأَوْلِلِ وَالْأَوْلَادِ وَعِنْ هُمُ وَمَالِعِنْ هُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُوْرًا ۖ إِنَّ عِبَادِي كَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ وَسُلَطْنُ وَكُفْ بِرَبِكَ كَيْدُالْ وَكُنَّا لَهِ رَبُّكُو الَّذِي يُ يُزْجِىٰ لَكُمُوالْفُلُكَ فِي الْبُحُو لِلْتَبَتَّغُوْا مِنْ فَضَيلَهُ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْر رَحِيُنا ﴿ وَإِذَا مَتَكُمُ الطُّرُ فِي الْبُحُرِ صَلَّ مَنْ تَنْ عُوْنَ إِلَّآإِيَّاكُ ۚ فَلَمَّا فَجَٰكُمْ إِلَى الْمُوِّا عُرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿ أَفَامِنْتُمُ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ الْرَاوِيُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِبُ وَا لَكُمُ وَكِيْلًا ۗ اَمُ اَعِنْتُمُ اَنْ يَعِيْلَكُمْ فِيهُ وَتَارَقًا أَخُرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا فِنَ الزنج فيغوقك بماكف وتفرث كركة وتبدؤ الكوعليتابه تبيعا وَلَقُنْ كَرَمُنَا بَيْنَ ادْمُرُوحَمُلُنَّهُمْ فِي الْمُرْوَالْبَحْرُ وَرُزَفَتْهُمْ مِنَ عُ الطَّلِيبَةِ وَفَضَّانُهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِنَّنُ حَلَقَنَأَتَهُ فِينِلَّاهُ پر تیز ہوا چلائے اور تہارے کفر کے سب تنہیں ڈبودے۔ پھرتم اُس غرق کے سب اینے لیے کوئی میچیا کرنے والانہ یا دُ (۲۹)۔اور ہم نے بنی آدم کومز ت بخشی اور اُن کوجنگل اور دریا ہی سواری دی اور یا کیز وروزی عطاکی اور اپنی بہت ی گلوقات پر فضیلت دی (۷۰)

#### تفسیر مورة بنی اسرائیل آیات ( ۲۱ ) تا ( ۷۰ )

(١١) وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ ہم نے ان فرشتوں ہے بھی کہا جو کہ زمین پر تھے کہ حضرت آ دم الطفیۃ کو سر آپائے۔ سجدہ تحیت کروء ابلیس کہنے لگا کیا میں ایسے فض کو تجدہ کروں جس کوآپ نے مٹی سے بنایا۔

(۱۲) کینے لگا کہ ان کو جو جھے پر سجدہ کرا کے نسلیت دی ہے تو اگر آپ نے میری درخواست کے مطابق جھے مہلت دی ہے تو ہی سوائے ان تھوڑے آ دمیوں کے جو جھے سے محفوظ ہیں ،سب کوراہ حق سے پھسلاؤں گا اور مگراہ کروں گا اور اینے تبضیمیں کرلوں گا۔

(۲۳) الله تعالیٰ نے اس سے فرمایا میہ بات کا ن کھول کرمن لے جوان میں سے تیرے طریقہ پر چلے گا تو تم سب کی ان میں پینم

(۱۳) ۔ اور جان میں ہے جس پر تیرا بس چلے، اپی تبلیغ ہے اس کے قدم بھسلا دینا یا یہ کہ امیر اور تمام گانوں کی آواز دں اور ہرشم کی برائیوں ہے ان کو ممراہ کردینا۔

اوران براین سوارمشرکین اور بیادہ مشرکین جڑھالا نا اوران کے خلاف مشرکین کے نظیرے مدوحاصل کرنا اوران کواموال حرام اوراولا وحرام میں کرفیار کردیتا اوران سے وعدے کرنا کہ جنت اور دوزخ کچھ نیس اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے۔

(۲۵) میرےان بندوں پر جو تجھ ہے محفوظ جیں تیرا بالکل قابوا دربس نہیں جلے گا اور آپ کے رب نے جو وعدے فرمائے بیں وہ ان کا ذمہ دارا در کافی کارساز ہے۔

(۷۲) ۔ وہ ایساغنی ہے کہ تمہارے نفع کے لیے کشتیوں کو چلا تا ہے تا کہتم اس کے رزق کی یا یہ کہ اس کے علم کی تلاش کر دا در وہ عذاب کے مؤخر کرنے یا یہ کہتم ہیں ہے جو تو بہ کرے اس کے حال پر بہت مہریان ہے۔

(۱۷) اور جس وقت دریا میں تہمیں کوئی تکلیف یا غرق ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو جن بتوں کوتم پوجتے ہو، سب کوچھوڑ دیتے ہوان میں سے کسی سے بھی نجات کی درخواست نہیں کرتے ، سوائے خدائے وحدہ لاشریک کے ای کے سامنے نجات کی درخواست کرتے ہو۔

پھر جب وہ تنہیں ختکی کی طرف بچالا تا ہے تو پھرشکر خداوندی اور تو حید خداوندی ہے پھر جاتے ہو۔ واقعی کا فراللّٰہ تعالٰی کے انعامات کا بڑا تا شکراہے۔

(۱۸) کمه والوتو کیاتم اس بات سے مطمئن بیٹے ہو کہ وہ تہیں قارون کی طرح ختکی کی طرف لا کروھنساوے یاتم پر قوم لوط النیکا کی طرح پھر برساویے جائیں پھرتم کسی کواپنا مدد گارند یا د۔ (۲۹) یا اے مکہ والواس سے بے فکر ہو گئے ہو کہ اللّٰہ تعالیٰ تہہیں پھر دریا ہی ہیں و وہارہ لے جائے پھرتم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج و سے اور پھر تہہیں دریا ہیں تہبار ہے گفر کے سب جو کہ تم نے اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے اوراس کا کفران نعمت کیا ہے، غرق کر دے اور پھراس غرق کرنے پر تہہیں کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا اور بدلہ لینے والا نہ طے۔
' (۵۰) اور ہم نے آ دم کی اولا و کو ہاتھ اور پیرعطا کر کے عزیت دی اور ہم نے ان کو خشکی ہیں جانوروں پر اور دریا ہیں کشتیوں پر سوار کیا اور ان کو جانوروں کی روزی کی برنسبت بہتر اور پاکیزہ روزی عطا کی ۔اور ہم نے ان کو جانوروں پر شکل وصورت اور ہاتھ پیروں کے اعتبارے فوقیت دی۔

يَوْمَ نَكُ عُوْا كُلِّ أَنَاسٍ بِلِمَا مِلِوْرُ فَكُنْ أَوْلِى كِتُبُهُ بِيَيْنِهِ وَأَوْلِكَ ؽڡؙٞۯٷٞڹٛڮٮؙڹۿؙ؋ۅؘڵٳؽؙڟٚڶؠؙۏؽ؋<u>ٙؾ</u>ؽڵ۞ۅڡؽڰڶؽڣۿۮ۪٦ اَعْلَى فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ اَعْلَى وَاصْلُ سَبِيْلًا ﴿ وَإِنْ كَادُوْ ا لَيَفْتِنُوْنَكُ عَنِ الَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا عَيْرَةُ ۗ وَإِذَّا لَاثَخَالُ وَلَهُ خَلِيۡلاَ ۗ وَلَوُلاَ أَنۡ ثَبَكُنٰكَ لَقَآكُهُ تَ تَرَكَنَ إِلَيْهِمُ شَيْئًا قَلِيُلًا أَرِا أَلَا وَفُنكَ ضِعْفَ الْحَيْوةِ وَضِعْفَ الْمُمَاتِ ثُوَلًا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْدًا فَوَرَانَ كَادُوْ الْيَسْتَفِزُوْ نَكَ مِنَ الْرَرْضِ لِيَخْرِجُولَا مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قِلِيُلَّكُ سُنَّةً مَنْ عُ قَدْارُسُلْنَا قَبُلُكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِلُ لِسُنِّعِنَا تَعُويُلاَّ ﴿ أَقِيمِ الصَّلُوةُ لِدُلُولِ الشُّمُينِ إلى غَسَقِ الَّذِلِ وَقُرُانَ الْفُجُرِ رَاتَ عَرُّانَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُوْقًا ﴿ وَمِنَ الْيَيْلِ فَتَلَوْجُدُومِ الْأَيْلِ فَتَلَوَجُدُومِ الْأَوْلَةَ لَكَ ؟ عَسَى اَنْ يَبْعُثُكُ دَبُّكُ مَقَامًا مَعْنُوْدًا ﴿ وَقُلْ رَبِّ الْخِلْفِي مُلْخَلَّ صِدْقِ وَٱخْوِجْنِي فَخُرِجَ صِدُقِ وَالْحَلْ آنِ فِن لَدُولُكُ سُلْطُ ٱلْمِيْراء وَ قُلْ جَاءً الْحُقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبِاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِغَاءٌ وَرَحْمَهُ لِلْنُوْمِينِينَ ۗ وَلَا يَبِزِينَ لَ الطُّلِينَ إِلَّاخَسَارًا ﴿ وَإِنَّا أَنْعَنْنَاعُلَى الَّانْسَانِ أَعْرَضَ ۅؘۜۏٙٳؠؚۼٙٳڹؠؚ؋°ۅٳڎؘٳڡؘۺٙۼۘٳڶۺۜڗڰٳڽۘؽٷ۫ۺٲ۞ۊؙڶػؙڷٞٞڲ۫ۼٮڷ على شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَاهُمٰى سَبِينِلَّا ﴿ وَيُسْكُلُونُكَ عَنِ الزُّوحِ قُلِ الزُّوحُ مِنْ أَمْرِ لَإِنْ وَكَاأَوْتِيْتُمْوِمِنَ الْعِلْمِر **الأقليلا**@

جس دن ہم سب لوگوں کواُن کے بیشوا وُں کے ساتھ مکا تھیں ہے۔ تو جن (کے اٹلال) کی کماب اُن کے داینے ہاتھ میں دی جائے گی دہ ائی کتاب کو (خوش ہوہوکر ) پڑھیں کے اور اُن پر دھائے برابر بھی ظلم نه موگا (۷۱) \_ادر جوخص اس ( دُنیا ) میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور (نجات کے ) رہتے ہے بہت دُور (۷۲)۔ ادراب پینمبرجودی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ بیہ ( کافر ) لوگ تم کواس سے بچلا ویں تا کہتم اس کے بوا اور باتیں مارى نسبت بنالو \_اوراسوقت وهتم كودوست بناليت (٤٣) \_اور اگرہمتم کو ہابت قدم نہ دہنے ویتے تو تم کسی قدران کی طرف ماکل ا ہونے ہی کیلے تھے (۷۴)۔ اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی (عذاب کا) دونا اور مرنے پر بھی دُونا مزا چکھاتے ۔ پھرتم ہارے مقابلے میں کسی کو اپنا مدو گار تبیس پاتے (۵۵) ۔ اور قریب تھا کہ سے او سی تا کہ میں زمین ( کمہ) ہے پیمسلا ویں تا کہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کردیں ۔اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مر مم (۷۷)۔ جو پنجبرہم نے تم ہے پہلے بیسج تھے ان کا (اور اُن کے بارے میں ہمارا یہی ) طریق ریا ہے اورتم ہمارے طریق میں تغیرو تبدل ند یاد مے (۷۷)۔ (اے معلقہ) سُورج کے وصلے سے دات کے اند چرہے تک ( ظہر عصر مقرب رعشاکی ) نمازیں اور مبح کو قرآن پڑھا کرو۔ کیونکہ مبح کے دفتت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ( ملائکہ ) ہے ( ۵۸ )۔ اور بعض حصة شب ميں بيدار ہوا كرو (اور تبجد کی نماز میزها کرویه شب خیزی ) تمهاری کئے (سب)

زیادت ہے۔ قریب ہے کہ ضدائم کو مقام مجمود میں وافل کرے (24)۔ اور کہوکہ اے پروردگار بھے (مدینے میں) امپی طرح وافل کو بھو اور (مکنے سے) امپی طرح نکالیو۔ اور اپنے ہاں ہے ذور وقوت کو میرا مددگار بنا کیو (۸۰)۔ اور کہدو کر تن آخی اور باطل تا ہو وہو کیا ہے نکہ باطل تا ہو دہو نے والا ہے (۸۱)۔ اور ہم قرآن (کے ذریعے) ہے وہ چیڑ تا ڈل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہا اور فالموں کے تن میں تو اس سے نقصان تی ہو حتا ہے (۸۲)۔ اور جب ہم انسان کو فعمت بخشتے ہیں تو روگر وال ہو جاتا ہے اور پہلو کھیر لیتا ہے۔ اور جب اُسے تن ہم تا ہے تو نا اُمید ہو جاتا ہے۔ سو اور پہلو کھیر لیتا ہے۔ اور جب اُسے نامی کرتا ہے۔ سو تم اراپر وردگاراس محف سے ذور جب واقف ہے جو سب سے زیادہ سید ھے دیتے پر ہے (۸۲)۔ اور تم سے ڈور کے ہارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہدو کہ وہ میرے پروردگاراس محف سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سید ھے دیتے پر ہے (۸۲)۔ اور تم سے ڈور کے ہارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہدو کہ وہ میرے پروردگاراس کو اس کے دور دی اور کا کہ کا کہ اور کی ایک شان ہے اور تم اوکوں کو (بہت تی کہ علم ویا گیا ہے (۸۵)

### تفسیر سورة بنی اسرائیل آبات ( ۷۱ ) تا ( ۸۵ )

(۷۱) تیامت کے دن جب کہ ہم تمام انسانوں کوان کے انبیاء کرام کے ساتھ یا بیدکدان کے نامہ اعمال سمیت یا بیہ کہان کے دعوت ہدایت دینے والے یا دعوت کمرائی دینے والے کے ساتھ ملادیں گے۔

مجرجس کا نامہ! عمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ایسے حضرات اپنی ٹیکیوں کوخوش ہوکر پڑھیں سے اوران کی ٹیکیوں میں ذرا کمی نہ کی جائے گی اور نہان کی برائیوں میں ذراا ضافہ کیا جائے گا۔

معمولی سامیل کچیل ہو،اس معنی میں جو کیسر ہوتی ہے اس میں جو چیز ہواس کوفتیل کہتے ہیں اورانگلیوں کی جڑوں میں جو معمولی سامیل کچیل ہو،اس معنی میں بھی لفظ فتیل کا استعال کیا گیا ہے۔

(۷۲) اور جوخف د نیامی ان نعمتوں کے شکر کی بجا آور کی سے اندھار ہے گاوہ جنت کی نعمتوں سے بھی اندھار ہے گا اور زیادہ ممراہ موگایا بیر کہ جوخف اس د نیامی راہ نجات اور جحت و بیان کے دیکھنے سے اندھار ہے گاتو وہ آخرت میں بھی جمت اور منزل نجات کے دیکھنے سے بہت زیادہ اندھار ہے گااور زیادہ ممراہ ہوگا۔

(۷۳) اورید کافرلوگ آپ کوان کے بتوں کے تو ٹرنے ہے بچلانے اور ہٹانے ہی گئے تھے تاکہ آپ اس تھم وی کے علاوہ ہماری طرف غلط بات کی نسبت کردیں اور اس صورت میں کہ آپ ان کی بات مانے وہ آپ کو اپنا مہرا وصت بنالیت ، یہ آیت قبیلہ ثقیف کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

## شان نزول: وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكُ ( الزِ )

ابن مردوبیّ اور ابن ابی حاتم "فے ابن اسحاق، محمد بن ابی محمد، تکرمہ کے ذریعے سے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ امید بن خلف، ابوجبل اور کچھ قریش چلے اور رسول اکرم ورفیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ محمد چلوا ورنعوذ باللّٰہ ہمارے بنوں کو چھولو، ہم آپ کے ساتھ آپ کے دین میں داخل ہوجا کیں مے۔

اورآپ ﷺ بی قوم کے اسلام قبول کرنے کے خواہاں رہتے تھے، چنانچدان کے لیے نرم ہو گئے، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یات نازل فرمائیں۔

امام ہیوطی" فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جتنی روایات اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مروی ہیں ، بیروایت سب سے زیادہ سیجے ہے ،اس کی سند جید ہے اور اس کا شاہر بھی موجود ہے۔

چنانچہ ابوائینے ''نے سعید بن جہر '' ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکر م ﷺ جمر اسود کو بوسہ دے رہے تھے تو کا فروں نے کہا ہم آپ کواس وقت تک ججراسود کا استلام نہیں کرنے دیں گے ، تا وقتیکہ آپ ہمارے بنوں کا استلام نہ کریں تو رسول اکر ﷺ فرمانے گئے اگر میں ایسا کرلوں تو کیا حرج ہے جب کہ اللّہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ میں ان بنوں کے خالف ہوں اس پرید آیت نازل ہوئی اور ای طرح این شہاب سے روایت کیا گیا ہے۔

نیز جبیر بن نفیر سے روایت کیا ہے کہ قریش رسول اکرم بھی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گئے کہ اگر آب ہاری طرف رسول ہوکر آئے ہیں تو ان غرباء اور غلاموں کو جو آپ کے پیرو ہیں اپنے پاس ہے بالکل ہٹا دیجے تاکہ ہم آپ کے تابع اور اصحاب ہوجا کیں بیس کر آپ کھان کی طرف متوجہ ہے ہوئے ،اس پر اللّہ تعالیٰ نے بہتر تازل فرمائی۔

اور محد بن كعب قرظیٌ سے روایت كيا گيا ہے كہ آپ نے سور وَ نِحْم كَ اَفْسَ اِیْتُمُ الْلاتَ وَ الْعُزْی تک تلاوت فرمائی تو شیطان نے بیالفاظ آپ پرالفاء كرد بے تِلُكَ الْغَرَ انِیْقُ الْعُلْی وَ اِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُوْتَجی

چنانچہ فورا بیآیت ٹازل ہوئی، اس کے نزول کے بعد آپ ہرابر مغموم رہے یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ آ آیات ٹازل فرما کیں وَمَا اَوُسَلْنَا مِنُ قَبُلِکَ مِنْ وَسُولِ وَلَا نَبِيّ اِلَّا اِذَا تَمَنّٰی اَلْقَی الشَّیُطَانُ فِی اُمُنِیَّةِ بِدوایات اس بات پردال ہیں کہ بیآیات کی ہیں۔

اور جن حضرات نے ان روا یتوں کو مدنی شار کیا ہے، انھوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جس کوابن مردویہ ؓ نے عوتی کے طریق سے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کدا کیک قبیلہ نے رسول اکرم ﷺ سے درخواست کی کہ جمیں ایک سمال کی مہلت و بجیے تا آئکہ ہمارے بتوں کے چڑھاوے آجا کمیں، پھر ہم اپنے بتوں کے چڑھاوے وصول کر کے اسلام لے آئیں گے، رسول اکرم ﷺ نے ان لوگوں کو مہلت دینے کا ارادہ کرلیا، اس پر سے آبیت نازل ہوئی گراس روایت کی سندضعیف ہے۔

ابن ابی حاتم" اور امام بیہتی "نے دلائل میں شہر بن حوشب کے واسطہ سے عبدالرحمٰن بن عنم سے روایت کیا ہے کہ یہودی رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگے اگر آپ نبی ہیں تو شام جائے کیوں کہ وہ ارض محشر اور سرز مین انبیاء کرام ہے ان کی بیہ بات بن کر رسول اکرم ﷺ کو بھی اس چیز کا خیال ہوگیا چنانچہ آپ نے ملک شام کے سرز مین انبیاء کرام ہے ان کی بیہ بات بن کر رسول اکرم ﷺ کو بھی اس چیز کا خیال ہوگیا چنانچہ آپ نے ملک شام کے

ارادہ سے غزوہ تبوک کیا، جب آپ تبوک پہنچ تو اللّٰہ تعالیٰ نے سورۂ بنی اسرائیل کی بھیل کے بعد سورۂ بنی اسرائیل ک بیآیات نازل فرمائیں وَإِنْ سَحَادُوْ ربیعیٰ لوگ اس سرز مین سے آپ کے قدم بھی اکھاڑنے گئے تھے تا کہ آپ کواس سے نکال دیں۔اور اگر بیآپ کو مدینہ منورہ سے نکال دیتے تو بیھی بہت کم تھہر پاتے، یہاں تک کہ ہم ان کو ہلاک کردیتے۔

(۳۷) اوراگرہم نے آپ کو ٹابت قدم نہ بنایا ہوتا اور آپ کی حفاظت نہ کی ہوتی تو آپ ان کے مطالبہ کے مطالب ان کی طرف پچھے بچھ جھے محتے کے قریب جا پہنچتے۔

(44) اور اگراآپ کوان کے مطالبہ کے موافق ان کی طرف میلان اور رتجان ہوجاتا تو ہم آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دو ہراعذاب چکھاتے ، پھرآپ کوئی مددگار بھی ندیاتے۔

(۷۷) اور نیزیدیم ودی اس سرزمین مدیند منوره سے آپ کے قدم بی اکھاڑنے کے تضاکر آپ کوشام کی طرف نکال دیں۔

(22) جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کی قو موں کو ہلاک کیا جب کدا پنے رسولوں کو انھوں نے اپنے درمیان سے نکال دیا اور آپ ہمارے اس عذاب میں کوئی تبدیلی نہ یا تے۔

(۷۸) اے قیمہ ﷺ درج غروب ہونے کے بعد نمازظہراورعصراور دات آنے پرمغرب وعشاء کی نمازادا کیجیے اور مجم کی نماز بھی ادا کیجیے، بے شک صبح کی نماز رات اور دن کے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔

(۷۹) اور کسی قدر رات کے حصد میں بھی قرائت قرآن کریم کیا سیجیے اور سوکر اٹھنے کے بعد تہجد پڑھا سیجیے یہ آپ کے لیے نصلیت کی چیز ہے یا یہ کہ خاص آپ کے لیے ہے۔

(۸۰) اورآپ یوں دعا کیا کیجے کہ اے میرے پروردگار مجھے مرینہ منورہ میں اجھے طریقے ہے داخل کیجے، اس وقت آپ مدینہ منورہ میں اجھے طریقے ہے داخل کیجے، اس وقت آپ مدینہ منورہ میں نہیں تھے اور جب میں مدینہ منورہ میں ہوں تو مجھے وہاں سے اجھے طریقے سے لے جائے اور مکم مرمد میں واخل کیجے یا بید کہ مجھے قبر میں خوبی اور احت کے ساتھ کہ ہنچا سے اور قیامت کے دن قبر سے خوبی وراحت کے ساتھ نکا لیے اور مجھے اسپنے یاس سے ایسا غلبہ اور قوت عطا سیجے ۔ جس میں کسی قسم کی کوئی کی اور نہ کسی کے قول کی ترو مدہو۔

# شان نزول: وَقُلُ رُبِّ أَدْخِلُنِى مُدُخَلَ صِدُقِ ( الخ )

امام ترفدیؓ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ مکہ مکرمہ میں تھے، پھر آپ کو ہجرت کا تھم ہوا، تب آپ پر بیدآ بیتیں تازل ہو کمیں، لینی اور آپ یوں دعا سیجے کہ اے دب مجھے اجھے طریقے سے پہنچا نے اور مجھے اجھے طریقے سے ایسا غلبہ دیجے جس کے ساتھ نصرت ہو بید وایت پہنچا نے اور مجھے اجھے طریقے سے لے جانے اور مجھے اینے پاس سے ایسا غلبہ دیجے جس کے ساتھ نصرت ہو بید وایت

اس چیز کے بیان کرنے میں صاف ہے کہ بیآ یت کریمہ کی ہے اور ابن مردویہ نے اس سے زیادہ واضح الفاظ کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ ساتھ روایت نقل کی ہے۔

(۸۱) اور کہدو یجیے کہ اب رسول اکرم ﷺ آن کریم کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں یا بید کہ اب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے اور مسلمانوں کی کثرت ہوگئی ہے اور شیطان اور شرک اور مشرکین سب ہلاک ہوئے اور واقعی یہ باطل چیزیں تو بوں ہی آتی جاتی رہتی ہیں۔

(۸۲) اور ہم قرآن کریم میں ایس چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں جوایسے حضرات کے لیے جو کہ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرائیمان رکھنے والے ہیں گمرائی اور کفروشرک اور نفاق سے شفاءاور بیان اور عذاب سے دحمت ہے۔ اور مشرکیین کا ان ٹازل شدہ احکامات سے الٹا نقصان بڑھتا ہے۔

(۸۳) اور کافر کو جب ہم مال اور عیش وعشرت عطاکرتے ہیں تو دعاکرنے اور شکر خداوندی ہے منہ موڑ لیتا ہے اور ایمان سے دور بھا گتا ہے اور جب اس کو تکلیف اور فقر وفاقہ پہنچا ہے تو بالکل رحمت خداوندی سے ناامید ہوجاتا ہے یہ آیت عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۸۴) اے پیمبرآپ کہدد بیجے کہ ہر مخص اپنے طریقہ پر کام کرتا ہے سوتہارا پرورگاراس مخص سے خوب واقف ہے جوسب سے زیادہ سید ھے رہے ہے۔

(۸۵) اے تحمد ﷺ بیلوگ آپ ہے روح کی حقیقت کو پوچھتے ہیں، اہل مکہ یعنی ابوجہل اور اس کے ساتھیوں نے روح کے متعلق آپ سے دریافت کیا تھا، آپ فر مادیجے کہ وہ میرے پر وردگار کے بچائرات میں سے یابیاس کے علم اور تھم ہے بن ہے اور علوم خداوندی میں سے تہمیں بہت تھوڑ اعلم دیا گیا ہے۔

# شان نزول: وَيَسْتُلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ( الخِ )

 روح میرے رب کے تھم سے بنی ہے، حافظ ابن کثیر قرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں متعدوز ول کی توجیہ سے مطابقت پیدا کی جائے گئی بہی قول حافظ ابن حجرعسقلانی نے اختیار کیا ہے۔ یا یہ کہ یہود کے سوال کرنے پر جوآپ نے سکوت اختیار کیا اسے اس چیز پر محمول کیا جائے گا کہ آپ نے اس توقع میں کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کے بارے میں اور مزید تنفیل بتادے، اس لیے سکوت اختیار فرمایا ہموور زیتو پھر مجھے بخاری کی روایت زیادہ تھے ہے۔

امام سیوطیؓ فرماتے ہیں کہ بیچے بخاری کی روایت کواس حیثیت ہے بھی ترجیح حاصل ہے کہ اس روایت کے راوی واقعہ کے وقت موجود ہیں ، برخلاف حضرت ابن عہاس ﷺ کے وہ واقعہ کے وقت موجود نہیں۔

اورا كرم ما بين توجو (كتاب) ممتهاري طرف سيع بين أے (ولون سے)محوكرويں \_ مجرتم أس كے ليے ہمار مے مقابلے ميں كسي كويدد كارندياؤ (٨٦) \_ كر (اس كا قائم ربتا) تميار بي وردكاركي رحت ہے۔ کی وفک نبیس کہتم پراس کا بردافعنل ہے (۸۷)۔ کمددو که اگرانسان اور جن اس بات برجمتم موں که اس قر آن جیسا بنا لا تمين تواس جيسات لاسكيس أكرچه وه ايك وومري كمدو كارجول (۸۸)۔ اور ہم نے اس قرآن میں سب یا تیں طرح طرح سے بیان کردی میں مکر اکثر لوگوں نے اٹکار کرنے کے بوا قبول ند کیا (۸۹)۔اور کہنے ملے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں سے جب تک کہ ( عجيب وغريب ياتمل نه دكماؤ يعني ياتو) جارے لئے زيين سے چشمہ جاری کروو( ۹۰) \_ یا تمہارا تھجوروں کا اور انگوروں کا کوئی باغ ہوا درائے ﷺ من نہریں بہا نکالو (۹۱) میا جیساتم کہا کرتے ہوہم بر آسان كركلاك لأكراؤيا خدااور فرهتول كو ( ہمارے ) سامنے لے آؤ (۹۲)۔ یا تمہارا سونے کا تھر ہو۔ یاتم آسان پر چڑ مدجاؤاور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں مے جب تک کہ کوئی سماب نہ لاؤ جنے ہم پڑھ بھی لیس کہدوو کہ میرا پروروگار پاک ہے۔ میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان موں (۹۳)۔ اور جب لوگوں کے باس مدایت آمنی تو اُن کوا بران لانے سے اس کے سوا کو کی چر مانع شہوئی کہ کئے گئے کہ کیا خدانے آدمی کو تیمبر کر کے بھیجا ہے (۹۴) ۔ کمدروکرا کرز مین میں فرشتے ہوتے (کراس میں) جلتے مرت (اور) آرام كرت (لين بين) توجم أن كے پاس فرشت کو پیغیبر بنا کر ہیںجتے (۹۵)۔ کہدو کہ میرے اور تمپیارے درمیان خدا على كواه كافى ب وعى اسية بندول سي خبردار (اورأن كو) د يمين والا

وَلَيِنْ شِنْنَا لَنَنُ هَبَنَ بِٱلَّذِينَ اَوْعَيْنَا الْيُكَ ثُمَّ لَا تَجِنُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيُلَّاهُ إِلَّا رَحْمَةٌ مِّنْ زَيِكَ إِنَّ فَضُلَّهُ كَانَ عَلَيْلُكَ كَبِيْرًا ﴿ قُلْ لَهِنِ الْمُتَكَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنُ يُأْتُوا بِيثُلِ هُذَا الْعُرَانِ لَا يَأْتُونَ بِيثُلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمُ لِعُضِ فَلِهِيْرًا ١٥ وَلَقَلُ صَرَّفْنَ الِلنَّاسِ فِي هٰذَاالْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَيِّلُ فَأَنِّى أَكُثُرُ التَّاسِ الْاكْفُورُا ﴿ وَقَالُوْ النَّ ثُوْمِنَ لَكَ ڂڴؽؖؿڡٛٙۼۯڵؽٵڡؚڹٳڵۯڔۻؠڹ۫ؠٛٷۘٵ۠۞ٲۏٛٮڰۏڹڵڮۻ*ڰ۠؋۫*ڹڹ تَخِيْلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ الْإِنْهُ رَخِلْلَهَا تَغْجِيْرُ اللَّاؤَتُسْقِطَ السَّاءُ كَمَازُعُنْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلِيْكَةِ قَدِينَ لاَّ ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخُرُفِ أَوْتَرَقَى فِي السَّمَا وَرُكَنَ نَوْمِنَ لِرُقِيِكَ حَثَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتْبًا لَقُرُونًا قُلْ سُبُحَانَ رَبِّي عُ هَلْ كُنْتُ الْابَثُرُ وَاللَّهُ وَمُا مَنْعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوٓ الذِّبَاءُمُمُ الْهُنَاى إِلْاَ أَنْ قَالُوْ آ بَعَثَ اللّهُ بَشُرًا رَّسُوْلًا ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِ الْأَرْضِ مَلْلِكَةً يَّنَشُونَ مُطْلَبِينِيْنَ لَذَّنَا عَلَيْهِ فِنَ السَّارِ مَلَكُارَسُوْلُا®قَالُ كُفِي بِاللهِ شَهِيْكَ أَيَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِيبَادٍ ﴿ خَبِيْرُ أَبْصِيرًا ﴿ وَمَنْ لَهُ بِاللَّهُ فَهُوَالُهُ هُتَا وَمَنْ يُضْلِلُ فَكُنْ تَجِلَ لَهُمُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْلِهِ وَنَعْشُرُهُ وَيَوْمِ الْقِيْلَةِ عَلَى وَجُوْهِ فِهِ مُعَنِينًا وَبُكُمًّا وَصُمًّا زَاوْلُهُ جُهَلَكُمْ كُلَّمَا وَ خَبَتُ زِدْ لَهُ فُرسَعِيْرًا ۚ ذَٰ لِكَ جَزُ أَوْهُمُ بِأَنَّهُمُ مُ الْمُؤْرِّ فَوْرُوا بِأَيْتِنَا وَقَالُوْا عَاِذَا لَنَاعِظَا مَّا وَرُفَاتًا عَإِنَّا لَمَبْعُوْتُونَ خَلْقًاجَي يُكَّا

ہے(۹۷)۔اورجس مخص کوخداہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے۔اور جن کو کمراہ کرنے تم خدا کے سُوااُن کے دینی نہیں یاؤ کے۔اور ہم اُن کو قیامت کے دن اوند ہے مُنہ اند ہے کو نگے اور بہرے (بناکر)اٹھا کمیں گے اوراُن کا ٹھکا نادوز نے ہے۔ جب(اس کی آگ بچھے کو ہوگی تو ہم اُن کو (عذاب دینے کے لیے) اور بحرکا دیں ہے (۹۷)۔ بیا کی سزا ہے اس لیے کدوہ جاری آخوں سے کفرکرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم (مرکر بوسیدہ) ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہوجا کمیں گے تو کیااز سر نوپیدا کیے جا کیں ہے؟ (۹۸)

### تفسیر مورهٔ بنی امراثیل آیابت ( ۸۶ ) تا ( ۹۸ )

(۸۲) اوراگر ہم چاہیں تو جس قدر بذر بعہ جبریل امین آپ پر وحی بھیجی ہے اور آپ نے اس کو محفوظ کیا ہے، سب سلب کرلیں۔

پھرآ پکو ہمارے مقابلہ میں کوئی حمایتی اوراس چیز کورو کنے والابھی ند ملے۔

(۸۷) یہ آپ کے رب ہی کا انعام ہے کہ اس نے قر آن کریم کو آپ کے قلب مبارک میں محفوظ کر ویا ہے، بے شک آپ پر نبوت اور اسلام کے ذریعے اس نے بر افضل فر مایا ہے۔

(۸۸) اے تحد وہ آآپ مکہ والوں سے فرماد یجیے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس بات کے لیے جمع ہوجا کیں کہ اس قرآن کریم جیسافضیح و بلیغ قرآن بناویں جس میں اوا مرونو اہی ، وعدے وعید ، ناتخ ومنسوخ ، تحکم و متشابہ اور جو امور ہو تجا اور جو ہونے والے ہیں سب ہی کا بیان ہو، تب بھی ایسانہ لا کمیں گے اگر چہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جا کمیں۔

# شَانَ نَزُولَ: قُلُ لَّتِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ ﴿ الْحِ ﴾

ابن اسحاق اورابن جریز نے سعید یا عکر مد کے واسط ہے حضرت ابن عماس کے سے روایت کیا ہے رسول اکرم پھٹلا یہودیوں کی ایک جماعت میں آئے تو وہ (یہودی) لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کا ابتاع کیے کریں، حالاں کہ آپ نے ہمارا قبلہ بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ جوقر آن کریم آپ لے کرآئے ہیں اس میں ہم توریت کی طرح اتصال نہیں دیکھتے تو ہمارے لیے ایسی کتاب نازل کروائے جسے ہم پہچانے ہوں ورث ہم آپ کے پاس جیسی آپ کتاب لے کر آئے ہیں، ویسی کتاب لے کر آئے ہیں، اس پر اللّہ تعالی نے یہ آیت نازل فر مائی یعنی آپ فر ماد بجیے کہ اگر تمام انسان اور جنات سب اس بات کے لیے جمع ہوجا نمیں کہ اس قر آن جیسالا میں تب بھی ایسانہ لا کیس گے۔ انسان اور جنات سب اس بات کے لیے جمع ہوجا نمیں کہ اس قر آن جیسالا میں تب بھی ایسانہ لا کیس گے۔ انسان اور ہم نے اس قر آن کریم میں مکہ والوں کے لیے وعدے وعیداور ہرقتم کے مضامین بیان کیے ہیں مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے تبول نہ کیاا ور کفر ہی پر جے رہے۔

(۹۰) اور عبدالله بن امید مخزومی اوراس کے ساتھی بوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے جب

تک که آپ بهادے لیے سرز بین مکہ بیں جشنے اور نہریں نہ جاری کردیں۔ شان نزول: وَقَالُوا لَنُ مُومِنَ لَكَ ( النح )

ابن جریرؓ نے بواسطہ ابن اسحاقؓ ہمصری کیجے می بھکر مہرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم ،حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ عتبہ، شیبہ، ابوسفیان اور بن عبدالدار کا ایک شخص اور ابوالیشر ی ، اسود بن مطلب ، ربیعة بن اسود، ولید بن مغیرہ ، ابوجہل ،عبداللّٰہ بن امیہ ، امیہ بن خلف ، عاص بن وائل ،منبیہ بن حجاج ،مدہد بن الحجاج \_ان سب نے باہم جمع ہوکررسول اکرم ﷺ ہے کہا کہ آپ اپن قوم میں جو بات لے کر آئے ہیں ، ہمارے علم میں عرب میں ہے کوئی بھی الیی بات لے کرنبیں آیا۔تم نے آبا وَاجداد کو برا کہا دین کوعیب لگایا اورنوعمروں کو بے وقوف بنایا، بتوں کو گالیاں دیں اور جماعت میں تفرقہ ڈالا ،سوکوئی برائی ایسی نہیں ہے جوتم نے ہمارے اور اپنے درمیان نہ کی ہو۔اگرتم یہ باتیں مال حاصل کرنے کے لیے کرتے ہوتو ہم اپنے مال تمہارے لیے جمع کردیتے ہیں تا کہتم سب سے زیادہ مالدار ہوجاؤ، ا وراگرتم ہمارےا ندرعزت اورشرافت جا ہے ہوتو ہم تمہیں اپنا سردار بنادیتے ہیں اورا گرتمہارے پاس بیلانے والاجو مرجھ لے کرآتا ہے کوئی جن ہے کہ جس کاتم پرغلبہ ہوگیا تو ہم آپ کا علاج کرانے اور اس سے آپ کو چھٹکارا دلانے کے لیے اپنے اموال خرج کرتے ہیں مین کررسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ دآلہ وسلم نے فرمایا جو بچھتم کہہ رہے ہوان میں ے میرے اندرکوئی بھی بات نہیں۔اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے تہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور میرے اوپر کتاب نازل کی ہے اور مجھے اس بات کا تھم دیا ہے کہ میں تہمیں خوشخبری سناؤں اور ڈراؤں بیان کریدلوگ بولے کہ اگر آپ ہماری پیشکش کوئیس قبول کرتے تو آپ کومعلوم ہی ہے کہ تمام شہروں میں ہمارے شہرسے زیادہ ننگ اور کوئی شہر ہیں اور نہ ہم ہے کم مال والا اور تنگ معیشت والا اور کوئی ہے تو آپ ہمارے لیے اپنے اس پرورگار ہے دعا سیجیے کہ جس نے آپ کو بھیجا ہے کہوہ ہم سے ان پہاڑوں کو چلا کر دور کردے جن سے ہم پڑنگی ہور ہی ہے اور ہمارے لیے ہمارے شہروں کو کشادہ کردے۔اوراس میں شام اورعراق کی طرح نہریں جاری کردے اور ہمارے جوآ باؤا جداد مرچکے ہیں ،ان کو ہمارے لیے زندہ کردے اور اگرتم ایبانہیں کر سکتے تو اپنی باتوں کی تقیدیق کرانے کے لیے اپنے پروردگار ہے ایک فرشتہ کی درخواست کراؤ جو آ کرتمہاری نضدیق کرے اور ہمارے باغات اورخز انے اور سونے جاندی کے محلات تغییر سردے تاکہ جس چیز کی تلاش میں ہم آپ کودیکھیں اس پرآپ کی مدد کرسکیں کیوں کہ ہم آپ کو بازاروں میں کھڑ اہوا اورروزی کی تلاش کرتا ہواد کیھتے ہیں اوراگرآ پ ایسانہیں کرسکتے جیسا کہآ پ کہا کرتے ہیں تو آسان کے نکڑے ہم پر گراو پیچیے کہآ پ کا پروردگارا گر چاہے تو ایسا کرسکتا ہے کیوں کہ ہم تو جب تک کہآپ ان باتوں میں ہے کوئی بات نہ

پوری کریں ہرگز آپ پرایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ت کررسول اکرم ﷺ ان لوگوں کے درمیان ہے اٹھ کھڑ ہے ہوئے تو آپ کے ساتھ عبداللّٰہ بن ابی امیہ بھی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے مجمد ﷺ آپ کی قوم نے آپ کے سامنے کئی ہاتیں کھیں، گر آپ نے ان میں سے ایک بھی قبول نہیں کی پھرانھوں نے اپنی ذات کے لیے پچھ ہاتوں کی درخواست کی تاکدان کے ذریعے ہے آپ کا اللّٰہ تعالیٰ کے یہاں جو مقام ہاس کو پہچان لیں اگر آپ نے ایسا بھی نہیں کیا پھر جس عذاب ہے آپ ان کو ڈراتے ہیں، اس عذاب کے جلدی نازل ہونے کی انھوں نے درخواست کی ۔ اللّٰہ کی متم میں تو ہر گز آپ پرائیان نہیں لاؤں گا جب تک کہ آپ آسان پر چڑھنے کے لیے ایک سٹرھی نہ بنا کیں پھر آپ اس پر چڑھنے اور میں آپ کوخود دیکھوں اور جب آپ وہاں ہے آپ میں اور آپ کے ساتھ ایک تجریر ہواور مزید یہ کہ آپ کے ساتھ ھارفر شنے ہوں جو آپ کے دعوے کی گوائی دیں کہ آپ اسے دعوے میں سے ہیں۔

رین کررسول اکرم کے مال سے ممکنین ہوکر چل دیئے چنانچے اللّٰہ تعالیٰ نے جوعبداللّٰہ بن ابی امیہ نے آپ
سے کہا تھا، ای کے قول کو براہ تر دید آپ پرنازل کر دیا اور سعید بن متصورؓ نے اپنی سنن میں وَ قَدالُو لَنُ نُو مِنَ لَکَ کَ تَسْیر میں حضرت سعید بن جبیر کا قول روایت کیا ہے کہ بیہ آیت مبارکہ عبداللّٰہ بن الی امیہ کے ہارے میں نازل ہوئی ہے، امام سیوطیؓ فرماتے ہیں کہ بیمرسل سے اور اس سے پہلے والی روایت کے لیے شاہد ہے، اس کی سند میں جو ابہام ہے اس کا اس مرسل سے انجارہ وگیا۔

- (۹۱) یا خاص آپ کے لیے انگوروغیرہ کا کوئی باغ ہواور پھراس باغ کے درمیان جگہ جگہ آپ بہت می نہریں جاری کر دیں۔ میں میں میں میں میں میں میں کہ ہواور پھراس باغ ہے درمیان جگہ جگہ آپ بہت میں نہریں جاری کر دیں۔
- (۹۲) یا آپ ہم پر آسان سے عذاب کا کوئی تکڑا گرادی یا آپ اپنے دعوے پراللّٰہ تعالیٰ اور فرشتوں کو گواہ کر کے ہمارے سمامنے لاکر نہ کھڑا کر دیں۔
- (۹۳) یا آپ کے پاس کوئی سونے ، چاندی کا بنا ہوا گھر نہ ہویا آپ آسان پر نہ چڑھ جائیں اور پھر دہاں ہے ہمارے پاس فرشتے لے کرندآئیں جواس بات کی آکر گواہی ویں کہ آپ کواللّٰہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور ہم تو آپ کے آسان پر چڑھنے کا بھی بھی باور نہ کریں جب تک کہ آپ ہمارے پاس اللّٰہ کی طرف سے ایک تحریر نہ لا کمیں جس کو ہم پڑھ بھی لیس کہ اس میں آپ کی رسالت کے متعلق لکھا ہو، اے محمد بھی آپ ان سے فرما و بیجے کہ میرا پروردگارتو اولا داور شریک سب چیز وں سے پاک ہے میں بجائے اس کے آدمی ہوں اور تمام رسولوں کی طرح رسول ہوں اور کیا ہوں۔
- (۹۴) اورجس وقت ان مکہ والوں کے پاس رسول اکرم ﷺ آن کریم لے کرآ کے ہیں ، اس وقت ان کواللہ تعالیٰ

پرایمان لانے سے سوائے اس کے اور کیا امر مانع ہوا کہ انھوں نے کہا کہ کیا ہماری طرف آ دمی کورسول بنا کر بھیجا ہے۔

(۹۵) آپ ان مکہ دالوں ہے کہہ دیجیے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے بستے ہوتے تو ہم فرشتہ کورسول بنا کر بھیجتے، کیوں کہ ہم فرشتوں میں فرشتہ کواورانسانوں کی طرف انسان ہی کورسول بنا کر بھیجتے ہیں۔

(۹۲) اورآبان مکدوالول ہے آخری بات فرماد بیجے کہ اللّٰہ تعالیٰ میر ہے اورتہمارے درمیان کافی گواہ ہے، اس بات پراس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ جوابیخ بندوں کی طرف رسول بھیجتا ہے، خوب جانتا اور خوب دیکھتا ہے کہ کون اس پرائیمان لائے گااور کون ائیمان نہیں لائے گا۔

(۹۷) اورالله تعالیٰ جس کواپنے دین کی ہدایت فرمائے ، وہی سید ہے رائے پرآتا ہاور جے وہ اپنے دین ہے گراہ کردیتو للله کے سواان مکہ والوں کے لیے آپ سی کو بھی ایبا نہ پائیں گے جوان کو ہدایت کی طرف رہنما کی کرے اور ہمیں قیامت کے دن ان کواندھا ، کو نگا ، بہرہ کر کے منہ کے بل دوزخ کی طرف چلائیں گے اور ان میں کسی چیز کے ویکھنے ، سفنے اور بولنے کی قطعاً طاقت نہ ہوگی ، پھران کا ٹھکا نا دوزخ ہے اور دوزخ کی لیٹیں جب ذرادھیمی ہونے گئیں گی ، تب بی ہمان کے لیے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔

(۹۸) یہ عذاب ان کواس سب سے ملے گا کہ انھوں نے رسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم کا انکار کیا تھا اور ان کفار مکہ فیڈا ورقر آن کریم کا انکار کیا تھا اور ان کفار مکہ نے یوں کہا تھا کہ جب ہم پرانی ہڈیاں اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہوجا کیں گی تو کیا ہمیں بھرزندہ کیا جائے گا اور دوبارہ ہمارے اندرروح بھو تکی جائے گی ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔

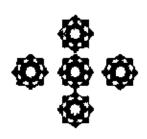

ٱۅؙڵؿؙ<sub>ۮ</sub>ؽڒٷٳٲٮؙٛٳٮڵؙڎٳڶؙڋؽڂڰٙڰٳڛڂۅؾٷٳڵٳۯۻڰٳڋڒ عَلَى أَنْ يَغْنُقُ مِثْلَهُمُ وَجَعَلَ لَهُمُ إِعَلَا لَارَبُ فِيْهِ فَأَبَى الظُّلِينُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ قُلْ لَوُ الْعُورَ تَنْكِكُونَ خَزَآنِنَ رَحْمَةُ لَكُنَّ عَ إِذَّ الْإِمْسَكُنْ مُوضَعَّيْهُ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانَ قَنُورًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَلَقُدُ الَّذِينَا مُوسَى تِسْعَ الْتِهِ بَيِنْتٍ فَسُلَّ بَنِيَ الْمُزْءِيلُ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنْ لِاَ فَلَتُكَ لِمُوْسِى مَسْعُورًا ﴿ قَالَ لَكُنَّ عَلِمْتَ مَا أَزُلَ هُوُلاء إلارَبُ السَّلوتِ وَالْارْضِ بَصَالِرٌ وَإِنِّي لأَظْنَكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْنُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزُهُ مُرْسَ الْأَرْضِ فَأَغْرَفْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَبِيعًا ﴿ وَلَا مَا مِنْ بَعُدِ اللَّهِ فِي الْمُرْآئِيلُ اسَكُنُواالْارْضَ فَإِذَا بَاءَوْعُدُ الْإِخِرَةِ جِنْنَا بِكُولِفِيقًا ﴿ وَإِلَّىٰ ٱنْزَلْنَهُ وَبِالْحِقِّ نُزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَكَ الْامْكِينِيِّرًا وَنَذِلُوا أَوْقُوانًا فَرَقْعَاهُ عِيْ لِتَقْرَا وَعَلَى النَّاسِ عَلِى مُكُثٍّ وَنَزَّلْنَهُ تَنْزِيْلاَهُ قُلْ امِنُوابِهِ أَوْ لَا تَوْمِنُواْ أَنَّ الَّذِيْنَ أَوْتُواالْعِلْمُرِمِنْ قَيْلِهَ إِذَا يُتُلَّى عَلَيْهِمْ يَخِرُّو نَ لِلْأَذْقَالِ سُجَّدًا ﴿ كَانِ عَلَوْلُونَ سُبُعْنَ رَبِّنَآ إِنَّ كَانَ وَعَنُ رَبِّنَا ۚ لَمَفَعُوْلًا ﴿ وَيَجِزُونَ لِلْأَذُ قَالِنَ يَبُكُونَ وَيَزِينُ فَعَرْضُتُوعًا ﴿ آجَ قِل ادْعُوااللَّهُ أَدِادْعُواالرَّحْلَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُفَى وَلَا تَجْهَرُ بِعَسَلَامِكَ وَلَا تُعَافِقُ بِهَا وَانْتَغِ بَيْنَ وَٰلِكَ سَيِيثُلًا ® وُقِلِ الْحُمْدُ بِلْهِ الَّذِي لَهُ مِنْ الْمُؤْمِنَةُ فِذَ وَلَدًا وَلَهُ مِيُّكُ لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَلَوْيَّتُنَ لَهُ وَلِيَّ مِنَ الذَّلِ وَكَيْرُوْهُ تَكَلِّيدُوا هُ

کیا اُنہوں نے نہیں و یکھا کہ خدا جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات ہر قادر ہے کہ اُن جیے ( لوگ ) پیدا کرد ہے۔اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کردیا ہے جس میں کی بھی شک نہیں ۔ توظالموں نے انکار کرنے کے بوا (أے) قبول نہ کیا (99)۔ کہددو کدا گرمیرے بروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرج ہوجانے کے خوف ہے ( اُن کو ) بند کر كر كحة اورانسان ول كاجهت تنك ب(١٠٠) \_ اورجم في موى كو نو کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائنل سے دریاضت کرلوکہ جب وہ اُن ك ياس آئے تو فرعون نے أن سے كہا كدموى ميں خيال كرة ہوں کہتم پر جادو کیا گیا ہے (۱۰۱)۔ انہوں نے کہا کہتم یہ جانتے ہو کہ آسانوں اور زمین کے بروردگار کے بیوااس کوسی نے نازل نہیں کیا۔(اوروہ بھی تم لوگوں کے )سمجھانے کواورائے فرعون میں خیال كرتا ہول كرتم بلاك ہوجاؤ كے (١٠٢) يو أس نے جا باكدان كوسر زمین (مصر) سے نکال وے تو ہم نے اُس کواور جواُ س کے ساتھ تصب کوڈبودیا (۱۰۳)۔ اوراس کے بعدین اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملك بيل ربومبور فيرجب آخرت كا وعده آجائ كا توجم تم سب کوجع کر کے لے آئیں مے (۱۰۴)اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ جائی کے ساتھ نازل ہوا ہے اور (اے محمد اللہ ) ہم نے تم كومرف خوشخرى دينے والا اور (ر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے (۱۰۵)۔ اور ہم نے قرآن کو جزوجز وکر کے نازل کیا ہے تا کہتم لوگوں کوٹھیرٹھیر کریڑھ کر سُنا وَ اور ہم نے اِس کو اہستہ آہستہ اُتاراہے(۱۰۱)۔ کہدووکہ تم اس پرایمان لاؤیا نہ لاؤ ہم

نے اس کو (بیٹی نقب حق ہے) جن لوگوں کواس سے پہلے علم (کآب) دیا گیا ہے جب وہ ان کو پڑھ کر سایا جا تا ہے تو وہ تھوڑ ہوں کے بل سجد سے میں گر پڑتے ہیں (۱۰۵)۔ اور کہتے ہیں کہ ہما را پروردگار پاک ہے۔ بے شک ہمار سے بردروگار کا وعدہ پورا ہوکر رہا (۱۰۸)۔ اور وہ تھوڑ ہوں کے بل گر پڑتے ہیں (اور) روتے جاتے ہیں اور اس سے اُن کواور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے (۱۰۹)۔ کہدو کہتم (خدا کو) اللہ عکی تا م سے پکارویار خمن (کے تام ہے) جس نام سے پکارویار خمن (کے تام ہے) جس نام سے پکاروا سے کے سب نام اجھے ہیں۔ اور نماز بلند آ واز سے پڑھو اور شاس کی سب نام اجھے ہیں۔ اور نماز بلند آ واز سے پڑھو اور شاس کی ہو ایک کو ہیں باز کی کو ہیں ہو ایک کرتے بادشا ہی میں کوئی شریک ہے۔ اور نداس وجہ سے کہوں عاجز و نا تو ال سے کوئی اس کا ہددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر آس کی بڑوائی کرتے رہوں (۱۱۱)

#### تفسیر سورة بنی اسرائیل آیات ( ۹۹ ) تا ( ۱۱۱ )

(99) کیاان کفار مکہ کواتنا معلوم ہے کہ جوتمام آسان وزمین کا خالق ہے وہ اس بات پر پہلے ہی کی طرح قادر ہے کہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کر دے، اور اس کے لیے اس نے ایک وقت مقرر کررکھا کہ مونیین کواس میں ذرا بھی شک نہیں ،اس کے باوجود بھی مشرکین نے اس چیز کوقبول نہیں کیااور کفر ہی پرقائم رہے۔

(۱۰۰) آپان مکہ والوں سے کہہ و پیجے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں میرے پر وردگار کے رزق کے خزانوں کی تنجیاں ہوتیں تو اس صورت میں تم فاقد کے ڈرسے ان کے خرچ کرنے سے ضرور ہاتھ روک لیتے اور کا فربڑا تنگ دل بخیل اور لالجی ہے۔

(۱۰۱) ۔ اور ہم نے حضرت موکی الطبیخا کو تھلے ہوئے نومعجز ہے یعنی بدیبیضا،عصا،طوفان، ٹڈیاں،گھن کے کیڑے، مینڈک،خون،قط سالی اور مالوں کی کمی وہر مبادی دیے جب کہ دہ بنی اسرائیل کے یاس آئے تھے۔

آپ مثلاً حضرت عبداللّه بن سلام اوران کے ساتھیوں ہے بھی پوچھ کرد کی کیجیے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ تم ضرور مغلوب العقل ہو۔

(۱۰۲) حضرت موسیٰ نے اس سے فر مایا اے فرعون تو اپنے دل میں خوب جانتا ہے کہ موسیٰ پریہ بچا ئبات خاص رب العالمین نے تازل کیے ہیں جو کہ میری نبوت کی دلیل اوراس کی تصدیق کے لیے کافی ہیں۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ کفر کی حالت میں تو ہرے طر کیقہ سے تباہ ہوگا۔

(۱۰۳) ید مکھ کرفرعون نے جاہا کہ سرز مین ارون یافلسطین سے بنی اسرائیل کے قدم اکھاڑ دیے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اس سے پہلے ہی اس کواوراس کے ساتھیوں کو دریا میں غرق کرویا۔

(۱۰۴) اوراس کی ہلاکت کے بعد ہم نے بنی اسرائیل ہے کہد یا کہتم سرز مین اردن یا فلسطین میں رہو ہو، پھر جس وقت قبرول ہے مردول کوزندہ کر کے اٹھایا جائے گایا یہ کہزول حضرت عیسیٰ ہو چکا ہوگا تو ہم سب کو جمع کریں گے۔ (۱۰۵) اوراس طرح اس قرآن کریم کو بذریعہ جبریل امین رسول اکرم بھی پرہم نے ہدایت ہی کے ساتھ تو نازل کیا ہے اوروہ ہدایت ہی کے ساتھ آب پر نازل ہو گیا اورا ہے کہ بھی ہم نے آب کو بھی جنت کی خوشخبری سنانے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

(۱۰۲) اورہم نے قرآن کریم بذریعہ جبریل امین آپ پر ٹازل کیا اوراس میں حلال دحرام اوامر ونواہی کو بیان کیا تا کہ آپ اس کولوگوں کے سامنے تھبر کھبر کراوراطمینان کے ساتھ پڑھیں۔

اورہم نے اس میں مضامین کوخوب کھول کھول کر بیان کیا ہے یا یہ کہ ہم نے قر آن کریم کو بذر ایجہ جبر میل امین تھوڑ اتھوڑ اایک ایک، دودو، تین تین آیات کر کے اور جا بجاتفصیل کے ساتھ مختلف اوقات میں نازل کیا ہے۔ (ے۱۰۷۔۱۰۸) اے مجمد ﷺ پان سے فرماد ہیجیے کہتم اس قر آن کریم پرخواہ ایمان لاؤیانہ ایمان لاؤیہ ان لوگوں کے لیے وقید ہے مجھے کچھ پرواہ تبیس۔

چنانچ جن حضرات کوتر آن کے نزول ہے ہیل رسول اکرم پھی کی نعت وصفت کابذر بعدتوریت علم دیا گیاتھا ہے قرآن کریم جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے شوڑیوں کے بل مجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اولا داور شریک ہے پاک ہاور ہمارے پروردگار نے جورسول اکرم پھی کی بعثت کا وعدہ فرمایا ہے دہ ضرور پورا ہموگا اور شوڑیوں کے بل مجدے میں گرتے ہیں وہ مجدے میں روتے ہوئے گرتے ہیں اور اس قرآن کریم کا سننا ان کا خشوع اور تو اضع اور بڑھا ویتا ہے بی آیت کریم دھزت عبداللّٰہ بن سلام پھی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۱۱۰) اورائے محمد ﷺ آبان سے کبدد یجیے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے بہت سے ایتھے ایھے نام اور بہت ہی بلند صفات ہیں ، خواہ اللّٰہ ،اللّٰہ پکارویا رحمٰن جس نام اور جس صفت کے ساتھ اس کو پکارو، سو بہتر ہے اور آ ب اپنی نمازوں میں نہتو بہت پکار کرقر آن کریم پڑھیے کہ مشر کین اس کوئ کر اول فول بکیں اور وہ حسد کریں اور نہ قر آن کریم کو اتنا آ ہستہ پڑھیے کہ آ یہ کے اصحاب بھی نہیں کیس اور دونوی کے درمیان ایک متوسط طریقہ اختیار کر کیجے۔

## شَانَ نَرُولَ: قُلِ ادْعُوااللَّهَ أَوِادْعُو االرَّحُلُنَ ﴿ الْحِ ﴾

ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس فی سے روایت کیا ہے قرماتے میں کدایک روزرسول اکرم فی نے مکہ اس مردویہ کی حصر میں کھڑے ہوکر دعا کی اورا پی دعامی فرمایا یا اللّه، یا رحمن بیان کرمشرکین ہولے کہ اس بوری کودیکھو جمیں تو دوخداؤں کے بکار نے ہے روکتا ہے اورخود دوخداؤں کو بکار رہاہے اس پر اللّه تعالی نے بیا بہت کر بہت نازل فرماؤ بیخی آپ فرماؤ بیجے ،خواہ اللّه کہ کر پکارویا رحمان کہ کر پکاروجس نام سے بھی بکاروگارویا رحمان کہ کر پکارویا رحمان کہ کر بکاروجس نام سے بھی بکاروگار و گے اس کے بہت سے اجھے اجھے نام ہیں۔

## شان نزول: وَ لاَ تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ ( الخ )

امام بخاری نے حضرت ابن عباس علیہ سے فرمان خداوندی و الا تسخیف بصلاتیک (المخ) کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ بیآ یت کریمہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب کہ رسول اکرم ﷺ مکه مرمہ میں کفار کے ڈر سے چھے رہے ، آپ جب این اسخاب کو نماز پڑھاتے تو بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ، مشرکین جب قرآن کریم سختے تو خود قرآن کریم کواور جس نے قرآن کریم نازل کیا ہے اور جو قرآن کریم لے کرآیا ہے سب کو برا کہتے ، اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

نیزامام بخاری نے حضرت عاکشہ صدیقہ ہے روایت کیا ہے کہ بیآ یت کر بمد دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ابن جریر نے بھی حضرت ابن عباس ﷺ ہے ای طرح روایت نقل کی ہے گر پھر پہلی روایت کوتر جے دی ہے کیوں کہ وہ صند کے اعتبار سے بھی زیادہ صحح ہے اورای طرح امام نووی نے بھی پہلی روایت ہی کوتر جے دی ہے کو ابن جرع سقلانی "فرماتے ہیں ان دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے کہ بیآ یت کر بمداس وعا کے بارے میں بھی نازل ہوئی جو نماز کے اندر ہوتی ہے۔ اور ابن مردویہ نے ابو ہریرہ ہے ہے دوایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم بھی جس وقت نازل ہوئی جو نماز کے اندر ہوتی ہے۔ اور ابن مردویہ نے ابو ہریرہ ہے ہیں نازل ہوئی۔ اور ابن تحریر آور امام ماکم " بیت اللّٰہ کے قریب نماز پڑھتے تو بلندآ واز سے دعافر ماتے اس پر بیآ ہے کہ بید نازل ہوئی ہے ، بیروایت حضرت عاکش کی سابقہ روایت کی تاب کہ بید تابن مدید نے اپنی مند میں حضرت ابن عباس ﷺ ہے کہ حکم ابرام ہے، بید عاکش میں دورے دعافر دورے مانگا کرتے تھے اللّٰہ ہا ذخہ مُنی (الغے)۔ اس پر بیآ یت نازل ہوئی اور اس بات کا تھم دیا گیا کہ نہ بہت زورے دعا مانگیں اور نہ بہت آہی۔

(۱۱۱) اور فرماد یجیے کہ تمام خوبیاں اور شکر اور خدائی ای اللّٰہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جونے فرشتوں اور نہ انسانوں میں سے کوئی اولا در کھتا ہے کہ اس کی بادشاہت کا نعوذ باللّٰہ وہ ما لک بے اور نہ اس کا سلطنت میں کوئی شریک ہے کہ اس کی معاذ اللّٰہ مخالفت کر سے اور نہ ان ذکیل ترین کے بعد دونصاری میں ہے کوئی اس کا مددگار ہے کیوں کہ یہ ذکیل ترین لوگ ہیں یا یہ کہ نہ کمزوری کی وجہ سے ان میہود ونصاری اور مشرکین وغیرہ میں ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور میہود ونصاری اور مشرکین وغیرہ میں سے کوئی اس کا مددگار ہے اور میہود ونصاری اور مشرکین وغیرہ کی جو کہ آتھ مالی کمین کے شریک اور اس کے دربار میں سفارشی تجویز کرتے ہیں، علیحہ گی اختیار میجیے اور اس خات کی خوب بڑا کیاں بیان سیجیے۔

## شان نزول: وَقُلِ الْمُهُدُ لِلَّهِ الَّذِي ﴿ الَّخِ ﴾

ابن جریر نے محد بن کعب قرطی سے روایت کیا ہے کہ یہود اورعیسائی اللّٰہ تعالیٰ کے لیے اولا و تجویز اُ نے مصحرب ج میں بیہ ہے تھے لَئینک لا شہرینک لَک اِلّا شہرینکا هُو لَک تَمُلِکُهُ وَمَا مَلَک (النح) ۔ بعی نعوذ باللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کا ایک شریک تھی ار اُلے تھے اور ستاروں کے بیجاری اور آتش پرست کہتے تھے کہ اگر اللّٰہ تعالیٰ کے مددگار نہ ہوتے تو معاذ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کمرور ہوجا تا ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت تازل فرمائی یعنی اور کہ و بیجے کہ تمام خوبیاں اسی اللّٰہ کے لیے جیں جونہ اولا در کھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمروری کی وجد سے کوئی اس کا مددگار ہے۔



### ڞؙۊؙ۩ؽڵڣڮڰؿڗڴؚڡٵ؞ڰۼؿڒؽڿڴۺڵڰۼڴڒڰڰ

شروع خداکانام کے کرجو بڑا امہر بان نہایت رحم والا ہے

سب تحریف خداکانام کے کرجو بڑا امہر بان نہایت رحم والا ہے

کتاب نازل کی اوراس میں کی طرح کی کئی (اور وجیدگ) ندر کی

(۱) ۔ (بلکہ) سیر می (اور سلیس) اتاری تا کہ (لوگوں کو) عذاب

خت ہے جواس کی طرف ہے (آنے والا ہے) ہے ڈرائے اور

مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخری سنائے کہ اُن کے لئے (اُن

کیکاموں کا) نیک بدلہ (لیمن بہشت) ہے (۲)۔ جس میں وہ ابدالا

ہور ہیں مے (۳) ۔ اور اُن کو کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدائے

اُن کے باپ داوا بی کو تھا۔ (ہے) بڑی بخت بات ہے جو اُن کے منہ

اُن کے باپ داوا بی کو تھا۔ (ہے) بڑی بخت بات ہے جو اُن کے منہ

اُن کے باپ داوا بی کو تھا۔ (ہے) بڑی بخت بات ہے جو اُن کے منہ

میں فرائی ہے (اور کچھ شک نہیں کہ) ہے جو کہتے ہیں کھن جھوٹ ہے

اُن کے باپ داوا بی کو تھا۔ (ہے) بڑی بخت بات ہے جو اُن کے منہ

(۵)۔ (اے بینیم ) اگر بیاس کلام پر ایمان نہ لا کیں تو شائدتم ان

کے بچھے رنج کرکر کے اپنے تین ہلاک کردو کے (۲)۔ جو چیز ز مین

پر ہے جم نے اس کو ز مین کیلئے آ رائش بنایا ہے تا کہ لوگوں کی آ ز مائش

پر ہے جم نے اس کو ز مین کیلئے آ رائش بنایا ہے تا کہ لوگوں کی آ ز مائش

کریں کہ اُن میں کون ایٹھ کمل کرنے والا ہے (ے)۔ اور جو چیز ز مین

### 

النوا الله كالترافي التكوير الاتراق فالأركا

پر ہے ہم اس کو( نابود کر کے ) بنجر میدان کر دیں گے( ۸ )۔ کیاتم خیال کرتے ہو کہ غارا درلوح والے ہماری نشانیوں میں ہے بھیب تنے(۹ )۔ جب وہ جوان غارمیں جارہے تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم پراپنے ہاں ہے رحمت نازل فرما۔ اور ہمارے کام میں درتی ( کے سامان ) مہیا کردیے ( ۱۰)۔ تو ہم نے کئی سال تک ان کے کانوں پر ( نیند کا ) پردہ ڈالے ( بینی ان کو نسلائے ) رکھا (۱۱ )۔ بھران کو دگا اٹھایا تا کہ معلوم کریں کہ جتنی مذہب وہ ( غارمیں ) رہے دونوں جماعتوں میں ہے اس کی مقد ارکس کو خوب یاد ہے ( ۱۲ )

#### تفسير سورة الكهف آيات (١) تيا (١٢)

یہ پوری مورت کی ہے موائے ان دوآیات کے کہ جن میں عیبنہ بن حصن فزاری کا تذکرہ ہے کہ دہ مدنی ہیں، اس سورت میں ایک سودی آیا ت اور پندرہ سومر سفوکلمات اور چھ ہزار جپار سوساٹھ حروف ہیں۔ (۱) تمام خوبیاں اور شکر والوہیت اس اللّٰہ کے لیے ٹابت میں جس نے رسول اکرم ﷺ کو بذریعہ جبریل امین قرآن کریم نازل فرمایا تو حیداور رسول اکرم وی کافعت وصفت کے بیان میں توریت وانجیل اور تمام آسانی کتب کے بیان میں توریت وانجیل اور تمام آسانی کتب کے بیان سے اس قرآن کریم میں کوئی مخالفت نہیں کی ، بیآیت مبارکہ یہود بوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیوں کہ انھوں نے کہا تھا کہ قرآن کریم تمام آسانی کتب کے خالف ہے تمام کتابوں براس کوغالب بنایا۔

(۳-۲) اور بالکل استفامت کے ساتھ موصوف بنایا تا کہ رسول اکرم ﷺ آن کریم کے ذریعے ہے ایک سخت عذاب سے ڈرائیں جو کہ اللّٰہ کی طرف سے ہوگا اور بذریعہ قرآن کریم آپ ان اہل ایمان کو جو کہ مخلص ہیں اور نیک کام کرتے ہیں بیخوشخری سنائیں کہ ان کو جنت میں اچھا اجر لے گا کہ جس اجر وثواب میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ وہاں موت آئے گی اور نہ وہ دہاں سے نکا لیے جائیں گے۔

- (س) اورآپ بالخصوص بذر بعد قرآن کریم بهود و نصاری اور بعض مشرکین کوبھی ڈراسیئے جونعوذ باللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کے لیے اولا دُنھبراتے ہیں۔
- (۵) نہ تو ان کے اس دعوی کی کوئی دلیل و ججت ان کے پاس ہے اور نہ ان کے باپ داوا کے پاس تھی اور یہ شرک کی بڑی ہماری ہات ہے جوان کے منہ سے نکلتی ہے اور وہ لوگ اللّٰہ تعالیٰ پر جھوٹ با ندھتے ہیں۔ شرک کی بڑی ہماری ہات ہے جوان کے منہ سے نکلتی ہے اور وہ لوگ اللّٰہ تعالیٰ پر جھوٹ با ندھتے ہیں۔
- (۲) شاید آپ تو ان لوگوں کی وجہ ہے اگریہ لوگ اس قرآن کریم پر ایمان نہ لائے تم ہے اپنی جان دے دیں گے۔

### شان شرول : سوره کهف

ابن جرئے نے بواسط ابن اسحاق، شیخ اہل مصر، عمر مدّ، حضرت ابن عباس دیشہ سے دوایت کیا ہے کہ قریش نے نصر بن حارث اور عقبہ بن الی معیط کو یہودی علماء کے پاس مدید منورہ بھیجا اور ان سے کہا کہ ان سے جا کرمحر بھی کے بارے میں اور آپ کی صفات ان سے بیان کرواور ان کوآپ کی اطلاع دو۔ کیوں کہ وہ کتاب اول کے عالم بیں اور وہ علوم انبیاء سے واقف بیں ہم ان علوم سے واقف نہیں چنانچہ یہ دونوں مدید منورہ آئے اور علماء یہود کورسول اکرم بھی کی اطلاع دی اور آپ کے بعض امور ان سے بیان کے علماء یہود نے کہا کہ ان سے تمن باتوں کے تعلق دریا فت کرواگر وہ ان کو بیان کردیت وہ وہ نی مرسل ہیں ور شرحض غلط دعوے دار ہیں۔

- ا۔ ان سے ان چندنو جوانوں کے بارے میں دریافت کرو جوز ما نداول میں غائب ہو گئے تھے کہ ان کا واقعہ کیا ہے کیوں کہ میان کا بڑا مجیب واقعہ تھا۔
- ۲۔ ان ہے اس مخص کے بارے میں دریافت کروجوفتو حات اور سفر کرتا ہوامنتہائے مشرق ومغرب کو پہنچ گیا تھا

كداس كأكياوا تعدي

غرض کہ بیسب جمع ہوکر رسول اکرم وہ کا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ان چیزوں کے بارے میں دریافت کیا ، آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری باتوں کا کل جواب وے دوں گا اور انشاء اللّٰہ تبیس کہا، چنا نچہ کفار آپ کے پاس سے چلے گئے اور رسول اکرم وہ کا پندرہ را توں تک رکے رہے ، اس دور ان میں نہ اللّٰہ تعالیٰ نے وی بجبجی اور نہ جر بل امین آپ کے پاس تشریف لائے یہاں تک کہ الل کہ نے با تمیں بنانا شروع کردیں اور وی کے رکنے سے رسول اکرم وہ کئے اور کفار جو چے میگوئیاں کررہے تھاس کی جواب دہی آپ پرشاق گزری ، پھر جریل امین اللّہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ کہف لے کرتشریف لائے ، جس میں اصحاب کہف کا بھی واقعہ تھا اور اس بادشاہ کا بھی ذکر تھا اور دوس کے ایک کرتشریف لائے ، جس میں اصحاب کہف کا بھی واقعہ تھا اور اس بادشاہ کا بھی ذکر تھا اور دوس کے بارے میں میآ بیش لے کرتا ہے ویک شناؤ نک عن الوق ہے۔

اورا بن مردوبید نے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ عقبہ بن ربیدہ شیبہ بن ربیدہ ابوجہل بن ہشام ،نظر بن حارث ،امیہ بن ابی خلف، عاص بن واکل ،اسود بن مطلب ،ابوالیشر ی ،یسب قریش کی ایک جماعت میں جمع ہوئے اور رسول اکرم وظا کوا پی قوم کی مخالفت بہت شاق گزرتی تھی ای طرح جوآب ان کو تھی حت کرتے ،اس پر ان کا انکارگراں گزرتا تھا غرض کہ اس مجلس کو و کھے کرآپ بہت ممکنین ہوئے ، اس پر اللّہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ۔ فَلَمَ عَلَیْ اَنْ اِللّٰ ہِ اِللّٰہ اَنْ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰ ہُ اِللّٰہ اِللّٰ ہِ اِللّٰہ اِللّٰ ہِ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ ہُ ہُ اِللّٰ ہِ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ ہُ ہُ اِللّٰہ ہُ اِللّٰہ ہُ اِلْ ہُ اِللّٰہ ہُ ہُ اِللّٰہ ہُ ہُ اِللّٰہ ہُ ہُ اِللّٰہ ہُ اِللّٰہ ہُ ہُ اِللّٰہ ہُ ہُ اِللّٰہ ہُ اِللّٰہ ہُ اِللّٰہ ہُ ہُ اِللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ ہُ اِللّٰہ ہُ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ ہُ اللّٰہ ہُ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰم ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰم ہُ اللّٰہ ہُ اللّٰم ہُ اللّٰم ہُ اللّ

- (ے) ہم نے مردوں اور عور توں وغیرہ کو زمین کے لیے باروئق بنایا ہے تا کہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کی آز مالیش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے یا آیت کریمہ کا مطلب سے ہے کہ زمین پر جو نباتات اور درخت اور جانور اور دیگر قتم قتم کی جو نعتیں ہیں ہم نے ان کو زمین کے لیے باعث روئق بنایا ہے تا کہ ہم اس کے ذریعے سے آز مالیش کریں کہ سب سے زیادہ زم کون کرنے والا اور تارک الدنیا کون ہے۔
- (۸) اور ہم اس زمین کی تمام چیز دل کو اور اس روئق کو ایک صاف چیٹیل میدان کردیں مے اور پھی ہی باتی نہیں رہےگا۔
- (٩) اے محمد اللہ کیا آپ بیر خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے جماری عجائبات قدرت جا ندہ سورج

آ سان در مین بستار ہےاور سمندروغیرہ میں ہے کوئی تعجب کی چیز ہیں۔

کہف اس بہاڑ کا نام ہے جس میں وہ غارتھا اور رقیم وہ پیتل کی شختی ہے جس پران نو جوانوں کے نام اور ان کا واقعہ مرقوم تھایا یہ کہاس وادی کا نام ہے جس میں کہف پہاڑتھایا یہ کہ رقیم ایک شہر کا نام ہے۔

- (۱۰) چنانچداب اللّه تعالیٰ اجمالی طور پرید واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ وفت قابل ذکر ہے جب کہ ان توجوانوں نے اس غارمیں جاکر بناہ لی اور داخل ہونے کے وفت دعا کی کہ اے ہمارے پرور دگار ہمیں اپنے وین پر ثابت قدم رکھیے اور اس سے چھٹکارے کا کوئی رستہ نکالیے۔
  - (۱۱) چنانچہم نے اس غارمیں ان کوتین سونوسال تک کے لیے سلادیا۔
- (۱۲) پھر جس حالت پر وہ سوئے تھے ای طرح ہم نے ان کو بیدار کیا تا کہ ہم ظاہری طور پر بھی معلوم کرلیں کہ مومنین اور کا فروں میں ہے کس نے ان لوگوں کی غار میں تھہرنے کی مدت کوزیادہ محفوظ رکھا ہے۔

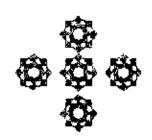

نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ إِلَّحِقَ إِنَّهُمْ فِتَيَةً أَمُنُوا بِإِنْهُمُ <u>ۄؘٳ۬ۮڹۼؙڡٞڔۿڋؽڴٷۯؠڟڹٵۼڸڠڶۏؙۑۼؚڡ۫ڔٳۮ۬ۊؘٵڡؙۏٳڡٙڠٵڶۅؙٳ</u> رُ بُنَارَبُ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَنْ عُواْمِنْ دُوْنِهِ إِلْهَا لَقُلْ قُلْنَآلِذًا شَعَلَتُكَانَ هَوُلَامِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْ امِنْ دُوْنِهَ الِهَةُ لَّوْ لَا يُأْتُونَ عَلَيْهِمُ بِسُلْطِينَ بَيِن فَمَنَ أَظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا ﴿ وَإِذِا غَتَرَكْتُمُو هُمْ وَمَا يَعْبُدُ وَنَ إِلَّا اللَّهُ <u>ڮٳؙؖۏٙٳٳڶٳڷڴۿڣؠڹؙۺؙۯڶڴۏۯڰٛڰ۪ڴۄ۫ڣڹڗۘڂٮؾؠۅؽۿڹۣؽؙڷڴۄؙ</u> مِنَ ٱمُرِكُمُ مِرْ فَقًا ﴿ وَتُرَى الشُّمُسُ إِذَا طَلَعَتْ تُزُورُ عَنْ كَهُفِهِمُ ذَاتَ الْيَعِينِ وَإِذَاغَرَبَتُ ثَقُرِ ضُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُودٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ إِلِيَاللَّهُ مَنْ يَكْدِاللَّهُ فَهُو الْمُهُمِّنِ وَمَنْ يُضَلِلُ فَلَنَّ تَجِكَ لَهُ وَلِيُّأُمُّ رَشِّكًا خُوتَعُسُهُمُ ايَقَاظُاوَهُمْ رُقُودٌ ﴿ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَبِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكُلُبُهُمُ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهُ بِالْوَصِيْدِ الْواطَلَعْتَ عَلَيْهِ فُلُولَيْتَ مِنْهُمُ فِرَارًا وَلَيُلِنْتَ مِنْهُمُ رُغْبًا @ وَكُذَٰ إِلَى بَعَثَنَٰهُمُ لِيُتَسَاَّءَ لَوْا بَيْنَهُمُ ۖ قَالَ قَالِلٌ مِّنْهُمُ كَمُ لَبِثْنُهُ ۚ قَالُوا لَبِثُنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمٍ ۚ فَالْوَارَبُّكُمْ ٱعْلَمُ بِمَالَبِثْنُهُ ۚ فَابُعَثُوْاۤ اَحَنَّاكُمُ بِوَرِقِكُمُ هٰذِ ۗ وَإِلَى إِ الْنَهِ اِنْنَةَ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزُكُ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِ زُقِ ﴿ مِنْهُ وَلَيْتَلَطُّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّا مُنْهُ أَحَدًا ﴿ ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْ كُمْ أَوْ يُعِينُكُ وْكُمْ **﴿ فِي مِلْتِهِمُ وَلَنْ تَفَلِعُوْاَ إِذَّا اَبَكَا** ۞

ہم اُن کے حالات تم ہے تھے تھے بیان کرتے ہیں۔ووکی جوان تھے جو اینے بروردگار برایمان لائے تھے۔اورہم نے اُن کوزیادہ ہدایت دی تھی (۱۳)۔اوران کے دلول کومر اوط (کیٹی مضبوط) کردیا۔ جب وه (أثمه) كمزيد موئة توكيني لك كه جارا برورد كارآسا أول اور ز شن كا ما لك ہے ۔ ہم أس كے بواكس كومعبود (سمجدكر) فديكاريں کے (اگرابیا کیا) تواس وقت ہم نے بعیداز عقل ہات کی (۱۳)۔ ان جاری توم کے لوگوں نے اس کے بوااورمعتُود بنار کے ہیں۔ جملا بیان (کے خدا ہونے) پرکوئی ملی ولیل کیوں تبیں لاتے ۔ تواس سے زیادہ کون ظالم ہے جوخدا پر چھوٹ افتر اکرے (۱۵)۔ اور جب تم نے ان (مشرکوں) سے اور جن کی میرخدا کے بوا عبادت کرتے ہیں ان سے کتارہ کرایا ہے تو غار میں چل رہو ہمہارام وردگارتمہار ۔۔ لئے اپنی رحمت وسیع کروے گااور تنہارے کاموں میں آسانی (کے سامان ) منہا کرے گا (۱۶)۔اور جب سُورج نکلے تو تم ریکھوکہ ﴾ ( دهوپ)ان کے غارے دائی طرف سٹ جائے اور جب غروب ہو تو أن نے بائیں طرف كتراجائے ادروہ أس كے ميدان ميں تھے۔ بی خدا کی نشانیوں میں سے ہیں ۔جس کوخدا بدایت دے وہ بدایت یاب ہے ۔اور جس کو ممراہ کرے تو تم اس کے لئے کوئی دوست راہ بنانے والا ندیاؤ کے (۱۷)۔اورتم اُن کو خیال کرو کہ جاگ رہے یں حالا تکہ وہ سوتے ہیں ۔اور ہم اُن کو وائیں اور بائیں کروث بدلاتے تے ۔اور اُن کا عن چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگرتم ان کو جما تک کر دیکھتے تو پیٹے پھیر کر بھاگ جاتے اور اُن ے دہشت میں آ جاتے (۱۸)۔ اور ای طرح ہم نے اُن کو اُٹھایا تاكمآليس من ايك دوسرے سے دريافت كريں۔ أيك كنے والے نے کہا کہ تم (یہاں) کتنی مرت رہے اُنہوں نے کہا کدا یک دن یااس ے بھی کم ۔ اُنہوں نے کہا کہ جتنی مدیت تم رہے ہوتمہارا پر وردگار ہی اں کوخوب جانتا ہے۔ تواسینے میں سے سمی کو بیرد و پیید سے کرشپر جیمیجووہ و کھے کہ تغیس کھانا کون سائے ۔ تو اُس میں سے کھانا لے آئے اور

آ ہستہ آ ہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کونہ بتائے (۱۹)۔اگر وہتم پر دسترس پالیں مے تو حمہیں سنگسار کر دیں ہے۔ یا پھرا پے ند ہب میں داخل کرلیں مے اور اُس وقت تم مجھی فلاح نہیں یاؤ مے (۲۰)

#### تفسير سورة الكهف آيات ( ١٣ )تيا ( ٢٠ )

(۱۳) ہم بذریعة قرآن کریم آپ سے ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں ، یہ چندنو جوان منے ہم نے ان کورین کے معاملہ

میں بصیرت عطا کی تھی یا یہ کہ اس چیز میں ان کو ثابت قدمی عطا کی تھی یا یہ کہ ان کوائیان پر ثابت قدمی عطا کی تھی۔ (۱۴) اور ہم نے ان کے دلوں کوائیان کے ساتھ مضبوط کر دیا تھا یا یہ کہ ہم نے ان کوصبر و ثابت قدمی کی تو فیق عطا فرمائی تھی وہ دقیا نوس کا فربا دشاہ کے یاس سے کھڑے ہوئے ہوئے کہنے لگے کہ ہم تواللّہ کوچھوڑ کرکسی معبود کی عبادت

فرمانی تھی وہ دقیانوس کافر ہادشاہ کے باس سے کھڑے ہوئے ہوئے کہنے لگے کہ ہم تواللّہ کو چھوڑ کرنسی معبود کی عبادت نہیں کریں گے ایسی صورت میں ہم اللّہ تعالیٰ برجھوٹ باندھنے والوں میں ہے ہوجا کمیں گے۔

(۱۵) ہماری اس قوم نے تو اللّٰہ کے علاوہ بنوں کو معبود قرار دے رکھا ہے، یہ لوگ اپنی اس پرستش پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کواس چیز کا تھم دے رکھا ہے اوراس شخص سے زیادہ کون غضب ڈ ھانے والا ہوگا کہ جواللّٰہ تعالیٰ پر تہمت لگائے اوراس کے لیے شریک تبویز کرے۔

(۱۲) جبتم نے ان کواوران کے دین کواوران کے بتوں کو جن کی بداللّٰہ تعالیٰ کوچھوڑ کر پوجا کرتے ہیں الگ کردیا ہے۔ سوتم خالص اللّٰہ تعالیٰ ہی کی عبادت کر واوراس غار میں چل کر پناہ لوثم پرتہارار ب اپنی رحمت پھیلائے گااور تہمارے کیا گئی کو کامیا بی کاسامان درست فرمائے گالیعنی آخرالا مرکا میا بی ہوگی بینو جوانوں کی آپس میں گفتگوتھی۔
(۱۷) اوروہ غارالی وضع پر ہے کہ دھوپ نکلنے کے وقت تو غار کے دائنی جانب کو بچھی رہتی ہے اور ڈو بنے کے وقت بیا کی میں طرف کو ہٹی رہتی ہے اور ڈو بنے کے وقت بیا کی میں طرف کو ہٹی رہتی ہے اور وہ لوگ اس غار کے ایک کشادہ روش موقع بائیں سے اور وہ کا جو دا قد بیان کیا جارہا ہے بیاللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے جے اللّٰہ تعالیٰ اپنے دین کی ہدایت عطافر مائے ، وہ ہی ہدایت پاتا ہے اور جس کو وہ اپنے دین سے گمراہ کردے تو آپ اس کے لیے کوئی مدرکار اور ہدایت کا راستہ بتانے والا نہ یا کمیں گے۔

(۱۸) اورائے محد ﷺ جب آپ ان کوغار میں دیکھتے تو جا گنا ہوا خیال کرتے حالاں کہ وہ سوتے تھے اوراس سونے کی حالت میں ایک سال میں ایک مرتبہ ان کی کروٹیس تبدیل کرتے رہتے تا کہ زمین ان کے گوشت پوست نہ کھالے۔

اور قطمیرنا می ان کا کتاعار کی دہلیز پراپنے دونوں ہاتھ بھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔اے مخاطب اگراس حالت میں تو ان کوجھا تک کردیکھا تو ان ہے بیٹھ بھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا اور تو دہشت ز دہ ہوجا تا۔

(19) اورای طرح تین سونو سال گزر جانے کے بعد ہم نے ان کو جگایا تاکہ آپس ہیں بات کریں چنانچہ مکسلیمنا نامی نے جوان کا سرداراوران سب سے بڑا تھا کہا کہتم حالت نیند ہیں اس غار کے اندر کس قدر رہے ہوگے بعض بولے عالبًا ایک دن رہے ہوں گے تر جب غار سے باہرنگل کرسورج دیکھا کہ وہ ابھی غروب ہونے کے قریب ہے تو بولے ہے تو بول کے مکسلیمنا سردار کہنے نگاریتو صحیح خبرتمہارے اللّٰہ ہی کو ہے کہتم کس قدر

ر ہے ہو۔

ابتملیخا کوانسوں شہر کی طرف بیرو پید ہے کر بھیجو وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ آئے گا اور کون سا کھانا پا کھانا پاکیزہ اور حلال ہے تا کہ وہ اس میں سے تمہارے لیے بچھ کھانا لے آئے اور سب کام خوش اسلو بی ہے کرے تا کہ کسی کوان مجوسیوں میں سے تمہاری خبر نہ ہونے دے۔

(۲۰) اگریہ بحوں تنہاری خبر پاچا ئیں تو تمہیں قل کرڈالیں کے یا پھرتمہیں اپنے بحوسیت کے طریقہ پر کرلیں گے اب اگرتم ان کے دین کوافتیار کرلو مے تو پھر بھی عذاب خداوندی سے نجات نہیں ملے گی۔

وَّكُذَٰ إِلَّ اعْتُرُنَّا

ْ عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْاَ أَنْ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةُ لَا ُرَيْبَ فِيُهَا ۚ إِذْ يَتَنَا أَرْمُونَ يَيْنَهُمُ ٱمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمُ بُنْيَانًا ۚ رَبُّهُمُ اعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوْا عَلَى ٱمْرِهِمْ لَتُتَّخِلُنَّ عَلَيْهِمْ مَسْيِحِدًا ﴿ سَيُقُولُونَ ڴڵؿۜڐۜڗٳۼۿؙۄؙػڷؽۿۯ۠ٷؽڟٷڶٷؽڂۺؿ؞ٚڛٵڍڛۿؙۿڴڶڹۿۿ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمُ كَلَبُهُمْ ۖ قُلْ رِّيِنَ اعْلَمُ بِعِدَ تِهِمُمَّا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيكُ مُ فَلَا تُمَارِفُهُمُ عُ الْآمِرَآءُ ظَاهِرًا وَلَا تُسْتَفُتِ فِيهُمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٥ وَلا تَقُوْلَنَ لِشَائِ إِنْ فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَنَ الْحِلْآنَ يَشَاءَ اللهُ وَاذْكُرُ رَبِّكَ إِذَا فَسِينَتَ وَقُلْ عَنْس آنَ يُهْدِايَنِ رَبِينَ لِا قُرْبَ مِنْ هٰذَا رَشُكَاءَ وَلَيْتُوا فِي كَنْفِيهِمْ ثُلُكَ مِأْنَاةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوْ السِّعَانَ قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيِتُوا اللهَ غَيْبُ السَّلُوتِ وَالْارْضِ ٱبْصِرْبِهِ وَاسْمِعُ مُا لَهُمْ مِّنُ دُونِهِ مِنْ قَلِي وَلَا يُشُرِكُ فِي حَكْمِهَ أَحَدًا ١٠ وَاتُلُ مَا أُوْجِى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِكَ أُلَامُ يُلِلَيْهُ ۗ وَلَنْ تَجِدُ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحِدًا ١٥ وَاصْرِرْ لَفْسَائِ مُعَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبِّهُمْ فِالْغُدُوةِ وَالْعَشِينِ يُرِيْكُونَ وَجُهَةَ وَلَا تَعْنُ عَيْنُكَ عُنْهُمُ عَرِيْنُ زِيْنَةَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنُ أَغْفَلْتَا قَلْيَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاثَّبُعَ هَوْمَهُ وَكَانَ أفرة فركا

اورای طرح ہم نے (لوگوں کو)ان (کے حال) ے خبر دار کردیا تا كدوه جانيل كه خدا كا وعده سي بساوريه كه قيامت (جس كا وعده كياجاتا ہے)اس ميں بجي بھي شك نبيس ۔اس وقت لوگ ان ك بارے میں باہم جھڑنے کے اور کہنے لگے کہ ان ( کے عار ) پر عمارت بنادو \_ اُن کا پروردگار اُن ( کے حال ) سے خوب واقف ہے۔جولوگ اُن کےمعالم میں غلبدر کھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اِن (کے غار ) پرمسجد بنا ئیں مے (۲۱ )۔ (بعض لوگ ) انگل پیمو کہیں سے کہ وہ تین ہے (اور) چوتھا ان کا گنا تھا اور (بعض) تهمیں گے کہ وہ یانچ متھے (اور) چھٹا ان کا گتا تھا۔اور (بعض) تهیں سے کدوہ سات تھے اور آٹھواں اُن کا حَمّا تھا۔ کہدو کہ میرا یروردگار ہی اُن سے شار ہے خوب واقف ہے اُن کوجانتے بھی ہیں تو تھوڑے بی لوگ ( جانبے ہیں ) تو تم ان ( کے معاطے ) میں گفتگونہ کرنا مگرسرسری می گفتگو۔اور نیان کے بارے میں اُن میں ے کسی سے پکھور یافت بی کرنا (۲۲)۔اورسی کام کی نسبت ندکہنا كه يس اسه كل كروذ ل كا ( ٢٣ ) مكر ( انشاء لله كهه كريعن اكر ) خداجا بين محول جاؤتوياد آنے پر لےلواور کہددو کہ اُ مید ہے کہ میرا پرور دگار مجھے وس ہے مجمی زیادہ ہدایت کی یا تیس بتائے ( ۳۳ )۔اوراسحاب کہف اینے غار میں نو اُو پر تمین سوسال رے (۴۵) کہدو کہ جنتی مدت وہ رے اُسے خدا ہی خوب جانتا ہے۔ آئ کوآ سانوں اور زمین کی پوشيده با تمن (معلوم) بين \_ وه كيا خوب د يكفينه والا اوركيا خوب ینے والا ہے۔ اُس کے ہواان کا کوئی کارساز نہیں اور نہوہ اپنے تھم میں کسی کوشر بیک کرتا ہے(۲۷)۔اورا بے یروردگار کی کتاب کو جو الله المرارے پاس جیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو۔ اس کی باتوں کوکوئی بدلنے والانہیں۔اوراُس کے سواتم کہیں پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے (۲۷)۔اور جولوگ صبح شام اپنے پروردگار کو بکارتے ہیں اوراس کی خوشنو دی کے طالب ہیںاُن کے ساتھ صبر کرتے رہو۔اور تمہاری نگاہیں ان میں ہے (گزر کراور طرف) نہ دوڑیں۔کہتم آرائش زندگانی وُنیا کے خواستگار ہوجاوَ۔اور جس شخص کے دل کوہم نے اپنی یاد سے عافل کرویا ہے وہ اپنی خواہش کی بیروی کرتا ہے اوراس کا کام حدسے بڑھ گیا ہے اس کا کہنانہ مانتا (۲۸)

### تفسير سورة الكهف آيات ( ٢١ ) تا ( ٢٨ )

(۲۱) اورای طرح ہم نے اپنی قدرت و حکمت ہے افسوس شہر کے مسلمانوں اور کا فروں کوان کی حالت ہے مطلع کردیا اور اس وقت ان شہر والوں کا بادشاہ یستفا دنا می مسلمان شخص تھا اور دقیا نوس مجوسی با دشاہ اس سے قبل مرچکا تھا مگر اس کو بعث بعدالموت میں تسلی نہیں ہوئی تھی تا کہ اب اس شہر کے مسلمان اور کا فربھی اس بات کا بیقین کرلیس کہ مرنے کے بعد پھر دو بارہ زندہ ہوتا بقین ہے اور بیا کہ قیا مت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ۔

اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اس زمانہ کے لوگ ان کے معاملہ میں باہم جھڑر ہے تھے کافر کہنے گئے کہ ان کے پاس کوئی گرجایا عمارت بنادو کیوں کہ یہ ہمارے دین پر تھے بالآ فرجولوگ اپنے کام پرغالب تھے یعنی کہ مسلمان (اہل حکومت) انھوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مجد بنا کیں گے کیوں کہ یہ ہمارے دین پر تھے۔ کہ مسلمان (اہل حکومت) انھوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مجد بنا کیے بجران کے عیسائیوں میں سید (۲۲) اور یہ لوگ ان کی تعداد میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ چنا نچے بجران کے عیسائیوں میں سید اور اس کے ساتھی یعنی نمار اور اس کے ساتھی لیعنی مار یعنی بار یعقو ہیے کہ دو پانچے تھے اور چھٹا ان کا کہا تھا۔ یہ لوگ بے تھے اور اس کے ساتھی لیعنی ملکا دیے لیعقو ہیے کہدر ہے تھے اور اصحاب ملک یعنی ملکا دیے کہدر ہے تھے کہ دو پانچے تھے اور اصحاب ملک یعنی ملکا دیے کہدر ہے تھے کہ دو پانچے تھے اور اس کا کا تھا۔ یہ لوگ بے تھے کہ دو پانچے کہ دیا لوگ سمات تھے آٹھوال ان کا قطیم کہا تھا۔

اے محمد ﷺ پان مخاطبین سے فرماد یجیے کہ میرا پروردگاران کا شارخوب سیح جانتا ہے اوران کے شارکو سیح طور پر بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں جو کہ ان میں مسلمان تھے۔

حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان تھوڑ ہے لوگوں میں سے ہوں وہ کتے سمیت آٹھ تھے۔ لہٰذا آپ ان مخاطبین سے بھی اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں کوئی بحث نہ تیجیے، بس ان کوآیات قرآن یہ پڑھ کر سنا دیجیے اور ان کی تعداد کے بارے میں ان لوگوں میں سے کس سے بھی بچھ نہ پوچھیے جواللّٰہ تعالیٰ نے آپ سے بیان فرمادیا وہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔

(۲۳٫۲۳) آپ کسی کام کے متعلق یوں نہ کہا تیجیے کہ مثلاً میں کل کروں گایا کل ایسا کہوں گا مگر مشیت خداوندی کواس کے ساتھ ملادیا سیجیے اور جب آپ اتفاقا انشاء اللّٰہ کہنا بھول جا کیں تو بعد میں یاد آنے پر کہدلیا سیجیے اور ان لوگوں سے میر بھی کہدو ہجیے کہ مجھے امید ہے کہ میر اپر وردگار مجھے اس سے بھی زیادہ صحیح اور یقینی بات بنادے گا۔ میر بھی کہدو ہجیے کہ مجھے امید ہے کہ میر اپر وردگار مجھے اس سے بھی زیادہ صحیح اور یقینی بات بنادے گا۔

یہ آیت کریمہ رسول اکرم ﷺ کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ سے مشرکین مکہ نے روح

اوراصحاب کہف کے بارے میں دریافت کیاتھا ،آپ نے فرمایاکل بتا دوں گااورآپ انشاء اللّٰہ کہنا بھول گئے۔

# شان سُرُول: إلَّا أَنُ يُشَيَّآءَ اللَّهُ ﴿ الرِّ

اورابن جریر نے ضحاک اورابن مردویہ نے حضرت ابن عباس ہے، بی سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ہے اسے اس کے بارے میں شم کھائی پھراس شم پرچالیس را تیں گزرگئیں، تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت تازل فر مائی یعنی اور آپ کسی کام کے متعلق یوں نہ کہا سیجے کہ میں اس کوئل کروں گا تمراللّٰہ کے چاہئے کوملاد یا سیجے۔
(۲۵) اوروہ غارمیں بریدار ہونے سے پہلے تین سونوسمال تک رہے ہیں۔

# شان نزول: وَلَبِثُوا فِي كَهُفِهِمُ ﴿ الْحِ ﴾

این مردویہ نے ابن عباس علی سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی و لَیِنُو افِی تکھفِھِم ثَلْتُ مِانَةِ۔ تو آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺاس سے تین سوسال مراو ہیں یا تین سومسنے پھراس پر یہ جملہ نازل ہوا سِنِینَ وَاز دَادُو ا تِسْعاً ، لِین تین سوبرس تک رہے اور توبرس او پر اور رہے۔

(۲۶) آپ ان سے فرمادیجیے کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کے غار میں رہنے کی مدت کوتم سے زیادہ جانتا ہے کہ اس بیداری کے بعد سے پھر کتناز مانہ ہو گیا تمام آسانوں دز مین کی پوشیدہ باتوں کاعلم اس کو ہے وہ کیا کیچھ دالا ہے اور کیا کچھ سننے والا ہے اور ان کا اللّٰہ کے علاوہ کوئی محافظ نہیں یا بیر کہ اہل مکہ کواللّٰہ کے علاوہ اور کوئی عذاب خداوندی سے چھڑ انیوالا مددگارا وررشتہ دار نہیں اور نہ اللّٰہ تعالیٰ کسی کوائے تھم غیب میں شریک کیا کرتا ہے۔

(٢٤) اورآپ كا كام صرف اتنا ہے كه آپ ان كو قرآن كريم پڑھ كرسناديا تيجيے اوراس ميں كسى قتم كى كى بيشى نه كيا تيجيے اوراس كى باتوں كوكوئى بدل نہيں سكتا اور آپ الله تعالى كے علاوہ اوركوئى بناہ بھى نه يا ئيں گے۔

(۲۸) اورآپاپ آپ کوان لوگوں کے ساتھ مقیدر کھا کیجیے جوسی وشام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں جیسا کہ حضرت سلمان فاری اور دنیوی زندگی کی روفق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے بنتے نہ یا کیس۔ اورا یہ محض کی بات نہ اپنے جس کے قلب کوہم نے اپنی تو حید سے غافل کر دیا ہے اور وہ ہوں کی پوجا میں مصروف ہے اور اس کی یہ با تیس سب اکارت اور ہر باد ہیں ریہ آ یت کر یمہ عید بن حصن فزاری کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

# شان نزول: وَلاَ تُطِعُ مَنْ اَعْفَلْنَا ( الخ )

این مردویی نے جریز اور صنحاک کے واسطہ سے حضرت ابن عباس علیہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ کہ یہ آیت امیہ بین خلف کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیوں کہ اس نے رسول اکرم میں سے ایک ایسی چیز کی

درخواست کی تھی جوللہ تعالی نے پیندنیں فرمائی وہ یہ کہ سلمان مساکین کواپنے پاس سے ہٹاد ہے اور کہ کے رؤساء کواپن پاس بٹھا ہے ،اس پر بیآیت کر بہ بنازل ہوئی۔اور ابن ابی عاتم رحمت اللہ علیہ نے رہے سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم وہ نے امیہ بن خلف کی بات کا اثر لیا تھا اور آپ سے جو کہا گیا تھا آپ اس سے بے خبر اور عافل تھے، اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ نیز ابو ہر پر وہ ہے سے روایت کیا ہے کہ عینہ رسول اکرم وہ اگل خدمت میں عاضر ہوا، اس وقت آپ کے پاس معن پاس معزمت سلمان فاری کے بیٹے ہوئے تھے تو عیمینہ کہنے لگا جس وقت ہم آپ کے پاس آیا کر بی تو آھیں اپنے پاس سے ہٹادیا سے جاور ہمیں بٹھالیا سیجے اس پر بیآیت مبارکہ نازل ہوئی۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ زُكِلُمُ لِنَّكُمُ لَكُنَّ شَاءَ فَلَيْوْمِنْ اور کہددو کہ (لوگو) بیقرآن تہارے پروردگاری طرف سے برحق وُمَنْ شَاءً فَلَيْكُفُرُ إِنَّا اعْتُدُ زَالِكُ الطَّلِيدِينَ نَازًا أَحَاطُ ہے تو جوجا ہے ایمان لائے اور جوجا ہے کا قرر ہے ہم نے ظالموں بِهِمُ سُرَادِ قُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوا يَغَاثُوْا بِمَآءِ كَالْمُهُـلِ کے لیے ( دوزخ کی ) ام ک تیار کررکھی ہے جس کی قناطین اُن کو يَشُوِى الْوَجُولَةُ بِنُسُ الشَّرَابُ وَسَأَرَتُ مُزْتَفَقَّا محمرری ہوگل۔ادرا کرفریاد کریں کے توایسے کھولتے ہوئے پانی إِنَّ الَّذِينُ أَمُنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ إِنَّا لَا نَصِيعُ ٱجْرَ مَنْ سے اُن کی دادری کی جائے گی جو پھلے ہوئے تانے کی طرح ٱحُسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولِيْكَ لَهُ مُرْجَنُّتُ عَدَّنِ تَجْرِئُ مِنْ ( گرم ہوگا اور جو ) مونہوں کو بھو ان ڈالے گا ( اُن کے پینے کا ) یا نی تَحْتِيهُ مُرَالُا لُهُرُيُّ مُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَادِرُمِنَ ذَهِبِ مجمى يُرااورآ رام گاه بمي يُري (٢٩)\_(اور) جوايمان لائے اور كام ٷۘؽڵؠؙڝؙۏؙؽؿؚؽٳؠٞٲڂڞ۬ڔٞٳڡؚٞؽؙڛڹ۫ۮڛۣۊٙٳڛؙؿٚۯؠ۪ؖڡٞڟؚڲؠؽؽ ہمی ٹیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجرضا لُع نہیں عَ فِيهَا عَلَى الْأَرْآبِكِ نِعْمَ التَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُزَّلَفَعًا هُ وَاخْرِبُ كرتے (٣٠) ١٠ يسيالوگوں كے لئے بميشدر ہے كے باغ ہيں جن لَهُمُ مُثَلًا رَّجُلَيْن جَعَلْنَا لِآحَدِ هِمَاجَنَّتِينَ مِنْ اَعْدَابٍ میں اُن سے (محلوں سے ) نیچ نہریں بہدرہی ہیں۔اُن کو سونے وَحَفَقُنْ لِمُنَا يِنَغُلِلُ وَبَعَمُلُنَا يَيْنَهُمَا زَرْعًا ۞ كِلْتَا الْجَـنَتِينَ کے منتن میہنائے جائیں مے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے التَثَ أَكُلُوا وَلَهُ تَظُلِمُ مِنْهُ شَيْئًا وَلَيْحَزِنَا خِلْلَهُمَا نَهَـرًا اللهُ مبر کیڑے پہنا کریں گے۔(اور) تخوں پر تکے لگا کر بیٹا کریں وَكَانَلَهُ ثُمَرُ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَارِدُونَ ۚ أَنَا مے ( کیا) خوب بدلہ اور ( کیا) خوب آرام گاہ ہے (۳۱)۔ اوران ٱڬٛؿؙۯڡؚڹؙك مَالَا وَاعَزُنَفَرًا۞ۅٙدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ سے دو مخصول کا حال بیان کروجن میں سے ایک کوہم نے انگور کے طَالِمُ لِنَفْسِهِ قَالَ مَأَاظُنُ إِنْ تَعِيْدَ هُذِهُ آبَكُاهُ وو باغ (عنایت) کیے تھے اور اُن کے گردا کرد مجوروں کے در دت وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالِمَةً وَلَيِنَ رُودُتُ إِلَى رَقِ الْمِنَ لَوَمُ الْمِنَ لَوَ الْمِنَ لگادیے متعاوران کے درمیان کیتی پیدا کردی تھی (۳۲)۔دولوں خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَارِو رُكَّ یاغ (کثرت ہے) کھل لاتے۔اوراس (کی پیداوار) میں کسی ٱكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَرَ طرح کی میں شہوتی اور دونوں میں ہم نے ایک نہر میں جاری کرر تھی سولك رَحُلُاهُ لِكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّنُ وَلَا أَثْرِكُ بِرَبِّي آحَدُهِ متى (mm) \_اور (اس طرح أس ( فعض ) كو( أن كى) بيداوار وَلُوْ لِآ إِذْ وَخَلْتَ جَنَّتُكَ قُلْتَ مَا أَمَّا وَاللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِأَلْلَهِ (ملتی رہتی ) متمی تو (ایک دن) جبکہ وہ اپنے دوست سے ہا تبس کررہا إِنْ تُرَنِ إِنَا أَقُلُ مِنْكَ مَالًا وَوَلَكَ إِنْ

### فَعَسٰى زَنْنَ اَنْ

يُؤْتِيُن عَيْرًا مِن حَنْتِك وَيُوْسِلَ عَلَيْهَا حُسُبَانًا مِن السَّمَا وَفَصْيحَ صَعِيْلًا زَلِقًا الْهُويُضِحَ الْوَهُا خَنْرًا فَكَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبَاءَ وَاجِيُط بِشَرِدٍ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلْ مَآا أَبْقَقَ فِيهَا وَهِي حَاوِيَةً عَلَى عُرُوْشِهَا وَيَقَلَّلُ طَيْتَهِنَ مَآا أَبْقَقَ فِيهُا وَهِي حَاوِيةً عَلَى عُرُوْشِهَا وَيَقَلَّلُ طَيْتَهِنَ لَهُ الشَّرِادُ بِرَقِي اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اللَّهِ وَمَا كُانَ مُنْتُومً اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَمُمَا كُانَ مُنْتَصِرًا اللَّهِ وَمَا كُانَ مُنْتُومً اللَّهُ وَمُنَا مُنْ اللَّهُ وَمُنَا كُونَ اللَّهُ وَمُنَا كُونَ اللَّهُ وَمُنَا كُونَ مُنْتُومً اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْقَالَةُ عَلَيْ الْمُنْ مُنْتُومً اللَّهُ الْتَعْمِلُونَ مُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ عَلَيْكُومُ اللَّهُ وَمُنَا كُونَ اللَّهُ وَمُنَا كُونَ اللَّهُ وَمُمَا كُونَ الْمُؤْمِنَا لَا لَهُ مُنْتُومً اللَّهُ وَمُمَا كُونَ مُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُمَا كُونَ اللَّهُ وَمُنَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لَالِي اللَّهُ وَمُمَا كُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ وَمُمَا كُونَ الْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ وَمُمَا كُونَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا لَهُ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا لَهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا لَا الْمُؤْمِنَا ال

قا كبن لكا كه مين تم سه مال (ودولت) مين بحى زياده مون اور جف (اور جماعت) كے لحاظ سه بحى زياده عزت والا مون (٣٣) داورائي شيخيون سه اپن حق مين قلم كرتا ہوا۔ اپن باغ مين داخل موا كبنے لكا كه مين نبيل خيال كرتا كه بيد باغ مجى تاہ ہو (٣٥) داورنہ خيال كرتا كه بيد باغ مجى تاہ ہو (٣٥) داورنہ خيال كرتا هون كه تيا مت بر پاہو۔ اورا كر مين اپن بودوگار كی طرف لوٹا يا بھى جاؤن تو (وہان) ضروراس سه اچى بودوگار كی طرف لوٹا يا بھى جاؤن تو (وہان) ضروراس سے اچى جائے گا كہ باؤن گار اس كا دوست جواس سے گفتگو كر د ہا كہنے لگا كہ يا تم كوئى سے بيدا كيا كہ كھ يا تم كوئى سے بيدا كيا

پھر نطفے ہے پھر تہیں ہو رامرد بنایا (۳۷) یکر میں تو یہ کہنا ہوں کہ فقدای میرا پر دردگار ہے اور میں اپنے پر دردگار کے ساتھ کی کوشریک خیصے مال واولا دھیں خیس کرتا (۳۸) ۔ اور (بھلا) جب تم اپنے باغ میں واخل ہوئے تو تم نے ماشاہ اللہ کوں نہ کہا اگرتم جھے مال واولا دھی اپنے سے کمتر ویکھتے ہو (۳۹) تو بجب تمیں کہ میرا پر دردگار جھے تہارے باغ ہے بہتر عطافر مائے ۔ اور اس (تمہارے باغ) پر آسان سے آفت بھتے دے تو وہ صاف میدان ہوجائے (۴۷) ۔ یا اس ( کی نہر ) کا پائی گرا ہوجائے تو پھرتم آسے نہ لاسکو (۱۲۱) ۔ اور اس کے میرون کوعذاب نے آگھیرا اور دوا بی چھتر ہوں پر کر کررو گیا ۔ تو جو مال آس نے آس پرخرج کیا تھا۔ آس پر (حسرت ہے) ہاتھ لئے گا۔ اور کی تمام اس کی مردگار نہ میں اپنے پر دردگار کے ساتھ کی کوشر یک نہ بنا تا (۳۲) ۔ (اس وقت) خدا کے سواکوئی جماعت اُس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ دو براہ لے سکا کوئی جماعت اُس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ دو براہ لے سکا کوئی اور نہ دو براہ لے سکا کا س

#### تفسير سورة الكهف آيات ( ٢٩ ) تا ( ٤٣ )

(۲۹) اورآ بِعینہ سے فرماد یجیے کو کلمہ لا الله الا الله کی دعوت تہار ہے دب کی طرف سے ہے ہوجس کاول جا ہان گئے ہاں گئے ہے اور جس کا دل جا ہے کا فرر ہے یا ہے کہ آ بت کا مطلب ہے ہے کہ جس کے متعلق مشیت خداو تھی ایمان لانے کے بارے میں ہوتی ہے وہ ایمان لے آتا ہے اور جس کے کا فرر ہے کے بارے میں ہوتی ہے وہ کفر پر رہتا ہے، ب شک ہم نے عینہ اور اس کے ساتھوں کے لیے اس آگ تیار کررکھی ہے کہ اس کی قنا تیں ان کو گھرے ہوں گی اور اگروہ پانی کی فریا دری کریں گے تو ایسے پانی سے فریاد پوری کی جائے گی جوزیون کے تیل کی تجھٹ کی ہوں گا اور ای کی طرح ہوگا کہ وہ پاس آتے ہی مذکو بھون ڈالے گا کیا ہی برایا نی ہوگا اور وہ دوزخ کیا بی بری جگہ ہوگی ہوئی گرم جا ندی کی طرح ہوگا کہ وہ پاس آتے ہی مذکو بھون ڈالے گا کیا ہی برایا نی ہوگا اور وہ دوزخ کیا ہی بری جگہ ہوگی ہوئی گرم جا ندی کی طرح ہوگا کہ وہ پاس آتے ہی مذکو بھون ڈالے گا کیا ہی برایا نی ہوگا اور وہ دوزخ کیا ہی بری جگہ ہوگی ہوئی برترین ٹھکا نا اور ان کے ساتھیوں لیعنی شیاطین اور کا فروں کا ہے۔

(۳۱-۳۰) البتہ جوحضرات رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان لائے اور انھوں نے خداوندی کی بجا آوری کی تو جوخلوص کے ساتھ نیک اعمال کر ہے ہم ایسے لوگوں کے اجروثو اب کوضائع نہ کریں مے ایسے حضرات کے لیے دمکن

کی طرف سے محلات ہیں کدان محلات اور درختوں کے بنچ سے دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہریں بہتی ہوں گی، ان لوگوں کو جنت میں سونے کے ہار پہتائے جا کیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور مونے ریشم سے پہنیں گے اور جنت میں مسبریوں پر جکے لگائے بیٹے ہوں گے جنت کیا ہی اچھا صلہ ہے اور کیا ہی اچھا ٹھکا تا ہے یعنی بہترین جگہ ان کے رفقا ، یعنی انبیاء اور صالحین کی جگہ ہے۔

(۳۳ تا ۳۳) آپانل مکہ کے سامنے دو مخصوں کا حال بیان کیجیے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے ایک مومن جس کا نام یہودااور دوسرا کا فرجس کا نام ابوفطروس تھا۔

کافرکود و باغ ہم نے انگوروں کے دیے رکھے تنھے اور ان دونوں باغوں کا تھجور کے درختوں ہے ا حاطہ بنار کھا تھااور ان دونوں باغوں کے درمیان میں تھیتی بھی لگار تھی تھی۔

دونوں پاغ ہرسال اپنا پورا پھل دیتے تھے اور کسی کے پھل میں ذرا بھی کی نہ رہتی تھی اور ان وونوں باغوں کے درمیان میں نہر چلا رکھی تھی اور اس کے باس باغ کا پھل تھا اور بھی تمول کا سامان تھا چنا نچے ایک دن وہ اپنے مسلمان ساتھی ہے اپنے مال پر فخر کرتا ہوا کہنے لگا کہ میرا مال بھی تجھ سے زیادہ ہے اور میرے خدم وحشم بھی مسلمان ساتھی ہے اور میرے خدم وحشم بھی مبلی ساتھی ہے اور میرے خدم وحشم بھی مبلی ساتھی ہے اور میرے خدم وحشم بھی مبلی ہے اور میرے خدم وحشم بھی سے زیادہ ہے اور میرے خدم وحشم بھی مبلی ہوں۔

اور پھروہ اتفاق سے اپ او پر گفر کا جرم قائم کرتا ہوا اپنے باغ میں پہنچا ور کہنے وگا کہ میر اتو خیال نہیں ہے کہ سے باغ بھی ہمی ہمی ہر باو ہواور نہ میں ہمحتا ہوں کہ قیامت آئے گی اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا جیسا کہ تو کہا کرتا ہے تو اس باغ سے بہت زیادہ اچھی جگہ جھے کو لیے گی۔ بیس کر اس کے موس ساتھی نے اس کے کفر سے اعراض کرتے ہوئے کہا کیا تو اس ذات پاک کا افکار کرتا ہے جس نے تہمیں آدم کی اولا دسے بیدا کیا اور آدم علی الظیاد کوشی سے بیدا کیا تو اس خاصور میں ان بھر تجھے تیج وسالم انسان بنا یا لیکن میراعقیدہ تو یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ میرارب حقیقی اور میرا خالق ور ازق ہے اور میں ان بتوں میں سے اس کے ساتھ کی کوشر کیک نبیں تھمرا تا اور جس وقت تو باغ میں داخل ہوا تھا تو نے ہوں کیوں نہیں کہا، بیسب اللّٰہ تعالیٰ کا انعام ہے میری کیا حیثیت اور بیسب کہا، بیسب اللّٰہ تعالیٰ کا انعام ہے میری کیا حیثیت اور بیسب کہا، نیسب اللّٰہ تعالیٰ کا مدوسے ہمری کیا طاقت ہے۔

اور اگر تو مجھ کو خدم وحتم میں کم ترسمجھتا ہے تو مجھے اللّٰہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بھے آخرت میں تیرے اس و نیاوی باغ سے بہتر باغ دے دے اور تیرے اس باغ پر آگ بھیج وے کہ یہ اچا تک چنیل میدان ہوکر رہ جائے یا اسکا پانی بالکل اندرز مین میں اتر کر خشک ہوجائے اور پھر تو اس کے نکالنے کی کوئی کوشش بھی نہ کرسکے۔ نقیجہ بیہ ہوا کہ اس کے پھل اور سامان تمول کوآفت نے ہلاک کر دیا پس اس نے جو کچھاس باغ پرخرج کیا تھا اور جواس کی آمدنی تھی اس پرحسرت وندامت میں ہاتھ ملتارہ کیا اور وہ ہاغ اپنی ٹھیوں پر گرا ہوا پڑا تھا اور وہ قیامت کے دن بھی کے گاکہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھان بتوں کوشر یک ندٹھ ہراتا۔

اور اس کے باس کوئی الیں طاقت نہ آئی کہ عذاب اللی سے اس کی حفاظت کرتی اور نہ وہ خود اپنے سے عذاب اللی کوٹال سکا۔

#### هُنَالِكَ الْوَلَاكِةُ

بِلْهِ الْحَقِّ هُوَخَيْرُتُو الْمُ اَخْتُهُمْ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ الْمَاءِ مَنُ الْمَهُ مِنَ السّمَاءِ وَاخْدَلُمُ الْمَاءُ مَنَ السّمَاءِ وَاخْدَلُمُ مِنَ السّمَاءِ وَاخْدَلُمُ مِنَ السّمَاءِ وَاخْدَلُمُ الْمَعْ هَيْمُ الْمُكُونُ وَكُومُ الْمَاسَحُ هَيْمُ اللّهُ الْمُرُومُ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْ مُعْفَقِيلًا اللّهُ الْمَالُمُ وَكُومُ الْمُعْفِيلًا اللّهُ الْمَالُمُ وَكُومُ الْمَالُمُ الْمُكُونُ وَيُعَمَّا اللّهُ الْمُكُونُ وَيُومُ السّلِمُ الْمُحْدَالُمُ وَكُومُ اللّهُ الْمُكُونُ وَيُعْمُ اللّهُ وَكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُومُ اللّهُ وَكُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللل

یہاں (سے ابت ہواکہ) حکومت سب خدائے برق کی ہے، آئ کا صلہ بہتر اور ( آئ کا ) بدلہ اچھا ہے ( ۲۳ ) ۔ اور اُن سے وُنیا کی زندگی کی بھی مثال بیان کردو ( وہ الی ہے ) جیسے یاتی جے ہم نے ہوان سے برسایا۔ تو اس کے ساتھ زیشن کی روئیدگی اُن گئی گھروہ پھو را ہوگئی کہ ہوا کیں اُسے اُڑاتی پھرتی جیں۔ اور خدا تو ہر چیز پیر درت رکھتا ہے ( ۲۵ ) ۔ مال اور بیٹے تو و نیا کی ( روئی و ) زینت بیں ۔ اور نیاں جو باتی رہنے والی ہیں وہ تو اب کے لحاظ سے ہم را میں اور اُمید کے لحاظ سے بہتر ہیں ( ۲۷ )۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا کیں گے اور زین کو بہتر ہیں (۲۷ )۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا کیں گے اور زین کو بہتر ہیں (۲۷ )۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا کیں گے اور زین کو بہتر ہیں ان بیس سے کی کو بھی نہیں چھوڑیں کے ( 20 ) ۔ اور سب تہا ر سے پروروگار کے سامنے صف با ندھ کر لائے جا کیں گو ر آئ ہم اُن پروروگار کے سامنے صف با ندھ کر لائے جا کیں گو ر بین بار پیدا کیا تھا ( اس طرح آج ) تم ہمارے سامنے آئے لیکن تم نے تو بینے اُل کر دکھا تھا کے رہم نے تر ہمارے سامنے اُلے کیا کو کی وقت مقرر ہی نہیں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی وقت مقرر ہی نہیں کیا کہ کی وقت کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کی

(۳۸)۔اور (عملوں کی) کتاب (کھول کر) رکھی جائے گی تو تم گنہگاروں کو دیکھو سے کہ جو پچھاس میں ( لکھا) ہوگا اُس سے ڈرر ہے ہوں کے اور کہیں سے ہائے شامت ریکیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی یات کوچھوڑتی ہے اور نہ بڑی کو ( کوئی بات بھی ٹییس) محراسے لکھور کھا ہے۔اور جوعمل کیے ہوں مے سب کو حاضر یا کیں مے۔اور تمہارا پروروگارکسی پرظلم نیس کرےگا (۴۹)

#### تفسير سورة الكهف آيات ( ٤٤ ) تا ( ٤٩ )

(۳۳) قیامت کے دن تمام ہا دشاہت اور سلطنت اللّٰہ برحق ہی کے لیے ہوگی اور اس کا ثواب سب سے اچھاہے جس کو وہ ثواب دے اور اس کا نتیجہ سب سے اچھاہے۔ (۳۵) آپال کمہ سے دنیوی زندگی کی بقا واور فنا کی حالت بیان کیجے جیسا کہ ہم نے آسان سے پانی برسایا ہو پھراس پانی کے ذریعے سے زمین کے نباتات خوب منجان ہو گئے ہوں پھروہ خشک ہو کرریزہ ریزہ ہوجائے کہ اسے ہوا میں اڑائے پھرے اور اس میں سے پچھ بھی باتی ندر ہے، یہی حالت اس دنیوی زندگی کی ہے کہ نیست و تا بود ہوجائے گی اور اس میں سے پچھ بھی باتی شہیں رہے گا اور اللّٰہ نتوانی کو دنیا کے فنا اور آخرت کی بقاء پر پوری قدرت حاصل ہے۔

(۳۷) اس کے بعد دنیا کے ساز وسامان کا تذکرہ فرماتا ہے کہ مال واولا دیہ سب حیات دنیا کی ایک رونق ہے جیسا کہ گھاس پھوس میں سے پچھے باقی نہیں رہتا اس طرح ان میں ہے بھی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔

اور پانچوں نمازیں اور با تیات ہے مراد وہ نیکیاں ہیں جن کا تواب ہمیشہ ہمیشہ باتی رہنے والا ہے اور صالحات سے مراد وہ نیکیاں ہیں جن کا تواب ہمیشہ ہمیشہ باتی رہنے والا ہے اور صالحات سے مراد سنبخان اللهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَلَا اِللهُ اِللهُ اِللهُ وَاللّٰهُ اَکْبَوْ ہے۔ یہ چیزیں آپ کے پروردگار کے نزد کیا تو اب کے اعتبار سے بھی لین اعمال صالحہ مثلاً نماز پرجو بندوں کو امیدیں ہوتی ہیں وہ آخرت میں یوری ہوں گی۔

(۳۷) اورجس دن ہم پہاڑوں کوزمین پرسے ہٹادیں گے اور آپ زمین کودیکھیں گے کہ پہاڑوں کے بیچے سے کھلا میدان ہوا ہوں ہم پہاڑوں کوزمین پرسے ہٹادیں گے۔ میدان ہاورہم سب کوتبروں سے افعا کرمیدان حشر میں جمع کردیں گے اوران میں سے کسی کوبھی نہیں چھوڑیں گے۔ (۴۸) اور سب کے سب آپ کے رب کے سامنے بیش کیے جا کیں گے اور ان سے اللّٰہ تعالی فرمائے گا آخرتم ہمارے ہارے ہارے ہارے ہم تنے ہم تنہ ہمیں پیدا کیا تھا بلکہ تم و نیا میں کہتے ہے کہ ہم تمہارے دوبارہ پیدا کرا تھا بلکہ تم و نیا میں کہتے ہے کہ ہم تمہارے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی وقت موجوز ہیں لا کیں گے۔

(۳۹) اور نامدا کمال مخلوقات کے دائیں اور بائیں ہاتھوں میں برف کی طرح بھسل کر کھلا رکھ دیا جائے گا پھرآپ مشرکین اور منافقین کود کیجیں سے کہ اس نامدا کمال میں جو پچھ لکھا ہوگائی سے ڈریتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی اس نامدا کمال نے تو بغیر قلم بند کیے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ اور کہا گیا کہ صغیرہ سے مراقبہم اور کبیرہ سے مراد (وینی اموریر) قبقیہ ہے۔

اور جو پچھانھوں نے تیکی اور برائی کی ہوگی سب لکھا ہوا موجود پائیں مے اور آپ کا رب کسی پرظلم نہیں کرے گاکسی کی تیکیوں میں کمی نہیں کرے گا اور نہ کسی کی برائیوں میں اضا فہ کرے گا اور مومن کی نیکی میں کمی نہیں کرے گا اور کا فرکا گنا ونہیں چپوڑے گا۔

وَإِذْ قُلْنَا الْمُلَلِكَةِ السُّجُدُوَّا لادَمَ فَسَجَدُ وَآلِالَا إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ انْجِنَّ فَفَسَقَ عَنُ الْمُورُلِّهُ أَفَتَتَكَيْفِكُ وْنَهُ وَذُرِّيْتُهَ أُولِيا أُمِنُ دُونِي وَهُمُّ ٮۜڴۿؙۼڽؙٷٞؠۣڣؙڛڸڟڟؚۑؠؿڹؠؘڽٳۜڒ؈ؽٵٙ۩ۺؙۿڹڗۿۿۯڂڵ*ۊ* السَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ وَلِاخَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَلَأَكْنُتُ مُتَّخِذً الْمُضِيلَانِ عَضْدًا ﴿ وَيَوْمَرِ يَقُولُ نَادُوْا شُرَكَا عِي الَّذِي لِنَ (ْعَمَّتُمُ فَلَ عَوْهُمُ فَلَهُ لِيسَتَجِينِبُوْ الْهُوُ وَجَعَلْنَا لِيُنَهُمُ مَّوْ بِقَا ﴿ وَرَا الْمُجْرِ مُوْنَ النَّارِ فَظَنَّوْا أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا غْ وَلَمْ يَجِنُ وَاعَنْهَا مُصْرِقًا ﴿ وَلَقَالُ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا الْقُرْلِنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وْكَانَ الْإِنْسَانَ ٱلْثُرَشِّي مُثَلِّ مُثَلِّهِ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤُمِنُوا إِذْ جَاءَهُ مُالَّفُ لَى وَيَسْتَغُفِرُوا رَبَّهُمُ إِلَّاكَ ثَالُتِيَهُمُ سُنَّةً الْأَوَّلِيْنَ أَوْيَأْتِيهُمُ الْعَنَابُ قُبُلاً ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُهَيِّيْهِ مِنْ وَمُنْنِ دِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينُ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُنْ حِضْوَا بِوَالْحَقَّ وَاتَّخَذُوٓ ٱلَّٰكِينُ وَمَآ ٱنَّذِي رُوًّا هُزُوًّا ۞ وَمَنْ ٱخْطَـكُمُر مِتَنُ ذُكِّرُ بِإِيْتِ رَبِّهِ فَأَغُرُضَ عَنْهَأُ وَنَسِي مَا قَتَّ مَتُ يَلُهُ إِنَّا مِعَلَّنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِي اْذَانِهِمْ وَقُرُّا وَإِنْ تَلْعُهُمْ إِلَى الْهُلْى فَلَنْ يَّهُتَكُ فَآ إِذَّااَبِكَا۞وَرَبُّكَ الْغَفُورُدُوالرِّحْمَةِ لُوَ يُوَاخِثُ هُمْ بِمَا ۠ػۜۺڹؙۏؚٳڵۼڿۜڷؘڸۿؙۄؙٳڵۼۮؘٳٮٛڹڷڷۿۄ۫ۄٞۊؙ<sub>ۼ</sub>ڡڰڷؽٙؾۣڿؚٮؙۊؙٳ مِنْ دُوْنِهِ مَوْيِلًا ﴿ وَيِلْكَ الْقُرْى الْمُلَّكُنَّهُمْ لِمَّا ظُلْمُوْ اوَجَعَلْنَا لِكُلِكِكُهُمْ مُتَّوِّعِدًا أَخْ

اور جب ہم نے فرشتوں کو تھم دیا کہ آ دم کو سجدہ کروتو سب نے سجدہ کیا مگرابلیس(نے نہ کیا)وہ جتات میں سے تھا تو اینے پروردگار کے عکم سے باہر ہوگیا۔ کیاتم اس کو اور اس کی اولا دکومیرے سوا دوست بناتے ہو، حالا نکہ وہ تمہارے وحمن ہیں ۔اور (شیطان کی دوتی ) ظالموں کے لئے ( خدا کی دوتی کا ) ٹرابدل ہے (۵۰)۔ میں نے اُن کونہ تو آ سانوں اور زمین کے بیدا کرنے کے وقت نلایا تھااور نہ خوداُن کے بیدا کرنے کے وقت ۔ اور میں ایبانہ تھا کہ گمراہ كرنے والوں كو مددگار بنا تا (۵۱) \_اور جس دن خدا فرمائے گاك (اب) میرے شریکوں کوجن کی نسبت تم گمان (الوہنیت) رکھتے تھے بلاؤ تو وہ اُن کو بلائمیں گے مگر وہ اُن کو کچھ جواب نہ دیں گے۔ اور ہم اُن کے چ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنادیں گے (۵۲)۔اور کنهگارلوگ دوزخ کودیکھیں گے تو یقین کرلیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں۔ اور اس سے بیخے کا کوئی رستہ نہ یا کمیں گے (۵۳)۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں (کے سمجھانے) کے کئے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھٹرالو ہے (۵۴)۔اورلوگوں کے پاس جب ہدایت آگئی تو اُن کوئس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے یر در دگار سے بخشش مانگلیں بجزاس کے کہ (اس بات کے منتظر ہوں کہ) انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے ۔ یا اُن پر عذاب سامنے آ موجود ہو( ۵۵)۔اور ہم جو پیٹیبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لئے کہ ( لوگوں کوخدا کی نعمتوں کی ) خوشخبریاں شنا تمیں اور (عذاب ہے) ڈرائیں ،اور جو کافر میں وہ باطل ( کی سند ) ے جھٹڑا کرتے میں تا کہاس ہے حق کو پیسلا دیں اور اُنہوں نے ہاری آیتوں کو اور جس چیز ہے اُنہیں ڈرایا جاتا ہے بنی بنالیا

(۵۲) راوراً سے ظالم کون جس کو اُسکے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اُس نے اُس سے مند پھیرلیا۔ اور جواعمال وہ آگر چکا اُس کو بھول گیا ۔ ہم نے اُسکے دلوں پر پروے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں۔ اور کا نوں میں تقل (بیدا کردیا ہے کہ من نہ سکیں) اور اُسر کم اُن کو رہے کی طرف نہ آئیں گے (۵۷) ۔ اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے اور اگر وہ اُن کے کر تُو نوں پر اُن کو بکڑنے آن پر جھٹ عذاب بھیج وے مگر اُن کے لئے ایک وقت (مقرر کررکھا) ہے کہ اس کے عذاب

ے کوئی بناہ کی مجکدنہ پائیں گے(۵۸)۔اوریہ بستیاں جو( وہران پڑی ہیں ) جب اُنہوں نے ( کفرے )ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کردیا ۔اورا کی تبابی کے لیے ایک وقت مقرر کردیا تھا (۵۹)

#### تفسير مورة الكهف آيات ( ٥٠ ) تا ( ٥٩ )

(۵۰) اور جب ہم نے ان فرشتوں کو بھی تھم دیا جو کہ زمین پر تھے کہ حضرت آ دم الظیما کو سجدہ تحیت کروتو سب نے سجدہ کیا سوائے املیس کے جو کہ سردار تھا اور جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اپنے بروردگار کی اطاعت سے سرکشی کی اور حضرت آ دم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔

کیاتم پھر بھی شیطان کی اور اس کے چیلوں کی اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ پرسٹش کرتے ہو حالاں کہ وہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں ہشرکین نے اطاعت کے لیے میرے علاوہ برابدل اختیار کیا ہے۔

یابیہ کہ عبادت خداد ندی کے بدلہ میں شیطان کی عبادت کواختیار کرلیایا بید کہ ولایت خداد ندی کے عوض شیطان کوولی اور دوست بنالیا۔

- (۵۱) حالاں کہ ان فرشتوں اور شیطان کو میں نے نہ تو آسان وزمین کے بیدا کرنے کے وقت بلایا اور نہ خودان کے بیدا کرنے کے وقت ان کو بلایا ، یا بید کہ نہ تو میں نے زمین وآسان کی بیدالیش کے وقت ان سے مدوطلب کی اور نہ خودان ہی کے بیدا کرنے کے موقع پران سے مدوجا ہی اور میں ایساعا جزنہیں کہ ان کا فروں اوران یہود و نصاری اور ان بڑوں کے بیدا کرنے کے موقع پران سے مدوجا ہی اور میں ایساعا جزنہیں کہ ان کا فروں اوران یہود و نصاری اور ان بڑوں کے بیجار یوں کو اپنا دست و باز و بناتا۔
- (۵۲) اور قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ ان بنوں کے بجاریوں سے کے گا کہ اپنے ان معبودوں کو یاد کروجن کی تم عبادت کرتے اور میراشر یک تھیراتے تھے اور سیجھتے تھے کہ وہ تنہیں میرے عذاب سے نجات ولا دیں گے سودہ ان معبودوں کو پکاریں گریدان کو جواب نہ دیں گے اور ہم ان عابد ومعبود کے درمیان دوزخ میں وادی حائل کر دیں گے۔
  معبودوں کو پکاریں گریدان کے درمیان جود نیا میں محبت ودوی تھی ہم اس کو آخرت میں ہلاکت اور تباہی سے تبدیل کردیں گے۔
  یابید کہ ان کے درمیان جود نیا میں محبت ودوی تھی ہم اس کو آخرت میں ہلاکت اور تباہی سے تبدیل کردیں گے۔
  کوئی راہ نہ یا کمیں دوزخ کو دیکھیں گے اور یقین کرلیں گے کہ ضرور ہم اس میں داخل ہوں گے اور اس سے نیخ کی
- (۵۴) اور ہم نے مکہ دالوں کے لیے اس قرآن کریم میں وعدے وعید کے عمد ہ مضامین طرح طرح سے بیان کیے ہیں تا کہ بیلوگ تصبحت حاصل کر کے ایمان لا ئیس اور الی بن خلف بھی باطل پر جھکڑے میں سب سے بڑھ کر ہے یا بیہ آ دمی جھکڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔
- (۵۵) اوراہل مکہ کوجو کہ بدر کے دن مارے گئے بعداس کے کہ رسول اکرم ﷺ

بھے جیں آپ پراور قرآن کریم پرایمان لانے اور کفروشرک سے تو بہ کرنے سے اور کوئی امر مانع نہیں رہا، سوائے اس کے کہ ان کو اس کا انتظار رہا کہ اگلوں کے ساتھ ہلاکت و بربادی کا جیسا معاملہ کیا گیا ہے وہی ان سے ساتھ بھی کیا جائے یا یہ کہ بدر کے دن محا بہ کرام کی تکواریں ان کے سامنے لگل پڑیں۔

(۵۱) اور رسولوں کوتو ہم صرف مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے اور کا فروں کو دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا کرتے ہیں۔

اوررسونوں اور کتابوں کے منکر نٹر کیہ ہا تیں تراش کر جھٹڑ ہے نکالتے ہیں تا کہاس یاطل کے ذریعے حق اور ہدایت کو بچپلا دیں اور انھوں نے میری کتاب اور میرے رسول کواور جس عذاب سے ان کوڈرایا ممیا ہے محض دل کی اور غداق بنار کھا ہے۔

(۵۷) اوراس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کواس کے رب کی آیات سے تھیجت کی جائے اور پھراس سے انکار کے ساتھ روگروانی کرے اور چو کھوا ہے ہاتھوں گناہ سمیٹ رہا ہے اس کے نتیجہ کو بھول جائے۔ہم نے ان کے ولوں پر پروے ڈال رکھے ہیں تاکہ بیت اور ہدایت کی بات ہی نہ بھو سکیں اوران باتوں کے بھیے سے ان کے کانوں میں ڈاٹ و ہے دکھی ہے اور اگر آپ ان کو تو حید کی طرف بلائیں تو یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔

(۵۸) اورآپ کا پروردگار بردامغفرت کرنے والا اور بردی رحمت والا ہے کہ ان سے عذاب کوٹال رکھاہے۔ اگران سے ان کے شرک پر پکڑ کرنے آگر ان سے ان کے شرک پر پکڑ کرنے آگر آن ان ان برد نیا بی میں فوری عذاب نازل کردیتا بلکدان کی ہلا کت کے لیے ایک مقرد وقت ہے کہ اس عذاب اللی سے میکوئی بناہ کی جگر نہیں یا سکتے۔

(۵۹) اوریہ بستیوں والے گزشتہ لوگ جن کی ہلا کت کے قصیمشہور ہیں جب انھوں نے مثرک کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کردیا اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے وقت مقرر کیا تھا۔

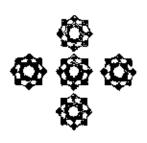

www.ahlehaq.org

ادر جب موی فی فرایخ شا کردے کہا کہ جب تک میں وور باؤں کے ملنے کی جکہ نہ پہنے جاؤں سننے کا نہیں خواہ برسوں چاتا رہوں ا (۱۰)۔ جب اُن کے ملنے کے مقام پر مہنچ تو اپنی مجمل مبول مے ية أس في دريا من مُركك كي طرح النارسة بناليا (١١) . جب آ کے بطے تو (موی نے) اینے شاگرو سے کہا کہ جارا کمانا لاؤ۔ اس سفرے ہم کو بہت نکان ہوگئی ہے (۲۲)۔ (اس نے ) کہا کہ بھلاآپ نے ویکھا کہ جب ہم نے پھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں چھلی (وہیں) بول میا۔اور مجھے (آپ سے) اُس کا ذکر کرنا شيطان في معلا ويا ـ اورأس في عجب طرح سے دريا من اينارست لیا (۱۳)۔ (مویٰ نے ) کہا یہی تو (وہ مقام ) ہے جمے ہم طاش كرتے شے تو وہ اين ياؤل كے نشان و كيمتے و كيمتے كوث كے (۱۴)\_(وہاں) اُنہوں نے ہارہے بندوں میں ہے ایک بندہ و يكها جس كو بم نے اپنے بال سے رضت ( ليني نبوت يا لعت ولایت) دی تھی اوراپنے پاس ہے علم بخشا تھا (۲۵) موی " نے أن سے ( جن كا نام خطرتها ) كها كه جوعلم (خداكى طرف سے) آب كوسكمايا كياب أكرآب أس من سے جھے كھ بعلائي (ك باتنس) سکما کیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں (۲۲)۔ (خطر)نے کہا کہ تم میرے ساتھ رو کر مبرنبیں کرسکو مے (۷۷) ۔اورجس بات کی تمہیں فہرین نہیں اُس پرمبر کرمجی کیو کر کرسکتے ہو (۲۸)۔ مویٰ نے کہا خدائے جا ہاتو آپ جھے صاہر یائے گا۔اور میں آپ کارشاد کے خلاف نبیس کروں گا (۹۹)۔ (خصرنے) کہا کہ اگرتم میرے ساتھ رہنا جا ہوتو (شرط میہ ہے) جھے سے کوئی بات نہ ہو چستا جب تک میں خود اُس کا ذکرتم ہے نہ کروں (۷۰) ۔ تو دونوں چل برے بہاں تک کہ جب ستی میں سوار ہوئے تو ( خصر نے ) ستی کو میار ڈالا۔ (مول نے ) کہا کیا آپ نے اسے اس لیے میاز اب كموارول كوغرق كردين \_بيتو آپ نے بري (عجيب) بات ك (اع)- ( فعرف ) كما كيا من في تبيل كما تعاكم مير ساتھ میر نہ کرسکو کے ( ۲۲ )۔ ( موکیٰ نے ) کہا کہ جو تھول جھ

<u>ۗ ۯٳۮ۬ۊؙڵڶؘڡؙۏڛؽڶؚڡؘڷؠۮؙڒۜٲڹڒڂػڞ</u> ٱبْلُغَ مَجْمَعُ الْبُحْرَيْنِ أَوْ الْمُصِنِى حُقْبًا ﴿ فَلَيَّا بِلَوْا مَجْمَعُ يَيْنِهِمَانَسِياً حُوْتَهُمَا فَاتَّخَلَ سَبِيلَةً فِي الْبَخْرِسَرَبُّكُ فَلَمَّا جَاوُزُ ا قَالَ لِفَتْهُ أَتِنَا غُلَا ءَمُا لَقَتْ لَقِينَا مِنْ سَفُونَا هُنَ الْصَبَّا قَالَ ارْءَيْتَ إِذْ آوَيُنَآ إِلَى الصَّخُورَةِ فَإِنَّ نَسِينُ الْحُونَ أَ وَمَا أَنْسُدِينُهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ أَنَّ أَذُكُرُ مُ وَاتَّخَذَ سَبِينُكُ فِي الْبَحْرِيَّعَ بَعِبًا ﴿ قَالَ ذَٰلِكَ مَأَكُنَا لَهُ فَارْتَدَاعَلَ الْأَرِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدُ اعْبُدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَّذِنْهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِ نَاوَعَلَمْنُهُ مِنَ لَدُ نَاعِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسِى هَلَ إِنَّهِ عُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّينِ مِنَا عُلِنْتَ رُشْكُا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَـنَ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبُرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا⊕قَالَ سَتَجِدُ فِنَ إِنْ شَ**أَ**ءَاللَّهُ صَابِرًا وَلَآ ٱ<del>غْ</del>حِيْ لَكَ} مُرًّا ﴿ قَالَ فَإِنِ النَّبُ عُلَيْنِي فَالْإِنْسُكَلِينِ عَنْ شَمَى ُ حَلَّى عَ أُخِدِ ثَاكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَانْطَلَقَا تَعْمَى إِذَا رَكِمَ إِنَّ السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقُتُهَالِتُغُرِقَ اَهْلَهَا لَقَنْ جِنْتَ شَيْئًا المُرَّاهِ قَالَ أَلَوْا قُلُ إِنَّكَ أَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَرُرُاهِ قَالَ لَا تُؤَاخِنُ فِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرُهِقَنِي مِنَ أَفْرِي عُسُرُكَ فَانْطَلَقَا نُحَتِّى إِذَا لَقِيَا غُلْمًا فَقَتَلَهُ ۚ قَالَ ٱقَتَلْتَ نَـفْسًا زَكِيَةُ أَبِغَيْرِنَفْسِ لَقَن حِنْتَ شَيْطًا لَكُرًا

قَالَ الْمُ اللَّهُ اَقُلُ الْكَ الْكَ الْنَ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبُرُكِ قَالَ النَّ سَالَتُكَ عَنْ شَى أَبْعَدُ هَا فَالْالْمَا اللَّهِ الْمُعْتِفِينَ عَقَلَ بَلَغْتُ مِنْ لَكُنْ اللَّهِ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتِفِقِ الْمَالَقَ الْمُعْتِفِي الْمَالَةُ الْمُعْتِفِي اسْتَظْعَمَا الْمُلَا فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِفِقُ هُمَا فَوْجَدَ اللَّهُ اللَّ

عَصْبَاكَ وَامَا الْفُلُوكُ كَانَ آبُوهُ مُوْمِنَيْنَ فَخَيْبَنَا أَنْ يُرُوقَهُمّا طُغُينَا فَا وَأَمُوا الْفُلُوكُ الْفَالَ وَالْمُعَالَى الْمُعَالَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سے ہوئی اس پر مُوافذہ نہ سیجئے۔ اور میر نے معاطے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے (۱۳) ہے پھر دونوں بطے ۔ یہاں تک کہ (رستے میں) ایک لڑکا ملا ( تو خصر نے ) اُسے مار ڈالا۔ (موکی نے ) کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ مخص کو ( ناحق ) بغیر قصاص کے مار ڈالا۔ (بیتو ) آپ نے کہ کا است کی (۱۳۷)۔ (خصر نے ) کہا کیا ڈالا۔ (بیتو ) آپ نے بُری بات کی (۱۲۷)۔ (خصر نے ) کہا کیا میں نے بہیں کہا تھا کہتم میر ہے ساتھ صرفیوں کرسکو سے (۵۵)۔ اُنہوں نے کہا کہا گیا سات کی بعد (پھر ) کوئی بات ہو چھوں اُنہوں نے کہا کہا گیا اُس کے بعد (پھر ) کوئی بات ہو چھوں

### شفسير بورة الكهف آيات ( ٦٠ ) تا ( ٨٢ )

(۱۰ تا ۱۸) الله تعالی حضرت موی النظیالا اور حضرت خضر النظیالا کا واقعہ بیان فرمائے ہیں حضرت موی النظیالا کے ول میں یہ ہت آئی کہ روئے زمین پرمیرے سے بڑا کوئی عالم ہیں اس پرالله تعالی نے فرمایا موی النظیالا آپ سے بڑھ کر عابد اور عالم میرا ایک بندہ خضر النظیالا موجود ہے ، موی النظیالا نے فرمایا پروردگار میری اِن سے ملا قات کروا ہے ، الله تعالی نے فرمایا ایک نمکین مجھلی اپنے زاوراہ کے طور پر لے کر سمندر کے کنارہ پر چل دو، ایک چنان کے پاس جہال مین حیات ہے اس مقام پر جا کرمچھلی زندہ ہوجائے گی اور و ہیں تہمیں خضر النظیالا کیس کے بہت نے الله تعالی فرمائے ہیں ہو موی الطیع نے فرمایا کہ ای موقع کی تو ہمیں تلاش تھی کیوں کہ خضر الطیع نے ملاقات کی اللّٰہ کی طرف سے کہی نشانی بیان کی گئی تھی ، سو دونوں اپنے قدموں کے نشان و کیھتے ہوئے اور واپس ہوئے اور اس پھر کے پاس خضر الظیم کی بیان کی گئی تھی ، سو دونوں اپنے قدموں کے نشان و کیھتے ہوئے اور واپس ہوئے اور اس پھر کے پاس خضر الظیم کی بیاج ن کو بایا جن کو بایا جن کو بایا جن کو بایا جن کو بایا جس سے اس میں ہے آپ مجھ کو سے فرمایا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ جو علم مفید آپ کو اللّٰہ کی جانب سے سکھلایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دیں۔

انھوں نے جواب دیا کہ مویٰ انظینی آپ سے میر ہے ساتھ رہ کرمیر ہے افعال پرصرنہیں ہو سکے گا حضرت مویٰ انظینی نے فرمایا میں صبر کروں گا خضر الظینی نے فرمایا مویٰ آپ بھلا ایسے امور پر کیسے صبر کریں گے جوآپ کے احاط علم سے باہر ہیں مویٰ انظینی نے فرمایا افشاء اللّٰہ آپ سے جوافعال ظہور پذیر ہوں گے آپ جھے ان پرصابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے تھم سے اختلاف نہیں کروں گا۔

خصر النظافة نے فر مایا موی النظافة گرآپ میرے ساتھ رہنا جا ہے ہیں تو جھے ہے کسی ہات کی نبست بچھ سوال نہ کرنا جب تک کہ میں اس مے متعلق خود ہی آپ ہے ذکر نہ کروں ۔ غرض کہ حضر ہ موی الا اور خصر وونوں ایک طرف چل دیے، جب عبر کے قریب وونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خصر النظافة نے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا ، حضر ہ موی النظافة نے خر مایا کشتی والوں کوغر ق کرنے کے لیے ایسا کیا ہے یہ قوم کو بہت ہی مشکل میں ڈال دیا ہے، خصر النظافة نے فر مایا موی النظافة نے فر مایا آپ خصر النظافة نے فر مایا ہموی النظافة نے فر مایا آپ کے قول وقر ارمیں جو بھے ہول جوک ہواس پر گرفت نہ سیجے اور نہ میر ہے معاملہ میں زیادہ تی سیجے ۔ پھر دونوں کشتی ہے از کرآگے چلے دوبستیوں کے درمیان آیک کمن لڑکا مل ، خصر النظافة نے اس کو مار ڈالا ۔ موی النظافة کے اس کو مار ڈالا ۔ موی النظافة کے آپ نے یہ تو بری بے جا حرکت کی۔

خضرالظینی نے فرمایا موئ الظینی میں نے تو پہلے ہی کہ دیا تھا کہ آپ سے میری باتیں دیکے کو سرنہ ہو سکے گا۔
حضرت موئی الظینی نے فرمایا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ پر کسی بات کے متعلق دریا فت کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ دیکھے کیوں کہ اس کے بارے میں آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنے تھے ہیں ، پھر دونوں آگ چے میاں تک کہ جب انطا کہ شہر پر سے گزر ہوا تو و ہاں کے دہنے والوں سے کھانے کو ما نگا، سوانھوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کردیا ، است میں ان کو ایک جھی ہوئی دیوار ملی جو گرنے والی تھی تو حضرت خضر الظینی نے اس کو سیدھا کردیا۔

حضرت موی مجلط المحامل ہے جاتواں پر پچھا جرت لے لیتے کہاں کا کھانا لے کر کھا لیتے ۔ خضرت خضر نے فرمایا بیدوفت ہماری اور آپ کی علیحد گی کا ہے ، باقی میں ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پرآنپ صبر نذکر سکے۔

وہ کھتی جس کا میں نے تختہ نکالا تفاوہ چند غریب آ دمیوں کی تھی کہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کرایہ پر دریا سے پارکرتے تنصومیں نے اس لیے عیب ڈالا کیوں کہ ان کے آگے ظالم جلندی نامی بادشاہ تھا جو ہراچھی کشتی کو زبردی پکڑر ہا تھا اور رہا وہ لڑکا اس کے والدین ایماندار اور اس بستی کے شرفاء میں سے تنصاور آپ کے پروردگار کو معلوم تھا کہ بیاڑ کا اپنی سرکشی و کفر اور جھوٹی قسموں سے اپنے والدین کو بڑے ہوکر تکلیف پہنچاہئے گا اس بنا پر میں نے اس کو مارڈ الا۔

سوجمیں بیمنظور ہوا کہ بجائے اس کے ان کا مردردگار ان کوالیں اولا دویے جواس سے زیادہ نیکو کاراور زیادہ صلدحی کرنے والی ہو۔

چنانچے بعد میں اللّٰہ تعالیٰ نے ان والدین کولڑ کی عطا کی اور پھراس لڑ کی سے انبیا وکرام میں سے ایک نمی نے شادی فرمائی اور پھراس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے ایک نبی پیدا فرمایا جس کے ذریعے سے بہت لوگوں کو ہدا ہے فرمائی ۔ اور اس لڑکے کا نام جیسود تھا اور بیر کا فراور بڑا ڈاکو تھا اس واسطے خصر الطفیلیٰ نے بھیکم خداد ثدی اس کوئل کیا۔

اور جہان تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ احرم ، صریم دویتیم لڑکوں گئی جوانطا کیہ شہر میں رہتے ہے اس دیوار کے پنچ ایک سونے گئے تھی جس میں علم اور حکمت کی با تیں مکتوب تھیں اور اس میں بیرعبارت کھی ہوئی تھی ۔ بسم اللّه المر حصن المر حصن المر حیم ۔ تعجب ہے ایسے خض پر جو موت کے یقین کے بعد پھر کیسے خوش رہتا ہے اور تعجب ہے ایسے خفض پر جو تقدیر پر یقین رکھنے کے بعد کیے ملکین رہتا ہے اور تعجب کے قائل ہے وہ خفص جو دئیا کے زوال اور دئیا والوں کے تبدل احوال پر یقین کرتے ہوئے پھر کیے اطمینان کے ساتھ ذندگی بسر کرتا ہے لا اللّه محمد والوں کے تبدل احوال پر یقین کرتے ہوئے پھر کیے اطمینان کے ساتھ ذندگی بسر کرتا ہے لا اللّه علیه و آله و مسلم اور ان کا باپ کا شح ایک امانت دار آ دمی تھا سوآ پ کے رہ نے رسول اللّه علیه و آله و مسلم اور ان کا باپ کا شح ایک امانت دار آ دمی تھا سوآ پ کے رہ نے

ا پنی مہر بانی سے جاہا کہ وہ دونوں بالغ ہوکر اپنی اس تختی کو نکال لیس اور آپ کے پروردگار کی وحی کے مطابق میں نے ایسا کیا ہے اوران میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے ہے نہیں کیا یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ ہے صبر نہ ہوسکا۔

اورتم ہے ذولقر نمین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہددو کہ میں اس کا کسی قدرحال تم کو پڑھ کر شنا تا ہوں (۸۳)۔ہم نے اُس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا (۸۴) یو اس نے (سنرکا)ایک سامان کیا (۸۵) پیمال تک کہ جب نورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اُسے ایسا یایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اُس (ندی) کے باس ایک توم دیکھی ۔ ہم نے کہا وولقر نمین اہم ان کوخواہ تکلیف دوخواہ اُن (کے بارے) میں بھلائی اختیار کرد (دونوں باتوں کی منہیں قدرت ہے) (٨٦)\_(ؤولقرنین نے)کہاکہ جو ( کفر وید كرداري سے )ظلم كرے كا أے ہم عذاب دينتے بھر (جب )وہ ا ہے بروردگاری طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اُسے تمراعذاب دیگا (۸۷)۔اور جوابیان لائے گااورعمل نیک کرے گا اُس کے لئے بہت اچھابدلہ ہے۔ اور ہم اینے معالمے میں (اس پر سی طرح کی سختی نہیں کریں سے بلکہ ) اُس ہے زم بات کہیں سے (۸۸ )۔ پھر أس نے ایک ادر سامان (سفرکا) کیا (۸۹)۔ یہاں تک کہ سورج كے طلوع مونے كے مقام بر پہنچا تو و يكھاكدوه السے اوكوں برطلوع كرتا ہے جن كے لئے ہم نے مورج كے اس طرف كوئى اوث نہيں منافی تھی (۹۰ )\_(حقیقت حال ) یوں (مقمی ) اور جو پچھا ُ سکے بیاس تھا ہم کوسب کی خبر تھی (٩١)۔ پھر آس نے ایک اور سامان کیا (۹۴) \_ بہاں تک کہ دود ہواروں کے درمیان پہنچا۔ تو دیکھا کہ اُن کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو مجھ نہیں سکتے ( ۹۳ )۔ اُن لوگوں نے کہا کہ ذولقر نین! یاجوج اور ماجوج زمین میں فسادکر تے رہتے ہیں۔ بھلاہم آپ کے لئے خرچ ( کا انظام ) کرویں کہ آپ اعارے اور اُن کے ورمیان ایک دیوار مینی دیں (۹۴)۔

وَيَسْئِلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَثْلُوا مَلِيَكُوْمِهُ مُؤْلَا إِنَّا مَكَّنَّالَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَّيْنُهُ مِنْ كُلِّ مَنْ صَبَّاكً فَأَتْبُعُ سَيَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُوبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُوبُ فِي عَيْنِ حَمِنَةٍ وَوَجَلَ عِنْ هَاقَوْمًا دَقُلْنَا لِذَا الْقَرْنِيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَدِّبُ وَإِمْ أَنْ تَتَعُونَ فِيهِمْ حُسُنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مَنْ طَلَمَ فَسَوْفَ نُعُرِّ بُهُ تُعَرِّيُهُ إلى رَبِّهِ فَيُعَنِّ بُهُ عَلَى ابَالْكُرُّ الْهُوامَا مَنْ امَنَ وَعَيِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَّاءَ الْحُسْنَى وَسَنَقُولَ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرُكُ ثُمَّا أَبُعَ سَبِبَا ﴿ حَثْى إِذَا لِلْغَ مَطْلِعُ الشَّيْسِ وَمِنَ هَاتَطَالُعُ عَلْ قَوْمِ لَمُ لَمُ يَجْعَلُ لَهُمُ مِنْ دُوْنِهَا سِأْزُكُ لَا إِنَّ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبُرًا ﴿ ثُمَّ أَتُبَّعَ سَبُبًا بِحَثَّى إِذَا بَلْغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ مُوْنِهِمَا تَوْمًا ۖ الَّذِيكَا دُوْنَ يَفْقَدُونَ فَوْلَا عَاٰلُوٰ إِنِّهُ الْعَرْفَيْنِ إِنَّ يَأْجُونِجُ وَمَا جُوْجَ مُفْسِدُ وْنَ فِي الْأَرْضِ فَهُلُ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَّى أَنْ تَجْعَلَ بِيُنَنَّا وَيَنْتَفُو سَدُّ الْأَوْلَ مَا مُكَنِّفُ ڣۣ٤ڔٙڹٞڂؘؽؙڗ۠ڰٲۼؽڹؙٷ<u>ڹ؈ؠ۫</u>ۊۘٷٵۻڬڴ؈ؽؽڰۿۯۮڡٞٲؖ التَوْفِي ذِيرَ الْحَدِيدِ يُعِياحُ فِي إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَ فَيْنِ قَالَ انَفُخُواْ حَتَّى إِذَا جِعَلَهُ نَارًا قَالَ الْوَانِيَ أَفُرِخُ عَلَيْهِ فِطُوًّا فَ فَهُ السَّطَاعُو ٓ النَّ يُظْهَرُونُ وَمُ السَّطَاعُو ٓ اللَّهُ تَقَبُّا ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ هٰڹؙٳۯڂؠڎؙؖۺؙڗٞڣ ٷٛۮؙٳۼٵۧٷٷڡؙۯڹۣڣ۫ۼۼڵۿۮڰٳٷڰٳڽ وَعُدُرَيِنَ حَقًّا ﴿ وَتَرَكُّنَا بَعْظَ لُهُ مِنْ يَوْمَينِ لِنَهُ عَلَى بَعْضِ وَلَغَخَ فِي الصُّورِ فَجَمَّعُنَّهُ مُرْجَنَّعًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهُنَّمَ يُومَنِي لِلْكَفِرِيْنَ عَرْضَاكَ الَّذِينَ كَانَتُ اعْيُنَامُهُ فِي غِطَا وَعَنَ وَلَيْنَ وَكَانُوالَا يَسْتَطِينُونَ سَمْعًا ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ ۖ لَقُرُواْ أَنْ يَتَغِيدُوا عُ عِمَادِيُ مِنْ دُوْتِيَ أَوْلِيَآمُ إِنَّا أَعْتَىٰ فَأَجَفَنَّ مَ لِلْكُفِرِيْنَ نُزُلَّا ﴿

( ذولقر نین نے ) کہا کہ فرج کا جومقد ورخدانے وجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے ہے جھے تو تین (بازو ) سے مددوو ہیں تہبار ہے اور اُن کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بناووں گا (۹۵ ) یو تم لو ہے کے (بڑے بڑے ) تختے لاؤ (چنانچہ کام جاری کرویا گیا ) بہاں تک کہ جب اس نورونوں پہاڑ وں کے درمیان ( کاحقہ ) برابر کرویا (اور ) کہا کہ (اب اسے ) دھوکھ رہاں تک کہ جب اس کو (دھو تک دھو تک کردیا تو کہا کہ (اب ) میرے پاس تا تبدالاؤ کہ اس پر چھا کر ڈال دوں (۹۹ )۔ پھر آن میں یہ قدرت ندری کہ اس پر چھا کر ڈال دوں (۹۹ )۔ پھر آن میں یہ قدرت ندری کہ اس پر چھا کہ وردگار کا وعد ہے جب میرے پروردگار کا وعد ہے تھے گاتو اس کو ( ڈھا) کر ہموار کردے گا۔ اور میرے پروردگار کا وعد ہے تا ہے (۹۸ )۔ (اس روز ) ہم اُن کو چھوڑ دیں گے کہ (رویئ زمین پر چیل کر ) ایک دوسرے میں تھی جا کہ ورضور پھوٹا جائے گاتو ہم سب کو جمع کر لیں مجے (۹۹ )۔ اور اس روز جہم کو کا فروں کے سامنے لاکس کے دوسرے میں گھی ہو اور وہ شختے کی طاقت نہیں رکھتے تھے (۱۰۱)۔ کیا کا فر وی کے سامنے لاکس کے دوہ مارے بندوں کو ہمارے بوا (اپنا) کا رساز بنا کیں گے (تو ہم خفائیس ہوں گے ) ہم نے ( ایسے ) کا فروں کے لئے جہم کی مہمانی تیار کرد کھی ہے (۱۰۱)۔ کیا کا فروں کے لئے جہم کی مہمانی تیار کرد کھی ہے (۱۰۱)

# تفسير بورة الكهف آيات ( ۸۲ ) تا ( ۱۰۲ )

(۹۸۲۸۳) اے محمد ﷺ مکہ دالے آپ سے ذوالقر نمین کا حال ہو چھتے ہیں، آپ ان سے فر ماد ہیجے کہ میں اس کا ذکر ابھی تنہار سے سامنے بیان کرتا ہوں ہم نے ان کوردئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کوراستوں اور منزلوں کی معرفت عطا کی تھی۔

چنانچہ انھوں نے سفر کے لیے ایک راستہ اختیار کرلیا یہاں تک کہ جب غروب آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب ان کوسیاہ رنگ کے پانی میں ڈوہتا ہواد کھائی دیااوراس موقع پرانھوں نے ایک کا فرقوم دیکھی۔

ہم نے بطورالہام کے کہا کہذ والقرنین یا تو ان کول کرویہاں تک کہ پیکمہ لا السل کے اکا اسٹ ہو جا کیں یا ان کے ساتھ پہلے زی کا معاملہ کرو کہ ان کومعاف کردواور چھوڑ دو۔

ذوالقرنین نے عرض کیا بالکل ٹھیک لیکن جس نے ان میں سے اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا تو ہم اسے دنیا میں تحقیق کے پاس پہنچایا جائے گااور وہ اسے دوزخ کی تخت سزادے گا۔ قتل کریں گے اور پھروہ آخرت میں اپنے مالک حقیق کے پاس پہنچایا جائے گااور وہ اسے دوزخ کی تخت سزادے گا۔ اور جو محفق ایمان لے آئے گااور نیک عمل کرے گا تو اسے آخرت میں بھی جنت ملے گی اور ہم بھی اس کے ساتھ فری کا معاملہ کریں گے۔

پھر ذوالقرنین نے ممالک مشرقیہ کے فتح کرنے کے ارادہ سے مشرق کی طرف راہ لی تو طلوع آفاب کے موقع پر پہنچ کر انھوں نے آفاب سے اوپر موقع پر پہنچ کر انھوں نے آفاب سے اوپر موقع پر پہنچ کر انھوں نے آفاب ایس قوم پر طلوع ہوتے ہوئے دیکھا کہ جن کے لیے ہم نے آفاب سے اوپر بہاڑ درخت کیڑے وغیرہ کی کوئی آڑنبیں رکھی تھی کہ حق بات سے بالکل عاری قوم تھی اوراس قوم کو تارج و تاویل اور

منسكهاجا تاتفابه

غرض کہ ذوالقر نین جیسا کہ منتہائے مغرب تک پہنچے تھے،ای طرح سفر کرتے منتہائے مشرق تک پہنچے اور اُن کو جو پچھے واقعات وغیرہ کی خبرتھی۔ہمیں اس کی پوری خبر ہے، پھر ذوالقر نین فتو حات کرتے ہوئے مشرق کی سمت میں روم کی طرف ہوئے۔

یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پنچے تو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک تو م کو دیکھا جو دوسروں کی بات نہیں سیجھتے تھے۔انھوں نے بذر بعیہ ترجمان کہا کہ اے ذوالقر نین! قوم یا جوج اس سرز مین میں بڑا فساد مچاتے ہیں، یعنی ہمارے تروتازہ میوؤں کو کھا جاتے ہیں اور خنگ کو لے جاتے ہیں اور ہماری اولا دکوتل کرڈالے ہیں اور ہمارے آدمیوں کو کھا جاتے ہیں۔

یا جوج بھی ایک آ دمی کا نام تھااور ماجوج بھی ایک شخص کااور بیدونوں یافٹ بن نوح کی اولا دہیں ہے تھے اور کہا گیا ہے کہاس قوم کی کثرت کی وجہ ہے بیاس کا نام پڑھیا۔

تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے لیے پچھ ضروری چیزیں جمع کردیں اس شرط پر کہ آپ ہار ہےاوران کے درمیان پچھ رکاوٹ بنادیں۔

ذوالقر نین نے جواب دیا کہ جس ہادشاہت اور مال میں میرے پروردگار نے جھے اضار دیا ہے اور عطاک
ہوں اس مزدور کی سے بہت زیادہ ہے، انھوں نے عرض کیا سوآپ کس شم کی حمایت چا ہے، ذوالقر نین نے جواب دیاہا تھر پیروں اور اوز اروں سے میر کی مدد کرو۔ میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنائے دیتا ہوں تم لوگ میرے پاس لوہ کی چا دریں لاؤ، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑ دں کے دونوں سروں کے ظاءکو پر کردیا تو ان کو تھم دیا دھونگو، چٹا نچا تھوں نے آگ جلاکران کو دھونگنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب ان لوہ کی چا دروں کو دھونگنے دھونگنے دھونگنے دلال انگارا کردیا تو اس وقت تھم دیا کہ اب میرے پاس پکھلا ہوا تا نبالاؤ تا کہ اس پر ڈال دوں، چنا نچے دھونگنے دھونگنے دھونگنے دھونگنے دھونگنے دھونگنے دھونگنے دھونگنے دھونگنے اس برڈال دیا ہوں میں برڈال دیا۔

تو پھر یا جوج ما جوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نداس میں نیچے کی طرف ہے لگا سکتے تھے تب ذوالقر نین نے فرمایا کہ بیدد یوار کی تیاری میرے پروردگار کی ایک خاص رحت ہے جس وقت یا جوج ما جوج کے نگلنے کا وقت آئے گا تو وہ اسے ڈھا کر برابرد ہے گا اور میرے رب کا وعدہ یا جوج ما جوج کے نگلنے کے بارے میں برحق ہے۔

(99) اور اُن کے نگلنے کے دن یا روم سے والیسی کے دن جب کہ یا جوج ما جوج اس ہے نہیں نگل سکیں سے ہم ان کی بیات کردیں سے کہ ایک دوسرے میں گذشہ ہوجا کمیں سے اور صور پھو نکے جانے کے بعد ہم سب کوجمع کرلیں سے۔

پیالت کردیں سے کہ ایک دوسرے میں گذشہ ہوجا کمیں سے اور صور پھو نکے جانے کے بعد ہم سب کوجمع کرلیں سے۔

پیالت کردیں سے کہ ایک دوسرے میں گذشہ ہوجا کمیں سے اور صور پھو نکے جانے کے بعد ہم سب کوجمع کرلیں سے۔

(۱۰۰۔۱۰۱) اور قیامت کے دن دوز خ کو کا فروں کے ساشنان کے داخل کرنے سے پہلے چیش کردیں سے جو ہماری

تو حیداور ہماری کتاب قرآن سے اندھے تھے اور وہ رسول اکرم ﷺ ہے دشنی کی وجہ سے قرآن کریم من بھی نہیں سکتے تھے۔

(۱۰۲) کیا پھر بھی ان لوگوں کو جو کہ رسول اکرم وہ اور آن کریم کے منکر ہیں خیال ہے کہ جھیے چھوڑ کر میرے ہندوں کی عبادت کریں اور د نیوی واخر وی نفع میں ان کوا پنا کار ساز سمجھیں یا بیہ مطلب ہے کہ کیا ان کا فروں کومیری اطاعت و فرما نبر داری کے علاوہ میرے ہندوں کی عبادت اور ان کو کا رساز سمجھنا کھایت کرجائے گا۔ہم نے ان کی دعوت اور ٹھکانے کے لیے دوز خ تیار کر رکھی ہے۔

قُلْ هَلْ نُنْ يَنْكُمُ بِالْاحْسَرِيْنَ اعْمَالُا الْمَالُورِ النَّا الْمُعْلَا الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلِكِ فَلَا الْمَالُورِ النَّا الْمُعْلِكِ الْمَالُورِ النَّا الْمُعْلِكِ الْمَالُورِ النَّالُورِ النَّالِكُورُ النَّالُورِ النَّالُورِ النَّالُورِ النَّالُورِ النَّالِكُورُ النَّالِكُورُ النَّالُولِ النَّالُورِ النَّالُولِ النَّالِكُورُ النَّالِكُورُ النَّالِكُورُ النَّالِلْكُورُ النَّالِكُورُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ

کہدوکہ ہم جہیں بتا کی کہ جو مملوں کے لحاظ سے بڑے تقصان میں اور اور اور اور کی میں بربادہوگی۔اور وہ سے جو ہوئے ہیں کہ دوا جھے کام کر ہے ہیں (۱۰۲)۔ بیدوہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آبنوں اور اس کے سامنے جانے سے افکار کیا تو اُن کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن اُن کے لیے بی کہ می وزن قائم ہیں کریں کے (۱۰۵)۔ بیان کی سزا اُن کے لیے بی کہ می وزن قائم ہیں کریں کے لائے بیان کی سزا ہو ایمان کا اور ہماری آبنوں اور الماری آبنوں اور ہماری آبنوں اور ہماری آبنوں اور ہماری آبنوں اور ہماری آبنوں کے اور گئے اور ہمانی ہوں کے اور گئل کی سزا سے اُن کی سزا کے اور گئل کے اور دہاں سے مکان بدانا نہ چاہیں کے ہوئے اور دہاں کے اور دہاں سے مکان بدانا نہ چاہیں کے ہیں گئے دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے (۱۰۵)۔ کی دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے (۱۰۵)۔

کے) لئے سابی ہوتو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی ہاتیں تمام ہوں سمندر فتم ہوجائے اگر چہم ویسانی اور (سمندر) اس کی مدد کو لائیں (۱۰۹)۔ کہددو کہ ٹین تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ (البتہ) میری طرف وی آتی ہے کہ تمہارامعبود (وہی) ایک معبود ہے۔ تو چوفنی اپنے پروردگارے مطنے کی اُمیدر کے چاہیے کی مل نیک کرے اوراپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کوشر یک نہ بنائے (۱۱۰)

#### تفسير بورة الكهف آيابت ( ١٠٣ ) تا ( ١١٠ )

(۱۰۳-۱۰۳) اے نبی کریم آپ ان سے فرمائیے کہ کیا ہم آپ کوالیے لوگوں کے بارے میں بتا کیں جوآخرت میں ا خسارہ میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی و نیا میں تمام محنت سب اکارت کئی جیسا کہ خوارج اور گرجا وک والے اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں۔

(۱۰۵) یہ وہ لوگ بیں جورسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم اور مرنے کے بعد بی اٹھنے کا انکار کررہے ہیں ان کے سارے نیک کا مارت مجاتو قیامت کے دن بمع ان کے نیک اعمال کا ڈرا بھی وزن قائم نہ کریں مے یعنی قیامت

کے دن ان کے نیک اعمال کا ذروبرابر بھی وزن قائم نہیں کیا جائے گا۔

(۱۰۷) ان کی سزاجہنم ہوگی اس وجہ ہے کہ انھوں نے رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کا اٹکار کیا تھا اور میری کتا ب اور میر ہے رسول محمد ﷺ کا نداق اڑایا تھا۔

(۱۰۸۔۱۰۷) ہے شک جوحضرات رسول اکرم کھا اور قرآن کریم پرایمان لائے اور انہ وں نے نیک اٹمال کیے ان کی رہائش کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے دہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور نہ وہ وہ ال سے کہیں اور جاتا چاہیں گے۔

(۱۰۹) اور اے محمد کھا آپ خصوصاً یہود ہے بھی فرماد ہیے کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں اور اس کے علم و کمالات لکھنے کے لیے سمندرکا پانی روشنائی کی جگہ ہوتو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے اس جیسا دوسرا سمندر بھی ختم ہوئے۔

ہوجائے۔

# شَانَ نَزُولَ: قُلُ لُوْ كَانَ الْبَكْرُ ﴿ الَّحِ ﴾

امام حاکم " نے حضرت ابن عباس فی سے روایت نقل کی ہے کہ قریش نے یہود ہے کہا کہ ہمیں کھے چیز بتاؤ جس کوہم اس رسول سے پوچھیں، یہود نے کہاروں کے بارے میں سوال کرو، چنا نچے قریش نے آپ سے رول کے بارے میں سوال کیا، اس پر بیآیت کر بمہ نازل ہوئی وَیَسْنَسْلُونَکَ عَنِ الوَّوْحِ فَلِ الرُّوْحِ مِنْ اَمْوِ ذَقِیٰ وَمَا اُوْتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلا (النح )اس پر یہوو کہنے لگے کہ ہمیں بہت علم دیا گیا ہے ہمیں تو ریت دی گئی ہا ورجن کو توریت دی گئی ہوا تھیں خیر کشروی گئی، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی یعنی اگر میرے رہ کی باتیں تکھنے کے لیے سمندرروشنائی ہوتو میرے رہ کی باتیں تھے تھے سے پہلے سمندرختم ہوجائے۔

(۱۱۰) اورآپان سے فرما و بیجیے کہ میں تم ہی جیسا آ دمی ہوں میرے پاس بذر بعیہ جبریل امین بیدو تی آئی ہے کہ تمہارامعبود ایک ہی معبود ہے جس کا کوئی شریک نہیں سوجس شخص کو مرنے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کو مند دکھانے کا ڈرہووہ خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرے اورا پنے رب کی اطاعت میں کسی کوشریک نہ کرے بیآ بہت کریمہ جندب بن زہیر عامری کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

شان نزول: فَمَنُ كَانَ يَرْجُوا لِقَآءُ رَبِّهِ ﴿ الَّهِ ﴾

ابن ابی حاتم "اور ابن ابی الدنیاً نے " کتاب الا خلاص" میں طاؤس سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ میں اللّٰہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اعمال کرتا ہوں اور مجھے اس بات کی تمناہے کہ میرا مھیکا نا دکھا دیا جائے ، آپ نے اس کوکوئی جواب نہیں ویا یہاں تک کہ بیآ بہت نازل ہوئی بین سوج شخص اپنے رب سے ملئے کی آرز در کھے، وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کی کوشر یک نہ کرے بیروایت مرسل ہے اور

امام حاکم نے ای روایت کومتدرک میں بواسطہ طاؤس حضرت ابن عمباس عقطہ سے موصولاً شرط شیخین پرروایت کیا ہے اور ابن الی حاتم ' نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ مسلمانوں میں ایک شخص جہاد کرتا تھا اور اسے اس بات کی خواہش تھی کہ اس کا ٹھکا نا دکھا دیا جائے اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

اورابونعیم اورابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بواسط سدی صغیر کہائی ،ابوصالی ،ابن عباس وار سے روایت کیا ہے کہ جندب بن زبیر نے کہا کہ جب آ دمی نماز پڑھے یاروزہ رکھے یا کوئی صدقہ وخیرات کرے اوراس پراس کی تعریف کی جائے اور پھروہ لوگوں کی اس تعریف سے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے تو اس کا کیا تھم ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی جو تھی ایپ رب سے ملنے کی آرزور کھے وہ نیک کام کرتارہ۔

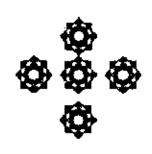

## ڞؘٷۼڗؘؿڴؽڎڰؽڎڴؽڎؙڶڰۺٷٵؽڗ۠ڰؚڛؾڰڴؽڠڗ

شروع خدا کانام لے کرجو برامبر بان نہایت رحم والا ہے کھیے۔ ص(ا)۔ (بیر) تہارے پروردگاری مہربانی کابیان (ہے جوأس نے)اپنے بندے زکریا پر ( کی تھی) (۲)۔ جب اُنہوں نے اسینے پروردگارکود بی آوازے پکارا (۳)۔ (اور) کہا کہاے میرے پردردگارمیری مڈیاں بڑھانے کے سبب کمزور ہوگئی ہیں اور سر (ب کہ) بوھاپے (کی وجہ ہے)شعلہ مارنے لگا ہے اور میرے پروردگار میں تجھے ہے ما تگ کر مجھی محروم نہیں رہا ( س)۔ اور میں اپنے بعداہے بھائی بندوں ہے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اینے پاس سے ایک وارث عطافر ما(۵)۔ جومیری اور اولا دلیعقوب کی میراث کا مالک ہو۔اور (اے) میرے رب اُس کوخوش اطوار بنائيو(١)-اے زكريا ہم تم كواكك الا كے كى بشارت ديتے ہيں جس كا تام يكي ب-اس بيلجم نياس نام كاكوئي محض بيدانيس كيا (2)۔ أنہوں نے كہا يروروگارمير ، بال كس طرح لڑكا ہوگا۔ جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھایے کی انتہا کو پہنچے گیا ہوں ا الماسكم مواكداى طرح (موكا) تمهارے برورد كارنے فرمايا ہے ك مجھے بیآ سان ہےاور میں پہلےتم کوچھی تو پیدا کر چکا ہوں اورتم کچھے چیز ند تھے(٩)۔ کہا کہ پروردگار میرے لیے کھے نشانی مقرر فرما ۔ فرمایا نشانی بدے کہتم سیح وسالم ہوکرتین (رات اورون) اوگوں سے بات نہ کرسکو کے (۱۰)۔ چروہ (عبادت کے ) تجرے کل کرائی توم کے پاس آئے تو اُن سے اشارے سے کہا کہ مج وشام (خداکو) یاد سرتے رہو(۱۱)۔اے کی (ماری) کتاب کوزورے پکڑے رہو۔

بيشير اللوالة خلن الرهينير ڴۿڸۼؖڞؖ۞۬ۏڴۯڗڂڛڗڔڽڬۼڹڽ؋ڒڲؚڔڲٳڟ۠ٳۏٵٳؽڔؾ*ڰ* نِدَاءً خَفِيتًا ﴿ كَالَ رَبِّ الْحَنْ وَهَنَ الْعَظْءُ مِنْ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ ٱكُنُ مِنُ عَلَيِكَ رَبِّ شَقِيًّا ©وَإِنِّ خِفْتُ الْمُوَالِي مِنْ <u>ۊُڒؖٳ؞ؽۅڰٲٮؙؾٵڡٝڒٳؘڰۣٵ۫ڣٷٵڣۿڮڶؽڡ۪ڹڷۮؖؽ۫ڮۘۅڸؿ</u>ٵڽٞ يَرِثَنِي وَيَرِثُ مِنْ إِلِ يَعْقُونُ وَاجْعَلُهُ رَبِ رَمِنَيًّا حِيزُكُرِ يَيَّا إِنَّا نْكَثِّرُ<u>لَا بِغُلْمِ إِسْمُهُ يَعْيَىٰ لَوْنَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا ©قَالَ</u> رَبِ ٱلْي يَكُونُ لِي عُلْعُ وَكَانَتِ الْمُوارِقِي عَاقِرُاوَعَن بِلَفْتُ مِنَ الْكِرُ عِيْنَاهُ قَالَ كُنْ إِلَىٰ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىٰ هَٰذِنُّ وَقَدْحَكَمُّتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَوْمِنَكُ شَيْئًا ۞ قَالَ رَبِ اجْعَلْ لِنَّ ايَهُ ۖ • قَالَ ٳ۫ؽؿؙڬٲڵٳؿؙػڸٞۄٙٳڵێٵڛؿؙڵؿؘڵۑڛۅۑؖٵ۞ڣؘڂۯڿٸڵڰٙۏؚڡؚؠ مِنَ الْمِحْوَابِ فَأَوْنِي إِلَيْهِمُ أَنْ سَيِّحُوا بَكُرُةً وَعَيْثِيًا لِيَخْيِي خُنِ الْكِتْبِ بِقُوَّةٍ وَ اللَّهُ الْحُكْمَ صَبِيثًا ﴿ وَحَنَانًا الْمُ مِّنُ لَدُنَّا وَزُكُوةً وَكَانَ تَعِيَّا ﴿ وَإِنَّ لِكِيَّا ﴿ وَالْمُ يَكُنُ جَبَّارًا عَصِيبًا ﴿ وَسَلَمْ عَلَيْءِ يَوْمَرِ وُلِدُ وَيُوْمَرِ يَنُوْثُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا هَ وَاذْ كُونِ فِ الْكِتْبِ مَرْيَهَ وَإِذَا نُتَهَدَّ وَالْتَهَدُّ تُونَاهُواا مَكَانًا شَرُقِيًّا إِنَّ فَأَلَّكُ لَتُ مِنْ دُوْنِهِ فَرِجَا بَّا مُكَالًّا اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا اِلِيُهَارُوْحَنَا فَتَنَكُّلُ لَهَا بَشَرُّاسُوكِا ﴿ قَالَتُ إِنِي آعُودُ بِالرَّحْمُنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَأَ أَنَا رَسُوُ لُ رَبِكِ إِلاَ هَبَ لَكِ عُلْمًا لَكِيًّا ﴿ وَالنَّهُ الْيَكُونُ فِي عُلْمُ وَلَوْ ؽؠؙڛؘۺڹؽڹۺؙڗٷڷۄؙٳٷؠۼڲٵۘ

ڞؙٷؙڡؙڒۊڲؽڴڿڰڰڝٷٵۺٷٵ؊ٛ ڝٷڡڒۊڲؽڴڿڰڰڝڰڰڝٷٵ؊ٛڲڝٷڰٷۼڮ

اورہم نے اُن کولڑ کیں ہی میں دانائی عطافر مائی تھی (۱۲) ۔ اوراپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پر ہیزگار تھے (۱۳) ۔ اور ہم نے اُن کولڑ کیں ہی میں دانائی عطافر مائی تھی (۱۶ ) نافر مان نہیں تھے (۱۳) ۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ و فات پائیں کے اور جس دن زندہ کر کے اُن تھائے جا کیں گے اُن پر سلام اور رحمت (ہے) (۱۵) ۔ اور کتاب (قرآن) میں مریم کا مجمی فرکور کرو۔ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہوکر مشرق کی طرف چلی کئیں (۱۲) ۔ تو اُنہوں نے اُن کی طرف سے پردہ کرلیا (اُس وقت) ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ اُن کے سامنے تھیک آ دی (کی شکل) بن گیا (۱۷) ۔ (مریم) پولیس کے اگرتم پر ہیز گار ہوتو میں تم سے خداکی پناہ مائتی ہوں (۱۵) ۔ اُنہوں نے آباموں) کہ تہمیں پاکیزہ خداکی پناہ مائتی ہوں (۱۹) ۔ اُنہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروروگار کا جمیجا ہوا (لیتی فرشتہ) ہوں (اوراس لئے آباموں) کہ تہمیں پاکیزہ خداکی پناہ مائتی ہوں (۱۹) ۔ (مریم نے کہا کہ میں اور تمہارے پروروگار کا جمیجا ہوا (لیتی فرشتہ) ہوں (اوراس لئے آباموں) کے تہمیں پاکیزہ خداکی پناہ مائتی ہوں (۱۹) ۔ (مریم نے کہا کہ میں کو ترہوں کر ہوگا۔ جمیح کسی بشر نے جھوا تک نہیں ۔ اور میں بدکر دار بھی نہیں ہوں (۲۰)

## تفسير سورة مريس آيابت (١) تا (٢٠)

یه پوری سورت کمی ہے اس میں اٹھانو ہے آیات اورنوسو باسٹھ کلمات اور تین ہزار تین سود وحروف ہیں۔

(۱) کھیا عص ۔ بیاللہ تعالی نے اپنی حمد و تنافر مائی ہے یعنی وہ کافی ہم دایت عطافر مانے والا ہے اور عالم ہے، صادق ہے یا یہ کہ کاف کا مطلب وہ اپنی تخلوق کو کافی ہے اور صاء ہم راد ہدایت فرمانے والا ہے اور یا ہم راد ہے کہ اس کا تسلط اور غلبہ تمام مخلوق پر ہے اور عین سے مراد کہ وہ تمام مخلوق کے احوال جائے والا ہے اور صادیت کہ اپنی کہ اپنی کہ اور لفظ ہا سے ہاد یا حلیم اور عین سے علیم اور صاد سے صادق کنا یہ وعد سے میں ہی ہے ہو کہ اللہ تعالی نے کھائی ہے۔ ہو یہ کہ میں ہے جو کہ اللہ تعالی نے کھائی ہے۔ ہو ایس کے پروردگار کے مہر بانی فرمانے کا اپنے بشدہ زکر یا انتیابی پر کہ ان کو لڑکا عطافر مایا جب کہ زرودگار کے مہر بانی فرمانے کا اپنے بشدہ زکر یا انتیابی پر کہ ان کولڑکا عطافر مایا جب کہ زکر یا انتیابی نے مراب میں اپنی قوم سے پوشیدہ طور پر اپنے پروردگار کو بکارا۔

(۳) اے میرے دب میراجسم کمزور ہوگیا ہے اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں اوراے میرے دب میں آپ سے کوئی دعا کرنے میں ناکا منہیں رہا ہوں۔

(۲-۵) اورا پے بعدا پے وارثوں کے بارے میں اندیشے میں جٹلا ہوں کہ کہیں میرے علم اور تقوے کا میرے بعد کوئی وارث نہ ہویا ہے کہ میرے ورث کم ہیں اور میری ہوی حسنہ بمشیرہ ام مربم بنت عمران بن ما ثان با نجھ ہے لہٰذا آپ خاص ابنی دارث نہ ہویا فرند عطافر ماہے جو کہ میرے خاص علوم میں میراوارث ہے اور لیعقوب النظیمیٰ کے خاندان کے موروثی علوم میں ان کا وارث ہے اگر ان میں بیعلوم اور بادشا ہت ہوں (حضرت یعقوب النظیمٰ کا خاندان حضرت کی النظیمٰ کی خوال کھی ) اوراس کو اپنا پہند بدہ اور نیکو کا ربنا ہے۔

- (2) چنانچہ اللّٰہ کی طرف سے جریل الظفیٰ نے ان سے فرمایا اے زکر یا الظفیٰ ہم تہیں ایک فرز تدکی بشارت دیتے ہیں جن کا تام یجیٰ ہے کہ ان کی وجہ ہے ان کی والدہ کا رحم زندہ ہوا اور ہم نے زکر یا الظفیٰ کو یجیٰ الظفیٰ سے پہلے کوئی اولا دنیس دی تھی یا کہ یجیٰ الظفیٰ ہے پہلے کے نام کا اور کوئی نہیں تھا۔
- (۸) زکریا الظیلانے جریل امین کے ذریعے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے اولاد کس طرح ہوگی جب کہ میری ہوئی ہے۔ میری ہوی بانجھ ہے اور میں بردھائے کے انتہائی ورجہ کو پہنے گیا ہوں سے کہ میری عربہتر (۷۲) سال کی ہو چکی ہے۔
- (۹) جبریل این نے فرمایا جیسا کہتم سے کہا گیا موجودہ حالت یوں ہی رہے گی تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہاس کا پیدا کرنا مجھ پرآسان ہے اوراے ذکریا بچی سے پہلے میں نے ہی تنہیں پیدا کیا۔
- (۱۰) تب زکر یا انتفایی نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگارمیری بیوی کے حالمہ ہونے کے لیے کوئی علامت مقرر

فرماد يجي\_

ارشاد ہوا کہ علامت ہے کہ تمن دن تین رات تک تم لوگوں سے بات چیت نہ کرسکو مے حالا ل کہ تندرست ہو مے کسی تنم کی کوئی بیاری اور کونگاین نہیں ہوگا۔

(۱۱) چنانچیم سجد سے اپنی قوم کے پاس تشریف لائے اور ان کو اشارہ سے یا زمین پر لکھ کرفر مایا کہ منج وشام اللّٰہ تعالیٰ کی عباد ت اور یا کی بیان کرنے میں مصروف رہوں

(۱۲\_۱۳\_۱۲) پھر نیجی النظامی جس دفت بالغ ہوئے اور س شعور کو پہنچ مھے تو اللّٰہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اسے بکیٰ کتاب توریت میں جواحکا مات ہیں ان کی پوری کوشش اور پابندی کے ساتھ ہیروی کرواور ہم نے بیکی النظیمیٰ کولڑ کپن ہی میں عقل وعلم عطا کیا تھا اور خاص اپنی طرف سے ان کے والدین کے لیے رحمت اور صلہ رحمی یا بید کہ ان کووین میں صلاحیت عطاکی تھی۔

اور وہ اپنے رہ کے بڑے تا بعدار اور اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار تھے اور وہ دین میں نا فرمانی کرنیوالے اور غصہ میں قبل کرنے والے اور اپنے ہروردگار کی نا فرمانی کرنے والے نہیں تھے۔

- (۱۵) اور کیجیٰ انتظامیٰ کو ہماری جانب سے سلام مغفرت اور سعادت عطا ہوجس دن کدوہ پیدا ہوئے اور جس دن کہ انھوں نے انتقال فرمایا اور جس وفت کہ وہ قبر سے اٹھائے جا کمیں گے۔
- (۱۲) اوراے محمد الفاقر آن کریم میں ہے حضرت مریم الفیکا کا قصہ بھی بیان کیجیے جووہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ایک ایسے مکان میں گئیں جومشر ت کی طرف تھا۔
- (۱۷) پھرانھوں نے گھر والوں کے سامنے پردہ ڈال لیا تا کہ اس کی آڈیس طسل کرسیس چنا نبی خسل سے فراغت کے بعد ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے جریل ایمن کو بھیجادہ ان کے سامنے ایک پورے نوجوان کی صورت میں ظاہر ہوئے۔
  (۱۸) یہ دیکھ کر حضرت مریم الطبیخ کہنے لکیس کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ کا فرما نبردار ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقی ایک کر حضرت مریم الطبیخ کھبرا ہٹ میں ای کو بھیں اور کہنے لگیس کہا گرتو متعی ہے تو میں کا تام تھا حضرت مریم الطبیخ کھبرا ہٹ میں ای کو بھیں اور کہنے لگیس کہا گرتو متعی ہے تو میں تم سے اللہ کی بناہ مانگتی ہوں۔
- (۱۹) معضرت جریل الظفی نے ان ہے فرمایا کہ بیس تہمارے پروردگار کا فرشتہ ہوں اس لیے آیا ہوں تا کہ تہمیں ایک نیک فرزند دوں۔
- (۲۰) حضرت مریم الظفی نے جبریل امین سے فر مایا کہ میر ہے لڑکا کس طرح ہوگا حالاں کہ ابھی میرا کوئی خاو ثد قبیں اور نہیں میں بدکار ہوں۔

( فر شنے نے ) کہا کہ یونبی ( ہوگا )تمہارے پر در دگار نے فر مایا کہ یہ مجھے آسان ہے۔ اور ( میں أے أی طریق پریپدا کروں گا ) تا کہ اُس کولوگوں کے لیےا بنی طرف ہےنشانی اور (ڈربعیہ )رحمت(اور مہر بانی ) بناؤں اور بیکا م مقرر ہو چکا ہے(۳۱) یووہ اس ( یجے ) کے ساتھ حاملہ ہو کسئیں اور اُ ہے لے کرا یک و ورجگہ جلی گسئیں (۲۲)۔ پھر در دِزہ اُن کو تھجور کے تنے کی طرف لیے آیا۔ کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مرچکتی اور بھولی بسری ہوگئی ہوتی (۲۳)۔اس دقت أن کے نیچے کی جانب ہے فرشتے نے ان کوآ واز دی کہ غمناک نہ ہو۔ تہمارے پروردگار نے تہمارے نیچے ایک چشمہ جاری کردیاہے (۲۴)۔ اور تھجور کے نئے کو بکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تم پر تازہ تازہ تھجوریں جھڑیی ہیں گی (۲۵) ہو کھاؤاور پیواورآ تکھیں ٹھنڈی کرو ہے اگرتم کسی آ دمی کود کیھوتو کہنا کہ میں نے خدا کے لیے روز ہے کی منت مانی ہے تو آج میں کسی آ دمی ہے ہرگز کلام نہیں کروں گی (۲۷)۔ پھر وہ اس ( بیجے ) کوا ٹھا کرا بی قوم کے پاس لیے آئیں۔دہ کہنے لگے کہ مریم بیتو تُو نے بُراکام کیا ( ۲۷ )۔اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ بی بداطوار آ دمی تھااور نہ تیری مال ہی بدکارتھی (۲۸) یو مریم نے اس لڑ کے کی طرف اشارہ کیا۔وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بیجہ ہے کیول کربات کریں (۲۹)\_(بیجے نے کہا) کہ میں غدا کا بندہ ہوں اُس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے ( ۳۰ )۔ اور میں جہاں ہوں (اور جس حال میں ہوں ) مجھے صاحب برکت کیا ہے۔ اور جب تك زنده بهول مجھے نما زاور زكو ق كاارشاد فرمايا ہے اور (مجھے ) اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ( بنایا ہے )اور سرکش وبد بخت تہیں بنایا ( ۳۴ )۔اورجس دن میں پیدا ہوااورجس دن میں مردل گا اور جس دن زندہ کر کے اُٹھا یا جاؤل گا مجھ پرسلام (ورحمت ) ہے (٣٣) ـ يدمر يم كي بيني مين (اوريد) سي بات بي جس میں لوگ شک کرتے ہیں (۳۴)۔ خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ یاک ہے۔ جب کسی چیز کاارادہ کرتا ہے تو اُس کو بہی کہتا ہے کہ ہوجاتو وہ ہوجاتی ہے( ۳۵ )۔اور بےشک خدا ہی میرااورتمہارا پروردگار ہے تو اُس کی عبادت کرو کہ یمبی سیدھارستہ ہے ( ۳۲ )۔ پھر اً (اہل کتاب کے )فرقوں نے ہاہم اختلاف کیاسوجولوگ کا فرہوئے

قَالَ كَذَٰ لِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىٰ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَةَ ايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا اللَّهُ فَكَمَلَتُهُ فَانْتَبَنَاتُ بِهِ مَكَانًا تَصِيتًا اللهِ فَأَجَآءَ هَاالْمُعَاضُ إلى جِنْحَ النَّغُلَةِ قَالَتُ يليَّتَنِي مِثُ قَبُكُ هٰذَا وَكُنْتُ نَسُيًّا مَّنُسِيًّا ﴿ فَنَادُ مِهَا مِنْ تَحْتِهَا ٵۜڰڗۘۼڒؘڹٛۊؙڽؙۼڡؘڶڒؠؙڮؾؘۼؿڮڛڔؾٵٷۿڔڗؽؖ اِلْيُكِ بِجِنْحُ النَّعْلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَذِيتًا فَكُلِنُ وَاللَّهُ إِنِّي وَقَرِي عَيْنًا ۚ فِيامَّا لَرَيِنَ مِنَ الْبَشَرِ إَحَدًا ' فَقُولِ إِنِّي لَذَرْتُ لِلرِّحْسِ صَوْمًا فَكُنَّ أَكُلِّمُ الْيُوْمَرِ إِنْسِيًّا اللَّهِ فَأَتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَخِيلُهُ كَالُوالِيمُ لِيَدُ لِعَدُ لِقَلْ جِنْتِ شَيْنًا فِرِيًّا ﴿ يَأْخُتُ هُرُونَ مَا كَانَ الْبُولِدِ الْمُرَاسَوْءِ وَمَا كَانْتُ أَتُكِ بَغِيَّاتُ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُواكِيْفُ تُكِلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْهَهْرِ صَبِيتًا قَالَ إِنَّ عَبْنُ اللَّهُ النَّهِ النَّهِ الْكِينَا وَجُعَلِّينَ بَهِيًّا ﴿ وَجُعَلِّينَ لَهِ يَا اللَّهِ وَجُعَلِّينَ مُ إِرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْطِينَ بِالصَّاوِةِ وَالزُّكُوةِ مَا دُهُتُ حَيًّا ۚ وَبُرًّا بِوَالِدَ يَنْ وَلَهُ يَجْعَلَيْنَ جَبَّارًا شَقِيتًا ﴿ وَالسَّلَهُ عَلَىٰ يَوْمَ وَلِهُ تُ وَيُوْمَ آمُوْتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ لِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْ يَعَرُّ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمُتَّرُوْنَ ﴿ مَا كَانَ يِلْهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَهِ سُبْحَنَةٌ إِذَا قَضَى اَمُرَّا فَإِنَّهَا يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَإِنَّ وَرَبُّكُو فَاعْبُكُ وَلَا هٰنَ احِمَاظُ مُسْتَقِيْمٌ ۗ فَاخْتُلُفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِمُ ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوْ امِنُ مَّشَّهَدِ يَوْمِرِ عَظِيْمِ ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَٱبْصِرُ ۗ يَوْمَرِيَاتُوْنَنَالِكِنِ الظُّلِيُوْنَ الْيَوْمَرِ فِي ضَلْلِ مُبِينِينَ ~ ۅؘٱٮ۫ٚڕۮۿؙۄؙؽٷڡٳڶڡؘ*ۺڒ*ۊٳۮؙۊؙۻؽٳڵٳڡؙۄؙۯۘۅۿؠڧ۬ۼڡؙڶۊ<sub>ۣۼ</sub>ؖ وَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا لَعُنْ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلِيْهَا وَالَيْنَا يُرْجَعُونُ۞

ان کو بڑے دن ( لیعنی قیامت کے روز ) حاضر ہونے سے خرابی ہے ( ۳۷ )۔ وہ جس دن ہمارے ساسنے آئیں گے۔ کیسے سننے والے

اور کیسے دیکھنے والے ہوں ہے۔ گر ظالم آج صرح ممرائی میں ہیں (۳۸)۔اوراُن کوحسرت (وافسوس) کے ون سے ڈراؤ جب بات فیصل کردی جائے گی اور (ہیبات) وہ غفلت میں (پڑے ہوئے) ہیں اورا بمان نہیں لاتے (۳۹)۔ہم ہی زمین کے اور جولوگ اس پر (بستے) ہیں اُن کے دارث ہیں۔اور ہماری ہی طرف اُن کولوٹنا ہوگا (۴۰)

### تفسير سورة مريس آيات ( ۲۱ ) تا ( ٤٠ )

(۲۱) جریل امین نے فرمایا ہیں جس طرح تم ہے کہا ہے ای طرح ہوجائے گا تہارے پروردگار کاار ثاد ہے کہ بغیر باپ کے بیٹے کو بنی امرائیل کے لیے ایک نشانی بنا ئین باپ کے لڑکا پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے اور تا کہ ہم اس بغیر باپ کے بیٹے کو بنی امرائیل کے لیے ایک نشانی بنا ئین اور جوان پر ایمان لائے اس کے لیے باعث رحمت بنا ئیں اور بیا یک طے شدہ بات ہے کہ بغیر باپ کے لڑکا بیدا ہوگا۔
(۲۲-۲۲) چنا نچہ حضرت مریم طاملہ ہوگئیں اور ان کا حمل نو ماہ کا تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک دن کا تھا چنا نچہ وہ اس کی پیدائش کے وقت دور در از مقام پر لوگوں سے علیحدہ کی جگہ پر چلی گئیں اور در دزہ کی شدت کی وجہ سے ایک خشک کی پیدائش کے وقت دور در از مقام پر لوگوں سے علیحدہ کی جگہ پر چلی گئیں اور در دزہ کی شدت کی وجہ سے ایک خشک کی پیدائش کے در خت کی آڑئی اور ایس کہ کاش میں اس بچہ سے پہلے ہی یا اس دن سے پہلے ہی مرگئی ہوتی اور الی خست دنا بود ہو جاتی کہ کی کویا دیجی نے دہتی۔

(۲۳) فوراً حضرت جریل التلفیلائے پائیس مکان سے ان کو پکارا کہ اے مریم التفیلائے متنسیٰ التفیلائی پیدائش سے تم دکھی مت ہواللّٰہ تعالٰی نے ان کونبوت عطاکی ہے اور یہ کہ تمہارے رب نے تمہارے پائیس مکان میں ایک نہر جاری کردی ہے۔

(۲۵) اوراس تھجور کے تنے کو پکڑ کرا چی طرف ہلاؤ،اس سے تم پر تازہ تھجوری جھڑیں گی۔

(۲۷) پھران پھلوں کو کھا وَاور نہر سے بانی ہواور دھنرت عیسی الظیفی کی پیدائش سے اپنی آئٹھیں ٹھنڈی کرواور آج کے بعد اگرتم آ دمیوں میں ہے کسی کو بھی و بھیوتو کہد وینامیں نے تو روز ہ کی جس میں بولنے کی پابندی ہے، نذر مان رکھی اور پھرا تنا کہنے کے بعد خاموش ہوجا تا یہاں تک کہ دھنرت عیسی خود تمہاری طرف سے جواب دے دیں گے۔

(۱۷) ۔ حضرت عیسیؓ چالیس دن کے ہوئے تو وہ ان کو گود میں لے کرا پی قوم کے بیاس آئمیں قوم یو لی بڑے غضب کا کام کیا۔

(۲۸) اے ہارون کی بہن تہارے ہاپ کوئی برے آدمی نہ تھے ہارون کی عبادت و پر ہیز گاری میں تشیبہ دے کران کی بہن کہا کیوں کہ ہارون بہت نیک انسان تھے یا یہ کہ ہارون بڑے آدمی تھے، لہذاان کے ساتھ تشیبہ دے دی۔ (۲۹) اور کہا گیا کہ ہارون اور حضرت مربم الظیفی نے حضرت میسی الظیفی کی طرف منسوب کیا اور نہ تہاری ہاں بری عورت تھی چٹانچے حضرت مربم الظیفی نے حضرت میسی الظیفی کی طرف اشارہ کردیا کہ جو بچھ کہتا ہوان سے کہو، قوم کہنے گل بھلا ایسے خض سے کیوں کر ہات کریں جو کہ ابھی گود میں ہے یہ پالنے میں بچہ ہی ہے۔ سے کہو، قوم کہنے گل بھل السے خص میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے ماں کے بیٹ ہی سے جھے علم تو ریت وانجیل ویا

ہے( گوآئندہ دے گامگر بوجہ بقینی ہونے کے ایسا ہے جیسے دے دی) اور مال کے پیٹ سے نکلنے کے بعد مجھے نبی بنایا (بعنی بنائے گا) اور میں جس مقام پر بھی ہوں ، مجھے نیکیوں کی تعلیم دینے والا بنایا ہے اور اس نے مجھے نماز اوا کرنے اور زکو قادینے کا تھم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں۔

(۳۲) اور مجھے میری والدہ کا غدمت گز اربنایا اور مجھے سرکش غصہ میں قبل وغارت گری کرنے والا اورا پے پروردگار کا نافر مان نہیں بنایا۔

(۳۳) اورجس دفت کہ میں پیدا ہوا، شیطان کے کو نچے سے مجھ کوسلامتی ہواور قبر کی گھبراہٹ سے جب کہ میں مروں گااورجس وقت کہ قبر سے زندہ کر کے میں اٹھایا جا وَں گا۔

(۳۴) میہ ہے تیسیٰ بن مریم کا واقعہ اور میسیٰ الطبیع کی بالکل تجی بات جس میں نصاری شک کررہے ہیں کہ بعض ان کو اللّٰہ اور بعض اللّٰہ کا بیٹا اور بعض اللّٰہ کا شریک کہتے ہیں۔

(۳۵) الله تعالیٰ کی بیشان نبیس ہے کہ وہ کسی کو اولاد کے طور پر اپنائے اس کی ذات اولا داورشر یک سے بالکل ماورا او پاک ہے کیوں کہ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کوکر نا چاہتا ہے مثلاً وہ بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنا چاہتا ہے جیسا کہ حضرت میسٹی کو پیدا قرمایا تو وہ صرف اتنا فرماد ہے جیں کہ ''مکن 'موجا سووہ کام موجا تا ہے۔

(٣٦) غرض کہ جب حضرت میں تی تو م کور سالت کی دعوت دینے کے لیے آئے تو فر مایا کہ میں اللّٰہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللّٰہ تعالیٰ میر ابھی رب اور خالق ورازق ہو خاص ای کی تو حید کے قائل ہوجاؤ۔
(٣٤) اور جس تو حید کا میں تمہیں حکم دیر ہا ہوں وہ سیدھا راستہ یعنی وین اسلام ہے تو کا فروں نے باہم اختلاف وال دیا بعض کہنے گئے کہ یمی اللّٰہ میں بعض کہنے گئے کہ یمی اللّٰہ کے کہیں اللّٰہ کے بیٹ اللّٰہ کے کہیں اللّٰہ کے بیٹ بین بعض ہولے کہ اللّٰہ کے شریک ہیں موان لوگوں کے لیے جھوں نے حصرت میں تا کہ بارے میں باہم اختلاف کیا قیامت کے دن کے عذاب سے بہت بوئی خرابی ہے دوزخ میں بیپ اور خون کی ایک وادی ہے، اس کانام" ویسل "ہے یا یہ کہا ہے کہ اس سے مراد دوزخ کا گڑھا ہوں ہے اور کی ہے کہ شنوا اور بینا ہوجا ہیں۔

(۳۸) قیامت کے دن بیلوگ کیسے کچھ سفنے اور و کیھنے والے ہوجا نمیں گئے کہ حضرت عیسی الطبط نہ اللّٰہ ہیں اور نہ اللّٰہ کے جننے اور اس کے شریک ہیں لیکن مشرکین آج دنیا میں اپنے اس قول کی بتا پر کہ حضرت میسی اللّٰہ ہیں اور اللّٰہ کے جننے اور اس کے شریک ہیں کیسے تعلے تفر میں جتالے ہور ہے ہیں۔

(۳۹) اور محمد ﷺ پان لوگوں کو پیچنا وے کے دن سے ڈرایئے جب کہ حساب و کتاب سے فراغت ہوجائے گ اور جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل کر دیے جا کیں گے اور جنت دوزخ کے درمیان موت کو فرخ کر دیا جائے گا اور دولوً ساس چیز سے تا دانی اور خفلت میں پڑے ہوئے جی اور رسول اکرم ﷺ اورقر آن اور موت کے بعد پھر تی اٹھنے نیا ایمان نہیں لاتے۔ ( ۴۰۰ ) اور ہم تمام زمین اور اہل زمین کے مالک ہیں بعنی آخر ایک دن سب مریں گے اور سب کے ہم ہی وارث ہیں ،ہم مارتے اور زندہ کرتے ہیں اور قیامت کے دن بیسب ہمارے ہی پاس لوٹائے جائیں گے ، پھر ہم ان کوان کے اعمال کی جزادیں گے بعنی ٹیکی کے بدلے ٹیکی اور برائی کے بدلے برائی پائیں گے۔

> <u>ۅؙٳۮٚڴڒڣۣ۩ٚڲؾؙڔٳڹڔڡؽؚۄ؞ٛٳڶؘ؋ڰٲڹڝؚڹؽڟؖٙ</u> نَّبِيًّا ﴿ وَ قَالَ لِأَبِيْهِ لِمَا بَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمُ وَلَا يُبْصِرُ ۅؘڵٳؽۼؙۻ۬عٙنُك شَيُئًا۞يَابَتِٳ**ڹٛ** قَدْجَاءَ نِن مِن الْعِلْمِرَا لَمْ يَأْتِكَ فَالَّبِعْنِيَّ اَهْدِكَ مِرَاطًاسُويًّا ۚ يَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطُنُ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحُمِنِ عَصِيًّا ﴿ إِنَّ الْفِي الشَّيْطُ فِي الشَّيْطُ الْ ائعًا فَ أَنْ يَسْمُكُ عَذَابٌ مِنَ الرَّحُلِينَ فَمَّانُونَ لِلشَّيْطِي وَلِيًّا \* قَالَ أَرَافِبُ أَنْتَ عَنَ الِهِ مِنْ إِلَيْ فِي إِلَيْ فِي لَكِنْ لَمُ تَنْتُهُ لِأَرْجَمَنَكَ وَاهْجُرُ فِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَوْعَ لَيُكَ السَّامُ عَلَيْكَ السَّامُ عَلَيْكَ مَ إِنَّهُ كُانَ يْ حِفِيًا ﴿ وَاعْتَذِ لَكُمْ وَمَا تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَآدَعُوْ ارَبِّي عَسْمِ ٱلَّا ٱكُونَ بِدْعَآءِ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ فَلَتَا اعْتُرْلَهُمُ وَمُا لِعُبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَهَبُنَا لَهُ إِسْعَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُالَّا بِمَنْ الْهِيَّا مِ وَوَهَٰذِنَا لَهُوْ مِنْ زَخْبُتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُوْ لِسَاكَ صِدْقِ عَلِيًّا أَوْ يَا وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِتْبِ مُوْسَى إِنَّهُ كَانَ مُغْلَمَنًا وَكَانَ رَسُولًا لَهِيًّا ۗ وَيُادُنُنُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْسِ وَقَوْلِنَاهُ نَجِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ رَّخْتَتِنَأَ أَخَاهُ هُرُونَ نَبِيًّا ۖ وَاذْكُرْ رِفِي الْكِتْبِ اِسْلِعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَغْيِ وَكَانَ رَسُوْلًا لَّبِيًّا مُوكَانَ يَافِرُ آهَلَ بِالصَّلُوقِ وَالزَّكُوقِ وَكَانَ عِنْكُ دَيٍّ ﴿ مَرْضِيَّا .. وَلِوْكُرْ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِرْفِقًا لِمِيَّا " وَرَفَعُنَّهُ مَكَانًا عَلِيًّا مِ

اور كماب من ابراميم كوياه كره \_ ب شك وه نهايت سنج بيغم سنته (اسم)۔ جب أنهول نے اپنے باپ سے کہا كدانا آپ الى چيزوں كو کیوں بوجتے ہیں جونہ شیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے پلچھ کام أسكيس ( ١٧٣ )- ايا مجھ ايباعلم ملائب جوآپ کوئيس ما اتو مير اساتھ ہو جیے میں آپ کو سیدھی راہ ہر جلادوں گا( ۴۳ )۔ ابا شیطان کی یسٹش نہ سیجیے ب شک شیطان خدا کا نافر مان ہے ( ۴۴ )۔ اتا جھے ڈر لگناہے کہ آپ کوخدا کا مذاب آ کیزے تو آپ شیطان نے ماہمی ہوجا ئیں (۴۵)۔ اُس نے کہا کہ اہرائیم کیا تو میرے معبودوں ہے برگشتہ ہےاً کرتوباز نہآئے گا تومیں تھے شکسارکردوں گا۔اورتو ہمیشہ کے لیے مجھ ہے دور ہو جا (۲۷) \_ (ایراتیم نے ) سلام ملیک کہا (اور کہا کہ ) میں آپ کے لیے اپ یہ در دگار ہے خشش مانگوں گا۔ ب الشك وه جمجه زيرنها زيت مهر بان بني ( ٢٠٠ ) .. اور ميل آپ او يول يت اور جن کو آپ خدا کے سوالکارا کرتے میں اُن سے کنارا کرتا ہوں اور ا ہے پروردگار ہی کو بکارواں گا اُمید ہے کہ میں اپنے میرورد کارکو بکار کر محرد منبین رجوزگا( ۴۸ ) ـ اور جب ابرا جیم اُن لوگول ــــــــ اورجن کی و ه خدا کے سوا پرسنش کرتے تنے ان ہے الگ ہو گئے تو ہم نے اُن کو احجاق اور (اسحاق كو ) ليعقوب بخشه \_اورسب كو پنيمبر بنايا ( ۴۹ ) \_ اور أن كوايني رحمت بيت ( بهت ي چيزين ) مُنايت كيس به اورأن كاذ لر جمیل بلند <sup>ز</sup>یا ( ۵۰ ) به اور آناب میں مویٰ کا بھی ڈکر کرو ہے شک وہ (جمارے) برگزیدہ اور پنجم مرحل تھے(۵۱)۔ اور ہم نے آن کوطور کی و این جانب پیارا اور ہاتیں کرنے کے لیے نزو کیا بیا( ۵۲ ) یہ اور ا بني مبرياني ـــ أن كو أن كا جعاني بارون ينغيم عطا كيا ( ٥٣ ) ـ ١٠١

کتاب بین اسلمعیل کابھی ذکر کرو۔ وہ دعدے کے تنجے اور (ہمارے ) بھیجے ہوئے نبی تتجے (۵۳)۔اورا پنے گھر والوں کونماز اور ذکو ہ کا عَلَم کرتے تھے اورا ہے پروردگار کے ہاں بہندیدہ (برگزیدہ) تھے (۵۵)۔اور کتاب میں ۱۰رایں کا بھی ذکر کرو۔ ہو بھی نہانت تئے نبی تھے (۵۱)۔اور ہم نے اُن کواونچی جگہ اُنھالیا تھا (۵۵)

## تفسیر سورة مریس آیاات ( ٤١ ) تا ( ۵۷ )

- (۳۱) حضرت ابراہیم الطفی کا قصد بیان سیجیے وہ اسپنے ایمان کے ساتھ بڑے راست بازمی اور اللّٰہ تعالیٰ کے پیغیبر تھے۔ پیغیبر تھے۔
- (۳۲) جب کہ انھوں نے اپنے باپ آزرے کہا کہ اے میرے باپ تم اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ البی چیزوں کی کیوں عباوت کرتے ہوجونہ تمہاری پکارکو سنتے ہیں اور نہ تمہاری عباوت کو دیکھتے ہیں اور نہ عذاب البی کے مقابلہ ہیں تمہاری کی کھی در کھتے ہیں۔ کے مدد کر سکتے ہیں۔ کے مدد کر سکتے ہیں۔
- (۳۳) میرے باپ میرے پاس اللّٰہ کی طرف سے ایساعلم آیا ہے جوتمہارے پاس نہیں آیا وہ یہ کہ جوشخص غیر اللّٰہ کے سواکسی کی عباوت کرتا ہے اللّٰہ تعالیٰ اسے دوزخ کاعذاب دیےگا۔
  - سواللہ کے دین میں میری بیروی کرو میں تنہیں ایک سیدھاوین اسلام کاراستہ بتاؤں گا۔
- (۱۳۴۷) میرے باپ بتوں کی عبادت کرنے میں شیطان کی بات ہر گز مت مانو، شیطان اللّٰہ تعالٰی کی نافر مانی کرنے والا ہے۔
- (۴۵) اے میرے باپ اگرآپ ایمان نہ لائے تو مجھے ڈرہے کہتم پراللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی عذاب نہ تا زل ہو پھرتم دوزخ میں شیطان کے ساتھی ہوجاؤ۔
- (٣٦) ان کے باپ آزرنے جواب دیا ابراہیم النظامی کیا تم میرے معبودوں کی عبادت سے منکر ہو گئے ہوا گرتم اپنی ان باتوں سے منکر ہو گئے ہوا گرتم اپنی ان باتوں سے بازند آئے تو میں تمہیں قید کردوں گایا ہے کہ مارڈ الوں گااور جب تک میں زندہ ہوں تم مجھ سے علیحدہ رہویا یہ کہ مجھ سے اس قتم کی گفتگومت کردیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے کناراکش ہوجاؤ۔
- (۳۷) حضرت ابراہیم الطبیعیٰ نے فر مایا سلامتی ہوآ پ پراب میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کروں گاوہ میری باتوں سے کوخوب جانتا ہے،اگراس کی مرضی ہوگی تو میری دعا قبول فر مالے گا۔
- (۴۸) اور میں تم لوگوں ہے اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہوسب سے علیحد گی اختیار کرتا ہوں اور بس میں اپنے رب کی عبادت کروں گا کیوں کہ مجھے امیداور یقین ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہیں رہوں گا۔
- (۴۹) چنانچہ جب حضرت ابراہیم ان لوگوں اوران ہتوں سے علیحدہ ہو گئے تو ہم نے ان کوحضرت (اسحاق الطبیعی ) بیٹاا در (حضرت یعقوب الطبیعی ) پوتاعطا کیا۔

- (۵۰) اور ہم نے حضرت ابراہیم ،حضرت اسحاق اور حضرت لیقوب علیہم السلام ان میں سے ہرا یک کونبوت و اسلام کے ساتھ سرفرازی عطافر مائی اور ان میں سے ہرایک کوہم نے اپنی خاص تعت ورحمت سے نیک اولا داور رزق حلال عطاكيا اورجم نے ان كوبيمرفرازى عطافر مائى كەجرابك ان كاتعظيم اورتعريف كے ساتھ ذكركرتا ہے۔
- حضرت موی الطنیلا کامیمی ذکر سیجیے، وہ کفروشرک اور تمام بری باتوں سے پاک اور عبادت وتو حید کے لیے اللّٰہ تعالیٰ کے خاص کیے ہوئے بندے بتھے۔اوران کواللّٰہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی اوررسول بتا کر بھیجا تھا۔ (۵۲) اور ہم نے حضرت موی " کوکوہ طور کے دائیں جانب سے آواز دی اور ہم نے ان کومصاحب خاص بنایا
- یہاں تک کہ ملم کی آواز انھوں نے سی۔
- (۵۳) اورہم نے ان کوراز کی باتیں کرنے کے لیے مصاحب خاص بنایا اورہم نے اپنی تعمت سے ان کواوران کے بھائی ہارون کو نبی بنا کران کا وزیرادر مددگار بنای<u>ا</u>۔
- (۵۴) اور حضرت استعمال کا بھی ذکر سیجیے، بقیبناوہ وعدے کے بڑے سیجے تنصاورا بنی قوم کی طرف بھیجے سکتے رسول بھی تھے اورا حکام خدا وندی سنانے والے بھی تھے۔
- (۵۵) اورده اپن توم کونماز قائم کرنے اورز کو ة وصد قات دینے کامچی تھم دیا کرتے تھے اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پیندیده تھے۔
- (٥١-٥٤) اورقر آن كريم من حفرت ادريس الظينة كالجمي ذكر يجيه بيك وه اين ايمان من بزے سے بي منے اورہم نے ان کو جنت میں بلندمر تبہ تک پہنچایا۔

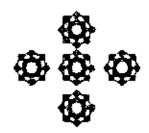

www.ahlehaq.org

اُولِيْكَ الَّذِيْنَ ٱلْعُمَّرِاللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّهِينَ مِنْ ذُرِّينَةِ أَدُهُ وَمِنَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوعٍ وَمِنْ ذُرِّينَةٍ إبُرِهِيْءَ وَإِسْرَاءِيْلَ وَمِتَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبِيْنَا إِذَاتُكُلِ عَلَيْهِ النَّهُ فِي الرُّحُيْنِ خُوُوْاسُجَّلُ اوَ **بُكِيَّا ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفُ** أضَاعُوا الصَّلُولَةُ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا " الْا مَنْ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَأُولَلِكَ يَنْ خُلُّونَ الْعَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْنًا ﴿ جَنَّتِ عَدُنِ إِلَّتِي وَعَدَ الرَّحْمُنْ عِبَادَ دِيالَغُيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَنْ وَمَا ثَيْاً لِاَيْسَعَوْنَ فِيْهَالَغْوَا إِلَّاسَلْمَا وْلَهُمْ رِزْقَهُمْ فِيْهَا بَكُرُةً وَعَشِيًّا \* تِلْكَالْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُؤْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا -وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَفْرِدَ نِكَ لَهُ مَا بَيْنَ ٱيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَابِينَ ذَٰ لِكَ وَمَا كَأَنَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ رَبِّ السَّمَٰ وَتِ وَالْأُرْضِ وَمَا بِيُنَهُمُ ۚ فَأَغْبُدُ لَا وَاصْطَهِرُ لِعِبَادُ يَهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ ٱۅؙڮڒؽؙڵؙڒٛٳڷؚٳڵؙؽٵڹٛٲڟؘۼڵڠؙڹۿڡؚڹٛڰٙڹڷۅڶۿؽػۺؽٵ؞ فَوَرَيِكَ لَنَحْشُرُ لَهُمْ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرُ لَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِيثَيًا ۚ ثُمْ لَنُهُ زِعَنَ مِنُ كُلِ شِيْعَةِ آيَهُمُ ٱشَنَّ عَلَى الرَّحْصُ عِتِيًّا ﴿ ثُعَرَلْنَعْنَ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُوْآوُلَ بِهَاصِلِيًّا ﴿ وَإِنْ مِنْكُوْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَّ رَبِّكَ حَتْمًا فَقُضِيًّا \* ثُهُرَ نْنَجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّلِيدُنَ فِيهَا جِنْقَا ﴿

یہ وہ اوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیٹیسہ میں سے فضل کیا ( لیعنی )اولاد آ دم میں ہے اور اُن لوگوں میں ہے جن کو ہم نے نوع کی ساتھ ( مشتی میں ) سوار کیا اور ابراہیم اور ایعقو ب کی اولاد میں ہے اور اُن اوحموں میں سے جن کوہم نے مدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب أن کے سامنے جماری آیٹیں پڑھی جاتی تھیں تو تجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے (۵۸)۔ پھر اُن کے بعد چند ناخلف اُن کے جائشین ہوئے جنہوں نے نماز کو جھوڑ دیا گویا آسے ) کھودیا ۔ اور خوابشات نفسانی کے بیچھے لگ کے ۔ سوعظ یب انکو تمرابی کی مزا) کے گی (۵۹) ۔ ہاں جس نے تو بے کی اورا یمان الیا اور ممل بیک ا بھے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہو نگے اور اُن کا ذرا نقصان نہ کیا عانے گا (10) را معنی ) بہشت جاددانی (میں )جس کا خدائے اینے بندول سے وعدہ کیا ہے ( اور جوان کی آتھوں ہے ) پوشیدہ ( ہے ) بے شک اسکا وعدہ ( نیکو کارون کے سامنے ) آئے والا ہے لَهُ سَبِينًا إِنْ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءُإِذَا مَا عِثُ لَسَوْقَ أَخْرَجُ حَيًّا. عَمَا (١٦) - وه اس ميس سلام كسوا كونى بيبود و كلام نه سنيس كاور ان کے لینے منتج وشام کھاٹا تیار ہوگا ( ۹۴ )۔ یہی و و جنت سے جس کا ہم ا ہے بندوں میں ہے ایسے خص کو دارث بنائمیں گے جو پر ہیز گار ہوگا ( ۱۳ )۔ اور ( فرشتوں نے پیغیر کو جواب دیا کہ ) ہم تمبارے یر دردگار کے حکم کے سوا اُترنہیں سکتے جو ہمارے آ کے ہے اور جو کیجھ چھیے ہے اور جوائلے درمیان ہے سب ای کا ہے اور تمہارا پروردگار نبعو لتے والانتیں ( ۱۴ ) \_ ( تعنی ) آنان اور زمین فااور جو یکوان دونوں کے درمیان ہے۔ سب کا برور دگار رتو اُسی کی مبادت کرواوراس

کی عباوت پرناہت قدم رہو۔ بھلائم کوئی اسکاہم نام جانتے ہو( ۲۵ )۔اور( کافر)انسان کہنا ہے کہ جب میںم جاوں گاتو کیازندہ سر کے نکال جاواں گا ؟ (٣٦) یا کیا ( ایسا ) انسان یادنہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پیپلے بھی تو پیدا کیا تھا اور و و کیٹھ بھی چیز نہ تھا ( ٦٤ ) ۔ تنهارے پرورد کار کی شم ہم ان کوچن کریں کے اور شیطانواں موجنی پھران سب کوچنم کے گروعانسر کریں گے ( اور و و ) تمغنوں میڈنسپ : و نے ( ہوں گے )( ۱۸ ) کچر ہر جماعت میں ہے ہم اینتہ لوگوں کو بھنج آگالیں گے جو خدا ہے سرکشی کرتے تھے ( 19 )۔ادرہم ان اوَ وال سے خوب واقف میں جوان میں واقعل ہونے کے زیادہ لائق میں ( وے )۔ اورتم میں سے ُوئی ( محض )نہیں م*نز اسے اس پ*الز رہا ہوگا۔ یتمہار بے بروروگار براا زم اورمقرر ہے(اے) رکھ ہم پر ہیز گاروں کونجات دیں کے داور ظالم وں کواس میں کمننوں کے بل بڑا يوه اليجوز و ال كر ( اك )

## تفسیر سورة مربس آبات ( ٥٨ ) تا ( ٧٢ )

(۵۸) اور جن حفرات کا ذکر کیا گیا ہے لین حفرت ابراہی می محفرت المعیل ، حفرت اسحاق ، حفرت لیقوب ، حفرت موقی ، حفرت ہارون ، حفرت نیسی ، حضرت در بیا ، حضرت اور پس ، ای طرح و میر تمام انبیاء کرام علیم السلام بیدہ لوگ ہیں جن پر اللّٰہ تعالیٰ نے نبوت ورسالت اور اسلام کے ساتھ خاص انعام فرمایا ہے بیسب حضرت آدم الطبیح کی نسل میں سے متے اور کھھ ان میں سے ان لوگوں کی نسل میں سے متے جن کو ہم نے نوح الطبیح و مساتھ ان کی اولاد میں سے مشی می سوار کیا تھا اور بعض ان میں سے حضرت ابراہیم کی اولاد لیعنی حضرت اساعیل و حضرت اسحاق کی اولاد میں سے متے اور ابعض ان میں سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے متے اور ابعض ان میں سے جن کو ہم نے ایمان کے ساتھ سرفرازی عطافر مائی اور اسلام کے بھائیوں کی اولاد میں سے متے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ایمان کے ساتھ سرفرازی عطافر مائی اور اسلام اور رسول اکرم و بی تو نی کی بیاء پر فتی کی بناء پر فتی کی اور و کیا و خورہ جیسا کہ حضرت عبدالسلام و غیرہ جب ان حضرات کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ سے دوتے ہوئے اور اللّٰہ تعالیٰ کی آیات جن میں امر بالمر و ف اور نہی عن امر کم کھی ذکر ہوتا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے اور اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے دوتے ہوئے کر جاتے ہیں۔

(۵۹) پھران انبیاء کرام اور صالحین کے بعدا لیسے نا خلف پیدا ہوئے جنھوں نے نماز کو چھوڑ دیا اوراللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور دنیا میں نفسانی لذتوں اور خواہشات کی بیروی کی اور تنگی بہنوں سے شادی کرنا شروع کردی، بینالائق بہود ہیں سویہ لوگ عنقریب غیثی وادی جہنم میں گریں گے۔

(۱۰) البتة ان يهوديوں ميں ہے جس نے توبر كى اور رسول اكرم اور قرآن كريم پرايمان لے آيا اور نيك كام كرنے لگا تو ايسے لوگ جنت ميں جائيں ميے كه ان كى نيكيوں ميں كى قتم كى كى نيس كى جائے گى اور ندان كى برائيوں ميں اضافہ كيا جائے گا۔

(۱۲-۱۲) اب الله تعالی جس جنت میں بیلوگ جا کیں گے اس کے اوصاف بیان فرمار ہا ہے بینی ان ہمیشہ رہنے والے یاغوں میں جن کا الله تعالی نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے اوراس کا وعدہ ضرور پورا ہوگا اور بیا لوگ جنت میں فضول جموثی فشمیس نہ شننے یا کیں مجے ہوائے اگرام واعز از کے طور پرایک و وسرے کوسلام کرنے کے اوران کو جنت میں دنیا کے انداز سے میج وشام کھا تا ملاکرے گا۔

(۱۳) اور میہ جنت ایسا مقام ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو اس میں داخل کریں گے جو کفروشرک سے بچنے والے ہوں محے اور اپنے پروردگار کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ (۱۴) اورائے محمد ﷺ مآ سان سے وقتا فو قنا سوائے آپ کے رب کے تھم کے نہیں آ سکتے ۔ قریش نے جب آپ سے روح ، ذوالقر نین اور اسحاب کہف کے بارے میں دریافت کیا تھا اور وقی اللّٰہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے روک کی تھی تو جب جبریل امین وقی لے کرآئے تب آپ نے ان سے تاخیر کی وجہ دریافت کی اس وقت انھوں نے یہ جواب دیا امور آخرت اور امور دنیا اور دونوں کے درمیان جو کچھ ہوگا وہ سب چیزیں ای کی ملکیت میں واخل ہیں اور جب سے آپ کے درمیان جو کچھ ہوگا وہ سب چیزیں ای کی ملکیت میں واخل ہیں اور جب سے آپ کے درمیان جو کھے ہوگا وہ سب چیزیں ای کی ملکیت میں واخل ہیں اور جب سے آپ کے درمیان ہو کے درمیان جو کھی ہوگا وہ سب چیزیں ای کی ملکیت میں واخل ہیں اور جب

# شان تزول: ﴿ وَمَا نَتَنَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكَ ﴿ الْحِ ﴾

امام بخاری نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت جریل امین ہے ورخواست کی کہ آپ ہماری ملاقات کے لیے جلدی جلدی کیوں نہیں آتے ، ذرا جلدی جلدی آیا کریں اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ ہم سوائے آپ کے رب کے هم کے وقتاً فو قتانبیں آسکتے۔ اور ابن ابی حاتم "نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ جبریل امین حالیس دن تک تشریف نہیں لائے بقیہ روایت حسب سابق ہے اور ابن مردویہ نے حضرت انس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے جبریل امین ہے دریافت کیا کہ کون سا قطعہ اللّٰہ تعالیٰ کو زیادہ عزیز ہے اور کون سااس کی نظر میں زیادہ مرغوب ہے جبریل امین نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ ہے دریافت کیے بغیر میں ترجینہیں جانتا چنانچہ جبریل دوبارہ تشریف لائے مگر دیرے آئے اس پرحضور کھٹانے ارشادفر مایا کتم نے آنے میں ور کی جس کی وجہ سے مجھے بیدخیال ہوا کہ مجھ سے بچھتار اضگی ہے اس پر جبریل امین نے فرمایا ہم سوائے آپ کے رب کے تھم کے وقا فو قنانہیں آسکتے۔اور ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ قریش نے جب رسول اکرم ﷺ ہے اصحاب کہف کے بارے میں بوجیما تو پندرہ راتوں تک اللّٰہ تعالٰی نے اس کے بارے میں کوئی وحی منہیں جیجی، جب جبر مل امین آئے تو آپ نے ان سے فرمایا دیر سے آئے ،اس پر انھوں نے یے فرمایا۔ (۲۵) اوروہ آسانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان جومخلو قات اور عجا ئبات ہیں سب کا خالق ہے سواس کی عبادت كياكرواوراى كى عبادت يرقائم رہو۔ بھلاآپ مسى كواللَّه تعالىٰ كے ما تنداوراس كا ہم صفت ياتے ہيں۔ (۱۷\_ ۱۷) ابی بن خلف بجی منکر بعث یوں کہتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد جب کہ میں پچھ بھی نہیں رہوں گا پھر زندہ كركے قبرے نكالا جاؤں گا۔

کیا آئی بن خلف اس چیز ہے تھیجت حاصل نہیں کرنا کہ اس سے پہلے ہم اس کو بد بودار نطفہ سے بیدا کر چکے ہیں تو پھرد د بارہ اس کوزندہ کرنے پرتو ہم اس ادنی طریقے پر قادر ہیں۔

- (۲۸) سوشم ہے آپ کے پروردگار کی ہم قیامت کے دن ابی اوراس کے ساتھیوں کو جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی پھران سب کو دوز خ کے گرداس حالت میں اکٹھا کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔
- (۲۹) پھران گناہ گاروں کی ہرا یک جماعت میں ہے ان لوگوں کو جدا کرلیں گے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن کریم کی نافر مانی اوراس پردلیری کمیا کرتے تھے۔
  - (۷۰) اورہم ان کوخوب جانتے ہیں جودوزخ میں جانے کے زیادہ متحق ہیں۔
- (۷۱) اورانبیاءومرسلین کےعلاوہ تم میں ہے کوئی بھی نہیں جس کا دوزخ پر سے گزرنہ ہو( خواہ داخل ہوں یااس کو یاد کریں ) پیہ فیصلہ لا زم تا کید کیا ہواہے جوضر ور ہوکر رہے گا۔
- (۷۲) کھرہم ان لوگوں کو جو کفروشرک اور برائیوں سے بیچنے والے بتھنجات دے دیں گے اور تمام مشرکین کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنے دیں گے۔

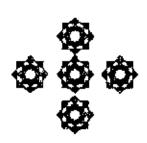

اور جب اُن لوگوں کے سامنے ہماری آپتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کا فر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں قریقوں میں سے مکان کس کے اچھے اورمجلسیں کس کی بہتر ہیں (۳۷)۔اورہم نے ان سے پہلے بہت ی اُمتیں ہلاک کردیں۔وہ لوگ ( ان ہے ) تھا تھ اورنمود میں کہیں! یہتھے تھے (۴۷)۔ کہددو کہ جوشن مراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اے آ ہستہ آ ہستہ مہلت دیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو د کھے لیں مے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب اورخواہ تیا مت ۔ تو (اس وقت) جان لیں مے کہ مکان کس کائر اے اور لشکر تمس کا کمزور ہے(24)۔اور جولوگ ہدا ہے۔ یاب ہیں خدا اُن کواور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور نیکیاں جویاتی رہنے والی ہیں وہتمہارے یروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر میں (۷۱)۔ بھلاتم نے اُس مخص کود مکھا جس نے ہماری آیتوں ہے کفرکیا اور کہنے لگا کہ (اگر میں از سرِ نو زندہ ہوا بھی تو میمی ) مال اور اولاد مجتص (وہاں) ملے گا (۷۷)۔ کیااس نے غیب کی خبریالی ہے یا فداکے پہال(ے) عہد لے لیا ہے (۵۸)۔ ہر گزنہیں۔ بیاجو کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اوراس کے لیے آہتد آہتہ عذاب بر حاتے جاتے ہیں (24)۔ اور جو چیزیں سے بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں کے اور بیا کیلا ہارے سامنے آئے گا (۸۰)۔ اور ان لوگوں نے خدا کے بیوا اور معبود بنالیے ہیں تا کہ وہ ان کے لیے (موجب عزت و) مدد مول (۸۱)\_ برگز نهیں۔ دو ( معبودان باطل) اُن کی برستش ہے اٹکار کریں محے اور ان کے دعمن (ومخالف) ہوں گے( Ar) کیاتم نے نبیس دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کا فرول یر چیوڑ رکھا ہے کہ وہ اُن کو براہیجنتہ کرتے رہتے ہیں (۸۳)۔ تو تم أن ير (عذاب كے ليے) جلدى ندكرواور بم تو أن كے ليے ( دن ) ( لبطور ) مہمان جمع کریں مے (۸۵)۔ادر گنٹرگاروں کو دوزخ کی

وإذائتل عَلَيْهِمُ النَّنَابَيِّنْتِ قَالَ الَّذِائِنَ لَقُرُوْ اللَّذِينَ الْمَنْوَا - آيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَالًا وَٱحْسَنُ نَدِيَّا ۖ وَكُوْ اَهْلَكُنَا قَبُا لَهُوْفِنْ قَرْنِ هُمُّ ٱخْسَنُ ٱثَاثَا وَرِئْيًا ﴿ قُلُ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمُنَّا ذُلَّهُ الرَّكْمُ لَنَّ عَلَى الْمَعْلَى إِذَارَاوُ إِمَا يُؤْعَلُ وْنَ إِمَّا الْعَنَّ ابَ وَاتُاالسَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُولَةً رُقُكًا ثُأَوَّاضُعَفُ جُنْكًا ﴿ وَيَزِيْكُ اللَّهُ الَّذِي يُنَ اهْتَكَ وَاهْلَّى وَالْبِقِيلِتُ الطَّلِحَاتُ خَيْرٌ ۖ عِنْدُرَبِكُ ثُوَابًا وَخَيْرُ مُرَدُّانَ أَفَرَءَ يُتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْمِينَ وَقَالَ لَا وُتَيَنَّ مَالًا وَولَكَ اللَّهِ الْعَلْمَ الْعَيْبُ آمِراتَّ فَنُ عِنْ لَ الرَّحْلُنِ عَهُمَّا أَيُّ كُلَّا سَنَكُتُكُ مَا يَقُولُ وَنَكُلُّ لَهُ مِنَ الْمُدَابِ مَكَّا اللَّهَ ۚ نَرَثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَزُدَّ الهَوَ الَّخَذُو المِنُ دُونِ الله الِهَةً لِيَكُوْنُوا لَهُمُ عِزًّا اللَّهُ كَلَّا اللَّهِ كُلَّا اللَّهُ أَوْنَ بِعِبَا دَتِهِمْ عُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمُ ضِدًّا ﴿ اللَّهُ لَكُمْ تَرَاكُاۤ الرَّسَلْنَ الشَّيْطِينَ عَلَى ٳٮٚڮ۬ڣڔؠ۫ڹ*ٛ*ؾٙٷؙۣڒٞۿۄؙٳڒٞٳڿ۫ۏؘڒؾۼۘۼڶؙۼڷؽڸۣۿؚٵڷٮؙڶۼڎؙڷۿۄؙۼڰٳڿؖ يُؤُمِّنَغَشَّمُ الْمُثَقِّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمِٰنِ وَفُلَّا ﴿ وَلَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى ﴾ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۞ لَا يَعْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّعَدَ عِنْ الرِّحْلِين اللهِ عَهْدًا ١٥ وَقَالُوا الَّغَنَ الرَّحُمُنُ وَلَدًا يَهِ لَقَنْ حِنْتُمْ شَيْعًا إِدًّا فَ تُكَادُ السَّلُوثُ يَتَـٰفَطُوْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَغِزُالْجِيَالُ هُذَّ إِذَانُ دُعُوْ اللَّهُ صَلَّىٰ وَلَكَ إِنَّهُ وَمَا يَنْبُغِنْ لِلرَّحْمِنِ أَنْ يَتَّكِفِلُ وَلَدُ اللَّهِ النَّاكُ مُنْ مِنْ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ الْآلْقِ الزَّوْلِينِ عَبْدًاعً لَقُنَّ أَخُطُ فَهُمْ وَعَنَّ هُمُّ عَنَّ الْحُوكُ لِمُهُمُّ النِّيْهِ بِيهُ مِ الْقِلِدَةِ فَرِحُ رُا سَ إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُو الرَّحْلُنِ وُدًّا اعْ فَالْمَا يَسَرُنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَقِّرَ بِهِ الْمُثَقِيْنَ وَتُنذِرَبِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿ وَكُمْ إَهْ لَكُنَّا قَبْلَاهُمْ مِنْ قَرْبِ كُلُ تُعِسُّ مِنْهُمُومِنَ أَحَدٍ أَوْتَسْتُعُ لَهُمْ رِكُ زَّاهُ

طرف بیاسے ہا تک لے جائیں مے (۸۷)۔ (تولوگ) کمی کی سفارش کا افتیار ندر کھیں مے مگر جس نے خداہے اقرار لیا ہو (۸۷)۔ اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹار کھتا ہے (۸۸)۔ (ایبا کہنے والویہ تو) تم نمری بات (زبان پر)لائے ہو (۸۹)۔ قریب ہے کہ اس (افتر آ) پر آسان پھٹ پڑیں اور زہن تُل ہوجائے اور بہاڑیارہ پارہ ہوکر گریں (۹۰) کا نہوں نے خدا کے لئے بیٹا تجویز کیا (۹۱) ۔ اور خدا کوشایاں نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے (۹۲) ۔ تمام تخص جوآ ہانوں اور زمین میں جیں سب خدا کے روبر و بند ہے ہوکر آئمیں ہے (۹۳) ۔ اُس نے ان (سب) کو (اپنے علم ہے) تھیر رکھا اور (ایک ایک کو ) شار کر رکھا ہے (۹۴) ۔ اور سب قیامت کے دن اس کے ساسنے اس نے ان (سب ) کو (اپنے علم ہے) اور جونوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا اُن کی محبت (مخلوقات کے ول میں ) پیدا کر و ہے گا اس نے سامنے مامنے ہوں کے دن اس کے بیدا کر و ہے گا (۹۲) ۔ (اب پینیم من ہم نے بیر قرآن ) تبہاری زبان میں آسان (نازل) کیا ہے تاکیتم اس سے پر بیز گاروں کو نوشخری پہنچادواور جھٹے ہویا ہوگئرالوؤں کو ڈر سنادو (۲۵) ۔ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو بلاک کر دیا ہے بھلاتم اُن میں ہے کسی کو دیکھتے ہویا (بیں ) اُن کی بھٹک سنتے ہو (۹۸)

## تفسیرمورة مریس آیات ( ۷۴ ) تا ( ۹۸ )

(۷۳) اور جب نظر اوراس کے ساتھیوں کے سامنے ہمارے اوامرونواہی کے بیان بیں واضح آیات پڑھی جاتی ہیں واسے توریکا فران لوگوں سے جو کہ رسول اکرم وہ اور آن کریم پر ایمان رکھنے والے ہیں بعنی حضرت ابو بکر صدیق وہ اور ان کے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ہم میں اور تم میں مکان کس کا زیادہ اچھا ہے اور محفل کس کی اچھی ہے۔

ان کے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ہم میں اور تم میں مکان کس کا زیادہ اچھا ہے اور محفل کس کی اچھی ہے۔

(۷۳) اور ہم نے ان قریش سے پہلے ایسی بہت می جماعتیں ہلاک کی ہیں جو مال واولا واور مجالس و محافل میں ان سے کہیں زیادہ اچھے تھے۔

(20) اے محمد وہ آپ ان سے فرماد ہیجے کہ جو کفروشرک میں مبتلا ہیں ، تواللّہ تعالیٰ ان کے مال واولا دمیں اضافہ کرتار ہتا ہے آپ ان کی حالت کو کہ جب بیاس عذاب کو دیکھے لیں گے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے خواہ غزوہ بدر میں تلواروں کو یا قیا مت کے دن دوز خ کے عذاب کو ، تو ان کومعلوم ہوجائے گا کہ آخرت میں برااور دنیا میں تنگ مکان کس کا ہے اور کمزور مددگار کس کے ہیں۔

(۷۶) اور اہل ایمان کو اللّٰہ تعالیٰ دنیا میں شریعت کے ساتھ ہدایت بڑھا تا رہتا ہے یا بید کہ جوحفزات ناسخ کے ذریعے سے ہدایت پر جیں تومنسوخ کے ساتھ ان کو ہدایت عطافر ما تاہے۔

اور پانچوں نمازیں جن پراللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں کوتُو اب عطا فرمائے گا دہ تُو اب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اورآ خرت میں انجام کے اعتبار سے بھی افضل ہیں۔

(22) اور کیا آپ نے عاص بن واکل کی حالت کو بھی دیکھا جورسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجمد ﷺ خرت کے بارے میں جو بیان کرتے ہیں اگر وہ تھیک ہے تو مجھے دہاں بھی مال واولا وسلے گا۔

شان نزول: أفُرْءَ يُتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْتِنَا ( الخِ )

امام بخاری ومسلم نے حضرت خباب بن ارت ہے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں عاص بن وائل سہی

کے پاس اپ قرض کی واپس کے لیے آیا تو عاص کہنے لگا کہ جب تک تو محد ﷺ کے مماتھ کفرنہ کرے گا تیرے قرض نہ ادا کروں گا ، حضرت خباب نے فرمایا کہ اگر تو مرکز پھرزندہ ہوجائے گا تب بھی کفرنہ کروں گا اس پر عاص نے کہا کہ میں مروں گا پھرزندہ ہوں گا، حضرت خباب نے فرمایا ہاں تو عاص کہنے لگا تو میرے پاس جب بھی آتا میرے پاس اس وقت بھی مال واولا دسب پچھ ہوگا ، تیرا قرض اواکروں گا اس پر بیآ بت کر بمہنازل ہوئی لیمنی کیا بھلا آپ نے اس مخص کو بھی و بھا جو ہماری آیات کے مماتھ کفر کرتا ہے۔

(۷۸) الله تعالیٰ اس کی تروید فرمار ماہے کہ کیااس نے لوح محفوظ کود کھے لیا ہے کہ اس کو مال واولا دیا گا، یا اس نے کلمہ لا الله الا الله کا یفین کر کے اللّٰہ تعالیٰ سے اس چیز کا وعدہ نے لیا ہے۔

(29) ہرگز ایبانہیں ہوسکتا جو پیر بکتا ہے، ہم اس کا پیچھوٹ بھی لکھے لیتے ہیں اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جا کیں گے۔

(۸۰) اور جنت میں جن چیزوں کو بیا پنے لیے کہدرہا ہے اس کے ہم مالک رہ جا کیں محے اور وہ ہم موشین کو دیں گے اور ہو ہم موشین کو دیں گے اور ہو ہم موشین کو دیں گے اور ہوتا ہو گرائے گا حضرت خباب بن ارت کے گا حسرت خباب بن ارت کے گا حسرت خباب بن ارت کے گا حسرت خباب بن اور کی ہے۔ ماس بن وائل پر پھر قرض تھا جس کے نقاضا پر اس نے ایسا کہا تھا اس کے متعلق بیآ بہت مبارکہ تا زل ہوئی ہے۔

(٨١) اوربيكفارمكه الله كوچهووركربتول كوبع جيت بين تاكه بيبت ان كى عذاب اللي سے حفاظت كريں۔

(۸۲) ہرگزیہ بت ان کی عذاب اللی سے حفاظت نہیں کر سکتے بلکہ ان کے دہ معبود تو ان کی عبادت ہی کا انکار کردیں گے اور ان کے بیہ بت ان کفار کے خلاف اور ان کے عذاب کی زیادتی کی حمایت کریں گے۔

(۸۳-۸۳) اے جمد وہ اللہ ایکومعلوم بیس کہ ہم نے شیاطین کو کفار پرمسلط کررکھا ہے وہ ان کواللہ تعالیٰ کی نافر مانی پرخوب اکساتے اوران کو کمراہ کرتے رہتے ہیں تو آپ ان پرجلدی نزول عذاب کی ورخواست نہ کیجیے ہم ان میں سے ایک کوشار کررہے ہیں۔

(۸۵-۸۷-۸۵) اور قیامت کے دن جب کہ ہم کفر وشرک اور تمام برائیوں سے بیخے والوں کو اللّٰہ تعالیٰ کی دارانعیم کی طرف اونٹیوں پر سوار کر کے جمع کریں گے (بعنی اعزاز دیں سمے) اور مشرکیین کو دوزخ کی طرف پیاسا ہائلیں سے اور فرشتے بھی کسی کی سفارش نہیں کریں سمے محرجو کہ کھر لا الله الله کا مانے والا ہوگا (اس کی اللّٰہ تعالیٰ کے عصارش کریں سمے مرجو کہ کھر ہو کہ کھر کے اللہ الله کا مانے والا ہوگا (اس کی اللّٰہ تعالیٰ کے عصارش کریں سمے کہ اللہ تعالیٰ کے عصارش کریں سمے کے دولا میں کا ماری کو دولا کی اللّٰہ تعالیٰ کے علیٰ کے دولا کی اللّٰہ تعالیٰ کی دولا کی اللّٰہ تعالیٰ کے دولا کی دول

(۸۸۔۹۹۔۸۹) اور یہود بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حصرت عزیرالظفی ہوتا بنالیا بیالیں سخت حرکت اور بڑی بھاری بات کی وجہ سے کوئی بعید نہیں کہ آسان میٹ پڑیں اور زمین کے فکر سے فکر سے ہو کر اڑجا کمیں اور

پہاڑریزہ ریزہ ہوکراڑ جائیں۔

(۹۶۔۹۶) اس بات ہے کہ بیلوگ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف اولا دمنسوب کرتے ہیں جیسا کہ بہود حضرت عزیر کو اللّٰہ کا بیٹا بناتے ہیں حالاں کہ اللّٰہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ اولا داختیا رکرے۔

(۹۳) کیوں کہ جو پچھ بھی آسانوں میں ادرز مین میں ہیں ،سب اللّٰہ تعالیٰ کے روبروغلام بن کرحاضر ہوں گے اور کا فروں کے علاوہ ہرایک اس کی عبادت اوراطاعت کا اقر ارکر نیوالا ہے۔

(۹۴) اس نے ان سب کواپنے احاطہ میں کررکھا ہے اور اپنے علم سے سب کوجمع کررکھا ہے۔

(90) اور قیامت کے دن سب کے سب اس کے پاس بغیر مال واولا دیے تنہا تنہا حاضر ہوں گے۔

(۹۲) بے شک جولوگ رسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم پر ایمان لائے اورا چھے کام کیے تو اللّٰہ تعالٰی ان ہے محبت فر مائے گااوران کے لیےمومنین کے دلوں میں خاص طور برمحبت ہیدا کردیےگا۔

# شان نزول: إنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِطَتِ ( الخِ )

ابن جریز نے عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت کیا ہے کہ جب انھوں نے مدینہ منورہ کی طرف ججرت کی تو مکہ مکر مدسے اپنے ساتھیوں کی جدائی کی وجہ ہے جن میں سے شیبہ، عتبہ، امیہ بن خلف تھے، افسوس، وااس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی بعنی جولوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللّٰہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کردے گا یعنی مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کردے گا۔

(۹۷) اورہم نے اس قرآن کریم کی قرائت کو آپ پر اس لیے آسان کیا ہے تا کہ آپ اس سے کفر وشرک اور برائیوں سے بیچنے والوں کوخوشنجری سنا کمیں اوراس کے ذریعے سے جھگڑ الولوگوں کوخوف دلا کمیں۔

(۹۸) اورائے محمد ﷺ ہم نے آپ کی قوم سے پہلے بہت ی جماعتوں کو ہلاک کردیا تو کیا اس ہلا کت سے بعد آپ ان میں سے کسی کود کیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کی کوئی ہلکی آ واز بھی سنتے ہیں۔



## سَوْ الْمُ اللِّينَا وَهِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

شروع خدا کانام کے رجو برا مہر بان نہایت رحم والا ہے

صف (۱)۔ (۱ے محقق الله الله علی الله الله محفی کونفیحت و بے کے

کیا کہتم مشقت میں پڑ جاؤ (۲)۔ بلکداس محفی کونفیحت و بے کے

لیے (نازل کیا ہے) جوخوف رکھتا ہے (۳)۔ بیاس (ذات برتر) کا

اُنارا ہوا ہے جس نے زمین اور اُو نیچ اُو نیچ آسان بنائے (۴)۔

(یعنی خدا ہے) رہمن جس نے عرش پر قرار پکڑا (۵)۔ جو پچھآسانوں

میں ہے اور جو پچھز مین میں ہے اور جو پچھان دونوں کے نیچ میں ہے

اور جو پچھ(زمین کی) مٹی کے بیچ ہے سب ای کا ہے (۲)۔ اوراگر تم

پکار کر بات کہوتو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے

پکار کر بات کہوتو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے

ایکار کر بات کہوتو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے

ایک اس کے (سب) نام ایکھے ہیں (۸)۔ اور کیا تمہیں موی (کے

حال) کی خبر ملی ہے (۹)۔ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر

نَشْ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ الْوَحِيْمِ الْوَحْمُنِ الْوَحْمُنِ الْوَحْمُنِ وَالسَّلُوتِ الْعُلْ الْمَا الْوَلْمِ وَالسَّلُوتِ الْعُلْ الْوَحْمُنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّفَوْمِ الْمَا وَالسَّلُوتِ وَهَ فَى الْمَا وَالسَّلُوتِ وَهَ فَى الْمَا وَالسَّلُوتِ وَهَ فَى الْمَا لَهُ الْوَالْمُ اللَّهُ وَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللهُ الْمُولِ اللهُ اللهُ

( میں وہاں جاتا :بوں ) شایداس میں ہے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ ( کے مقام ) کا رستہ معلوم کرسکوں ( ۱۰)۔ جب وہاں پنچیتو آواز آئی کہ مُویٰ ( ۱۱ )۔ میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جو تیاں اُ تاردو یتم ( بیہاں ) پاک میدان ( بیمن ) طویٰ میں ہو ( ۱۲ )۔ادر میں نے تم کوانتخاب کرلیا ہے تو جو تھم ویا جائے اُ سے سنو ( ۱۳ )۔ بے شک میں ہی خدا ہوں ۔میر ہے ہواکوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرو۔اورمیری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو ( ۱۳ )

### تفسير سورة طه آيات (۱) تا (۱٤)

یہ بچری سورت مکی ہے،اس میں ایک سوچنیتیس آیات اور ایک ہزار تین سوایک کلمات اور پانچ ہزار دوسو بیالیس حروف ہیں ۔

## شان نزول: مَا ٓ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ ﴿ الَّحِ ﴾

ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ رسول اگرم ﷺ پر جب پہلی باراللّہ تعالیٰ نے وق نازل فر مائی تو آپ نماز کے لیے جس وفت کھڑے ہوتے تو بہت ہی ویر تک سے کھڑے ہوتے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت مبار کہ نازل فر مائی یعنی ہم نے قرآن آپ پراس لیے بیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھا ئیں۔

اور عبد بن حمید نے اپنی تفسیر میں رہنے بن انس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ رسول اگرم ﷺ اپنے دونوں پیروں میں سے ہرایک پیر باری باری اٹھاتے رہتے تھے تا کہ نماز میں ایک قدم مبارک پر دیر تک کھڑ ہے رہیں یہاں سے کہ کہ اللہ تعالی نے بیر آیت نازل فر مائی اور نیز ابن مردوبہ نے عوفی کے قرریعے حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کفار نے کہا کہ اس محض کو بعنی رسول اکرم ﷺ کواس کے رہ نے تکلیف میں ڈال دیا ہے اس پر بیر آیت مبارکہ تازل ہوئی۔

- (۴) ۔ یہاس ذات کانازل کردہ اور اس کا کلام ہے جس نے زمین کواور بلند آ سانوں کو پیدا کیا اس طرح ایک آ سان کےاویر دوسرا آ سان ہے۔
- (۵) اوروه بزی رحمت والاعرش پر براجمان ہوا یعنی اس کا تخت شاہی سب پر بھاری ہے یا یہ کہ اس کی حقیقت کسی کومعلوم نہیں۔
- (۱) آسان و زمین اس کی ملکیت ہیں اور تمام عجائبات اور تمام مخلوقات اور جو چیزیں تحت المرک ہیں بیعنی جو چیزیں ساتویں زمین کے بینے ہیں کیوں کہ ساتوں زمینیں یانی پر ہیں اور پانی مچھلی پر ہے اور چھلی صحر و پر ہے۔
- (2) اور صحر ہیں کے دونوں سینگوں پر ہے اور بیل ٹری کے اوپر ہے اور ٹری اس ترمٹی کو کہتے ہیں اللّه تعالیٰ کواس کے بیج جو چیزیں ہیں اس کا بھی علم ہے اور وہ بھی اس کی ملکیت میں شامل ہیں اور اس کی علم کی بیشان ہے کہ اے مخاطب آگرتم مسی بات یا فعل کو علانہ طور برکر ہے تو وہ چیکے ہے کہی ہوئی بات اور کی ہوئی بات کو اور بلکہ اس ہے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو جانتا ہے بعنی جوابھی تک دل میں بات ہے ابھی تک اس کو ظاہر نہیں کیا ہوگا اس کو بھی اللّه تعالیٰ جانتا ہے۔
  - (٨) وه ذات وحدهٔ لاشريك ہے اوراس كى صفات اعلىٰ بيں ان بى ہے اس كو يكار داور دعا كرو۔

(۱۰-۹) اورائے محمد بھٹھا بھی تک آپ کو حضرت موی الطیلا کے قصہ کی خبر نہیں بیٹی ہے، اب آپ کو بتاتے ہیں جب کہ انھوں نے (مدین سے واپسی پر) اپنے بائیں طرف ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں بعنی اپی ہوی سے کہا تم مضہر و میں نے ایک آگ دیکھی ہوں کہ اس رات میں سروی مضہر و میں نے ایک آگ دیکھی ہول کہ تھے یا شاید میں اس میں سے تہار ہے پاس کوئی شعلہ لاؤں کیوں کہ اس رات میں سروی بھی بہت تھی بھول گئے تھے یا شاید و بال آگ کے پاس راستہ بتانے والا بھی کوئی مجھے مل جائے۔ بھی بہت تھی اور راستہ بھی بھول گئے تھے یا شاید و بال آگ کے باس راستہ بتانے والا بھی کوئی مجھے مل جائے۔ (۱۲-۱۱) چنا تھے جب و بال آگ تھے ہیں کہ وہ سنر رنگ کا در خت ہے اس میں سے سفید آگ جبک رہی ہے،

فوراً اللّه کی طرف ہے آواز دی گئی کہاہے مویٰ میں تمہارار بہوں اپنے جو تے اتار دو اس لیے کہ وہ مرد و جو ب

گدھے کی کھال کے ہے ہوئے تھے کیوں کہتم ایک پاکیزہ میدان لیعنی طویٰ میں یا یہ کہ طویٰ اس لیے کہا گیا کہ اس سے پہلے اور انبیاء کرام کا ادھر سے گزر ہو چکا تھا یا یہ کہ اس وادی میں جس میں یہ درخت تھا ایک کنواں تھا جس کے چاروں طرف پھرلگادیے گئے تھے اس بناپراس وادی کوطوئی کہا گیا۔

(۱۳) اور میں نے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجنے کے کیے تمہاراا متخاب کیا ہے،لہٰذا جو تمہیں تھم دیا جائے ،اس پر عمل کرو۔

(۱۴) میں اللّٰہ ہوں میرے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں للہٰذا میری فرما نبرداری کرو اورا گرکسی وقت نماز پڑھنا بھول جاؤتو فوراً یادآتے ہی پڑھ لیا کرو۔

إنَّ السَّاعَةِ إِنِّيكَةٌ

ٱ كَادُانْخِفِيْهَالِتُجُرِٰى كُلُّ تَفْسِ بِمَاتَسَعُ فَالْيَصُلَ لَكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبِعَ هَوْبِهُ فَأَرَّدُى وَمَاتِلًا وَمِينَيْكِ يْئُوْسَى ۚ قَالَ هِي عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّوُ اعَلَيْهَا وَٱهُشَّ بِهَا عَلَى غَنَين وَلِي فِيُهَا مَا لِبُ أَخُرِي ۚ كَالَ ٱلْقِهَا لِيُوْسَى ۗ فَٱلْفُهَا فَاذَاهِيَ حَيَّةُ تُسْعَى ۚ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيَّهُ هَاسِيْرَتُهَا الْأُولِي ﴿ وَاصْنُمُ يَكَ لِكُولِ عَنَاجِكَ تَغُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرٍ سُوْءِ ايَهُ أَخُونُ لِنُرِيكِ مِنَ الْبِينَا الْكُيْرِي ﴿ إِذْ هَبِ إِلَّى عَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُلَعَى ﴿ قَالَ رَبِّ الشَّرْحُ لِي صَدْرِي ﴿ وَلِيَوْرُ إِنَّ ٱفْرِيْ الْمُلْ عُقُدُ وَ مِنْ لِسَانِ اللَّهِ الْمُؤْلِقَوْلَ وَاجْعَلَ ڷۣٷڒؚؽؙؽٳڡؚٞڽٱ**ڡؙؚڶ**۩ڟڰ۩ۿۯٷڹٲڿ۩ڟۮڋؠۿ۪ٲۯڔؽڰٷڰٙڷٳڮڎ فِي الْمِرِي ٥ كُلُ نُسَيِعِكَ كَيْدُوا ﴿ وَتَنْ كُولِهُ كَيْدُوا ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿ قَالَ قُلْ أُوْتِيْتَ سُؤُلِكَ يُنُوْسُى ﴿ وَلَقُلُ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَّى أَمِّكَ مَا يُوْخَى ﴿ اَنِ اقَٰذِ فِيْهِ فِي التَّانَوْتِ فَاقَٰذِ فِيُهِ فِي الْيَعِرَ فَلَيُلِقِهِ الْيَهُرِ بِالسَّاحِلِ يَأْخُنُ دُعَدُوَّ لِي وَعَلُوَّ لَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَعَبَةً قِينَيْ فُولِتُصْنَعَ عَلَى عَدُنِيْ ﴿ إِذْ لَنَشِنَى أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ ﴿ } أَدُثُكُهُ عِلَى مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَكَ إِلَّا أَمِكَ كُن تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ وَقَتَلْتَ لَفُسًا فَنَجَيْنُكَ مِنَ الْغَوِوَفَتَتُكَ فَتُوْزَأَ فَلَيِثُتَ سِنِيْنَ فِنَ اَهْلِ مَدُيِّنَ فَثُمَّ جِئْتَ عَلَ قَدَرٍ يِّبُوْسِي وَاصْطَلَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهِ لِيَّالِيَّالِيَ الْمُنْسِي اللَّهِ

قیامت مقینا آنے والی ہے۔ میں جاہتا ہوں کہ اُس (کے وقت) کو پوشیدہ رکھوں تا کہ ہر مخص جو کوشش کرے اسکا بدلہ یائے (۱۵)۔ تو جو محص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھیے چتا ہے( کہیں )تم کواس( کے یقین ) سے روک نہ دیے تو (اس صورت میں ) تم بلاک ہوجاؤ (١٦)۔ اور مویٰ بیتمہارے واہنے ہاتھ میں کیا ہے (۱۷)۔ أنہوں نے كہا يدميري التحى ہے۔اس بر میں سہارا لگا تا ہوں اور اس سے بکریوں کے لئے پنتے جھاڑتا ہوں اوراس میں میرے لیے اور بھی کی فائدے ہیں (۱۸) فر مایا کہ مویٰ اے ڈال دو (١٩) ۔ تو أنہوں نے اس كو ڈال ديا اور وہ نا گہال سانب بن کردوڑنے لگا (۲۰ )۔خدانے فر مایا کہ اسے پکڑلو اور ڈرنا مت ہم اس کو ابھی اس کی بیلی حالت پر لوٹا دیں گے (۲۱)۔اورا بنا ہاتھ اپنی بغل ہے لگالو وہ کسی عیب ( و بیاری ) کے بغیر سفید (چکتاد مکتا) نکلے گا۔ (بیہ) دوسری نشانی (ہے)(۲۲)\_ تا کہ ہم تنہیں اینے نشانات عظیم دکھائیں (۲۳) ہم فرعون کے یاس جاؤ ( کہ) وہ سرکش ہور ہاہے ( ۲۴) کہا میرے پروردگار (اس کام کے لیے )میراسینہ کھول دے(۲۵)۔اورمیرا کام آسان کرد ہے(۲۶)۔اورمیری زیان کی گرہ کھول دے(۲۷)۔تا کہ دہ بات سمجھ لیں (۲۸)۔اورمبرے گھر دالوں میں ہے(ایک کو) میرا وزیر ( لعنی مددگار )مقرر فرما (۲۹)۔ ( لعنی )میرے بھائی ہارون کو(۳۰)۔ اس ہے میری قوت کومضبوط فرما (۳۱)۔ اور اے میرے کام میں شریک کر (۳۲)۔ تا کہ ہم تیری بہت ی تیج کریں

(۳۳)۔اور تھے کوت سے یاد کریں (۳۳)۔ ٹو ہم کو (ہر حال میں) دیکھ رہاہے (۳۵)۔ فرمایا موئی تمہاری وَعا تبول کی مجی
(۳۲)۔اور ہم نے تم پرایک باراور بھی احسان کیا تھا (۳۷)۔ جب ہم نے تمہاری والد و کوالہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے (۳۷)۔
(وویت قا) کہ اسے (لین موئی کو) صندوت میں رکھو پھراس (صندوق) کو دریا میں ڈال دوتو وریا اسے کنار سے پر ڈال وے گا (اور) میرااوراس کا دشمن اُسے اُٹھا لے گا۔اور (موئی ) میں نے تم پرا پی طرف سے مجنت ڈال دی (اس لیے کہ تم پر مہر بانی کی جائے) اور
اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش یا وَ (۳۹)۔ جب تمہاری بہن (فرعون کے ہاں) می اور کہتے گی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جواس کو یا ہے۔ تو (اس طریق سے) ہم نے تم کو تمہاری ہاں کے پاس پہنچا دیا تا کہ اُن کی آئیمیس شندی ہوں اور وہ رخی نہ کریں اور تم نے ایک شخص کو بارڈ الا تو ہم نے تم کو تم سے خلص دی اور ہم نے تمہاری (کئی ہار) آئر اکش کی ۔ پھرتم کئی سال اہل مدین میں ٹھیرے رہ ہے۔
ایک شخص کو مارڈ الا تو ہم نے تم کو تم سے خلص دی اور ہم نے تمہاری (کئی ہار) آئر اکش کی ۔ پھرتم کئی سال اہل مدین میں ٹھی میرے سے کھراے موئی تم (قابلیت رسالت کے )اعدازے پرآئی تی ہے اور شال کے بار کام کے لئے بنایا ہے (۱۳)

## شفسير مورة طهٰ آيات ( ١٥ ) تا ( ٤١ )

(۱۵) اوردوسرایہ کہ قیامت آنیوالی ہے میں اس کے قائم ہونے کے دفت کو مخفی رکھنا جا ہتا ہوں یا یہ کہ میں نے اس کا علم خاص اپنی ذات کے لیے تنی رکھا ہے تو کسی اور سے اس کا اظہار کیوں کروں کہ وہ کب آئے گی تا کہ ہرا یک نیک وبد کو، جو پچھ کسی نے نیک و بداعمال کیے ہیں ان کوان کا بدلہ ل جائے۔

(۱۲) تو تنہیں قیامت کے اقرار ویقین ہے ایہ اصحف روک نہ پائے جواس پر ایمان نہیں رکھتا اور اس کے انکار اور بتول کی پوجا کر کے اپنی خواہشات پر چلتا ہو کہیں تم اس بے فکری ہے تباہ نہ ہوجا ک

(۱۸-۱۷) اورالله تعالی نے دریافت فرمایا کے مولی تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، حضرت مولی الظیٰیون نے فرمایا ہے میں کیا ہے، حضرت مولی الظیٰیون نے بے فرمایا ہے میری المحق ہے درختوں کے بیتے حرمایا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے بیتے جہاڑتا ہوں اور اس سے میرے اور بھی کئی کام نظتے ہیں۔

(۱۹۔۴۰) اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا کہاسے زمین پرڈال دو چٹانچے حضرت موکیٰ الظفیٰانے ڈال دیا تو یکا بیک وہ ایک دوڑتا ہواسانپ بن گئی جس سے موسیٰ الظفیٰاذ ڈرکر بھا کے۔

(۲۱) کا الله تعالی نے قرمایا موی النظیر اس کو پکڑلواور ڈرونیس ہم ابھی اس کو پہلی حالت پر لاٹھی بنا دیں گے۔

(۳۲) اور نیزتم دایاں ہاتھ اپنی بائیس بغل میں دے کر پھر نکالو، وہ بغیر کسی برص بیاری کے روشن ہو کر چمکنا ہوا لکلے گا بیعصا کے ساتھ دوسری نشانی ہوگی ۔

(۲۳\_۲۳) تا کہ ہم تہمیں اپنی قدرت کی بری نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھا کیں اب بینشانیاں لے کر فرعون کے یاس جاؤ،اس نے بہت برائی تکبراور کفرافتیار کرلیا ہے۔

(۲۸-۲۵) نبوت ملنے کے بعد حضرت موی النظی ان کے دعا کی کداے اللہ میراحوصلہ بر صابیح تا کہ میں اس

ہے تبلیغ میں ندڈ روں اور فرعون کی طرف تبلیغ رسالت کا جومیرا کام ہےاس کوآ سان فر مادیجیےاور میری زبان ہے کلنت بٹادیجیے تا کہ لوگ میری بات سمجھ کمیس۔

(٣٥-٢٩) اور بارون الطفظ کومیرا معاون مقرر کردیجیے اور ان کے ذریعے سے میری قوت کومضبوط کردیجیے اور میرے کام بعنی فرعون کی جانب تبلیغ رسالت میں ان کومیرے ساتھ شامل کردیجیے تا کہ ہم دونوں مل کرتیری خوب نمازیں زبان وقلب سے کریں یقیناً آپ ہمارے حال سے فہازیں زبان وقلب سے کریں یقیناً آپ ہمارے حال سے واقف ہیں۔

(۳۱) الله تعالیٰ نے ارشادفر مایا مویٰ الطبیع تمہاری ہر درخواست منظور کی تنی الله تعالیٰ نے ان کا حوصلہ بر صا دیا اوران کے کام کوآ سان کر دیا اور زبان کی لکنت دور کر دی اور حضرت ہارون کوان کامد دگارا دررسول بنادیا۔

(۳۸\_۳۷) اورہم تو اس احسان کے علاوہ ایک مرتبہ پہلے بھی تم پراحسان کر چکے ہیں جب کہ ہم نے تمہاری مال کودہ بات البام سے بتلائی جوالہام ہے بتانے کے قابل تھی۔

(۳۹) کے موکی الیفیلا کو ایک بندصندوق میں رکھ دواور پھراس صندوق کو دریا میں ڈال دو پھر دریا ان کو کتارے تک لے آئے گا آخر کارفر عون ان کو پکڑ لے گا جو کا فر ہونے کی وجہ سے میرا بھی دشمن ہے اور ل کرنے کے ارادہ سے ان کا بھی دشمن ہے۔

اورا \_ موئی اللیج میں نے اس وقت تمہار \_ چہر \_ پراپی طرف سے ایک اثر محبت ڈال ویا تھا تا کہ جو تمہیں دیکھے بیار کر ہے اور تمہار ہے ساتھ جو کچھاس وقت معاملہ ہور ہاتھا وہ میری خاص گرانی میں ہور ہاتھا۔
( ۴۰ \_ ۴۱) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ تمہاری بہن تمہاری تلاش میں فرئون کے گھر تک آئیں اور اجنبی بن کر سینے کیس کیا آپ کھر تک آئیں اور اجنبی بن کر سینے کیس کیا آپ کو ایک آیا جو اس کی اچھی طرح پرورش کر ہے چنانچاس طریقے ہے ہم نے تمہیں تمہاری مال نے یاس پھر پہنچا دیا تا کہ ان کا ول خوش ہو جائے اور اپنے بینے کی بلا کت کا خوف نکل جائے۔

ایس پھر پہنچا دیا تا کہ ان کا ول خوش ہو جائے اور اپنے بینے کی بلا کت کا خوف نکل جائے۔

اورتم نے تلطی ہے ایک قبطی کو مارڈ الاتھا اور پھر تو م کے انتقام کے خوف سے بھی ہم نے تہمیں نجات دی اور بار بار ہم نے تمہیں آز ما کنٹوں میں ڈ الا بھراس کے بعد مدین والوں میں دس سال تک رہے بھرایک خاص وقت پر جو میں میں تمہیں آز ما کنٹوں میں ڈ الا بھراس کے بعد مدین والوں میں دس سال تک رہے بھرایک خاص وقت پر جو میر سے ملم میں تمہاری رسالت اور ہم کلامی کے لیے مقرر تھا تم یبال آئے اور اے موی المیلیم بیبال آئے پر میں نے میں ہوا بنانے کے لیے متحر کیا ہے۔



إذهبائت وأخوك

مِالْلِينَ وَلَا تَوْنِهَا فِي ذِكُونَ هِٰإِذْ هَبَالِلْ فِوْعَوْنَ إِنَّهُ طَفَّ فَ فَقُوْلَالَهُ فَوَلَّالَيْنَالَّعَلَّهُ يَتُنَاكُثُوْاُوْيَغُشِي ۚ قَالَارَتِنَا إِنْنَا نَخَافُ أَنْ يَغُرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يُطْغِي ۖ قَالَ لَا تَعَافَ إِلَّهُنَّ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرِي ﴿ قَالِيهُ فَقَوْلِا إِنَّا رَسُولِ رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَبَرْقَ إِسُرَاءِ يُكُ وَلَا تُعَدِّ نَهُمُ قُنْ جِنْنُكَ بِأَيْكُمْ مِنْ زَيِّكُ وَالسَّلْمُ عَلَى مَنِ الْبُعَ الْهُلِّ مِهِ إِنَّاقِكُ أُوْمِي الْبُنَا ٱنَّالْعُنَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتُولُ قَالَ فَمَنْ رَبَّ كُمُالِمُوْسَ عَالَ رَيُنَا الَّذِينَ اَعْطَى كُلُّ شَيْ عَلْقَدُ تُعَرِّقُونِ فَي اللهِ فَمَا بِلْ الْعَرُونِ الْوَاكِ قَالَ عِلْمُهَا عِنُدَ رَتِي فِي كِيْ الْكِيفِ اللَّهِ مِنْ وَلَا يَنْسَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَلَا يَنْسَى ا الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا لَهُ الْوَانْزُلَ مِنَ السَّنَآءِ مَآءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ٱزْوَاجًا مِنْ ثَبَاتٍ شَعْيَ ﴿ كُلُوْ إ عُ وَارْعُوا النَّهَا مُّكُمِّرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِّأُولِي النَّهِي شَمِنْهَا خَلَقْنُكُوْ وَفِيهَا نُعِينُ كُوْ وَمِنْهَا نُغِرِجُكُوْ كَارَةٌ اغْرَى ﴿ وَكُنَّا ارْيَنَهُ ٳڽؾؚڹٵػڷۿٳڰؙڴڒٞۘۘۘۘۘۘٮۯؘٳؙڣ۞ۊؘٳڶٳؘڿؿؘؿٵڸٟؿؙۼٝڕڿڹٵڡؚڹ ٱۯۻڹٵ بِسِجْرِلَهُ لِيُوْسَى ﴿ فَلَنَا لَيْنَكُ بِسِجْرِ فِيثَلِهِ فَاجْعَلَ بَيْنَا وَهِيكَ مَوْعِدُ الْأَنْغُلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتُ مَكَانًا السُّوحُ ۖ قَالَ مَوْعِكُ كُمُر يَوْمُالِدِّ نَبْغُوواَنْ يَعْشَرُالنَّاسُ مُعَى<sup>®</sup>

توتم اورتمہارا بھائی دونوں ہاری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرٹا (۳۴)۔ دونوں فرعون کے باس جاؤ کہوہ سرکش ہور ہاہے( ۲۳ )۔اوراس سے نرمی سے بات کرنا شاید و وغور کر ہے یا ڈر جائے (۳۳)۔ دونوں کہنے لگے کہ جارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تقدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہوجائے (۵۵)۔خدانے فرمایا کہ ڈرومت میں تمہارے ساتھ ہوں (اور ) سنتاادرد کیتا ہوں (۴۴)۔(اچھا) تواس کے پاس جاؤ ادر کہو کہ ہم آپ کے پروردگارکے بھیجے ہوئے ہیں۔تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے اورانہیں عذاب ندیجیے۔ہم آپ کے یاس آپ کے بروردگار کی طرف سے نشانی لے کرآئے ہیں۔ اور جو ہدایت کی بات مانے اس کوسلامتی ہو ( ۴۷۷ )۔ ہماری طرف بیہ وحی آئی ہے کہ جو حجٹلائے اور منہ پھیرےاں کے لئے عذاب (منیار) ہے(۴۸)\_(غرض مویٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے )اس نے کہا کہ مویٰ تمہارا پروردگارکون ہے (۴۹)۔کہا کہ ہمارا پروردگاروہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل وصورت بخشی پھر راہ دکھائی (۵۰) \_ كها تو ليبلي جماعتوں كا كيا حال؟ (۵۱) \_ كها كه أن كاعلم میرے پروردگار کو ہے ( جو ) کتاب میں ( لکھا ہوا ہے ) میرا بروردگارنہ چوکتا ہے نہ نھولتا ہے (۵۲)۔ دہ (وہی تو ہے) جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کوفرش بنایا۔اوراس میں تمہارے لیے

رستے جاری کے اور آسان سے پانی برسایا بھراس سے انواع واقسام کی مختلف روئیدگیاں پیدا کیس (۵۳)۔ (کہ خود بھی) کھاؤاور
اپنے چار پایوں کو بھی جراؤ۔ بےشک ان (باتوں) ہیں عقل والوں کے لئے (بہت ہی) نشانیاں ہیں (۵۳)۔ ای زمین ہے ہم نے تم
کو پیدا کیا اور ای ہیں تہمیں لوٹا کمیں گے اور اس سے دوسری وفعد نکالیں گے (۵۵)۔ اور ہم نے فرعوں کو پی سب نشانیاں دکھا کمیں گروہ
عکذیب وانکاری کرتار ہا (۵۱)۔ کہنے لگا کہ موئی کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہوکہ (اپنے جادو کے زور) سے ہمیں ہمارے ملک
سے نکال دو (۵۷)۔ تو ہم بھی تمہمارے مقابل ایسانی جادولا کمیں گے تو ہمارے اور اپنے ورمیان ایک وقت مقرر کرلوکہ نہ تو ہم اس کے
خلاف کریں گے اور نہم (اور یہ مقابلہ )ایک ہموار میدان میں (ہوگا) (۵۸)۔ (موئی نے کہا کہ آپ کے لیے یو م زینت کا وعدہ ہو

### شفسير سورة طهٰ آيات ( ٤٢ ) تا ( ٥٩ )

(۳۳-۳۲) تم اور ہارون دونوں میری نشانیاں بینی بد بیضاءاورعصائے کرجاؤاورمیری عبادت میں سستی مت کرنا یا بیک کرخون کی طرف جبلنے رسالت میں سستی مت کرنا یا بیک کرخون کی طرف جبلنے رسالت میں سی سم کی کوئی غفلت نہ کرنا۔لہنداتم وونوں فرعون کے پاس جاؤاس نے بہت تکبر اور کفرا ختیار کرلیا ہے۔

(۳۴) اس کوزی کے ساتھ کلمہ لااللہ الا اللّله کی تبلیغ کرنا ہوسکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر کے یا ڈرکرا سلام لے آئے۔

(۳۷-۳۵) دونوں نے عرض کیاا ہے ہمارے پروردگار ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ ہیں وہ اس سے پہلے ہم پرہمیں مار نے کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھے یا ہے کہ ہمیں قبل ہی کر ڈالے اللّٰہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اس کے مار نے اور قبل کرنے کا خوف مت کرو میں تہا را مددگار ہوں جو تہ ہیں کو وہ جواب دے گا اس کو میں سنتا ہوں اور جو وہ تہا رے ساتھ کارروائی کرے گااسے دیکھتا ہوں۔

(۷۷) کہندائم دونوں فرعون کے پاس جا ؤاوراس سے کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دوتا کہ ہم اٹھیں ان کی سرز مین میں لے جائیں۔

اوران کومشقتوں میں ڈال کراوران کے بیٹوں کو ذریح کر کے اوران کی عورتوں سے خدمت لے کران کو تعلقہ میں میں ڈال کراوران کے بیٹوں کو ذریح کر کے اوران کی عورتوں سے خدمت لے کران کو تعلقہ میں مت ڈال اس لیے کہ وہ آزاد ہیں اور ہم اس دعوی پر معجز ہ بھی لے کرآئے ہیں بیٹن بید بیضاءاوریہ پہلانشان تھا جو کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرعون کو دکھایا۔

اور فرمایا کدایسے خص کے لیے سلامتی ہوجوتو حید کا قائل ہو۔

(۴۸) اور ہمارے پاس بیتکم پہنچا ہے کہ دائمی عذاب اس مخص پر ہوگا جو کہ تو حید کا منکر ہو اور ایمان ہے منہ پھیر لے۔

(۳۹۔۵۰) بیئ کرفرعون کینے لگا کہتم دونوں کارب کون ہے حضرت موی نے فر مایا ہمارارب دوہے جس نے ہر چیز کو اس کے مطابق جوڑاعطا فر مایا، یعنی انسان کوانسان اور اونٹ کواونٹنی اور بکری کو بکرا کہ ہر ایک کا جوڑا بنا دیا، پھران کو کھانے پینے اور ضروریات زندگی کی رہنمانی کی۔

(۵۲-۵۱) فرعون نے اس پر حضرت موی ہے بیشبہ ظاہر کیا کہ اچھا تو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا وہ کیسے ہلاک کیے عظرت موی النظیمین نے اس پر حضرت موی النظیمین ہے میرارب ایسا ہے کہ نہ

غلطی کرتا ہےاور نہان کا معاملہ اس سے چوک سکتا ہےا ور نہ وہ ان کے معاملہ کو بھول سکتا ہےاور نہ ان کو مزا دینے ہے چوک سکتا ہے۔

(۵۳) اوروہ ایسا ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کوفرش بنایا اور اس میں تمہاری آمدورفت کے لیے راستے بنائے کہتم ان پر سے آتے جاتے رہتے ہواور آسان سے پانی برسایا پھر جم نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف شکلوں کے نبا تات پیدا کیے۔

(۵۴) جن کواللّٰہ کی اجازت سے تم خود بھی کھاتے ہواور اپنے مولیثی بھی چراتے ہوان ندکورہ چیزوں میں عقل مندوں کے لیےاللّٰہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

(۵۵) اورای طرح ای زمین ہے ہم نے تنہیں کو پیدا کیا لینی تم سب کو حضرت آ دم النظافیٰ کے ذریعے پیدا کرلیا اور حضرت آ دم کوشی ہےاوروہ مٹی اسی زمین کی تھی اور اسی زمین میں تم ونن کیے جاؤگے۔

اورمرنے کے بعد پھر قبروں سے قیامت کے دن ہم تہہیں کودوبارہ نکالیں گے۔

(۵۶) اورہم نے اس فرعون کواپئی سب نشانیاں بعنی ید بیضاء،عصا،طوفان، جراد قبل ،ضفادع، دم، قبط سالی اور کھلوں کی کمی دکھلا کمیں مگراس نے ان تمام نشانیوں کو جبٹلا یا اور اور کہنے لگا کہ یہ لللّہ کی طرف سے نہیں ہیں اور اسلام لانے ہے انکار کیا اور ان نشانیوں کو تسلیم نہیں کیا۔

(۵۷) مزید کہنے لگا کہ موگا اسپنے جادو ہے ہمیں مصرے نکال باہر کرنا جا ہے ہیں۔

(۵۸) تو جیہاتم جادو لے کرآئے ہوہم بھی تہارے مقابلہ میں ایہا ہی جادو لے کرآئے ہیں تو مویٰ ہمارے اور اپنے درمیان مقابلہ کا ایک وقت مقرر کرلوجس کی ہم میں ہے کوئی خلاف درزی نہ کرے کسی ہموار میدان میں یا بیا کہ منصفانہ برابر طریقہ پراینے اور ہمارے درمیان مقرر کرلو۔

(۵۹) حضرت موک یا نے فرمایا تمہارے مقابلہ کے وعدہ کا دفت وہ دن ہے جس میں تمہارا بازار لگتا ہے یا ہے کہ تمہارے میں تمہارا بازار لگتا ہے یا ہے کہ تمہارے میلے اور خوشی کا دن یا ہے کہ نیروزاور جس میں تمام شہروں ہے دن چڑھے لوگ جمع ہوتے ہیں۔



فَتُولُ فِرْعُونَ فَجَعَعُ

كَيْنَ وَهُوَ اللَّهِ عَالَ لَهُومُونِ مِن لِلْكُولَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ لَوْ إِنَّا اللَّهِ لَا إِنَّا فَيُسُرِيَّكُمْ يِعَنَّابٍ وَقَلْ خَابَ مِن افْتُرِي فَتَنَازُعُوْ آمُرُمُهُ كَيْتَكُوْرُوَاسَرُواللَّيْوُوي عَكَالُوَالِنَّ هَذَبِ لَسُونِ يُولِينُ فَيْنِ ؿؙۼٛڔؠػۏ؞ؚڹ۫ۯڝ۫ػۏ؞ڛڿڔۿؠٵؘۉؾڹؙۿٳڸڟؚڕؽؘۼٙؽٷٳڶڎ<sup>ڎ</sup>ڵڰ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُو ثُغُوالْمُتُواصَفًا وَقَدْ أَفَلُحَ الْيُوْمِ مِن الْهَ لَيْ الْمُواكِمِينَ الْهُ لَ قَالُوٰ الْمُعُونَى مِا يَأَانَ تَكُلِّلُ وَالْمَانَ لَكُونَ أَوَلَ مَنَ ٱلْكُونَ الْوَلَ مَنَ ٱلْكُ قَالَ بَلَ الْقَوْاْ فِي إِذَا حِيَالُهُمْ وَعِمِينُهُ فُرِيَعَيْنُكُ اِلْيُهِ مِنْ سِخِرِهِمْ انَهَاتَسْعُ ﴿ فَأَوْجَسَ فِي تَغْيِيهِ خِينَفَةً مُّوْسَى ۚ قُلْمَالَا تَخَفُّ إِنَّكَ أَنْتُ الْأَعْلِ ﴿ وَأَلِقِ مَا فِي يَهِيْنِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُوا إِنْهَا صَنَعُوُ اكْنِدُ سُحِرٌ وَلَا يُغْلِحُ السَّحِرُ حَيْثُ أَثْلِ ﴿ فَالْقِلَ السَّحَرُةُ سِّجَدُّاقَالُوْاَ الْمَثَالِوَتِ هُرُونَ وَمُوسَى ۖ قَالَ امَنْتُولَهُ قَبُلَ <u>ٱڹؙٳڎؘڹۘڷڰؙۄ۫ٳڷڎڵڲؠؽڒۘػؙۿٳڷۮؚؽؘۼڶۘڡػؙۄؙٳڶڛٙڂڒۧۊؘڵٳڰٙڟؚۼؾ</u> ٱيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ وَنْ خِلَافٍ وَلَاوْصَلِبَلُكُمْ فِي جُلُ وْ عِ التَّغِلُ وَلَتَعْلَىٰ أَيْنَا أَشَلَ مَنَ ابْا وَابْكُنَ ۚ وَالْوَالَنُ وَوَرُوكُ عَلَى مَا جَآءَنَاهِنَ الْهَيْنُةِ وَالَّذِي فَعَارَنَا فَاقْضِ مَآلُثَ قَاضِ ﴿ إِنَّهُ ا تَقَضِى هَٰذِ وَالْحَيُوةَ الدُّنْيَا ﴿ إِنَّا الْمُنَّا لِهِ رَبِّنَا لِيَغْفِرَكَ الْحَطْلِقَا وَمَأَاكُرُ هُتَنَا عَلِيْهِ مِنَ السِّخِرْ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَٱبْقَى ﴿

تو فرعون لوٹ گیا اور اینے سامان جمع کرکے پھر آیا ( ۲۰ )۔موک نے اُن ( جادد گروں ) ہے کہا کہ بائے تمہاری کم بھتی خدا پر جھوٹ افتران کرو کہ دوشہیں عذاب ہے فنا کردے گا۔ اورجس نے افترا كياره نامرادر بإ (١١) يتو وه باجم اين معالم ين جمكرن اور چیکے چیکے سر کوشی کرنے لگے (٦٢)۔ تمنے لگے بید دونوں جادوگر میں جا ہے میں کہا ہے جادو (کے زور) ہے تم کوتہارے ملک ہے نکال دیں۔اورتمہارےشائٹ ندہبکو تابود کردیں (۱۳۳)۔تو تم ( جاد د کا )سامان اکٹھا کرلواور پھر قطار یا ندھ کر آ ؤا در آج جو غالب ر ہا وہی کامیاب ہوا۔ (۱۳)۔ بولے کے مویٰ یا تو تم ( اپنی چیز ) و الوياجم ( ابني چزيں ) والتے ہيں ( ٦٥ ) ۔ مویٰ نے کہا کہ بیس تم بی ڈالو (جب أنہوں نے چیزیں ڈالیں ) تو نا گہاں اُن کی رسیاں اورلا معیاں مویٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیس کہوہ ( میدان میں ادهراُدهر) دوڑ رنی ہیں(۲۲)\_( اُس ونت )مویٰ نے اپنے ول میں خوف معلوم کیا (۱۷)۔ ہم نے کہا کہ خوف ند کرو بلاقبہ تم بی غالب ہو( ۲۸ یا۔اور جو چیز ( یعنی لائھی ) تمہار ہے دائے ہاتھ میں ے اے ڈال دو کہ جو کچھ اُنہوں نے بنایا ہے۔ اس کونگل جائے گی۔ جو کچھانہوں نے بتایا ہے (بیتو) جادوگروں کے ہتھکنڈ ۔ ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں یائے گا (۲۹) ۔ (القصہ یوں ہی ہوا) تو جادوگر تجدے میں گریزے ( اور ) کہنے لگے کہ ہم بارون اورموی کے بروردگار برائمان لائے (۵۰)۔ (فرعون) بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے

آئے۔ بے شک وہ تمہارا بڑا (بینی اُستاد) ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سویس تمہارے ہاتھ اور پاؤں (جانب) خلاف ہے کنوا
دوں گااور مجبور کے تنوں پرنبو لی چڑھوا دوں گا (اس وقت) تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں ہے کس کا عذا ب زیادہ مخت اور دیر تک رہنے دالا
ہے(اے)۔ اُنہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے ہاس آگئے ہیں اُن پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اُس پر ہم آپ کوتر نیج نہیں دیں گے۔
تو آپ کو جو تھم و بنا ہووے و ہیجے اور آپ (جو ) تھم وے سکتے ہیں وہ صرف اس دنیا کی زندگی میں (وے سکتے ہیں ) (۲۲)۔ ہم اپنے
پروردگار پرائیمان لے آئے تا کہ وہ ہمارے گنا ہوں کو معاف کرے اور (اُسے بھی ) جو آپ نے ہم سے زبر دتی جادو کرایا اور خدا بہتر
اور باتی رہنے والا ہے (۲۳)

### تفسير سورة طهٰ آيات ( ٦٠ ) تا ( ٧٢ )

(۱۰) غرض کہ بین کرفرعون در بار ہے اپنی جگہ چلا گیا پھرا پنا نمر بینی جادوکا سامان اور جادوگروں کو جمع کرنا شروع کیا اور جن جادوگروں کوفرعون نے جمع کیاوہ بہتر (۷۲) تھے۔ (۱۱) مویٰ الظیفلائے ان جادوگروں ہے فرمایا ار کے تعتبو اللّٰہ تعالیٰ پر بہتان مت لگاؤ کہیں اللّٰہ تعالیٰ تنہیں اینے عذاب سے ملاک ہی نہ کردے۔

اورجوالله تعالى يرببتان لكاتاب وه ناكام ربتاب-

(۶۲) ۔ بین کران جادوگروں نے باہم مشورہ کیا کہ اگر اس مقابلہ میں موی الطفاقا ہم پر غالب آ گئے تو ہم ان پر ایمان ہلے آئیں گےاوراس خفیہ مشورہ کا فرعون سے ذکر کیا۔

(۱۳) بالآخرسب متحد ہوکراعلانیہ کہنے سکے کہ حضرت موکی الطبیعی وہارون الطبیعی دونوں جادوگر بیں یا یہ کہ فرعون نے ان جادوگروں سے کہا کہ موکی الطبیعی وہارون الطبیعی دونوں جادوگر ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سرز مین مصر سے اپنے جادو کے زور سے نکال باہر کریں اور تمہار ہے عمدہ فہ ہی طریقہ کا اور تم میں سے بہترین اور عقل مندلوگوں کا دفتری ختم کردیں۔

(۱۳۳) لہٰذاابتم مل کراپی تدبیراوراپ جادواورا پے علم کاانتظام کرواورسب صفیں آ راستہ کر کے مقابلہ کے لیے آ ؤ۔ آج وہی کامیاب ہوگا جوغالب ہوگا۔

(11\_10) غرض کدان جادوگروں نے حضرت موی الظیفی ہے کہا کہ آپ اینا عصار مین پر پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں ،حضرت موی الظیفی ہے کہا کہ آپ اینا عصار مین پر پہلے ڈالیں ، حضرت موی الظیفی نے ان سے فرمایا نہیں تم ہی پہلے ڈالو، چنا نچے انھوں نے زمین پر ایسکٹریاں اور اے رسیاں ڈالیں، ان کی نظر بندی ہے حضرت موی الظیفی کو بیالی معلوم ہونے لگیں جیسے سانے کی مانند چلتی ہوں۔

(۱۷) تعفرت موی النظیلائے کے ول میں کچھ خوف ہوا کہان پر کامیا بی ٹیسے حاصل ہوگی اس لیے کہ جوایمان لائے گا اس کو یہ لوگ قبل کر دیں گے۔

(۲۸۔۲۸) ہم نے حضرت موی ہے کہا کہتم ڈرونہیں تم ہی ان پر غالب رہو گے بایں طور کہ موی الظفیظ تہارے داہنے ہاتھ میں جوعصا ہے اسے تم زمین پر ڈال دو،اور بیعصا ان لوگوں نے جو پچھ ککڑیوں اور رسیوں کا سوانگ رجایا ہے سب ہونگل جائے گا، انھوں نے ہی جو پچھ بنایا ہے یہ جاد وگروں کا سوانگ ہے اور جاد وگر کہیں بھی جائے بھی کامیاب نہیں ہوتا اور اللّٰہ کے عذاب ہے کہی مامون اور محفوظ نہیں رہتا۔

(۷۰) غرض کہ انھوں نے عصاد الا اور دہ واقعی سب کونگل گیا، جاد وگر سب بحدہ میں گر گئے، لینی اس پھرتی ہے۔
کو جھکا یا گویا کہ گر بڑے ہوں اور با آ واز بلند کہنے لگے کہ ہم تو موی الظیفی اور ہارون الظیفی کے رب پرایمان لے آئے۔
(۱۷) فرعون نے بید کیوکران کو دھرکا یا کہ میری اجازت کے بغیر ہم موی الظیفی پرایمان لے آئے ہموی الظیفی تو جادو میں تمہارے استاد ہیں ، میں ابھی تم سب کا داہنا ہاتھ اور بایاں پیرکٹو اتا ہوں اور تم سب کو جود کے درختوں پڑنگواتا ہوں اور تم سب کو مجود کے درختوں پڑنگواتا ہوں اور بیا جی تمہیں ابھی معلوم ہوجاتا ہے کہ موی الظیفی وہارون الظیفی کے رب کا عذا ب خت اور دیریا ہے یا میرا۔
موں اور بیا بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ موی الظیفی وہارون الظیفی کے رب کا عذا ب خت اور دیریا ہے یا میرا۔
(۲۷) ان جادوگروں نے فرعون کوصاف جواب دے دیا کہ ہم تیری اطاعت اور عبادت کو بھی ترقیح نہیں دیں گے ان دلائل اور اور امرونوا ہی اور کتا ب اور رسول کے مقابلے میں جو ہمیں طے ہیں اور اس ذات کی عبادت کرنے پر جس

نے جمیں پیدا کیا ہے تہ ہیں جو پچھ کرنا ہے کرواور جو بچھ جمارے خلاف فیصلہ کرنا جا ہو، دل کھول کر کرلوتو اس دنیاوی زندگی میں تو جمارے خلاف فیصلہ کرسکتا ہے ،آخرت میں تو تیرا ہم پرکوئی زوز ہیں چلے گا۔

(۷۳) ہم تواہے پروردگار پرایمان لا نچکے تا کہوہ ہمارا کفروشرک معاف کردیں اورتم نے جادو کے معاملہ میں جوہم پر دباؤ ڈالا ہے اس کوبھی معاف کردیں اوراللّہ تعالیٰ کے پاس جوثواب اور بزرگی ہے وہ اس مال میں سے جوتم نے ہمیں دیا ہے کئی گناا چھی اور پائیدار ہے۔

> الَّهُ مَنْ يَاتِ رَبُهُ مُجْرِمًا فَإِنَ لَهُ جَهَنَّهُ لَا يَمُوْتُ فِيهُا وَلَا يَحْلِي ﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَنْ عَبِلُ الطَّيلِعْتِ فَأُولِيكَ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلْ فَجَنَّتُ عَدُنِ تَجْدِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا وَذَٰلِكَ جَزَّوُا مَنْ تَزَكَّى ﴿ ﴿ إِنَّا لَكُنَّ ﴿ إِنَّا لَكُنَّ ا وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَّ مُوْسَى ۗ أَنْ اَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبُ ڮۿؙۄٚڟؚڔؽؙڡٞؖٳڣٳڷڹڂڔؽڹۺٵ ؖڒڗۼٵڡؙۮڒڰٳۊٙڒؾؘڂۺؽ فَأَتَّبُعَهُمْ فِرْعَوْنَ بِجُنُّودِةٍ فَغَيْتِيهُمْ فِنَ الْيُوَمَا غَيْتِيهُمْ ٥ وَاصَٰلَّ فِوْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمُا هَلِي ﴿ يَابِينِي إِنْهُ إِنْهُ آءِيْلَ قَالُ اَنْهَيْكُكُوْ مِنْ عَدُ وَكُمْ وَوْعَنْ لَكُوْجَالِبَ الطُّوْرِ الْرَيْسَ وَنَزُلْنَا عَلَيْكُو الْمَنَ وَالسَّلُوى ﴿ كُلُوْ امِنِ طَلِيبُتِ مَا رَزُ قُنْكُمُ وَلَا تَطْعُوا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَصَمِينٌ وَمَنْ يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَطَيِقٌ فَقَلُ هَوْي ۞ وَإِنْيُ لَعَفَارٌ لِلْهُنْ تَآبَ وَامِّنَ وَعَيلَ صَالِحًا ثُغُرَ اهْتُلَى ﴿ وَمَآلَعُ عَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِنُوسِي ﴿ قَالَ هُوْ اُولَاءٌ عَلَى ٱلْسَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضِى ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَتَا قَوْمَكَ مِنْ بَغِينَ لِهُ وَاصَلَهُ مُ السَّامِينِ ﴿ قَرْبَعَ مُؤسَّى إلى قَوْمِهُ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يُقَوْمِ ٱلَمْ يَعِنُ لُمُ رَبُّكُمْ وَعُمَّا حَسَنَّاهُ الْفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ الْمُزَّادُ ثُمْ أَنْ يَحِلُّ عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِّنُ زَيِّكُمُ فَأَخْلَفْتُمُ مِّنْوِعِينُ ﴿ كَالُوا مَا أَخْلَفُنَا مَوْعِمَكُ بِمَلِكُنَا وَلِكَنَا خِتِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِيْنَة الْقَوْمِ فَقَلَ فَنْهَا فَكُذْ إِلَى الْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَلْمُعِمْلًا جَسَتَ الْهُ خُوَارَ فَقَالُواهِ لَا الْهُكُوْوِ الْهُعُوسَ فَنَيِعَ ۖ ٱفَلَا يَرُوْنَ ٱلْايَرْجِعُ النَّهِمْ قَوْلًا وَلَايَئِكَ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا لَفُعًا ﴿ يَٰ

جو خص اینے پروردگار کے پاس گنبگار موکر آئے گا تواس کے لیے جہنم ہے جس میں ندمرے کا نہ جیے گا (۳۷)۔ اور جواس کے روبرو ایمان دار ہوکرآئے گا اور عمل بھی نیک کئے ہو گئے تو ایسے اوگوں کے لیے او نیچے او نیچے در ہے میں (۷۵)\_( بیغی ) ہمیشہ رے کے باغ جن کے نیچ نہریں بہدرہی ہیں ۔ ہمیشدان میں ر ہیں مجھے اور بیاس مخض کا بدلہ ہے جو یاک ہوا ( ۷۲ )۔ اور ہم نے مویٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کوراتوں رات نکال لے جاؤ پھراُن کے لیے دریا میں (لاٹھی مارکر) خشک راستہ بنادو۔ پھر تم کونہ تو ( فرعون کے ) آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ ( غرق ہونے كا) ذر (22) \_ مجرفر كون نے اين لشكر كے ساتھ ان كا تعاقب کیا۔ تو دریا ( کی موجوں ) نے اُن پر چڑھ کر اُنہیں ڈھا تک لیا (لعنی ڈبودیا) (۷۸)۔اور فرعون نے اپنی قوم کو ممراہ کردیا اور سيدهے رہتے ير نہ ڈالا (29)۔اے آل يعقوب بهم نے تم كو تمہارے دعمن سے نجات دی اور تورات دینے کے کیے تم سے کو و طور کی دا ہنی طرف مقرر کی اورتم برمت اورسلوی نازل کیا (۸۰)۔ اورتهم دیا که ) جو یا کیزه چزیں ہم نے تم کودی ہیں اُن کو کھاؤ۔اور اس میں حدے نہ نکلنا۔ورنہتم پرمیراغضب نازل ہوگا۔اورجس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہوگیا (۸۱)۔ادر جوتو یہ کرے اور ایمان لائے اور عمل ٹیک کرے پھرسید ھے رہتے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں (۸۲)۔اور اے موی تم نے اپن قوم سے (آمے جلنے میں ) کیوں جلدی کی (۸۳)۔کہا وہ میرے چھے (آرہے) ہیں اور اے بروردگار میں نے تیری طرف (آنے کی)

جلدی اس کے کہ کو خوش ہو (۸۴)۔ فر مایا کہ ہم نے تہاری قوم کو تہارے بعد آزمائش میں ڈالی دیا ہے اور سامری نے آن کو بہا دیا ہے (۸۵)۔ اور موٹی غیصے اور تم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے (اور) کہنے گئے کدائے قوم کیا تہبارے پروردگار نے تم سے ایک اچھاہ عدہ نیس کیا تھا کیا (میری جدائی کی) حت تہبیں دراز (معنوم) ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تہارے پروردگاری طرف سے خضب نازل ہو۔ اور (اس لیے) تم نے جھوسے جو وعدہ (کیا تھا اس کے) خلاف کیا (۸۲)۔ وہ کہنے گئے کہ ہم نے اپنے اختیارے تم سے وعدہ خلاف نیس کیا (۸۷) بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اُٹھائے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے اُس کو (آگ میں) ڈال دیا اور اس طرح سامری نے ڈال دیا (۸۷)۔ تو اس نے اُن کے لیک پھڑ ابنا دیا (یعنی اس کا) قالب جس کی آ واز گائے کی تھی ۔ تو لوگ کہنے کہ دہ ان کی کئی ۔ تو اس کے ایک بھی معبود ہے۔ مگر دہ بھوئی گئے میں (۸۸)۔ کیا یہ لوگ نہیں و کھتے کہ وہ ان کی کئی اس کا جواب نیس دیتا ۔ اور نہ اُن کے نقصان اور نفع کا بچھ اختیار دکھتا ہے۔ (۸۸)۔ کیا یہ لوگ نہیں و کھتے کہ وہ ان کی کئی اس کا جواب نیس دیتا ۔ اور نہ اُن کے نقصان اور نفع کا بچھ اختیار دکھتا ہے۔ (۸۸)۔ کیا یہ لوگ نہیں دیتا ۔ اور نہ اُن کے نقصان اور نفع کا بچھ اختیار دکھتا ہے۔ (۸۸)۔ کیا یہ لوگ نہیں دیتا ۔ اور نہ اُن کے نقصان اور نفع کا بچھ اختیار دکھتا ہے۔ (۸۸)۔ کیا یہ لوگ نہیں دیتا ۔ اور نہ اُن کے نقصان اور نفع کا بچھ اختیار دکھتا ہے۔ (۸۸)۔ کیا یہ لوگ نہیں دیتا ۔ اور نہ اُن کے نقصان اور نفع کا بچھ اختیار دکھتا ہے۔ (۸۸)۔ کیا یہ لوگ نور اُن کے نقصان اور نفع کا بچھ اختیار دکھتا ہے۔ (۸۸)۔ کیا یہ لوگ کیا کھیا خواب نور کیا دیا دیا دیا دور نور کا کھی کیا کہ کہ کیا تھیا کہ کو کے نور کو کا بھی معبود ہے۔ میں دیتا ۔ اور نہ اُن کے نور کی کی تو اُن کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کھیا خواب کو کیا گئی کیا کہ کیا گئی کیا کہ کو کیا کہ کیا گئی کی کی کو کیا گئی کی کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کی کی کی کیا کہ کو کیا کہ کیا

### تفسير سورة طهٰ آيات ( ٧٤ ) تا ( ٨٩ )

(۷۴) اور جو مخص قیامت کے دن کفر کی حالت میں آئے گااس کے لیے جہنم مقرر ہے کہاں میں نہ مرے ہی گا کہ چھٹکارامل جائے اور نہ زندہ ہی رہے گایعنی نہالیی زندگی حاصل ہوگی کہاس کواس سے پچھآ رام ملے۔

ب ماں جو کہ اور جو محف قیامت کے دن ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا دراس حال میں کہ اس نے نیک کام بھی کیے ہوں گے نو ایسے حضرات کے لیے جنتوں میں بڑے او نیچے در جات ہیں، پھر اللّٰہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان فر مار ہے ہیں کہ وہ وارالرحمٰن سے جسے اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے وست قدرت سے تمام جنتوں کے درمیان میں بنایا ہے جن کے درختوں اور محلات کے بیچے سے دودھ ، شہد ، شراب اور پانی کی نہریں بہتی ہوں گی ، وہ ان باغات اور جنتوں میں ہمیشہ بمیشہ کی میشہ درجیں گے ، نہ وہاں موت آئے گی اور نہ بیے حضرات وہاں سے نکالے جا کمیں گے اور یہ باغات اور وہاں ہمیشہ کا قیام اس محفی کا انعام جوتو حید خداوندی کا قائل ہواور اعمال صالح کرے۔

(24) (فرعون جب کسی صورت میں ایمان نہیں لایا) تو ہم نے موٹ کے پاس وتی بھیجی کہ بنی اسرائیل کوراتوں رات مصرے باہر لے جاؤ، پھرعصا مارکران کے لیے دریا میں خشک راستہ بنادیا کہ اس میں نہ فرعون کے تعاقب کا خدشہ ہوگا اور نہ غرق ہونے کا خوف ہوگا۔

(۷۹-۷۸) چنانچ فرعون مع اپنے نشکر کے ان سے جاملا ،اس وقت دریا کا پانی جاروں طرف سے سمٹ کران پر آملا ، غرض کہ فرعون نے اپنی قوم کوبھی لا کر ہلاک کیا اور ان کوغرق ہونے سے نہ بچا سکا۔ یا بیہ مطلب ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو دین خداوندی ہے بے راہ کیا اور ان کوئیک راہ نہ بتلائی۔

(۸۰) اے بنی امرائیل ویکھوہم نے شہیں فرعون سے نجات دی اور ہم نے تمہارے پیٹمبر حضرت موی الطفی سے

کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا اور وہاں آنے کے بعد کتاب تو ریت دینے کا دعدہ کیا اور وادی تیہ میں تم پرمن وسلو ک ناز ل فرمایا یہ

(۸۱) اوراجازت دی کہ ہم نے تہ ہیں جو پا کیزہ چیزیں یعنی من وسلویٰ دی ہیں ان کو کھا ؤاوراس نعمت کی ناشکری مت کرویا ہے کہا گلے دن کے لیے بچا کرنہ رکھو کہ ہیں تم پر میراغضب اور عذاب واقع ہوجائے اور جس شخص پر میری نارائعگی اورغصہ وعذاب واقع ہوتا ہے وہ بالکل ہی گیا گزراہوا۔

(۸۲) اور میں ایسے لوگوں کی بڑی مغفرت کرنے والا بھی ہوں جو کفر دشرک سے توبہ کریں اور اللّٰہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اجھے کام کریں اور اجھے اعمال پر تو اب ملنے کوئل مجھیں یا میہ کہ اہل سنت دالجماعت کے طریقہ پر قائم رہیں اور ای پر انتقال کریں۔

(۸۳۸۸۳) چنانچہ جب موی الظین کوہ طور کی طرف اپن قوم کے ستر آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو شوق میں سب سے آگے تنہا جا پہنچے اور دوسر ہے لوگ اپن جگہرہ گئے۔اللّٰہ تعالیٰ نے موی الظین سے پوچھا آپ کواپی قوم ہے آگے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا، حضرت موی الظین نے (اپنے گمان کے موافق) عرض کیا کہ وہ لوگ بھی میرے بیجے جلدی آرہے ہیں اور میں سب سے پہلے جلدی سے آپ کے پاس اس لیے آیا کہ آپ بھھ سے زیادہ خوش ہوں گے۔

(۸۵) الله تعالیٰ کی طرف ہے حضرت موٹی الظینی کوارشاد ہوا ہم نے تمہارے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد تمہاری قوم کو گوسالہ کی برستش میں مبتلا کردیا ہے اوراس کمراہی کے اختیار کرنے کاان کوسا مری نے تھم دیا ہے۔

(۸۶) غرض کہ جب حضرت موکی الظفالاندت کممل ہونے کے بعد غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور فتنہ کا شور وشغب سنا تو فرمانے لگے اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا اور سچا وعدہ نہیں کیا تھا کیا میں تم سے زمانہ دراز کے لیے جدا ہو گیا تھا یا یہ کہ تہمیں یہ منظور ہوا کہ تم پر تمہا رے رب کا غضب اور عذاب نازل ہو، اس لیے تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا۔

(۸۷) قوم کہنے گئی موٹی الظیفی ہم نے جوتم ہے وعدہ کیا تھا ،اس کی اپنے اختیار ہے خلاف ورزی نہیں کی لیکن آل فرعون کے زبورات کا ہم پر بوجھ لا در ہاتھا اس لیے اس نے اس بچھڑے کی پوجا پر مجبور کیا اور اس کی صورت میہ ہوئی کہ ہم نے ان زبورات کوآگ میں ڈال دیا اورائ طرح سامری نے بھی اپنے ساتھ کا زبورآگ میں ڈال دیا۔ دروں کے مدروں میں مردی ہوگی میں مدروں کا میں متند میں میں نامی ایک سے ارداس مجمول ایک ان

(۸۸) پھران زیورات کا جو کہ آگ میں ڈالے گئے تھے سامری نے ان لوگوں کے لیے اس کا ایک بچھڑ ابنا کر ظاہر

کیا جو کہا یک قالب خالی از کمالات تھا، اور اس میں صرف ایک بے معنی آواز تھی ، توم نے اس کے بارے میں سامری سے بوچھا کہ بید کیا ہے، سامری نے ان سے کہا کہ تہارا اور موٹ کا بھی معبود تو بیے ہوا در موٹ الظیالا تو بھول گئے اور غلطی سے کوہ طور پر چلے گئے یا بید کہ سامری نے تھم خداوندی اور اطاعت خداوندی کوچھوڑ دیا۔

(۸۹) اباللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کی سمجھ کانقص بیان فرماتے ہیں کہ کیاسا مری اور اس کے ساتھی اتنا بھی نہیں و کیھتے کہوہ پچھڑانہ تو ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہاس سے کسی نقصان کے دور کرنے اور ان کو کسی قتم کے نفع بہنچانے کی قدرت رکھتا ہے۔

> وَلَقَانَ قَالَ لَهُمُ هُرُونَ مِنْ قَيْلُ لِقُوْمِ إِنَّهَا فِيَثَمُّونِهِ ۚ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الزَّحُمْنُ فَالْيُعُونِ وَالطِيْعُوْ الْمُرِيُ عَالُوْ الْنَ نَبُرَتَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ الْيَتَا مُوْسِى ۚ قَالَ يَلْفُرُونَ مَا مَنَعَك إِذْ رَأَيْتُهُ مُصْلُواً إِنَّا لَا تَتَّبِّعِنَ أَفَعَصَيْتَ المُّرِيْ ا قَالَ يَبْنَوُهُ لَا تَأْخُنُ بِلِغُيَقِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِي خَشِينَتُ أَنْ تَقُولُ فَرُقُتُ بِينَ بَنِي إِنْ إِنْ إِنْ أَوِيلُ وَلَهُ تَرُقُبُ قُولِ ۚ قَالَ فَمَاخَطُهُكَ يُسَامِرِئُ<sup>®</sup>قَالَ بَصُرَتْ بِمَالَحُرْ يَبُصُرُوْا بِهِ فَقَبَضَتُ قَبْضَةً مِنَ ٱلْإِللَّوْسُولِ فَنَبَدُ ثُهَا وَكُلْكِ سَوْلَتُ لِ تَفْسِعُ ﴿ قَالَ قَاذُهُ مِ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوِةِ اَنَ تَفَوُلَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْمِكَ الَّنَّ تُغُلُّفُهُ وَانْظُرُ إِلَى الْهِكَ الَّذِينَ طَلَتَ عَلَيْهِ عَأَلِمًا لَنُحُرِقَتَهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَوِنْسُفًّا ﴿ إِنْمَا اللَّهُ مُواللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا مُؤْوَلِيعَ كُلَّ شَيٌّ عِلْمًا هَا إِلَّا مُؤْوَلِيعَ كُلَّ شَيٌّ عِلْمًا هَا إِلَّا مُؤْوَلِيعَ كُلَّ شَيٌّ عِلْمًا هَا إِلَّا مُؤْوِلِيعَ كُلَّ شَيْءً عِلْمًا هَا إِلَّا مُؤْوِلِيعَ كُلَّ شَيْءً عِلْمًا هَا أَلِيكُ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْهَاء مَا قُلْ سَبَقَ وَقَلْ اللَّهُ لَلَّهُ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿ مَنُ اعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَضِلُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُرًّا ٥ خُلِل بُنَ فِيْهِ وَسُاءَ لَهُمُ مَوْمَ الْقِيلَةِ حِنْلًا هُوْمَ يُفَخَّ فِي الطَّوْرِ ۅؘٮٛۼۺؙۯٳڶؽۼڔۣڡؽؙؽٷڡؠڹۣۯڒڰٙٲڴٙؿؾؙۼٵڡۜٷؾڹؽؘؿڡٞۯ<sub>ٳ</sub>ڶ۞ڷ۪ؠۺؙؿۯڷٳ عَشْرًا ﴿ نَحْنُ اعْلَمُ بِمَا يُقُوُّلُونَ إِذْ يَقُولُ امْشُلُهُ وَطُولِيَّةٌ إِنْ لَيْنُتُمْ إِلَّا فِي اللهِ

اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہدد یا تھا کہ لوگواس سے صرف تمہاری آ ز مائش کی گئی ہے۔ اور تمہارا برور د گار تو خدا ہے تو میری پیروی کرو اورمیرا کہا مانو (۹۰)۔ وہ کہنے گئے کہ جب تک مویٰ ہمارے باس والیس ندا کمیں ہم تواس (کی پوجا) پر قائم رہیں گے (۹۱) \_ ( بھرموی ا نے ہارون ہے ) کہا کہ ہارون جب تم نے ان کود یکھا تھا کہ گمراہ ہو رہے ہیں توتم کوکس چیزنے روکا (۹۲)۔ (یعنی) اس بات ہے کہتم میرے پیچھے چلے آؤ۔ بھلاتم نے میرے تھم کے خلاف ( کیوں) کیا؟ ( ۹۳ )۔ کہنے گلے کہ بھائی میری داڑھی اور مَر کے بالوں کونہ بكڑيے میں تواس ہے ڈراكرآپ بيان كہيں كرتم نے بني اسرائيل ميں تفرقه دُال ديااور ميري بات كوطحوظ نه ركها (٩٣)\_( پهرسامري ے) کہنے لگے کہ مامری تیراکیا حال ہے؟ (90)۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دلیمی جو اُوروں نے نہیں دیمی تو میں نے فرشتے کے نقشِ یا ہے (مٹی کی )ایک مٹی بھرلی۔ پھراس کو ( بچھڑے کے قالب میں ) ڈول ویااور مجھے میرے بی نے ( اس کام کو ) اقتصابتایا (97)۔( مویٰ نے ) کہا کہ جاتجھ کو ( دُنیا کی ) زندگی میں ہے( سزا ) ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگا تا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے ( لیعنی عذاب کا )جو تخھ ہے ٹل نہ سکے گا۔اور جس معبود کی ( کی ہو جا ) برتو ( قائم و ) معتلف تهااس كود كيورجم اسي عَبل دير مي يم يعراس ( كي

راکھ) کوأڑا کر دریا میں بھیردیں سے (۹۷) تہارامعبود خداہی ہے جس کے بواکوئی معبود نہیں اس کاعلم ہر چیز پرمحیط ہے (۹۸)۔

اس طرح پرہم تم ہے وہ حالات بیان کرتے ہیں جوگز رہے ہیں۔اورہم نے تہ ہیں اپنے پاس سے تھیجت (کی کتاب) عطافر مائی ہے

(99)۔جوخص اس سے منہ پچیرے گادہ قیامت کے دن گناہ کا او جھا تھائے گا(۱۰۰)۔ (ایسے لوگ) ہمیشداس (عذاب) میں (جتلا)

رہیں گے اور یہ یو جھ قیامت کے روز ان کے لئے بُرا ہے (۱۰۱)۔ جس روز صور پھونکا جائے گا اورہم گنہگاروں کو اکھا کریں گے اور ان

کی آنکھیں نیلی نیلی ہوگئی (۱۰۲)۔ (تو) وہ آپس میں آہت آہت کہیں گے کہتم (دنیا میں) صرف دی ہی دن رہے ہو (۱۰۳)۔ جو

با تمیں یہ کریں گے ہم خوب جانے ہیں۔ اس دفت ان میں سب سے اچھی راہ والا ( یعنی عاقل وہو شمند ) کہا کہ ( منہیں بلکہ )
صرف ایک ہی روز محمر ہے ہو (۱۰۳)

### تفسير سورةً طه آيات ( ٩٠ )تا ( ١٠٤ )

(۹۰) اوران لوگوں سے حضرت ہارون النظیمیٰ نے حضرت بوی النظیمٰ کے لوشنے سے پہلے مجمی کہاتھا کہ اے میری قوم تم اس پھڑ ہے آ واز اوراس کی پرستش کی وجہ سے گمراہی میں پھٹس گئے ہو یا یہ کتم نے اس بچھڑ ہے کی بوجا کی ہے۔

(۹۱) حضرت ہارون النظیمٰ کوقوم نے جواب دیا کہ ہم تو جب تک حضرت موی النظیمٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں اس کی عبادت پر برابر جے بیٹھے رہیں گے۔

(۹۳-۹۲) غرض کہ جب حضرت موی النظامی بھی واپس آ گئے تو حضرت ہارون سے فرمایا کہ جب تم نے ان کو گراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو تم میرے پاس چلے آتے اور میرے تھم کی اتباع کرنے سے کون کی چیز مانع تھی اور تم نے ان مفسد بن کون کی چیز مانع تھی اور تم کے ان مفسد بن کون کی ور تھی کہ دیا ، کیا تم نے میرے تھم کی خلاف ورزی کی (اور حضرت موی الظیم نے خصہ میں حضرت ہارون الظیم کی واڑھی پکڑلی )۔

(۹۴) اس پرحضرت ہارون الظینی نے حضرت موکی الظینی ہے عرض کیا اے میرے مال جائے میری واڑھی نہ پکڑیں اور ندمیرے مرکے بال پکڑیں۔(مال کا ذکر) اس لیے کرویا تا کہ حضرت موی کا عضہ شخندا ہو)۔ مجھ کو بیہ اندیشہ ہوا کتم کہنے لگو کہ آل کے ذریعے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال ویا اور میرے آنے کا انتظار نہ کیا اس بنا پر میں نے ان کو آل میں تفرقہ ڈال ویا اور میرے آنے کا انتظار نہ کیا اس بنا پر میں نے ان کو آل ہی نہ کیا (اور نہ آپ کے پاس آیا)۔

(۹۶-۹۵) اس کے بعد حضرت موسی مامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا سامری بیتو نے بھٹر ہے کی بوجا کیوں کی سامری کینے کا کہ جھے ایسی چیز نظر آئی تھی جو بنی اسرائیل کوئیس آئی ،حضرت موٹی الظیفان نے فرمایا ان کے بغیر تھے ایسی کیا چیز نظر آئی ، وہ کہنے لگا کہ میں حضرت جریل امین کو گھوڑ ہے پر سوار دیکھا تھا اور وہ دابتہ الحیاۃ تھا۔تو میں نے حضرت جبریل امین کو گھوڑ ہے کہ سوار دیکھا تھا اور وہ دابتہ الحیاۃ تھا۔تو میں دھزت جبریل امین کے گھوڑ ہے کے تقش قدم ہے ایک مٹھی بھر خاک اٹھالی تو میں نے اس خاک کواس بھٹرے کے

منداوراس کی سرین میں ڈال دی جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بیآ واز نظافے کی اور میر سے بی کو یہی بات بھائی۔
(۹۷) حضرت موسی النظافیۃ نے سامری سے فرمایا جاتیری زندگی میں یہی سزا تجویز ہوئی ہے کہ تو بیہ کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ ندلگائے تا کہ نہ تو کسی کے دن تیرے لیے ایک کوئی آئے گا اور قیا مت کے دن تیرے لیے ایک اور عذاب کا وقت مقرر ہے جو تھے سے طلنے والانہیں اور اب اپنے اس معبود کا بھی نظارہ کر لے جس کی عبادت پر تو جما ہوا بیٹا تھا و کھے ہم اس کو آئے درات کو دریا میں گئے درات کو دریا میں کھیر کے اثرادیں گے جس اس کو آئے درات کو دریا میں کھیر کے اثرادیں گے۔

(۹۸) تہمارامعبود حقیقی تو دی اللّٰہ تعالیٰ وحدۂ لاشر یک ہے اور وہ ہمارا پر وردگا را پے علم سے تمام چیز وں سے تمام جزیوں کوا حاطہ میں کیے ہوئے ہے۔

(۹۹) ای طرح محد الله مهم آپ سے بذر بعد جریل امین اور گزشتہ تو موں کے واقعات بیان کرتے ہیں اور ہم نے بذر بعد جریل امین اور گزشتہ تو موں کے واقعات بیان کرتے ہیں اور ہم نے بذر بعد قرآن کی میں تمام اولین وآخرین کے متعلق معلومات اور با تنمیں ہیں۔ اور با تنمیں ہیں۔

(۱۰۱-۱۰۱) جولوگ اس کے مضاطن مانے سے اعراض کریں گے تو وہ قیامت کے دن شرک کا عذاب کے برا بھاری بو جھاٹھا کیں مجاوروہ اس عذاب میں بمیشد ہیں مجاور بیان کے گنا ہوں کی سز اان کے لیے بہت ہی برابو جھ ہوگی۔ (۱۰۲-۱۰۲) جب دوسری مرتبہ صور میں پھونک ماری جانے گی اور ہم مشرکین کو میدان قیامت میں اس حالت میں جمع کریں گے کہ کرنے ہوں کے چیکے چیکے آپس میں با تیں کرتے ہوں کے اور ایک دوسرے سے کہتے ہوں کے کہتم لوگ قبروں میں صرف دس روز رہے ہوگے۔

(۱۰۴۷) وہ زیمہ ہوکرجس مدت کے بارے میں بات چیت کریں مے ہم اسے خوب جاننے ہیں جب کدان سب کا زیادہ عاقل اور سچاصا حب الرائے یوں کہتا ہوگا کہتم ایک ہی روز قبر میں رہے ہو۔



وَيَسْتُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلُ يَنْسِفُهَا لَإِنَّ نَسْفًا \*فَيْنَارُهَا قَاعًا صَفْعَنَا إِلَّا لَا تَرَى فَكَاعِوَجًا وَكَا ٱمْتًا هُ يَوْمَهِ إِن نَتِيْعُونَ الدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَحَشَّعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْلِن فَلَا تَسْبَعُ إِلَّا هَمُسًا ﴿ يُوْمِينِ لَّا تَكُفُّعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّامَنَ أَذِنَ لَهُ الرَّحْطُنُ وَرَضِيَ لَهُ قُوْلًا ﴿ يَعْلَمُوا أَبُيْنَ أَيْدِينِهِمُ وَمَا عَلَقَهُمْ وَلَا يُعِيْطُونَ بِهِ عِلْمُأَ وَعَنَّتِ الْوَجْوَةُ لِلْجَلِ الْقَيْوُمِرُوقَالْ خَابَ ِ مَنْ حَسَلَ ظُلْمًا اللهِ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الطَّيِاعْتِ وَهُوَمُوْمِنٌ فَلَا يَنَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿ وَكُنْ لِكَ أَنْزَلْنَا فُرَّا نَّا عَرَبِيًّا وَصَرَّفُنَا ِفِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَهُمْ يَثَقُونَ أَوْ يُغْدِاتُ لَهُمْ ذِكُرًا ۞ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحُقُّ وَلَا تَعْبَلُ بِالْقُوْ إِن مِنْ قَبْلِ ٱڹ۫ؽؙڰٛڡ۬ٸٳڶؽڬۅڿؽٷٷڶۯڗڛۯۮؽ۬ۼڷڰٷڶڡۜۯۼۮؽٵ الآادَمُ مِنْ قَبْلُ فَشِينَ وَلَوْ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا فَنُوازُ قُلْنَا لِلْمُلَلِكُةِ عِ السُّجُنُ وْالْادُمُرْفَسَجَنُ وْآلِلَا الْكِيْسُ أَلِّ ۖ فَقُلْنَا لَيْأَوْمُرِاتَ هُذَاعَدُوَّلُكُ وَلِرُوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَلُكُمَامِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ٥ إِنَّ لَكَ ٱلَّا تَعُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْزَى شُوَاتُكَ لَا تَظْمُوا فِيهَا وَلَا تَصْلَى ﴿ فَوَسُوسَ إِنَّهِ الشَّيْطَنُ قَالَ يَأْدُهُ مِكُلَّ أَذُلُكُ عَلَى شَجَرَةِ الْعُلْبِ وَمُلْكِ لَا يَبْلُ فَأَكُلُامِنْهَا فَكُنُ تُلْهُاسُوالْهُمَّا وَطَفِقًا أَيغُصِفُنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْمَثَةِ وَعَضَى أَدُورُبَّهُ فَغُوٰى ﷺ ثُمُّ اجْتَلِيهُ رَبُّهُ فَتَابُ عَلَيْهِ وَهَدَٰى ۗ

اورتم سے پہاڑوں کے ہارے میں دریافت کرتے ہیں کہدوہ کہ خدا انہیں اُڑا کر بکھیر دیےگا (۵۰۱)۔اور زمین کو ہموار میدان کرچھوڑے گا(۱۰۱) ۔ جس میں تم نہ کجی (اورپستی ) دیکھو کے نہ ٹیلا (اور بلندی) ( ۱۰۷ )۔اس روزلوگ ایک بکار نے والے کے پیچھے جلیں گے اوراس کی بیروی ہے انحراف نہ کرسکیس گے ۔ اور خدا کے سامنے آ وازیں پست ہوجائینگی تو تم آواز خفی کے ہوا کوئی آواز نہ سنو کے (۱۰۸)۔اس روز ( سمی کی ) سفارش کچھ فائدہ نہ وے گی مگر اس مخص کی جسے خدا اجازت دے اوراس کی بات کو پہند فرمائے (۱۰۹)۔ جو کچھان کے آ کے ہاور جو کھان کے بچھے ہوواس کوجانا ہا اور وہ (اینے) علم ہے خدا ( ہے علم ) پراحاط نہیں کر کئتے (۱۱۰)۔ اوراس زندہ و قائم کے رو برومنہ نیچے ہو جائیں مے ۔ اورجس نے ظلم کا بوجدا تھایا وہ نا مرادر ہا( ۱۱۱ )۔اور جو نیک کام کرے گاادر مومن بھی ہوگا تو اس کو نظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا (۱۱۲)۔ اور ہم نے اس کوای طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کرویے ہیں تا کہلوگ پر ہیز گار بنیں ۔ یا خدا اُن کے لیے نصیحت بیدا کردے (۱۱۳) یو خدا جوسیا باوشاہ ہے عالی قدر ہے۔ اور قرآن کی وی جوتہاری طرف جمیحی جاتی ہےاس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن ک (یر صفے کے ) لیے جلدی ند کیا کرواور دعا کرو کہ میر ایروروگار جھے اور زیادہ علم دیے (۱۱۳)۔اور ہم نے پہلے آدم سے عبد لیا تھا مگروہ ( أے ) مجول گئے اور ہم نے اُن میں صبر و ثبات نہ دیکھا ( ۱۱۵)۔

اور جب ہم نے فرشتوں ہے کہا کہ آ دم کے لئے سجدہ کرو تو سب سجد ہے جس گریز ہے گرا بلیس نے انکارکیا (۱۱۲)۔ ہم نے فر مایا کہ آ دم بہتہارااور تمہاری ہیوی کا وشن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت ہے نہ نکلواد ہے۔ پھرتم تکلیف میں پڑجاؤ (۱۱۷)۔ یہاں تم کو بہ ( آ سائش) ہوگی کہ نہ بھو کے رجونہ نگلے (۱۱۸)۔ اور یہ کہ نہ بیا ہے رہواور نہ دھوپ کھا وُ (۱۴۹) ۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ وُ الا اور کہا کہ آ دم جھلا میں تم کو (ایسا) ورخت بتاؤں (جو) ہمیشکی زندگی کا (شمرہ دے) اور (ایسی ) بادشاہت کہ بھی زائل نہ ہو (۱۲۰) ۔ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھالیا تو ان پر ان کی شرمگا ہیں ظاہر ہوگئیں اوروہ اپنے (بدنوں) پر بہشت کے پہتے چپکا نے گے اور آ دم نے اپنے روردگار کے تم کے خطاف کیا تو (وہ اپنے مطلوب ہے) بے راہ ہو گئے (۱۲۱) ۔ پھر اُن کے پروردگار نے اُن کو فواز اتو اُن پرمہر بانی سے توجہ فر مائی اور سیدھی راہ بتائی (۱۲۲)

#### تفسير سورة طهٔ آيات ( ١٠٥ ) تا ( ١٢٢ )

(۱۰۵) قبیلہ بنوثقیف کے لوگوں نے رسول اکرم ﷺ پہاڑوں کے متعلق دریافت کیا تھا کہ قیامت کے دن کی کیا حالت ہوگی اس پراللّہ تعالٰی نے ارشادفر مایا کہ آپ ان کے جواب میں کہدد پیجے کہ میرا پر دردگار ان کوا کھاڑ کر ریز دریز دکر کے اڑادے گا۔

# شَانَ سُرُولَ: وَيَسْشَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ﴿ الْحِ ﴾

ابن مندرؓ نے ابن جرتے ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ قریش نے کہاا ہے محمد ﷺ! آپ کا پروردگار پہاڑوں کی قیا مت کے دن کیا صالت کرے گا اس پر بیآیت نازل ہوئی کہلوگ آپ ہے پہاڑوں کی نسبت پوچھتے ہیں (الخ)۔ قیا مت کے دن کیا حالت کرے گا اس پر بیآیت نازل ہوئی کہاس پر کوئی سنرہ وغیرہ نہ ہوگا۔ جس پر تو اے ناطب نہ کوئی واری اور پھن کو ایک میدان ہموار کردے گا کہاس پر کہاڑوغیرہ کی کوئی بلندی دیکھے گا۔ وادی اور پھن وغیرہ کی ناہمواری دیکھے گا اور نہ زمین پر پہاڑوغیرہ کی کوئی بلندی دیکھے گا۔

(۱۰۸) قیامت کے دن سب خداتی بلانے والے کے ساتھ تیزی ہے ہولیں تھے اس کے سامنے کوئی وائیں اور بائیں جانب نہیں مڑے گا ورتمام آ وازیں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے دب جائیں گی، آپ ماسوا پاؤں کی آ ہٹ کے جیسا کہ اونٹوں کے پیروں کی آ واز ہوتی ہے اور پچھ آ وازنہ نیس مے۔

(۱۰۹)۔ اور تیامت کے دن فرشتوں کی شفاعت سمی کونفع نہیں دے گی گرا لیے شخص کی شفاعت فائدہ مندہوگی جس کے لیےاللّٰہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہواوراس کا کلمہ طبیبہ اللّٰہ تعالیٰ نے تبول فر مالیا ہو۔

(۱۱۰) اللّه تعانی امور آخرت میں ہے فرشتوں کے تمام الگلے احوال کو اور امور دنیا میں ہے تمام و کچھلے احوال کو جانتا ہے اور فرشتوں کاعلم اس کی معلومات کا احاطر نہیں کر سکتا تکر جس چیز کے بارے میں اللّه تعانی نے ان کو بتا دیا ہو۔ (۱۱۱) اس روزتمام چبرے اس اللّه تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوں مجے اور ایسا ھخص تو ہر طرح نا کام رہے گا جو شرک لے

كرآيا بوكايه

(۱۱۲) اورجس نے نیک کام کیے ہوں مےاور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا سواسے نہ تو پورے اعمال کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ دوگا اور نہا پنے اعمال میں کسی تتم کی کی کا کوئی خطرہ ہوگا۔

(۱۱۳) ای طرح اس سارے قرآن کریم کوہم نے بذریعہ جبریل امین رسول اکرم ﷺ پرعربی زبان میں نازل کیا ہے اور قرآن کریم میں ہم نے طرح طرح سے وعدے وعید بیان کیے ہیں تا کہ بیلوگ کفروشرک اور فواحش سے ڈریں یا اگر بیان لے آئیں تو حید کے قائل ہوجا کمیں تو قرآن کریم ان کے لیے تواب پیدا کردے یا بیک اگر بیتو حید کے قائل ہوجا کمیں تو قرآن کریم ان کے لیے باعث عزت ہوجائے یا بیک اگر میلوگ ایمان نہ لا کمیں تو عذاب کا باعث ہوجائے۔

(۱۱۳) سوالله تعالی جو بادشاه حقیق ہے وہ شریک اور اولادے پاک ہے اور اے محمد ﷺ! آپ قرآن حکیم پڑھنے

میں اس سے پہلے کہ آپ براس کی وحی پوری نازل ہو چکے جلدی نہ کیا کیجے کیوں کہ جبریل امین جس وقت آپ کے پاس کوئی آیت قرآنیہ لے کرآتے ،تو جبریل امین اس آیت کی قرائت سے فارغ نہیں ہو پاتے تھے، یہاں تک کہ رسول اکرم وہنا ہے کہ میں اس آیت کو میں بھول نہ جاؤں ،تو رسول اکرم وہنا ہے کہ میں اس آیت کو میں بھول نہ جاؤں ،تو اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کواس سے روک ویا اور فرمایا کہ آپ توبید دعا کیا تیجیے اے میرے رب قرآن کریم کے بارے میں میرے حافظہ ہم اور حکمت اور بڑھادے۔

# شان نزول: وَ لاَ تَعُجَلُ بِالْقُرُانِ ﴿ الْحِ ﴾

این ابی حاتم "فی سدی سے دوایت کیا ہے کہ جریل امین رمول اکرم وہ کے پاس جب قرآن کریم لے کر آت ابی حاتم سے تکایف آت تو آب اس کے یاد کرنے کی فکریں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتے یہاں تک کہ آپ کو اس سے تکلیف ہونے گئی بھن اس خوف کی بنا پر کہ کہیں جریل امین میرے یا دکرنے سے قبل تشریف نہ لے جائمیں ، اس پر بیر آیت مبادکہ نازل ہو چکے جلدی نہ کیا مبادکہ نازل ہو چکے جلدی نہ کیا سے جے ، امام سیوطی رحمت اللّٰہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں سورہ نہاء میں دوسرا شان نزول بھی گزر چکا سے مگریدزیادہ سے جمریدزیادہ سے جے۔

(۱۱۵) اور حفرت آوم الطَيْعِ كاس درخت من سے كھانے ہے پہلے يا يہ كه رسول اكرم اللّه كى بعثت ہے پہلے ، محضرت آوم الطّيع كو است تھے تھے تو ان سے اس تھم كى بجا آورى ميں خفلت اور با حقياطى ہوگى اور ہم نے ان ميں (مردول والى) پختگى اور ٹابت قدى نہ يائى۔

(۱۱۱) اور جب کہ ہم نے ان فرشتوں سے بھی کہا جو کہ زمین پر تھے کہ آ دم الطّنظار کے سامنے مجدہ تحقیق کروتو سوائے ان کے سروارابلیس کے اور سب نے سجدہ کیا ،ابلیس نے آ دم الطّنظار کو کیدہ کرنا اپنی بڑائی کے خلاف سمجھا اورا تکارکردیا۔

(۱۱۷) پھرہم نے کہاا ہے آ دم یا در کھوکہ یہ تمہاراا در تمہاری بیوی حضرت''حوا'' کا دشمن ہے اس کے کہنے سے کوئی کام ایسا نہ کرنا کہ جنت سے باہر نکال دیے جا وَاور مصیبت مِس پِرْ جا وَ۔

(۱۱۸۔۱۱۹) یہاں جنت میں تو آپ کے لیے یہ آ رام ہے کہتم نہ بھی بھو کے ہو گےاور نہ کپڑوں سے ننگے ہو گےاور نہ یہاں بیا ہے ہو گےاور نہ دھوپ میں تپو گے یا یہ کہ نہ یہاں بینے آئیس گے۔

(۱۲۰) کیجراس درخت سے کھانے کے بارے میں شیطان نے ان کو بہکایا اور کہنے لگا اے آ دم کیا آپ کواپیا درخت بتلا وُں کہاس کے کھانے سے ہمیشہ یہاں (آ دم وحوّا) آباور ہو گے بھی موت نہ آئے گی اورالی بادشاہی ہو گی جو بھی ختم نہ ہوگی۔

(۱۲۱) ان دونوں (آ دم وحوا) نے اس درخت میں ہے کھالیا، اس میں ہے کھاتے ہی ان دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، دونوں اپنے ستر پر زیتون کے پتے چپکانے لگے جب بھی ان پتوں کو چپکاتے فورا مرجاتے اوراس درخت میں سے کھانے کی وجہ سے حضرت آ دم الظافی سے اپنے رب کا قصور ہوگیا تو وہ مقصود خلد کے بارے میں غلطی میں پڑھئے اوراس درخت کے کھانے کی وجہ سے جوان کا مقصود تھا ،اس کو حاصل نہ کر سکے۔ بارے میں غلطی میں پڑھئے اوراس درخت کے کھانے کی وجہ سے جوان کا مقصود تھا ،اس کو حاصل نہ کر سکے۔ (۱۲۲) اور پھر جب حضرت آ دم النظامی نے معدرت کی تو اس کے پروردگار نے انھیں اور زیاوہ مقبول بنالیا اور ان کی معذرت کو تبول فر الیا اور معذرت پر ہمیشہ قائم رکھا۔

فرمایا کہتم دونوں پہال سے بنچ اُتر جاؤ بتم میں بعض بعض کے دشن (ہوں مے) محرا کرمیری طرف سے تمبارے پاس بدایت آئے توجو تخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ کمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا (۱۲۳)۔ اور جومیری تقییحت سے مند پھیرے گااس کی زندگی تک ہو جائے گی اور قیامت کوہم اے اندھا کر کے اُٹھا تیں کے (۱۲۴)۔وہ کے گا کہ میرے پروردگارتونے جھے اندھا کر کے کیوں أفعايا من تود يكتا بعالاً تعا(١٢٥) ـ خدافر مائع كاكرايا بي (جايي تھا) تیرے یا س ہاری آیتیں آئیں تو ٹو نے اُن کو بھلادیا۔ای طرح آج ہم تھے کو بھلا ویں مے (۱۴۲)۔اور جو مخص حدے نکل جائے اور اینے پروردگار کی آبنول پر ایمان ندلائے ہم اس کوالیا ہی بدلہ دیتے میں ۔ اورآ خرت کا عذاب بہت سخت اور بہت ویر رہنے والا ہے (۱۲۷) ۔ کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے میلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر سکتے ہیں جن کے رہنے کے مقامات من يه جلت محرت بي عقل والول كيلية اس من (بهت ی) نشانیاں ہیں (۱۲۸)۔ اور اگرایک بات تمہارے بروروگار کی طرف ہے ہیلےصا دراور (جزائے اعمال کے لیے ) ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ( نزول ) عذاب لازم ہو جاتا (۱۲۹ )۔ پس جو پچھ بیہ بکواس کرتے ہیں اس پرمبر کرو۔اورسورج کے نگلنے سے پہلے اور اس ك غروب مونى سے پہلے اسى پروردگاركى تين وتحميد كيا كرو۔ اور رات کی ساعات ( اولین ) میں بھی اس کی شیخ کیا کرو اور دن کی اطراف (لیعنی دو پہر کے قریب ظہر کے وقت بھی ) تا کہتم خوشِ ہوجاؤ (۱۳۰)۔اور کی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تا کدان کی آ زمائش کریں اُن یر نگاہ نہ کرنا اور تمہارے پر وردگار کی (عطافر مائی ہوئی) روزی بہت

ا بہتراور ہاتی رہنے والی ہے(۱۳۱)۔اورایئے گھر والوں کونماز کا تھم کرو

مِنْهَاجَمِينِعُ أَبِعُضُكُمُ لِبَعْضِ عَنَ وَۚ فَإِنَّا يَالِيَكُكُوْمِنِي هُدَّى أَ فَيَنِ الَّبِيَّعُ هُدُاي فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْتُلُ ۗ وَكُمَنَ أَعْرَضَ عَنْ ذِكُرِي فِأَنَ لَهُ مَعِيْشُةٌ ضَنْكُا وَنَعْشُرُهُ يَوْمُر الْقِيلُمَةِ اَعْلى ﴿ قَالَ رَبِ اِعْرَضَارَ الْفِي اَعْلَى وَقَدُ كُذْتُ يَصِيدُوا ﴿ اللَّهِ مِعْدُوا ﴿ قَالَكُذَ إِلَّ النَّفَكُ إِيمُنَا فَنَسِيمُهُ أَوْكُذَ إِلَّ الْيُوْمُ تُنْسُ ﴿ وَكُنْ إِنَّ لَهُ إِنَّ مَنْ السَّرَفَ وَلَمْ يُؤُمِنُ بِإِيْتِ رَبِّهُ وَلَمْ اللَّهِ مِنْ إِلَيْتِ رَبَّهُ وَلَعَمَّابُ الْأَخِرَةِ أَشَّدُ وَٱبْقُ اللهُ اللهُ يَهْدِ لَهُ وَكُمْ أَهْ لَكُنَا فَيُلَهُ وَفِي الْقُرُونِ يَنْشُونَ فِي مَسْكِيْهِ مِزْانَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِأُولِي عُ النَّهُي هُوَلُوْلًا كُلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ رَّبِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴿ وَاصْرِدْ عَلْ مَا يَقُولُونَ وَسَيْحٌ بِحَمُنِ رَبِكَ قَبْلَ خُلُونَ الشُّنْسِ وَقَبُلَ غُرُوْمِهِ أَوْمِنُ انَّالِيَ الَّيْلِ فَهَيْحٌ وَاعْلَافَ التَّهَا رِلْعَلَّكَ تَرْضَى ﴿ وَلَا تَنْكَ نَ عَيْنَيْكَ الْ مَا مَثَعَنَا لِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا لِلنَّفِينَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَوُرٌ وَابُغُى ﴿ وَأَمُرُ آهُلَكَ بِالصَّالُورٌ وَاصْطَارِرُ عَلَيْهَا ۗ لَا نَسْنَلُكَ لِـ زُقُأْنَحُنَ تَرُزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى ﴿ وَقَالُوْا لؤلايانينا بأية من زَّية أوكر تأتيه ميننة مافي المنعف الْأُولِ ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهُمُ لَكُنَّهُمْ بِعَلَى إِسِ مِنْ قَيْلِم لَقَالُو ارْبَدًا لَوُلاَ ٱرْسَلْتَ إِلَيْنَارُسُولًا فَنَكِيعَ لِيتِكِ مِنْ قَيْلِ أَنْ إِلَٰهِ لَ وَنَخْزِي ﴿ قُلْ كُلُّ مُٰتَرَبِعُ ۖ فَتَرَبِّصُوا ۚ فَمَتَعُلَّهُونَ عُ مَنْ أَصْعُبُ الصِّر إطِ السَّويِّي وَمَن اهْتُلْمي اللهُ

ادراس پرقائم رہوہمتم سےروزی کےخواستگارنیں بلکتمبیں ہم روزی دیتے ہیں۔اور (نیک)انجام (اہل) تقویٰ کا ہے (۱۳۴)۔اور

کتے ہیں کہ بیر ( پیغیبر ) اپنے پروروگار کی طرف ہے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے۔کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی (۱۳۳۷)۔اور آگر ہم اُن کو پیغیبر ( کے بیعیبی ) سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کردیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگارتو نے ہماری طرف کوئی پیغیبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل ورسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام (واحکام ) کی پیروی کرتے (۱۳۳۷)۔ کہددو کہ سبب (نتائج اعمال کے ) منتظر ہیں سوتم بھی ختظر ہو۔ عنقریب تم کو معلوم ہوجائے گاکہ (وین کے ) سید صدیعے پر چلنے والے کون ہیں اور ( چنت کی طرف ) راہ پانے والے کون ہیں (ہم یاتم ) (۱۳۵)

### شفسبير سورة طهٰ آيابت ( ۱۲۲ ) تنا ( ۱۲۵ )

(۱۲۳) اس کے بعد حضرت آدم وحوااور سانپ وغیرہ سے فرمایا کہتم سب جنت سے اتر واوراس حال میں جاؤ کہتم سب ایک دوسرے کے بعد حضرت آدم وحوااور سانپ انسانوں کا اورانسان سانپ کے دشمن ہوں گے پھراگراے انسانوں تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کا ذریعہ بینی کتاب اور رسول مینچ تو تم میں سے جو مخص میر سے رسول اور میری کتاب کی اتباع کی وجہ سے ند نیا میں گمراہ ہوگا اور ند آخرت میں بحق میں ہوگا۔

(۱۲۴) اور جو شخص میری تو حیدے یا میری کتاب اور میرے رسول سے منہ پھیرے گا تو اس کوقبر میں یا دوزخ میں سخت ترین عذاب ہو گااور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھا کیں گے۔

(۱۲۵) وہ عرض کرے گا کہ مجھے اندھا کیوں کیا میں تو دنیا میں آئکھوں والاتھا۔

(۱۲۷) ارشاد ہوگا ایسا ہی ہے کیوں کہ تیرے پاس ہماری کتاب اور ہمارارسول آیا تھا اور تونے نہان کا اقرار کیا اور نہ اس پڑمل کیا اس طرح آج تیرے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی اور تجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس پڑمل کیا اس طرح آج تیرے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی اور تجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

(۱۲۷) ای طرح ہم ہراس مخص کوسزادیں کے جوشرک کرے اور کتاب اللّہ اور رسول اللّہ پرائیان نہ لائے اور آخرت کاعذاب بڑا سخت اور دنیاوی عذاب سے زیادہ دیریا ہے۔

(۱۲۸) کیاان مکہ والوں کواس ہے بھی ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت می جماعتوں کو ہلاک کر بچکے ہیں کہان ہی مقامات میں بیلوگ بھی چلتے بچرتے ہیں۔اور جوان مجرموں کو ہم نے سزادی ہےان میں عقل مندول کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔

(۱۲۹) اوراً گرتاخیرعذاب کے بارے میں آپ کے دب کی طرف سے ایک بات پہلے سے قرمائی ہوئی نہ ہوتی اور اس امت کے لیے نزول عذاب کے بارے میں ایک وفت مقرر نہ ہوتا تو ان کی ہلاکت کے لیے ان پرعذاب ضرور نازل ہوتا۔۔

- ۱۳۰) لہٰذااے تحدیق یک ارجوظم اور کفر کررہے ہیں، آپ اس پرصبر سیجیے اور آپ اپ پرورد گار کے حکم سے سیج کی نماز اور ظہر وعصر اور رات آنے پر مغرب وعشاء کی نماز پڑھیے اور ظہر وعصر کا بھی اہتمام رکھیے تا کہ ان عباد توں کے صلہ میں آپ کو مقام شفاعت حاصل ہواور آپ اس سے خوش ہوجا کمیں۔

(۱۳۱) اور آپ ہرگز ان اموال کی طرف آنکھ اٹھا کربھی نہ دیکھیے کہ جن ہے ہم نے بنوقر بظہ اور بنونفیر ( یہودی قبائل ) کوان کی آز مالیش کے لیے تمتع کررکھا تھا تا کہ اس د نیاوی رونق و بہار ہے ان کی آز مالیش کریں پیکٹس د نیاوی زندگی کی رونق ہےاور دنیا میں جوان کو مال و دولت دے رکھا ہے ،اس سے جنت بہت افضل اور دیریا ہے۔

# شان نزول: وَ لِلاَ تُئُدُّنُّ عَيُنَيْكَ ﴿ الَّحِ ﴾

این شیبہ ابن مردویہ براز اور ابویعلی نے حضرت ابورافع ﷺ ہے دوایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ رسول
اکرم ویٹا کے ہاں ایک مہمان آئے۔ آپ نے جھے ایک یہودی کے پاس بھیجا کہ رجب کے چا ندتک کے کھا ٹا قرض لے
آؤاس نے الکارکردیا اور کھنے لگا کہ کوئی چیز رائن رکھ دو میں دہاں ہے آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کوصورت حال
بتائی ، آپ نے فرمایا اللّٰہ کی شم میں آ عان والوں میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں ، ابورافع ﷺ بیان
کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس سے نہیں آیا تا آئکہ فورا آپ پریہ آیت کریمہ نازل ہوگئی لینی اور ہرگز ان چیز وں کی
طرف آپ آنکھا تھا کر بھی نہ دیکھیے جن کو ہم نے کفار کی مختلف جماعتوں کو ان کی آز مایش کے لیے دے کررکھا۔
طرف آپ آنکھا تھا کر بھی بالخصوص شدت کے وقت نماز کا حکم کرتے رہے اور خود بھی اس برقائم رہے ، ہم آپ
سے اور آپ کے متعلقین کو بھی بالخصوص شدت کے وقت نماز کا حکم کرتے رہے اور خود بھی اس برقائم رہے ، ہم آپ
سے اور آپ کے متعلقین سے معاش نہیں جا جتے ، معاش تو آپ کو ہم ویں گے اور جنت تو ان ہی حضرات کے لیے ہے وکٹر وشرک اور فواحش سے نیخے والے ہیں۔

(۱۳۳) اور کفار مکہ یوں کہتے ہیں کہ آے محمد اللہ ہمارے پاس کوئی نشاتی اپنی نبوت کی کیوں نہیں لاتے ، کیاان کے پاس توریت وانجیل کے مضامین کاظہور نہیں پہنچا کہ ان میں رسول اگرم کی نعت وصفت کا ذکر ہے۔
(۱۳۳) اور اگر ہم ان کفار مکہ کو اس سے پہلے کہ رسول اگرم کا ان کے پاس قرآن کریم لے کرآئے ہیں ہلاک کرویتے تو قیامت کے دن سے یول کہتے کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں ہم جواتھا کہ ہم رسول کی اطاعت کرتے اور آپ کی کتاب پرائیمان لاتے اس سے پہلے کہ ہم بدر کے دن مارے گئے اور قیامت کے دن ہمیں عذاب ہوا۔

(۱۳۵) اے محمد ﷺ پان سے فرماد بیجے ہم میں سے ادرتم میں سے ہرایک اپنے ساتھی کی ہلاکت کا انتظار کرر ہا ہے تو تھوڑ اسمامزیدانتظار کرلو۔

قیامت کے نزول عذاب کے وقت تنہیں معلوم ہوجائے گا کہ راہ راست پر کون ہیں اور ہم میں سے اور تم میں سے وہ کون ہے جسے دولت ایمان نصیب ہوئی۔

## مَنْ لَا لَهُمِنا مِنْكِينَةُ هِمُ النَّهُ الْمُعَاعَةُ وَالْيَرَاكُ مُعَالِّا الْمُعَاعَةُ وَالْيَرَاكُ مُعَي

شروع خدا كانام كرجو برا مبريان نهايت رحم والا ب لوگوں کا حساب ( اعمال کا وقت ) نز دیک آپینجا ہے اور وہ غفلت من (بردے اس سے) منہ محمررے میں (ا)۔ان کے یاس کوئی تی نصیحت اُن کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اُسے کھیلتے موئے سنتے ہیں (۲)۔ اُن کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ظالم اوك (آيس من ) جيكے چيكے يا تيس كرتے بين كديد ( محض كچھ مجى ) نبيل مرتمهار ، جيها آدى باتوتم آئلمول ديمية جادد (كي لپیٹ) میں کیوں آ ستے ہو(۳)۔ ( پیٹیبرنے ) کہا کہ جو بات آسان اور زین می (کمی جاتی) ہے میرار دردگاراً ہے جانتا ہے۔ اور وہ سننے والا (اور) جانے والا ہے (س) لیک ( ظالم) کہنے تھے کہ (ب قرآن) پریثان (یا تیں ہیں جو) خواب (میں دیکھ لی) ہیں (نہیں) بكداس نے اس كوا في طرف سے بناليا ب (نبيس) بلكديد (شعرب جواس) شاعر ( کائٹی طبع) ہے تو جیسے پہلے ( پیقبرنشانیاں دے کر) سبع مئے تھے (ای طرح) یہ میں ہارے یاس کوئی نشانی لائے (۵)۔ ان سے پہلے جن بستیوں کوہم نے ہلاک کیاوہ ایمان نیس لا کی تعیس ۔ تو كيابدايمان لے أكس مح (٢)- اور بم نے تم سے مبلے مردى

## سُنُّ الْانْفِيَا بِيُنِيَكُ فِي الْمُنْ الْمُنَاعَةُ وَالْمَا الْمُنَاعِدُ وَالْمُنَاعِدُ وَالْمُنَاعِدُ وَال إسْرِم الله الرّحِيدُ فِي الرّحِيدُ فِي الرّحِيدُ فِي الرّحِيدُ فِي الرّحِيدُ فِي الرّحِيدُ فِي الرّحِيدُ فِي

افَتَرَبَ لِلنَّاسِ حَسَائِفُمُوهُمُ نَ عَفَاهِمُ مُومُونَ ۚ عَفَاهِمُ مُومُونَ ۚ عَمَا عَفَاهِمُ مُومُونَ ۚ الْمَائُونَ فَالْمَائُونَ وَالْمَائُونَ الْمَعْوَلُونَ وَهُمُ الْمَائُونَ الْمَعْوَدُ وَالْمَائُونَ الْمَعْوَدُ وَالْمَائُونَ الْمَعْوَدُ وَالْمَنْ الْمَعْوَدُ وَالْمَعْمُ وَالْمَاعُونَ وَالْمَعْمُ وَالْمَاعُونَ وَمَا الْمُعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَاعُونَ وَمَا الْمُعْمُ وَمَا اللّهُ وَمَا الْمُعْمُ وَمَا اللّهُ وَمَا الْمُعْمُ وَمَا الْمُعْمُ وَمَا الْمُعْمُ وَمَا الْمُعْمُ وَمَا الْمُعْمُ وَمَا اللّهُ وَمَا الْمُعْمُ وَمَا الْمُعْمُ وَمَاعُونُ وَمَا الْمُعْمُ وَمَاعُونُ وَمَا الْمُعْمُ وَمَا اللّهُ وَمَا الْمُعْمُ وَمَا الْمُعْمُ وَمَا الْمُعْمُ وَمَا الْمُعْمُ وَمَاعُونُ وَمَا الْمُعْمُ وَمَاعُونُ وَالْمُ وَمَا الْمُعْمُونُ وَمَا الْمُعْمُ وَمُعُونُ وَمَعُونُ وَمُعْمِونُ وَمُعْمُونُ وَالْمُعُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ والْمُعُمُومُ وَمُعْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَعُمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُومُ وَال

### تفسير سورة الانبياء آيات (١) تا (١٢)

یہ پوری سورت کی ہے، اس سورت میں ایک سویارہ آیات اور ایک ہزار ایک سوتر ای کلمات اور جار ہزار آٹھ سوساٹھ حروف میں۔

- (۱) کتاب الله میں جس عذاب کا ان مکہ والوں سے وعدہ کیا ہے، ان کے اس عذاب کا وقت قریب ہے اور بیہ ابھی اس سے غافل ہیں اور اس کو جمثلار ہے ہیں اور انھوں نے اس کوپس پیشت ڈال رکھا ہے۔
  - (۲) ان کے نی کے پاس ان کے رب کی طرف بدر بعد جبر میل امین جو تصبحت تازہ آتی ہے۔

یعن قرآن کریم کی ایک آیت کے بعد دومری آیت اورایک سورت کے بعد دومری سورت نازل ہوتی ہے تو جبریل ایمن کی تشریف آوری اور رسول اکرم بھاکا ان کے سامنے آیات قرآن یکا تلاوت کرنا اور ان کا سنایہ سب چیزیں تازہ اورنی ہیں تو یہ کفار مکہ رسول اکرم بھاکے پڑھنے اور قرآن کریم کواس طریقے سے سنتے ہیں کہ رسول اکرم بھا اور قرآن کریم کے ساتھ نما آن کرتے ہیں۔

- (۳) ان لوگوں کے ول ہوم حشر سے بالکل عافل ہیں اور بیر ظالم لوگ بعنی مشرکین مکہ ابوجہل اوراس کے ساتھی رسول اکرم ﷺ اوراس کے ساتھی رسول اکرم ﷺ اورات کریم کی تکذیب کے بارے میں آپس میں چکے چکے سرگوشی کرتے ہیں اورا یک دوسر سے سے کہتے ہیں کہ محمد اللہ معمولی آ دمی ہیں تو کیا گھر ہیں ان کے تحریف جتال ہوا ورجھوٹ سنتے جاتے ۔ حالاں کہتم خوب جانے ہوکہ بیرچا دواورجھوٹ ہے۔
- (۱) الله تعالی فرما تا ہے اے محمد وہ آگا آپ کی قوم سے پہلے کوئی قوم نشانیوں پر ایمان نہیں لائی جن کوہم نے ان نشانیوں کی تکذیب کے دفت ہلاک کیا ہے سوکیا آپ کی قوم نشانیوں اور مجز ات پر ایمان لے آئے گی بلکہ ہر گزیدا میمان نہیں لائیں ہے۔

# شان نزول: مَا امُنَتُ قُبُلُهُمْ مِنْ قُرْيَة ( الخ )

ابن جریر نے قادہ علیہ ہے روایت کیا ہے کہ مکہ والوں نے رسول اکرم بھی ہے کہا کہ اگر آپ اپنے دعوی میں سے بیں اور آپ کو ہمارے ایمان لانے پرخوشی ہوگی تو آپ ہمارے لیے صفایجا ڈی کوسونے کی بہاڑی میں تبدیل کردیجئے۔ چٹانچہ جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر آپ جا جیں تو آپ کی قوم نے جو آپ سے سوال کیا ہے اس کو پورا کردیا جائے گالیکن اگر ان کے سوال کو پورا کردیا جائے اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں تو نزول عذاب کے متعلق میں ان کو پھر مہلت نہیں وی جائے گی ۔ تب اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیمن ان سے پہلے کوئی سستی والے جن کوئی ساتی ہوگیا ہے لوگ ایمان الے سوکیا ہے لوگ ایمان الے تمیں گے۔

- (4) اورہم نے آپ سے بل صرف آ دمیوں ہی کو پیغیبر بنایا ہے جیسا کہآپ کو بنایا ہے جن کے پاس ہم فرشتوں کو بھیجا کرتے تھے جیسا کہ آپ کے پاس بھیجتے ہیں اگر تمہیں بیمعلوم ندہو کہ اللّٰہ تعالیٰ نے صرف آ دمیوں ہی کو پیغیبر بنایا ہے تو توریت وانجیل کے ماننے والوں سے یو چھلو۔
- (A). اورای طرح ہم نے ان انبیاء کرام کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور پائی نہ پیتے ہوں اور نہا ہی کہ دوہ کھاتے تھے اور ان انبیاء کرام اور نہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور پائی بھی پیتے تھے اور ان انبیاء کرام نے وفات بھی پائی ہے۔ بیآ بت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیوں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسارسول ہے کہ کھانا مجمی کھا تا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔
- (9) کیم ہم نے ان انبیاءکرام ہے جونجات کا وعدہ کیا تھااس کو پورا کیا لیعنی انبیاءکرام کواور جوانبیاءکرام پرایمان لائے ان کواس عذاب سے نجات دی اورمشر کین کو ہلاک کر دیا۔
- (۱۰) اورہم تمہارے نبی کریم کی طرف الیم کتاب بھیج چکے ہیں کہ اگرتم اس پر ایمان لے آؤٹو اس میں تمہاری عزت دشرافت ہے کیا پھر بھی اپنی عزت وشرافت کی تقید لیت نہیں کرتے۔
- (۱۱) اورہم نے بہت می بستیاں جہاں کے رہنے والے کا فر ومشرک تنھے ہر باوکر دیں اوران کی ہلاکت کے بعد دومری قوم بیدا کر دی جوان کی بستیوں میں آباد ہوگئی۔
- (۱۳) فرشتوں نے ان سے کہابھا گومت اور اپنے سامان عیش کی طرف اور اپنے مکانوں کی طرف واپس چلو، شاید تم میں ہے کوئی ایمان لانے کے بارے میں یا نبی الطبیع کے آل کرنے کے بارے میں بوجھے۔



قَالُوا يُويُلُنَا لِثَالِمُنَا طَلِيهِ يُنَ®فَمَا زَالَتُ ثِلْكَ دَعُولِهُ وَمُحْتَى جَعَلْنَافُوْرُ حَصِيْدًا خَسِدِينَ ®وَمَا خَلَقْنَا السَّيَاءُ وَالْأَرْضَ وَمُابَيْنَهُمَالْعِينِٰ ©لَوَارَوْنَا إِنْ لَتَعْفِلُ لَهُوًا لَا تَحَلُّىٰ لَهُ مِنْ لَكُنَّا أَنَّالُ ثُلِينَ فَعِلِينَ عَبِكُ نَقُذِفْ مِأْكُونٌ عَلَى الْهَاطِيل **فَيَنْ مَغُهُ فِإِذَاهُوزَاهِنَّ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِنَاتَصِفُونَ ۞** وَلَهُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْكَ الْأَلْمِسْكَلِيُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحُسِرُوْنَ ﴿ يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ®أَمِراتُّحَنُ وَأَ أَلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُوْيُنْشِرُونَ ۗ لَوْكَانَ فِيُهِمَّ اللَّهُ الْآلِاللَّهُ لَفَسَرَتَا فَسُيْحُنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرُيْشِ عَمَّايِصِفُونَ®لَا يُسُتَّلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿ أَمِراتَّغَنَّ وَامِنُ دُونِهَ اللَّهَةَ ۖ 'قَالْ هَـاتُـوُا بُرْهَانَكُمُوْهُ لَمَا ذِكْرُمَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْدِنْ . بَلُ ٱكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَنُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّغْرِضُونَ ۞ وَمَآأَ زُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا نُوْجِيْ إِلَيْهِ آلَهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا أَنَافَا عُبُكُ وَنِ® وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحُنْ وَلَكَا سُبُحْتَهُ بُلُ عِبَادٌ مُكُرِّمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِأَمْرِ ﴿ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْبِ يُومْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَتَشُفَعُونَ إِلَّالِينِ ارْتَطَى وَهُمْ مِنْ عَشَيْتِهِ مُشْفِقُونَ® وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي إِلاَّ مِنْ دُونِهِ فَذَ إِلَى نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَلْ لِكَ نَجْزِى الظُّلِيدِينَ أَنَّ

کہنے گئے کہ ہائے شامت بےشک ہم ظالم تھے (۱۴)۔تو وہ ہمیشہ ای طرح بکارتے رہے یہاں تک کہم نے ان کو (کھیتی کی طرح) کاٹ کر ( اور آگ کی طرح ) بجما کر ڈھیر کردیا (۱۵)۔اور ہم نے آ سان اورز مین کواور جو (مخلو قات ) ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو واعب کے لیے پیدانہیں کیا (۱۲)۔ اگر ہم جائے کہ کھیل (ک چیزیں بعنی زن وفرزند) بنا ئیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس ے بنالیتے (۱۷)۔ (نہیں) بلکہ ہم یکی کوجھوٹ پر تھینج مارتے ہیں تو وہ اس کا سرتو ڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نا بود ہو جاتا ہے ۔ اور جو با تیس تم بناتے ہوان ہے تمہاری ہی خرابی ہے (۱۸)۔ اور جولوگ آ سانوں میں اور زمین میں ہیں سب ای کے (مملوک اور ای کا مال) ہیں اور جو ( فرشتے ) اس کے پاس ہیں وہ أس کی عبادت ہے نہ کنیاتے ہیں اور نہ اُ کتاتے ہیں (۱۹)۔ رات دن ( اس کی ) تسبیح کرتے رہتے ہیں ( نہ تھکتے ہیں ) نہ اکتا تے ہیں (۲۰) بھلالوگوں نے جوز مین کی چیزوں ہے (بعض کو )معبود بنالیا ہے ( تو کیا )وہ ان کو (مرنے کے بعد ) اٹھا کھڑا کریتے؟ (۲۱)۔اگر آسمان اور زمین میں خدا کے بواا درمعبود ہوتے تو زمین وآسان درہم برہم ہوجاتے۔ جو باتمیں بیلوگ بناتے ہیں خدائے مالک عرش اُن سے یاک ہے ( ۲۲ )۔ وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی ( اور جو کام پہلوگ كرتے بيں اس كى) أن سے ريسش موكى (٢٣)ركيالوكون نے خدا کوچھوڑ کرا ورمعبود بنالیے ہیں کہدود کہ (اس بات پر )اپنی دلیل پیش سرو۔ یہ (میری اور ) میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ ے پہلے ( پیغیبر ) ہوئے ہیں۔اُن کی کنا ہیں بھی ہیں۔ بلکہ (بات میہ

ہے کہ) اُن میں اکثر حق بات کوئیں جانے اور اس لیے اس ہے منہ چھیر لیتے ہیں (۲۳)۔اور جو پیٹیم ہم نے تم ہے پہلے ہیں جان کی طرف بی وی بیسی کی میرے ہو اکوئی معبود نیس تو میری ہی عباوت کرو (۲۵)۔اور کہتے ہیں کہ ضدا بیٹار کھتا ہے وہ پاک ہے (اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی) بلکہ (جن کو بیلوگ بیٹے بیٹیاں بھے ہیں) وہ اس کے عزت والے بندے ہیں (۲۲)۔اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے ۔اور اس کے حکم پر ٹیس کے اور وہ (اس کے اس کے جو چکا ہے اور جو چیچے ہوگا وہ سب سے واقف ہے اور وہ (اس کے پاس کمی کی )سفارش نہیں کر سکتے مگراس محفی کی جس سے خدا خوش ہوا ور وہ اُس کی جیبت سے ڈرتے رہتے ہیں (۲۸)۔اور جو محفی اُن میں سے ہیا کہ دخدا کے سوائیں معبود ہوں تو اُسے ہم دوڑ نے کی سزا دیں کے اور طالموں کو ہم ایسی ہی سزادیا کرتے ہیں (۲۸)۔

### تفسير مورة الانبياء آيات ( ١٤ ) تا ( ٢٩ )

- (۱۴) وه لوگ قبل انبیاء اور نزول عذاب کے وقت کہنے لگے، ہائے ہماری کم بختی بے شک ہم ہی نبی الظیم کے تل کرنے میں ظالم تھے۔
- (۱۵) سوان کی بھی چیخ دیکار جاری رہی حتی کہ ہم نے ان کو ایسا نیست و تا بود کر دیا جس طرح فصل کٹ گئی ہواور آگ شخنڈی ہوگئی ہو حضر موت یمن میں ایک بستی ہے۔ اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کا تذکرہ فر مایا ہے اللّٰہ تعالیٰ نے ان بستی والوں کی طرف ایک نبی جھیجا انھوں نے اس نبی الظیٰی اولی کر دیا۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اس پا داش میں ان بستی والوں پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا ، اس نے سب کوئل کر دیا کسی کو بھی باتی نہیں جھوڑا۔
- (۱۷) اورہم نے زمین وآسان اور تمام مخلوقات کواس طرح نہیں بنایا کہ ہم فضول کام کرنے والے ہوں کہ اوامر و نوائل کی کوئی ضرورت نہ ہو۔
- (۱۷) کفار جواس بات کے قائل تھے کہ معاذ اللّٰہ فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں،اس کی اب اللّٰہ تعالیٰ تر دیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں لڑکیاں یا بیوی یا بیکہ اولا وہی بنانی ہوتی تو خاص اپنے پاس کی چیز یعنی حوروں میں سے بناتے۔ (۱۸) بلکہ ہم اس حق بات کو باطل بات پر بھینک مارتے ہیں سووہ حق اس باطل کا خاتمہ کردیتا ہے یا بیکہ ہم نے اثبات حق اور ایطال باطل کے لیے بیدا کیا ہے اور تمہارے لیے اس بات پر برد اعذاب ہوگا جوتم کہتے ہو کہ عیاذ باللّٰہ فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔
- (۱۹-۱۹) تمام مخلوقات الله تعالی کی ملکیت ہیں جوالله کے نزدیک مقرب فرشتے ہیں ان کی حالت بیہ ہے کہ وہ اس کی عبادت سے عارنہیں کرتے۔ دن رات الله تعالیٰ کی تبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں کسی وقت بھی عبادت خداوندی اور اس کی اطاعت وفر مانبرداری ہے اکتاتے نہیں۔
- (۲۱) کیاان کقارمکہ نے اللّٰہ کےعلاوہ اورمعبود بنار کھے ہیں ، زمین کی چیز وں میں سے جوکسی کوزندہ کرتے ہوں ما پیدا کرتے ہوں۔
- (۲۲) اورز بین میں یا آسان میں اگر اللّٰہ تعالیٰ کے سواکوئی اور خالق ہوتا تو دونوں کی مخلوقات بھی بھی کی ورہم برہم ہوجا تمیں ،سوٹا بت ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ جو کہ مالک ہے عرش کا وہ ان کی باتوں سے جواس کے لیے اولا داور شریک ٹابت کررہے ہیں یاک ہے۔

(۳۳) الله تعالیٰ جو کچھ کہتا کرتا اور حکم ویتا ہے اس ہے کوئی باز پرس نہیں کرسکتا اور بندوں کے اعمال واقوال پر باز یرس کی جاسکتی ہے۔

(۲۴) کیاان لوگوں نے اللّٰہ کوچھوڑ کراور معبود ینار کے ہیں۔آپان سے کہدد بیجے کہتم اپنی دلیل ان جمونے معبودوں کے دعویٰ پر پیش کرو، یہ بیری اور جھے جیسوں کی کتاب ہے یعنی قرآن کریم ہے اور جھے سے پہلے جو موشین، کافرین گزرے ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کی کتابوں میں یہ قطعاً موجود نہیں کہ معاذ اللّٰہ ،اللّٰہ تعالیٰ کی اولاد ہے یا اس کا کوئی شریک ہے۔بلکہ ان لوگوں میں زیادہ وہی ہیں جورسول اکرم بھی اور قرآن کریم کی تصدیق نہیں کرتے۔اس وجہسے کہوہ درسول اکرم بھی اور قرآن کریم کی تصدیق نہیں کرتے۔اس وجہسے کہوہ درسول اکرم بھی اور قرآن کریم کی جھنلائے پرتے ہوئے ہیں۔

(۲۵) ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیٹیبرنہیں بھیجا جس کے پاس بیددی نہیجی ہوکدا پی قوم کوئیل کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ، تاکہ وہ اس کے قائل ہوجا کیں اور میری ہی عبادت کیا کرو۔

(۲۷-۲۷) اوران کفار کم میں ہے بعض یوں کہتے ہیں کہ تعوذ باللّٰہ ،اللّٰہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اولا دیتا رکھی ہے تو بہ تو بہاس کی ذات اولا واور شریک سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے اس کے بندے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت وفر ما نبرداری کے صلے میں ان کواعز از واکرام سے نواز اہے، قول وفعل میں اللّٰہ کے تھم سے بغیر جبر ہیل، میکا ئیل سے آتے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے اور وہ اس کے تھم کے مطابق قول وفعل انجام دیتے ہیں۔

(۲۸) الله تعالی ان کے امورآخرت اور امورونیا سب کوجانتا ہے اور قیامت کے ون وہ فرشتے سوائے اس مخص کے جس کے لیے شفاعت کرنے کی الله تعالی کی مرضی ہو کہ الله تعالی نے اس مخص کی تو حید کو قبول فر مالیا ہوا ورکسی ک سفارش نہیں کر سکتے اور وہ سب فرشتے الله تعالی کے غضب سے ڈرتے ہیں۔

(۲۹) اوران فرشتوں میں سے بایہ کر مخلوق میں سے جو مخص نعوذ باللّٰد فرضاً یوں کیے کہ میں اللّٰہ کے علاوہ معبود ہوں تو ہم اس کے بدلے اسے جہنم کی سزادیں مجاورہم کا فروں کوالی ہی سزاد یا کرتے ہیں۔



أُوَكُوْيُوَالِّذِينُ كُفُوْوْآانَ

السلوب والأزض كانتارثقا ففتفنهما وجعلنامن المآء ُكُلَّ شَىُّ حِبِّ ٱفَلَا يُؤْمِنُونَ©وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَابِيَ ٱڹ۫ تَبِينَدَ بِهِمُ ۗ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمُ يَهْتَدُونَ ® وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مُحْفَوْظًا وَعَلَا وَهُوْعَنَ البِيهَامُعُوضُونَ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّبْسَ وَالْقَبَرَ كُلُّ فِي قَلَاثٍ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشِيرِ مِنْ قَبُلِكَ الْخُلْنَ ۚ ٱفَاٰمِنُ مِّتَ فَهُمُ الْعٰلِدُ وَنَ ۖ كُلُّ لَفْسٍ وَ الْبِعَةُ الْمَوْتِ <sup>•</sup> وَنَبُلُوْكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِكُنَةً ۚ وَإِلْيُنَا تُرْجَعُونَ۞ وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُواۤ إِنْ يَتَعَفِنُ وَنَكَ إِلَّا هُزُوّا ۖ إَهٰذَا الَّذِي كَ يَنْ كُرُ الِهُتَكُمُّ وَهُمُ بِنِ كُرِ الرَّحُلِي هُوَ لَفِرُونَ<sup>©</sup> خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَرِلْ سَأُورِ يَكُمُّ الدِّيْ فَلَا تَسْتَعُمِ لُونَ \* وَيَقُوْلُونَ مَثْى هٰذَ الْوَعْلُ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِيْنَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوُاحِينَ لَا يَكُفُونَ عَنْ وَجُوْهِ فِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُلُوْ رِهِمْ وَلَا هُمُ يُنْصَرُونَ ۗ ۚ كِلْ تَأْتِيْكُهُ بَغْتَةً فَتَبُهَتُهُمُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّ هَا وَلَاهُمُ يُنْظُرُونَ © وَلَقَدِ اسْتُكُونِكَ بِرُسُيلِ مِنْ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَعِرُوْا عَ مِنْهُمْومًا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ فَقُلْ مَنْ يَكُلُو كُمُ بِالَّيْكِ وَالنَّهَارِمِنَ الرَّحْلِنُ بَلْ هُمْرَعَنْ وَكُرِرَ لِيهِمُرَّمْ فِرِيضُونَ @

کیا کا فرول نے نہیں دیکھا کہ آسان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے توہم نے ان کوئد ائد اکردیا۔اورتمام جاندار چیزیں ہم نے پانی ہے بنائمیں پھر بیلوگ ایمان کیوں نہیں لاتے (۳۰)۔اورہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تا کہ لوگوں (کے بوجھ) ہے ملنے (اور جھکنے) نہ لگے اوراس میں کشاوہ رہتے بنائے تا کہلوگ ان ہرچلیں (۳۱)۔اور آ سان کو محفوظ حیبت بنایا۔اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں (۳۲)۔اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چا ندکو بنایا (بیہ) سب ( تعنی سورج اور چا نداور ستارے ) آسمان میں (اس طرح جلتے ہیں کویا) تیررہے ہیں (۳۳)۔اور (اے پیفبر)ہم نے تم سے سلے کسی آ دمی کو بقائے دوام نہیں بخشا۔ بھلا اگرتم مرجاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشدر ہیں گے ( ۳۴ )۔ ہر متنفس کوموت کا مزا چکھنا ہے۔ اور ہم تم لوگوں کو تختی اور آ سودگی میں آ زمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں۔اورتم ہماری ہی طرف لوٹ کرآ ؤ کے (۳۵) اور جب کا فرتم کو و کھتے ہیں تو تم سےاستہزا کرتے ہیں۔ کہ کیا یہی شخص ہے جوتمہارے معبودوں کا ذکر (ترائی ہے) کیا کرتا ہے حالانکہ وہ خود رحمٰن کے نام ے منکر بیں (۳۲)۔ انسان ( کیھالیا جلد بازے کے کویا) جلد بازی ہی ہے بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو عقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نه کرو (۳۷) \_اور کہتے ہیں کہا گرتم ستجے ہوتو (جس عذاب کا) یہ دعمد (ہے وہ) کب (آئے گا) (۳)۔اے کاش کافراس وقت کو جائیں جب وہ اپنے مونہوں پر سے ( دوز خ کی ) آگ کو نہ ردک سکیس سے اور ندایلی پلیٹھوں پر ہے اور نداُن کا کوئی مدو گار'

ہوگا (۳۹)۔ بلکہ قیامت اُن پر ٹا گہاں واقع ہوگی اور اُن کے ہوش کھود ہے گی۔ پھر نہ تو وہ اس کو ہٹائسیں گےاور نہ اُن کومہلت دی جائے گی (۳۰)۔اورتم سے پہلے بھی پنجیبروں کے ساتھ استہزا ہوتار ہاہے تو جولوگ ان میں سے تسٹوکیا کرتے تھے اُن کواس (عذاب) نے جس کی ہنسی اُڑاتے تھے آگھیرا (۳۱)۔کہوکہ رات اور دن میں خداسے تمہاری کون حفاظت کرسکتا ہے بات یہ ہے کہ بیا ہے پروردگا ر کی یاوے ٹرنہ پھیرے ہوئے ہیں (۲۲)

### تفسير سورة الانبياء آيات ( ٣٠ )ثا ( ٤٢ )

(٣٠) کیا بیلوگ جو که رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کے منکر ہیں نہیں جانتے کہ آسان اور زمین پہلے بند تھے یعنی

نہ آسان سے بارش کا ایک قطرہ گرتا تھا اور نہ زمین ہے بچھ بیداوار ہوتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ اس اعتبار سے سطے ہوئے تھے پھر ہم نے دونوں کو کھول دیا اور ایک دوسرے سے جدا کر دیا کہ آسان سے بارش ہونے گئی اور زمین میں نباتات اسکنے گئے، بلکہ ہم نے مردوعورت کے پانی سے ہرایک چیز کو بنایا جو بارش کے پانی کی تختاج ہے۔ کیا ان باتوں کوئن کرجمی مکہ والے رسول اکرم پھااور قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے۔

(۳۱) اورہم نے زمین پرمضبوط پہاڑوں کوجو کہ زمین کے لیے میخیں ہیں ،اس لیے بنایا کہ زمین ان کو لے کر ملنے نہ گلے اور ہم نے اس زمین میں کھا ٹیاں اور کھلے کھلے رہتے بنائے تا کہ وہ لوگ ان رستوں کے ذریعے سے سفر کی آمد ورفت میں منزل مقصود کو پہنچ جا کمیں۔

(۳۲) اور آسان کوزمین کے اوپر جھت بنایا جو گرنے ہے بھی اور بذر بعیہ ستاروں کی مار کے شیاطین ہے بھی محفوظ ہے۔

اور بیالل مکداس آسان کے اندر کی نشانیوں سے بعنی چا ند ،سورج ،ستاروں سے اعراض کیے ہوئے ہیں ان میں قد براورغور وفکر نہیں کرتے۔اوراس نے چاند وسورج کو سخر کیا کہ ہرا یک ،الگ الگ دائر ہے میں اس طرح چل رہے ہیں گویا تیررہے ہیں۔

(۳۳) اور جم نے آپ سے پہلے اور انبیاء کرام میں سے کسی بھی نبی کو دنیا میں ہمیشہ رہتے کے لیے پیدائبیں کیا ،اے محمد ﷺ کرآپ کا انتقال ہوجائے تو کیا بیلوگ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ دہیں گے۔

# شان نزول: وَمَا جَعَلُنَا لِبُشَرِ مِّنُ قُبُلِكَ ﴿ الَّحِ ﴾

ابن منذر کے ابن جرتی عظام سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم دی کو آپ کے انتقال فرمانے کی خبر دی گئی آپ نے عرض کیا اے میرے پروردگارمیرے بعد میری امت کی کون گرانی کرے گا، اس پرید آیت نازل ہوئی لیعنی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا۔

(۳۵) یہ آیت مبارکہ کفار کے جواب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ بد بخت آپ کے انظال فرما جانے کے منظر تھے اور اس کی خوشیاں مناتے تھے ہموت تو ایسی چیز ہے کہتم میں سے ہر جاندار موت کا مزہ تھے گا اور ہم تہمیں بختی اور فراخی سے آزما بنی اور مرنے کے بعد پھرتم سب ہماری طرف اور فراخی سے آزما بی بعد پھرتم سب ہماری طرف حلے آؤ کے اور ہم تہمیں تمہارے افرال کا بدلد دیں مے۔

(۳۷) اوراے محمد الله اوراس کے ساتھی جب آپ کودیکھتے ہیں تو آپ سے اپنی گفتگو میں فداق کرنے لگتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کیا یمی صاحب ہیں جو تمہارے بنوں کا برائی سے ذکر کرتے ہیں حالاں کہ یہ خود اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر پرا تکارا ورکفر کیا کرتے ہیں اور بدبخت کہا کرتے ہیں کہم اللّٰہ کوئبیں جانے مسیلمہ کذاب جانتا ہے۔

# شان شزول: وَإِذَا آرَكَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْآ ﴿ الَّهِ ﴾

اورائن افی حاتم علی نے سدی سے روایت کیا ہے کہ رسول اگرم کے کا ابوجہل اور ابوسفیان کے پاس سے گزرہوایہ دونوں آپس میں گفتگو کررہ ہے تھے جب ابوجہل نے آپ کود یکھا تو بدبخت ہسااور ابوسفیان سے کہا کہ یہ بی عبد مناف میں گفتگو کررہ ہے تھے جب ابوجہل نے آپ کود یکھا تو بدبخت ہسااور ابوسفیان سے کہا کہ یہ بی عبد مناف میں کوئی نبی موخرض کہ دونوں کی یہ گفتگورسول اکرم وہ کا نے تی اور آپ ابوجہل کے پاس لوث کر آئے اور اس کوڈرایا اور فرمایا کہ تو موخرض کہ دونوں کی یہ گفتگورسول اکرم وہ کا جب تک کہ تیرے اور پھی وہ می عذاف کر نے اور اس کوڈرایا اور فرمایا کہ تو مو دوسروں پر ہوا ، اس وقت تک اپنی باتوں سے باز خبیں آئے گا جب تک کہ تیرے اور پھی وہ می عذاف کر نے لگتے ہیں۔ وقت بیآ یہ میار کہنا ذل ہوئی لیمنی کے خبر کا بنا ہوا ہے یا یہ کہ انسان سے مراون سر بن حارث ہے کہ دو جلدی ہی کے خبر کا بنا ہوا ہے اب کہ بارے میں جلدی ہی کرتا ہے۔

ہم عنقریب اپنی وحدا نیت کے دلائل آفاق میں دکھائے ویتے ہیں یا یہ کہ اپنی عذاب بالسیف کی نشانی عنقریب بدرکے دن دکھائے دیتے ہیں سوتم دفت آنے سے پہلے نزول عذاب کے بارے میں جلدی مت کرو۔ عنقریب بدرکے دن دکھائے دیتے ہیں سوتم دفت آنے سے پہلے نزول عذاب کے بارے میں جلدی مت کرو۔ (۳۸) اور کفار مکہ یوں کہتے ہیں کہ اے تحد دالگاوہ عذاب کا وعدہ جس سے آپ ہمیں کو ڈراتے ہیں وہ کب آئے گا اگرآپ سے ہیں۔

- (۳۹) کاش ان لوگوں کو جو کہ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کے منکر ہیں اس وقت کی خبر ہوتی کہ عذاب میں ان کی کیا در گت بینے گئو ہے۔ گزان وقت کی خبر ہوتی کہ عذاب میں ان کی کیا در گت بینے گئو ہے۔ گرنز ول عذاب کے بارے میں جلدی نہ کرتے نز ول عذاب کے وقت تو بیلوگ اس عذاب کی آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیل کے اور نہ اپنے چیجے سے اور نہ ان کی کوئی تمایت کرے گا کہ اس عذاب کو ان سے دور کردے۔
- (۴۰) بلکہ قیامت کا عذاب ان پرایک دم ہے آئے گاسوان کے ہوش وحواس بھلادے گا، پھراپنے اوپر سے نداس کو ہٹانے کی ان کوقندرت ہوگی اور ندان کوعذاب کے بارے میں مہلت دی جائے گی۔
- (۳۱) اورآپ سے پہلے جتنے پینمبرگزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی قوم نے نداق کیا جیسا کرآپ کا آپ کی قوم نے نداق کیا جیسا کرآپ کا آپ کی قوم نداق اُراق ہوجن لوگوں نے انبیاء کرام کے ساتھ نداق کیا تھا تو ان پروہ عذاب نازل ہوگیا جس کے ساتھ وہ نداق کیا کرتے تھے یا یہ کہ ان کے استہزاء اور تسنح کی وجہ سے ان پرعذاب نازل ہوگیا۔
- ( ۳۲ ) اورا \_ محمد ﷺ پان مکہ والوں ہے رہ بھی فرمایئے کہ وہ کون ہے جورات میں اور دن میں اللّٰہ کے عذاب

ے تمہاری حفاظت کرتا ہے یا بیر کہ اللّٰہ کے علاوہ اور کون ہے جواس کے عذاب ہے حفاظت کرتا ہے بلکہ بیلوگ اب بھی اینے رب حقیقی کی تو حیداوراس کی کتاب کو جھٹلانے والے اوراسے پس پشت ڈ النے والے ہیں۔

> اَمُرَلَّهُمُ الِهَةُ تَلْنَعُهُمُ مِّنْ دُوْنِنَا لِايَسْتِطِيْنُونَ فَصْرَ ٱنْفُسِيهِمْ وَلَا هُمْ مِنَا يُصْعَبُونَ \*بُلْ مَتَّعْنَا هَٰوُلَاءِ وَابَاءُ هُوْرَحُتْ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُنُورُ أَفَلَا يَرُوْنَ أَكَا نَالِّي الْأَرْضَ نَنْقُصُهِا مِنْ أَطْرَافِهَا أَ فَهُوُ الْغَلِبُوْنَ ۖ قُلْ إِنَّهَا أَنْنِ زُكُمُ بِالْوَجْئُ وَلَا يَسْنَعُ الصَّةُ الدَّعَاءَ إِذَامَا يُنْكُ رُونَ® وَلَبِنَ هَشَتُهُمُ نَفُحَهُ مِنْ عَنَى إِبِ رَبِكَ لَيَقُولُنَ يُويُلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِيْنَ ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِى أَتَيْنَا بِهَا وُكُفِّي بِنَاحْسِمِينُ ﴿ وَلَقُلُ اتَّنِيْنَا مُوْسِى وَهُرُوْنَ الْفُرُقَانَ وَضِيَاءً ۗ وَذِكْرًا لِلْمُتَوْنِيَ۞ الَّذِيْنَ يَغُشُونَ رَبُّكُمُ بِالْغَيْبِ وَهُمَ مِنَ اللَّمَاعَاتِهِ مُشْفِقُون ﴿ وَهٰنَا فِكُرُ مُّ إِرَادٌ ٱلْزَلْلَهُ ۗ أَفَا نُتُمُ لَهُ وُّكُنَّا بِهُ عٰلِيئًنَّ ﴿إِذْ قَالَ لِآبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هٰنِ وَ التَّمَاثِيْلُ الَّذِيِّ أَنْتُمُ لَهَا عَكِفُونَ ﴿ قَالُوْ اوْجَنْ أَا أَبَاءُنَا لَهَاغِيدِ يُنَ®قَالَ لَقَنَ كُنْتُمُ انْتُمُواْبَا وُكُوفِي ضَلِل مُّبِين ﴿ قَالُوْا الجِئْتَنَا بِالْحَقِّ آمُ النَّتِ مِنَ اللَّعِيدِينَ ﴿ قَالَ بَكُ رُّ بُكُمْ رَبُ السَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرُهُنَ ۗ وَانَاعَلَ ذَٰلِكُمُ مِنَ الشَّهِدِينِنَ ٥

کیا ہمارے ہوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو ( مصائب ہے ) بیما سکیں ۔ وہ آپ اپن مددتو کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہم سے پناہ ہی ویدے جائمیں کے (سسم)۔ بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ داوا کو تتحقع كرتے رہے يہاں تك كه ( اى حالت ميں ) أن كى عمريں بسر ہوگئیں۔کیار نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کواس کے کناروں سے گھٹاتے عطے آتے ہیں۔ تو کیا بہلوگ غلبہ پانے والے ہیں؟۔ کہدو کہ میں تم کو حکم خدا کے مطابق نفیحت کرتا ہوں اور بہروں کو جب نفیحت کی جائے تو وہ یکارکو سُنتے ہی نہیں ( ۴۵ )۔اوراگراُن کوتمہارے بروردگار کاتھوڑ اسامھی عذاب پینچے تو کہنے لگیس کہ ہائے کم بختی ہم بےشک سنبگار ہے (۳۶)۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی تراز و کھڑی کریں مے تو کسی مخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی ۔اورا گررائی ے دانے کے برابر بھی (کسی کاعمل) ہوگاتو ہم اُس کو لا حاضر کریں کے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں (۷۷)۔ اور ہم نے موی اور روشنی اورنصیحت ( کی کمآب)عطاکی (یعنی) پر ہیز گاروں کے لیے ( ۴۸ )۔ جوہن دیکھے اینے پروردگار سے ڈریتے ہیں اور قیامت کا مجى خوف ركھتے ہيں (٣٩) \_ اور بيمبارك نصيحت ب جے ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیائم اس سے انکار کرتے ہو (۵۰)۔ اور ہم نے ایرا ہیم کو پہلے ہی ہے ہدایت دی تھی اور ہم أن (کے حال) ہے واقف مے ا۵)۔ جب أنهول نے اپنے باپ اور اپني قوم كے اُلوگوں ہے کہا کہ یہ کیامُورٹیں ہیں جن ( کی پرسٹش) پرتم معتکف(

وقائم) ہو(۵۲)۔وہ کہنے گلے کہم نے اپنے باپ دادا کوان کی پرستش کرتے دیکھاہے(۵۳)۔(ابراہیم نے) کہا کہ تم بھی (ممراہ ہو)اور تمہارے باپ دادا بھی صرتے ممراہی میں بڑے رہ (س۵)۔وہ بولے کیاتم ہمارے باس (واقعی)حق لائے ہو ما (ہم ہے) کھیل( کی باتیں) کرتے ہو(۵۵)۔(ابراہیم نے) کہا(نہیں) بلکہ تمہارا پروروگارآ سانوں اورز مین کا پروردگار ہےجس نے ان کو پیداکیا ہے اور میں اس (بات) کا کواہ (اوراس کا قائل) ہوں (۵۲)

#### تفسيرسورة الانبياء آيات ( ٤٣ )تا ( ٥٦ )

(۳۳) کیا ان کے پاس ہمارے علاوہ ایسے معبود ہیں جو ہمارے عذاب سے ان کو بچا لیتے ہوں وہ بے چارے دوسرون کے عذاب سے کیا حفاظت کرتے اوران کی درماندگی کی تو بیحالت ہے کہ وہ خودا پی جانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے عذاب کے مقابلہ میں کوئی ان کا ساتھ دے سکا تو پھروہ بے چارے دوسروں کا کیا ساتھ دیتے۔ کرسکتے اور نہ ہمارے دوسروں کا کیا ساتھ دیتے ہماں کہ بلکہ اصل وجہ بیہ ہم نے ان مکہ والوں کو اور ان سے پہلے ان کے آباؤا جداد کو بہت مہلت دی یہاں تک کہاں حالت میں ایک زمانہ گزرگیا۔ کیا مکہ والے بینیں دیکھتے کہ ہم ان کی سرز مین کوچاروں طرف سے رسول اکرم بھی کہ ہم ان کی سرز مین کوچاروں طرف سے رسول اکرم بھی کہ ہم تھا بلہ میں غالب آئیں گے۔ اکرم بھی کے ہاتھ پرفتے کہ ہم ان کی سرز میں ڈراتا ہوں اور ان بہروں کوچی کی دعوت دی جاتی کہ میں تو صرف وجی یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے شہیں ڈراتا ہوں اور ان بہروں کوچی کی دعوت دی جاتی ہوں کوچی کی دعوت دی جاتی ہے اور اس سے ان کوڈرایا جاتا ہے تو یہ سنتے ہی نہیں یا یہ کہ آپ ان بہروں کوچی کی بات کہاں سنا سکتے ہیں۔

(۳۶) اورا گران کوآپ کے دب کے عذاب کا ایک جھو تکا بھی لگ جائے تو یوں کہنے گیس گے کہ ہائے ہماری کم بختی ہم نے ہی اللّٰہ تعالیٰ کا کفرکر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔

(۷۷) بلکہ ہم قیاست کے روز میزان عدل قائم کریں گے اس میزان کے دوپلڑے ہوں گے اوراس کی زبان بھی ہوگی اس میں نیکیوں اور برائیوں کے علاوہ اور کسی چیز کا وزن نہیں کیا جائے گا اور کسی پرظلم نہیں کیاجائے گا لیعنی ایسا ہر گز نہیں ہوگا کہ کسی کی نیکیوں میں سے بچھ کمی کردی جائے اور کسی کی برائیوں میں اضافہ کردیاجائے۔ بلکہ اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے وہاں حاضر کردیں گے یا یہ کہ اس کا بدلہ و سے دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔

(۴۸) اور ہم نے حضرت موسیٰ الظفیٰلا و ہارون الظفیٰلا کو ایک فیصلہ یعنی شبہات سے نکالنے کی یا بیہ کہ فرعون پرغلبہ اور قوت پانے کی اور کمراہی سے روشنی اور اس کے لیے بیان اور کفروشرک اور برائیوں سے بیچنے والوں کے لیے نصیحت کی چیزعطا فرمائی تقی ۔

(۳۹) جو پر ہیز گارا ہے پروروگار ہے بغیر دیکھے اس کی خوشنو دی کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں اور وہ لوگ عذاب قیامت سے بھی ڈرتے ہیں ۔

- (۵۰) ای طرح بیقر آن کریم بھی ایک کثیرالفائدہ نصیحت کی کتاب ہے جواس پر ایمان لائے بیاس کے لیے باعث رحمت دمغفرت ہے جس کوہم نے بذریعہ جبریل امین نازل کیا ہے پھر بھی مکہ والوتم اس کے منکر ہو۔
- (۵۱) اورہم نے حضرت ابراہیم الظیفائے یالغ ہونے سے پہلے ان کوعلم اور خوش قبی عطا کی تھی یا ہے کہ ہم نے حضرت موٹ الظیفاؤ وحضرت ہارون الظیفاؤ کے زمانہ سے پہلے ان کو نبوت کے ساتھ سرفراز فر مایا تھا یا ہے مطلب ہوسکتا ہے کہ رسول اکرم بھٹا کی بعثت سے قبل ہم نے حضرت ابراہیم الظیفاؤ کو نبوت عطا کی تھی اور ہم ان کے کمالات کو اور یہ کہ دہ اس چیز کے اہل ہیں بخوب جانتے تھے۔
- (۵۲) جب کہانھوں نے اپنے باپ آ ذراورنمرود بن کتعان اور اس کے لوگوں سے کہا بیکیا بیہودہ مور تیاں ہیں جن کی تم لوگ عبادت کررہے ہو۔
- (۵۳) وہ لوگ کہنے لگے،ہم نے اپنے بروں کوان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔
  - ( ۵۴ ) حضرت ابراہیم النظینی: نے ان ہے فر مایا بے شک تم اورتمہارے آبا وَاحِداد کھلی غلطی اور کفر میں مبتلؤ ہیں۔
    - (۵۵) وہ بین کر کہنے لگے اے ابراہیم کیاتم کی اور حقیق بات کہدرہے ہو یا بوں بی دل لگی کررہے ہو۔
- (۵۲) حضرت ابراہیم "نے فرمایا بلکہ تہارا تقیقی پروردگارو ہی ہے جوآ سان وزمین کا پروردگاراوران کا خالق ہے اور میں جوتم ہے کہدر ہاہوں ،اس پرولیل بھی رکھتا ہوں۔



#### وتألك

لَآكِيْدَنَ ٱصْنَامَكُمُ بَعْثَ ٱنْ تُولُوا مُدُيرِيْنَ ﴿ <u>ۏٙڿۘۼۘڷۿۿڔؙڹٙٳڐٳٳڷٳڮؠؽڗٳڷۿۿڔڷۼڷۿۿڔٳڷؽؠؾۯڿٟۘٷؙؽ</u>ٙۿ قَالُوامَنْ فَعَلَ هٰذَابِ لِهَتِنَا إِنَّهُ لَينَ الظَّلِيئِنَ ﴿ قَالُوْا سَيِعْنَا فَتَّى يَنْ كُرُهُمْ يُقَالَ لَهَ إِبْرَهِيْمُو قَالُوْا فَأَتُوا مِهِ عَلَى اَعْيُنِ التَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَثُهُ مُ وَنَ ۖ قَالُوْآءَ اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِآلِهَتِنَا يَابُرْهِيُمْ ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَّهُ أَ ۗ كَبِيْرُهُمْ هِنَا فَسُلُوْهُمُ إِنْ كَانُوْ ا يَنْطِقُونَ ﴿ وَرَجَعُوْآ إِلَّ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْ آ إِنَّكُمُ آنْتُمُ الظّٰلِنُونَ ﴿ ثُمُّ تُكْسُوا عَلَ رُءُ وُسِيهُ مُ ۚ لَقَنْ عَلِمْتَ مَا هُوُلَاءً يَنْطِقُونَ ۗ ۚ قَالَ اَفَتَعَبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللهِ مَا لَا يَضُرُّكُمْ اللهِ لَّكُمُ وَلِمَا تَغَبُنُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُوْاحِرَقُوْهُ وَانْصُرُوْاۤ الِهُتُكُمُ إِنْ كُنْتُو فَعِلِيْنَ؞ قُلْنَا لِنَازُكُونِي بَرُدًا وَسَلْمًا عَلَى إِبْرُهِيمُدَ ۗ وَٱرَادُوا بِهُ كَيْنًا فَجَعَلْنَهُمُ الْآخُسَرِيْنَ ﴿ وَنَجَّيْنُهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّذِيْ بْرَكْمَا فِيْهَا لِلْعُلِّينِ ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ اِسْعْقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِيْنَ ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ البِّنَةَ يَنْهُنُ وْنَ بِأَمْرِنَا وَاوْمَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْغَيْرِتِ وَإِقَامُ الصَّلُوةِ وَإِيِّتَاءَ الزَّكُوةِ وَكَانُوالْنَاعِينِ يُنَ الْ وَلُوْطَاالَيْنَهُ خُكُمًا وَعِلْمًا وَنَعَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَتْ تَعْمُلُ الْغَبِيتُ إِنَّهُمُ كَانُوا قُوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ ﴿ وَادْخَلْنُهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الطَّهِ لِحِينَ الصَّالِحِينَ الْحَالِمِ فِي اللَّهِ الْ

اور خدا کی قتم جب تم چینے پھیر کر چلے جاؤ مجے تو مئیں تمہارے بتوں ے ایک حال جلوں گا (۵۷)۔ پھران کوتو ڑ کرریزہ ریزہ کردیا کر ایک بڑے (بنت ) کو ( نہ توڑا ) تا کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں (۵۸) ۔ کہنے لگے کہ جارے معبودوں کے ساتھ بیمعاملہ س نے كيا؟ دوتو كوئى ظالم ب(٥٩) \_ نوكول نے كہا كه بم نے ايك جوان کواُن کا ذکر کرتے ہوئے نتا ہے آسے ابراہیم کہتے ہیں (۱۰)۔وہ یو لے کہ اُسے لوگوں کے سامنے لاؤتا کہ وہ گواہ رہیں (۲۱)۔ (جب ابراہیم آئے تو )بت پرستوں نے کہا کدابراہیم جملابیکام مارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ ( ۱۲ )۔ ( اہراہیم نے ) کہا (نبیں) بلکہ بیان کے اس بڑے (نب ) نے کیا (ہوگا )۔اگر بیا یو لتے ہوں تو ان ہے یو جھالو ( ۶۳ )۔انہوں نے اپنے ول میں غور كيانو آيس م كني كيك كرب شكم على إانصاف بو (١٣). مجر(شرمندہ ہوکر)سرنیجا کرلیا(اس پربھی ابراہیم ہے کہنے گئے کہ) تم جانے ہویہ بولتے نہیں (٦٥)۔ (ابراہیم نے) کہا کہ پھرتم خداکو چھوڑ کرائی چیزوں کو کیوں ہو جتے ہوجو نتمہیں کچھ فائدہ دے سکیس ادر نہ نقصان پہنچا سکیس (۲۲) ۔ ٹف ہےتم پر اور جن کوتم خدا کے سوا یوجتے ہوان پریمی کیاتم عقل نہیں رکھتے ؟ (۱۷)۔ ( تب وہ ) کہنے يكى كدا گرحمهيں (اس سےائے معبود كا انتقام ليما اور ) كچھ كرنا ہے تو اس کوجلا و واور اینے معبودوں کی مدو کرو (۱۸)۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا۔اور ابراہیم پر (موجب) سلامتی ( بن جا) (19) \_أن لوكول في رُاتو أن كا جام تفاسكر بم في أنبي كونقصان میں ڈال دیا ( ۰ ۷ )۔ اور ابرا جیم او رئو ط کوئس سر زمین کی طرف بچا ا تكالا جس ميں بم في ابل عالم كے ليے يركت ركھى ب(ا) اور ہم نے ابراہیم کوائخق عطا کیے ۔اورمشزاد برآں بیقوب اورسب کو

نیک بخت کیا (۲۲)۔اوران کو پیٹیوابنایا کہ ہمارے تھم ہے ہدایت کرتے تھے اوران کو نیک کام کرنے اورنماز پڑھنے اور ز کو ق دینے کا تھم بھیجااور دو ہماری عبادت کیا کرتے تھے (۳۳)۔اور کو ط (کا قصہ یا دکرو) جب اُن کو ہم نے تھم (یعنی حکمت و نبوت) اور علم بخشا اور اس ہیں ہے جہال کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا۔ بے شک وہ کر سے اور بدکر دار لوگ تھے (۳۳)۔اور انہیں اپنی رحمت (کے کی اور انہیں اپنی رحمت (کے کی اور انہیں کے وہ نیک بختوں میں تھے (۵۳)

### تفسير سورة الانبياء آيات ( ٥٧ ) تا ( ٧٥ )

(۵۷) اور حضرت ابراہیم نے اپنے ول میں کہا، اللّٰہ کی قتم میں تمہارے ان بتوں کی اچھی طرح درگت بناؤں گا جبتم ان کے پاس سے اپنی عیدمنانے چلے جاؤگے۔

(۵۹-۵۸) چنانچہ جب وہ سب لوگ شہر کے باہر عید منانے گئے اور حضرت ابراہیم الطیع شہر میں اسکیے رہ گئے تو حضرت ابراہیم الطیع ان کے بت خانہ میں گئے تو انھوں نے بڑے بت کے علاوہ سب کوتو رُکر کھڑ ہے کھڑے کر دیا کہ شاید وہ لوگ اپنی میں جفرت ابراہیم الطیع سے دریافت کریں چنانچہ جب وہ لوگ واپس آئے اور اپنی برحضرت ابراہیم الطیع سے دریافت کریں چنانچہ جب وہ لوگ واپس آئے اور اپنی بت خانہ میں وافل ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ بادنی کا کام ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے۔

(۲۰) ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان آ دمی کوجس کا نام ابرا ہم ہےان بتوں کا برائی اور ذلت کے ساتھ ذکر کرتے سنا ہے۔

(۱۱) یین کرنمرود نے سب سے کہا،اچھا تو اس مخص کوسب لوگوں کے سامنے حاضر کروتا کہ سب اس کی حرکت یا اس کے قول یا بید کہاس کو جوسز ادمی جائے اس پر گواہ ہوجا ئیں۔

(۱۲) غرض کہ وہ سب کے سامنے آئے تو سب کی طرف سے ان سے نمر ودنے کہا، ابراہیم الطفی کیا تم نے مارے بتوں کی ہے حرمتی کی ہے۔ مارے بتوں کی ہے حرمتی کی ہے۔

(۱۳) حضرت ابراہیم الطبیع نے فرمایا میں نے نہیں بلکہ اس بڑے گرونے بیر کت کی ہے جس کی گردن میں بیہ کدال لکی ہوئی ہے سوان ہی ہے ہو چھلوا گریہ ہولتے ہیں تا کہ بیتہ ہیں خود بنادیں کہ کس نے ان کی بٹائی کی ہے۔ (۱۲۳) اس بروہ لوگ خود کو ملامت کرنے لگے اور ان کے سردار نمرود نے ان سے کہا کہ حقیقت میں حضرت ابراہیم النظیم کے مقابلہ میں تم ہی ناحق بر ہواوروہ حق بر ہیں۔

(۱۵) پھرشرم کے مارےاپے سروں کو جھکا لیا اور پھراپی پچھلی بات پرآ گئے اور نمرود کہنے لگا اے ابراہیم تہہیں تو اچھی طرح معلوم ہی ہے کہ بت کچھ بولتے نہیں تو ان سے کیا پوچھیں کہ س نے ان کوئکڑ ہے کیا ہے۔

(۲۷) ای وفت ابرا جیم الظیفازنے ان کی خوب خبر لی که نهایت افسوس کی بات ہے کہ تم اللّه کو چھوڑ کرائیں چیز کی عبادت کرتے ہو کہ وہ تمہاری اس عبادت کرنے میں نہ تہیں پچھ نفع پہنچا سکے اور ترک عبادت میں تمہیں پچھ نقصان پہنچا سکے۔

(۲۷) تنہارے لیے بربادی اورتم پر افسوں ہے اوران پر بھی جن کوتم اللّٰہ کے سوا پوجتے ہو کیا تنہارے میں انسانوں والا ذہن بیس اورتم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جوتمہیں نفع ونقصان کچھ بھی نہ پہنچا سکے، وہ ہر گزئسی بھی صورت میں

#### عیادت کےلائق نہیں۔

- (۱۸) ان کا سردارنمرودیہ میں کر کہنے لگا کہ نعوذ باللّٰہ ابراہیم الطّنیٰ او آگ میں جلا دواوران سے اپنے معبود وں کا بدلہ لینے کے لیے اگر تنہیں کچھ کرنا ہوتو بس ان کوآگ میں ڈال دو۔
- (۱۹) ہم نے آگ کو تھم دیا کہ گرمی سے تھنڈی اور ٹھنڈک سے بے ضرر ہوجا، ایرا ہیم الظینی کے تن میں اور اگر اللّٰہ تعالیٰ زیادہ تھنڈک سے بے ضرر ہوجا، ایرا ہیم الظینی کو تکیف پہنچاتی ۔ تعالیٰ زیادہ تھنڈک سے بے ضرر ہونے کا تکم نے فرما تا تو ٹھنڈک کی شدت حضرت ابرا ہیم الظینی کو تکلیف پہنچاتی ۔
- (۷۰) ان لوگوں نے حضرت ابراہیم القیم القیم کوجلانے کی کارروائی کی تقی سوہم نے ان بی لوگوں کو ذلیل ورسوا کردیا۔
- (ایے) اور ہم نے حضرت ابراہیم النظیماؤ کو آگ ہے اور لوط النظیماؤ کو حسف ہے بچا کران دونوں کو سرز بین مقدی، فلسطین اورار دن کی طرف بھیج و یا جس میں ہم نے د نیا جہان والوں کے لیے پانی اور پھلوں کی بھی برکت رکھی تھی۔
- (2۲) اور ہم نے حضرت ابراہیم الظیلا کو اسحاق بیٹا اور لیتقوب بوتا عطا کیااور ہم نے حضرت ابراہیمّ ،حضرت اسحاقؓ ،حضرت لیعقوب علیہم السلام اوران کی اولا دمیں نبوت عطا کی۔
- (۷۳) اورہم نے ان سب کومقتدا بنایا کہ ہمار ہے تھم واطاعت کی طرف مخلوق کودعوت دیا کرتے تھے۔ اورہم نے ان کے پاس نیک کاموں کے کرنے کا یا یہ کہ تو حید کی طرف دعوت دینے کا خصوصاً نماز کی پابندی
- کااورز کو قادا کرنے کا حکم بھیجااور وہ لوگ ہماری خوب اطاعت کیا کرتے تھے۔ لامیر میں اور مناوی کھے ہمیں اعقا سلیں وہ سال کی سیاستان میں مرحب سے مناب
- (۷۴) اورلوط الظیٰلاً کو بھی ہم نے عقل سلیم اور نبوت عطا کی اور سدوم بستی ہے نجات دی جس کے رہنے والے برے برے کام کیا کرتے تھے یعنی لواطت بے شک وہ لوگ اپنے کفر میں بڑے بدذ ات اوران افعال لواطت وغیرہ میں بہت ہی بدکار تھے۔ میں بہت ہی بدکار تھے۔
- (۷۵) اور ہم لوط الطبیع کو آخرت میں جنت میں داخل کریں گے اور ان کو دنیا میں بھی نبوت کے ساتھ سرفراز فر مایا اور وہ انبیاء کرام کے طریقتہ پر تھے۔



وَلُوْنُ إِذْ نَادِي مِنْ قَبِلُ فَإِسْتَجِيْنَا لَهُ فَنَجَيْنَهُ وَاهْلَ مِنَ لَكُتِ لِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كُذَّ بُوا مِ الْمِينَا \* إِنَّهُمْ كَانُوا قُوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَ قُنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْكُنَ إِذْ يَكُمُكُمُنَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَّتُ فِيُهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ شَهِدِ إِنْ ﴿ فَفَقَتْنَهَا سُلَيْهُ هُنَّ وُكُلًّا أَتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْنًا ۚ وَسَخَّرُنَا مَعَ دَاوَةِ الْجِبَ الَ يُسَيْحُنَ وَالطَّلِيرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمُنَٰهُ صَنْعَةً لَبُوْسٍ لَّكُمُ لِتُعُصِنَّكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلَ أَنْتُو شْكِرُوْنَ ﴿ وَلِسُلَيْنُ نَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَعَيْرِي بِآمُومَ إِلَى الْأَرْضِ الَّمِي لِرَكْمَا فِيْهَا وَكُنَّا لِكُلِّ شَيِّ عَلِيمِنَ ﴿ وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَغُوْصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُوْنَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمُ لِخِفِظِينَ ﴿ وَالَّذِبِ إِذْ نَادِي رَبُّهُ أَنْي مَسِّنِي الضُّوُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرِّحِينُ ٥ فَاسْتَجَبُنَالَهُ فُكُشَفْنَا مَايِهِ مِنْ ضَيْرِ وَاتَّمِنْهُ آهُلَهُ وَمِثْلَهُمُ مَعَهُمُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكُوى لِلْغِيدِينَ ۖ وَاسْمِينُكَ وَا دُرِيْسَ وَذَالْكِفَلْ كُلُّ مِنَ الصَّيْرِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنُهُمْ فِي رَخْبَيْنَا رَانَّهُمُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿

اورنوح ( کا قصہ بھی یاد کرو ) جب ( اس ہے ) پیشتر انہوں نے ہم کو یکاراتو ہم نے اُن کی وعاقبول قرمائی اوران کواوران کے ساتھیوں کو برسی گھبراہٹ ہے نجات دی (۷۱)۔اور جولوگ ہماری آینوں کی تنکذیب کرتے تھے اُن پرنصرت بخشی۔ وہ بے شک ٹریادگ تھے سو ہم نے أن سب كوغرق كرديا ( 22 )\_اورواؤراورسليمان ( كاحال بھی مُن لوکہ ) جب وواکیہ بھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے کے جس میں كيجيلوكوں كى بكرياں رات كوچ گنى (اورائے روندگنى) تعين اور ہم أن کے فیصلے کے وقت موجود تھے (۷۸)۔ تو ہم نے فیصلہ ( کرنے کا طریق ) سلیمان کو منجها دیا اور ہم نے دونوں کو حکم ( لیعنی حکمت و نبوت )اورعلم بخشا تفااور ہم نے بہاڑوں کوداؤ دکامنخر کردیا تھا کہ اُن کے ساتھ شیخ کرتے تھے اور جانوروں کو بھی (مسخر ) کردیا تھا اور ہم بى (ايما) كرف والے تھے (29) \_ اور ہم نے تمہارے ليے أن كو ایک (طرح کا) لباس بنانا بھی سکھادیا تا کتم کولا ائی (مے ضرر) ہے بجائے بستم کوشکر اربونا جا ہے( ٨٠)۔ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع (فرمان) کردی تھی جوان کے تلم ہے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی ( یعنی شام )اور ہم ہر چیز سے خبر دار میں (۸۱)۔اور دیوؤل (کی جماعت کوبھی اُن کے تابع کر دیا تھا کہ ا اُن ) میں بعض اُن کے لیےغویطے مارتے تضاوراس کے ہو ااور کام بھی کرتے تھے۔اور ہم اُن کے نگہبان تھے(۸۲)۔اورایو بوریاد

کرو) جب اُنہوں نے اپنے پروردگار ہے وُ عالی کہ جھے ایذ ابور بی ہے اور تو سب سے بڑھ کررتم کرنے والا ہے ( ۸۳ )۔ تو ہم نے اُن کی وُ عاقبول کر لی اور جو اُن کو تکلیف تھی وو وُ ورکر دی اور اُن کو بال بچے بھی مطافر مائے اور اپنی مہر پائی سے اُن کے ساتھ اسٹے بی اور ( بخشے ) اور عبادت کرنے والوں کے لیے ( یہ ) نصیحت ہے ( ۸۴ )۔ اور اسٹعیل اور اور لیس اور ذوالکفل ( کو بھی یا دکرو) یہ سب صبر کرنے والے تھے (۸۵ )۔ اور ہم نے اُن کواپنی رحمت میں داخل کیا۔ بلاشبہ وہ نیکوکار تھے (۸۲ )

#### تفسير سورة الانبياء آيات ( ٧٦ ) تا( ٨٦ )

(۷۶) اور حضرت نوح الطفیلا کوجھی ہم نے نبوت کے ساتھ سرفراز فر مایا ان کا وہ داقعہ بھی بیان سیجیے جب کہ انھوں نے حضرت لوط الطبیعات کے زمانہ سے پہلے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے اپنے رب سے دعا کی ،سوہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کواور ان پرایمان لانے والوں کوغرق ہونے سے نجات دی۔

- (۷۷) اور ہم نے الی قوم سے بدلہ لیا جنھوں نے ہماری کتاب اور ہمارے رسول نوح الطفظ کو مجتلایا یقینا وہ لوگ اپنے کفر میں بہت برے تھے،اس لیے ہم نے ان سب کوطوفان کے ذریعے غرق کرویا۔
- (۷۸) اور حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیماالسلام کوجھی ہم نے نبوت اور حکمت کے ساتھ اعز از عطا کیاان کاوہ داقعہ قاتل ذکر ہے جب کہ وہ کی قوم کے انگوروں کے باغ کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے جس کھیت میں رات کے دفت کچھ لوگوں کی بکریاں چلی گئی تھیں اور اس کھیت کو کھا گئی تھیں اور ہم حضرت داؤد وسلیمان کے فیصلہ کو جانے والے نتھے۔
- (29) سوہم نے اس فیصلہ کا آسان سمجھاؤ سلیمان الظنیلا کودے دیا اور بول ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور نبوت عطا کی تھی اور ہم نے داؤد الظنیلا کے ساتھ جس وقت وہ تہتج کیا کرتے ہتھے، پہاڑوں کو تا بع کردیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ تہج کیا کرتے ہتھے اورای طرح پرندوں کو بھی اوران کا موں کے کرنے والے ہم تھے۔
- (۸۰) اور ہم نے ان کوزرہ بنانے کی صنعت تم لوگوں کے نفع کے لیے سکھائی تا کہ وہ زرہ تمہیں لڑائی میں تمہارے دشمنوں کے ہتھیاروں سے بچائے ، سوتم اس زرہ کی نعمت کاشکر کرو گے بھی ہانہیں۔
- (۸۱) اورہم نے سلیمان الظیفی کے لیے تیز ہوا کو تا بع بنادیا تھا اور وہ اللّٰہ تعالیٰ کے تھم سے ،یا یہ کہ سلیمان الظیفی کے تکم سے اسلیمان الظیفی کے تکم سے اصطحر سے اس سرز مین کی طرف چلتی ،جس میں ہم نے تھلوں وغیرہ کی برکت رکھی ہے بعنی شام ،اردن ،فلسطین کی طرف اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔اس لیے ہم نے سلیمان الظیفی کے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا۔
- (۸۲) اورشیاطین بینی جنات میں ہے بھی ہم نے ایسوں کو مخر کردیا تھا جوسلیمان الظفظ کے لیے دریا وَس میں غوط لگایا کرتے تھے تا کہ جوابرات اور موتی سمندروں میں ہے نکال کران کے پاس لائیں اور دہ اس غوط زنی کے علاوہ سلیمان الظفظ کے لیے تعیرات کے بھی کام کیا کرتے تھے اور ان جنات کے سنجا لئے دالے ہم تھے تا کہ ان میں ہے کوئی کسی برزیادتی نہ کرے۔
- (۸۳) اورابوب الظفا کے قصد کا ذکر تیجیے جب کہ انھوں نے شدید مرض میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے رب کو بیکارا کہ مجھے بہت بخت جسمانی تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ مہر ہانی فر مائیں اوراس تکلیف سے مجھے نجات دیں۔
- (۸۴) سوہم نے ان کی دعا تبول کی اوران کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا اور جنت میں ہم نے ان کا کنیہ جو دنیا میں ہلاک ہو گیا تھا عطا کیا اور جتنا ہلاک ہو گیا تھا اس کے برابراس دنیا میں بھی عطا کیا بیسب اپنی خاص رحمت کے سبب ہے اور مومنین کے لیے یا دگار کے سبب ہے۔
- (۸۷-۸۵) اورا ساعیل اورادرلین اور ذو والکفل کا بھی تذکرہ کیجیے بیسب احکام البیہ تشریعیہ ، وتکوینیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے، ہم ان کوآخرت میں اپنی جنت میں داخل کریں گے اور ذوالکفل النظیلا کے علاوہ یہ سب نبی تھے اور ذوالکفل نبی نہیں تھے بلکہ ایک صالح نیکو کارشخص تھے۔

ان کوچلا ناہوگااوراس میں ( تیجھ ) نیسن شیس کے (۱۰۰)۔ جن لوگول کے لیے ہماری طرف سے میلے بھلائی مقررہ وچکی ہے وہ اس سے

و در رکھے بائیں گے(۱۰۱)۔ (بیبان تک که )اس کی آواز بھی تونہیں شیں گے۔اور جو پھوان کا جی جا ہے گااس میں ( یعنی ہرطرح کے

وَذَاالنُّونِ إِذْذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظُنَّ أَنْ لَنَ نَقُيدُ مَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُلْتِ آنَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبِيعُنَكَ ۖ إِنْ كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ \* وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْغَقِرَ وَكُذْ لِكَ نُكْتِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَزُكْرِيّاً إِذْ فَالْأِي رَبِّهُ رَبِّ لَا تَكَارُ فِي فَزُدًا وَّ انْتَ خَيْرُ الْوَرِثِيْنَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَوَهَبُنَالَهُ يَعْلَى وَاصْلَعْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوَا يُسْرِعُونَ فِي الْخَدْيُرُتِ وَيِنْ عُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوَالْنَاخُشِعِيْنَ ﴿ وَالَّذِينَ أَخْصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَعُنَا فِيُهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَلَمِينَ هِانَ هَٰذِهِ أَغَتَّكُو أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَإِنَّارِ بُكُمْ فَاغْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُواۤ ٱمُّرَهُمُ يَنْنَهُمُ كُلُّ الْكِنَا (جِعُوْنَ ۚ فَكَنْ يَعْمَلُ مِنَ عَ الصَّلِحْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفُرَانَ لِسَغِيهِ وَإِنَّا لَهُ ڬؾڹٷڹۛٷۘٷڒۄٞۼڵۄٞۼڵڰۊٙۯؽۼؚٳؘۿڵػڟٚۿٙٲۯؘڰۿڒڵؽۯٷٷ<sup>؈</sup>ٛ حَثَى إِذَا فَيْعَتْ يَأْجُونُ وَمَأْجُونُ وَهُوْمِ أَخُونُ وَهُوْمِنُ كُلِّ مَلَابٍ يَنُسِلُونَ®وَاڤُتُرَبَالْوَعُنَّالُحَقُّ فَإِذَاهِيَ شَاخِصَةٌ ٱبْصَارُالَّذِيْنَ كَفَرُوا يُويُلَنَا قَنْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا ؠۜڷٛڴڹۜٵڟ۬ڸؠؽڹۜٵؚٳٮٞڴؙڿؙۅؘڡٵڷۼؠؙۮۏڹڡۣڹۮٷڹٳٮڵۄ حَصَبُ جَهَنَّمَ ٱنْتُمُ لَهَا وٰرِدُوْنَ ﴿ لَوْكُانَ هَٰوُلَآءٍ الِهَةُ مُاوَرَدُوْ هَا وَكُلُّ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴿ لَهُمْ فِينِهَا ڒٙڣۣؠؙڒۊۜۿٶۛڔڣڹۿٵؘۘڒؽۺؠٷ؈ؘ<sub>ٛڟ</sub>؈ٵڷٙڹؽڹڛؘۺؾؘۛٙۛؾ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنَى أُولَيْكَ عَنْهَا مُنْعَدُونَ أَرْيَسْعَوْنَ حَسِينُسَهَأُوَّهُمْ فِي مَااشْتَهَتُ ٱنْفُسُهُمْ خُلِدُ وْنَ إِ لَايَحْزُنْهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبِرُو تَتَكَفَّهُ وَالْمَلَيِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ ٳ**ڵۜۮؽؙڴؙڹؙؾۧۄؙڷۅٛۘٛڠۯۏٛ**ؽ

اور ذوالنون کو (یاد کرو) جب وہ (الی قوم سے ناراض ہوکر) غصے کی حالت میں چل دیےاور خیال کیا کہ ہم اُن پر قابونہیں یا سکیں گے آخر اندھیرے میں( خدا کو ) بکارنے گئے کہ تیرے ہوا کوئی معبودتیں ۔ ٹو یاک ہے(اور ) بے شک میں قصور وار ہوں (۸۷)۔ تو ہم نے اُن کی ڈیا قبول کر لی اوران کوغم ہے نجات بخش ۔ اور ایمان والوں کوہم ای طرح نجات دیا کرتے ہیں (۸۸)۔اورزکریا( کویادکرو) جب أنهول نے اینے بروردگار کو بیکارا کہ بروردگار مجھے اکیلا نہ جھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے(٨٩) تو ہم نے ان کی پکارشن کی اور انہیں سخنی بخشے اوران کی بوی کو(ان کے حسن معاشرت ) کے قابل بنادیا۔ بہلوگ لیک لیک کرنیکیاں کرتے اور جمیں اُمیداورخوف سے یکارتے اور ہارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے(٩٠)۔اوراُن (مریم) کو بھی یاد کروجنہوں نے اپنی عقب کو محفوظ رکھا۔ تو ہم نے اُن میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہلِ عالم کے لیےنشانی بنا دیا (۹۱)۔ بیتمباری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا برور : گار ہول تو میری ہی عباوت کیا کرو( ۹۴ )۔ اور بیلوگ اینے معالے میں باہم متفرق ہو گئے ( مگر ) سب ہاری طرف رجوع کرنے والے ہیں ا ( ۹۳ )۔ جو نیک کام کر ہے گا اور مومن بھی ہو گا تو اس کی کوشش را نیگاں نہیں جائے گی۔اور ہم اس کے لئے ( ٹواب اعمال ) لکھ رہے ہیں (۹۴)\_اورجس بستی (والوں) کوہم نے ہلاک کردیا محال ہے کہ (وہ ونیا کی طرف رجوع کریں) وہ رجوع نہیں کریں گے( ۹۵ )۔ یہاں تک کہ باجوج اور ماجوج کھول دیے جا کمیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رے ہوں( ٩٦)۔اور قیامت کا سیا وعدہ قریب آجائے ۔تو ناگاہ كافروں كى آئى تھىل كى كھلى رە جائيں ( اور كينے لكيس كه ) ہائے شَامت ہم اس (حال ) ہے ففلت میں رہے بلکہ ہم ( اپنے حق میں ) ظالم تھے( ۹۷ )\_( کافرواس روز )تم اور جن کی تم خدا کے سواعباد ت کرتے ہودوزخ کااپندھن ہو ئے(اور )تم (سب )اس میں داخل ہو كرربوك ( ٩٨ ) ـ اگريالوگ ( درحقيقت )معبود بوت تواس ميل وافل نه ہوتے اور سب اس میں ہمیشہ ( جلتے )رہیں گے (۹۹)۔وہاں

عیش اورلطف میں ) ہمیشہ رہیں سے (۱۰۲)۔ان کو (بس دن کا ) ہڑا بھاری خوف عمکین نہیں کرےگا۔اورفر شنے اُن کو لینے آئیں سے ( اور کہیں گے کہ ) یہی وہ دن ہے جس کاتم سے عدہ کیا جاتا تھا (۱۰۳)

#### تفسيرسورة الانبياء آيات ( ۸۷ ) تا ( ۱۰۳ )

- (۸۷) اور مچھلی والے پنجمبریعنی حضرت بونس الظنی الکی ایک بھی ذکر سیجیے جب کہ وہ اپنے با دشاہ سے تاراض ہوکر چل دیے اور انھوں نے یہ مجھا کر ہم اس دن کے چلے جانے پرکوئی پکڑنہیں کریں گے (اللّٰہ کے علم سے ان کو مجھلی نگل گئی) پس انھوں نے اندھیروں میں پکارا، ایک اندھیرا دریا کا، دومرا مجھلی کے پیٹ کا، تیسرا مجھلی کی آنتوں کا، غرض کہ ان تاریکیوں میں دعا کی کہ آپ کے سواکوئی معبود نہیں آپ پاک ہیں، میں آپ کے حضور تو بہ کرتا ہوں، بے شک میں قصور وار ہوں کہ بغیر آپ کے عظم کے ناراض ہوا۔
- (۸۸) ہم نے ان کی دعا کو تبول کرلیا اور ان کو تاریکیوں سے نجات دی اور ای طرح ہم اور ایمان والوں کو بھی غم و پریشانی ہے دعاکے وفت نجات دیا کرتے ہیں۔
- (۸۹) اوراے محمد وظا آپ زکر یا النظیمان کے قصد کا ذکر سیجیے جب کہ انھوں نے دعا کی کہ اے میرے پرور دگار جھے لا وارث تنہا بغیر کسی مددگار کے ندر کھیے، یوں تو سب مددگاروں سے بہتر آپ ہی ہیں۔
- (۹۰) سوہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو نیک بخت فرزندیکی عطا کیااور ان کی بیوی کواولا دے قابل کردیا،
  یہ انہیاء کرام النیکی یا یہ کہ حضرت زکر یا النیکی اور کی النیکی نیک کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے اور اس طرح ہمیں
  یکارتے تھے یا یہ کہ جنت کی امید اور دوزخ کے خوف کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے تواضع
  اور اطاعت کے ساتھ رہتے تھے۔
- (۹۱) اور حضرت مریم الطبیع کا بھی ذکر سیجیے جنھوں نے اپنی عزت کو بچایا پھران کے گریبان میں ہمارے تھم سے جبر میل الطبیع نے ہماری روح پھونک دی اور ہم نے ان کو اور ان کے فرزند کو دنیا جہان والوں کے لیے خاص کر بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنادی۔
- (۹۲) کہ بغیر باپ کے لڑکا پیدا ہوا اور مردول میں سے بغیر کسی کے ہاتھ لگائے اور قریب آئے حضرت مریم الظیفیٰ کے ولا دت باسعادت ہوئی اے لوگویہ ہے تہما راپندیدہ طریقہ اوروہ ایک ہی طریقہ ہے اور حاصل یہ کہ میں تہما رارب حقیقی وحدہ لاشریک ہوں، میری ہی اطاعت کیا کرو۔
- (۹۳) اگرلوگوں نے اس حقیقت کے باوجودا پنے درمیان اپنے دین میں اختلاف پیدا کرلیا ہے اور یہودیوں نے علیحدہ دین اور عیسائیوں نے علیحدہ اور بجوس نے اپناعلیحدہ طریقہ اختیار کرلیا ہے تو باقی ہرا یک گروہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ (۹۴) سوجو محض اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتا ہوگا اور وہ اپنے ایمان میں سچا بھی ہوگا تو اس کے اعمال

صالحہ کا تواب ضالع نہیں جائے گا بلکہ اسے اس کے ان اعمال پرتو اب دیا جائے گا اور ہم اس کو بدلہ اور تو اب دینے والے جیں اور پیر کہ ہم ان کے اعمال لکھ لیتے جیں اور ان کی حفاظت کرنے والے جیں۔

(۹۵) اور مکہ والوں کے لیے جیسا کہ ایوجہل اوراس کے ساتھی ہیں جن کوہم نے کفر کے ساتھ و لیل کیا ہے ان کے لیے تو فق لیے تو فق اور ہدایت ناممکن ہے کہ وہ اپنے کفر کو چھوڑ کر ایمان اختیار کریں یا بیہ مطلب ہے کہ مکہ والوں ہیں سے جن لوگوں کوہم نے بدر کے دن تہ تیج کرکے ہلاک کر دیا ہے ،ان کے لیے دنیا میں لوٹ کر آٹاناممکن ہے۔

(۹۷) بس پھر بیدتصہ ہوگا کہ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کے انکار کرنے والوں کی ایک وم ہے آگھیں ذکیل و خوار ہوکر پھٹی کی پھٹی روجا کمیں گی۔

اور یوں کہتے نظر آئیں مے ہائے ہماری کم بختی ہم اس دن سے غفلت میں تھے بلکہ حقیقتا ہم رسول اکرم ﷺ اور قر آن کے منگر تھے۔

(۹۸) بے شک اے مکہ دالوتم اور تمہارے بیہ بت سب دوزخ کا ایندھن ہیں اور تم سب اور بیتمہارے بت دوزخ میں داخل ہوں مے۔

# شان نزول: إنكم وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ الَّحْ ﴾

امام حاکم "في خطرت ابن عباس على سوايت كيا ہے كہ جس وقت بيآ بت مباركه نازل بوئى تو ابن زبعرى في كہا كہ جا ندسورج ،ستار ، فرشتے اور حضرت عزيز ان كى پرستش بوتى ہے، بيسب ہار معبودوں كے ساتھ دوزخ ميں جا كي اس بي بيت نازل بوئى ۔ إِنَّ الَّذِيْنَ مَسَقَتُ (الْخ) لَيْنَ جَن حضرات كے ليے جنت مقدر بوچكى، وہ دوز خ سے اس قدر دور رہيں مے كه اس كى آ بث بھى نہ ميں مي اور دوسرى بيآ بت نازل بوئى وَ قسل مقدر بوچكى، وہ دوز خ سے اس قدر دور رہيں مے كه اس كى آ بث بھى نہ ميں مي اور دوسرى بيآ بت نازل بوئى وَ قسل صُورِ بَ مَوْيَهُمَ مُعَلَلٌ تا خَصِّمُونَ (الْخ)

- (99) ۔ اگر نید بت واقعی تنہارے معبود ہوتے تو اس جہنم میں کیوں داخل ہوتے بیسب عابد ومعبود اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔
- (۱۰۰) اوران کا دوزخ میں شور وغل اور گدیہ ہے جیسی آوازیں ہوں گی (معاذ اللّٰہ )اور وہ ووزخی رحمت وشفاعت دوزخ سے نکلنےاورنزمی کی کوئی ہات بھی نہ نیس گے اور نہ وہاں دیکھیں گے۔
- (۱۰۱-۱۰۱) اورجن معترات کے لیے ہماری طرف ہے جنت مقد ور ہوچکی ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ وعزیر الظفاؤہ

دوزخ سے نجات میں رہیں گے اور اس سے اس قدر دورر کھے جائیں گے کہ اس کی آ ہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ لوگ اپنی پہند کی چیزوں سمیت جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

(۱۰۳) اور جب دوزخ بحری جائے گی اور موت کومینڈھے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان ذخ کیا جائے گا پیجمی ان کوغم میں نہ ڈالے گی اور جنت کے دروازے پران حضرات کا فرشتے بشارت وخوشخبری دیے کے ساتھ استقبال کریں گے اور کہیں گے یہ ہے وہ تمہا رادن جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کہا جاتا تھا۔

اِنْتُ کُمْ وَمَا تَعُبُدُوْنَ (الْنح) ہے لے کریہاں تک پیآیت عبداللّٰہ بن زبعری کے بارے میں تا زل ہوئی اس نے جورسول اکرم ﷺ سے بتوں کے بارے میں جھکڑا کیا تھا۔

يَوْمَ لَطُوى السَّمَّاءَ كَطَيِّ

السِّجِلِّ لِلْكُتُّ كُمَا بَدَ أَنَّا أَوَلَ عَلَى نَعِيْدُهُ وَمَنَّ اعْلَيْنَا السِّجِلِّ لِلْكُتُ كَمَا الْكَافِيلِ الْكَافِيلِ الْكَلَّمُ اللَّهُ الْحَوْنَ فَلَى اللَّهُ الْكَلَّمُ اللَّهُ الْكَلَّمُ اللَّهُ الْحَوْنَ فَلَى اللَّهُ الْكَلَّمُ اللَّهُ الْحَوْنَ فَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَوْنَ فَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْم

جاتا ہے وہ (عن) قریب (آنے والی) ہے یا (اُس کا دفت) وُور ہے (۱۰۹)۔جو بات پکارکر کی جائے وہ اسے بھی جانیا ہے اور جوتم پوشیدہ کرتے ہواس ہے بھی واقف ہے (۱۱۰)۔اور پین نہیں جانیا شاید وہتمہار سے لیے آز مائش ہواور ایک مدت تک (تم اس سے) فاکدہ (اُٹھاتے رہو) (۱۱۱)۔ تیفیر نے کہا کہ اے میرے پروروگارتی کے ساتھ فیصلہ کردے اور ہمارا پروردگار بڑا مہر بان ہے اس سے اُن باتوں میں جوتم بیان کرتے ہو مدو ماگل جاتی ہے (۱۱۲)

#### تفسير سورة الانبياء آيات ( ١٠٤ ) تا ( ١١٢ )

(۱۰۴) اور قیامت کا دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس دن ہم آسانوں کواپے دا کیں ہاتھ پراس طرح لپیٹ لیں سے جس طرح کھے ہوئے مضمون کا کاغذ لپیٹ لیاجا تا ہے اور جس طرح پہلی باران کوہم نے نطفہ سے پیدا کیا تھا، ای طرح پھر دوبارہ قبروں سے پیدا کردیں سے بیہ ہارے ذمہ وعدہ ہے ہم ضرور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کریں سے۔

(۱۰۵) اورہم داؤد الطّفائلا کی زبور میں توریت کے بعد لکھ بچکے ہیں یا بیہ مطلب ہے کہ ہم تمام آسانی کما بوں میں لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد لکھ بچکے ہیں کہ سرز مین جنت کے ما لک میر بے مؤحد بند ہے ہوں گے یا بیہ کہ ارض مقدسہ کے وارث بنی اسرائیل کے نیکوکاریا اخیرز مانہ کے نیکوکار ہوں گے اور وہاں اتریں گے۔

(۱۰۷) بے شک اس قرآن تھیم میں مؤحدین کے لیے کافی مضمون ہے یا یہ کہ اوامر ونواہی کے ذریعے سے تفیحت ہے۔

(۱۰۷-۱۰۸) اورائے محمر ﷺ ہم نے آپ کواور کسی بات کے لیے رسول بنا کرنہیں بھیجا گرجن وانس میں سے جوآپ پر ایمان لائے ،اس پرعذاب سے رحمت وقعت کے لیے بھیجا ہے۔

بس آپ فرماد بیجیے کہ میرے پاس تو اس قر آن حکیم کے ذریعے سے میروی آتی ہے کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی معبود وحدۂ لاشریک ہے،اب بھی مکہ دالوتم سیجے دل سے تو حیداور عبادت کا اقر ارکرتے ہویانہیں۔

- (۱۰۹) پھر بھی اگر بیلوگ ایمان اور اخلاص سے سرکشی کریں تو آپ ان سے فرماد پیجے کہ میں تہمیں واضح اطلاع کر چکا ہوں جس میں پچھ بھی پوشیدہ نہیں کہ میری مدد کی جائے گی اور تہمیں اٹکار پرسزا ملے گی۔
- (۱۱۰) باقی میں نہیں جانتا کہ وہ عذاب قریب ہے یا دور ، اللّٰہ تعالیٰ کوتہاری پکاراور کی ہوئی بات کی بھی خبر ہے اور جو بات تم دل میں رکھتے ہو یا جو کام حصب کر کرتے ہواس کی بھی خبر ہے۔
- (۱۱۱) اورتم پر کب عذاب نازل ہوگا، اس کی بھی اس کوخبر ہے باقی پورے یقین سے میں نہیں جانتا شاید تاخیر عذاب تمہارے لیے امتحان ہواورنز ول عذاب کے وقت تک فائدہ پہنچا نا ہو۔
- (۱۱۲) ۔ آپ فرماد پیجیے کہ میرے اور مکہ والوں کے درمیان حق اور عدل کے موافق فیصلہ فرماد پیجیے اور ہمارارب بوا مہر ہان ہے جس سے ہم ان جھوٹی ہاتوں کے مقابلہ میں مدد چاہتے ہیں جوتم بنایا کرتے ہو۔



#### مِزَرِقُ إِنْ نِينَتِينَ مِنْ الْبِيرِ مِنْ الْبِيرِ مِنْ الْبِيرِ مِنْ الْبِيرِ مِنْ الْبِيرِيرُ مِنْ مِنْكِ سُنِّ الْفِي مِنْ أَنِّي مِنْ أَصِيبِهِ فِي الْبِيرِينِ الْبِيرِينِ الْبِيرِينِ الْبِيرِينِ الْبِيرِينِ الْبِي

شروع خدا كانام كرجو برا مهريان اورنهايت رحم والاب الوگواسيخ مړوردگار سے ڈرو کہ قيا مت کا زلزلہ ايک حاوث عظيم ہوگا (۱) \_ (اے مخاطب) جس دن تو اُس کو دیکھے گا ( اُس دن بیرهال ہوگا کہ ) تمام دودھ پلانے والی عور تیں اینے بچوں کو بھول جا کیں گی ۔ اور تمام حمل والیوں کے حمل گریزیں سے اور نوگ تھے کو متوالے نظر آئیں کے محروہ متوالے نہیں ہوتئے بلکہ (عذاب دیکھ کر) مربوش مور ہے ہوں مے بے شک خدا کا عذاب براسخت ہے (۲) ۔ اور بعض لوك ايسے بيں جوخدا (ك شان) ميں علم (ودالش) كے بغير جمكرتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں (۳)۔جس کے بارے میں کھے ویا ممیاہے کہ جواسے دوست رکھے گا تو وہ اُس کو تمراہ کردے گا اور ووزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا (سم)۔لوگوا کرتم کو( مرتے کے بعد) جی اُشے میں مجھ شک ہوتو ہم نے تم کو ( بہلی ہار ممی تو) پیدا کیا تنا ( بعنی ابتدایس )مٹی سے پھراس سے تطف بنا کر۔ پھراس سے خون کا لوتھڑا بنا کر ۔ پھراس سے بوٹی بنا کرجس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور تاقص بھی تا کہتم رو ( اپنی خالقیت ) ظاہر کرویں۔اور ہم جس کو جا ہے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھیرائے رکھتے ہیں۔ محرتم كو بچيه بنا كرنكاليت ويں \_ محرتم جواني كو تانيخ موراوربعض ( قبل از میری) مرجاتے ہیں ۔ اور بعض (فیخ فانی ہوجاتے اور بردھانے کی) نہایت فراب مرکی طرف اوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کھے جانے کے بعد بالكل بي ملم موجاتے ہيں۔اور (اے ديمينے والے) تو ديكتا ہے کہ (ایک وقت میں) زمین فٹک (پڑی ہوتی ہے) پھر جب ہم اس پر میند برسائے ہیں تو وہ شاواب ہوجاتی ہے اور أمجرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چزیں اُمائی ہے (۵)۔ اِن قدرتوں سے ظاہرہے کہ خدائی ( قاور مطلق ہے جو ) برحق ہے۔ اور یہ کہ وہ مردول

يسواللوالزخلن الرّحينير يَايَّنُهُ النَّاسُ الْقُوُارَ كِلُوْرَاكَ رَلُوْلَهُ السَّاعَةِ شَيْ عَظِيمُونَ يَوْمَرُنُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَتَاۤ ٱرْضَعَتُ وتكفيغ كك ذَاتِ حَنْيِل حَنْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرِي وَمَا هُمْ بِسُكُوى وَلَكِنَّ عَنَّابَ اللهِ شَدِيدُ يُن ﴿ وَهِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَيَتَّبِّعُ كُلُّ شَيُطِن مَّرِينٍ ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّا وُ فَأَلَّهُ يُعِيدُهُ وَيُهُدِينُهُ إِلَى عَلَى إِلَى السَّعِيْرِ ۞ يَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمُ فْرُرَيْكِ مِّنَ الْبُعَتِ فَإِلَّا حَلَقْنَكُمُ مِّنْ ثُوابٍ ثُحُرِمِنْ لْطُفَةٍ لِلْفَرْمِنُ مَلَقَةٍ تُكْرِمِنُ مُضْغَةٍ مُنْخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُغَلِّقَةً لِنُبُيِّنَ لَكُمُ وَلَقِرُ فِي الْأَرْعَامِ مِمَانَشَآءُ إِلَى ٱجَلِ مُسَتَّى ثُمَّ نُخُرِجُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبُلُغُوۤ ٱشُدُّلُوۡ وَمِنْكُوْمَنْ يُتُكُوفُ وَمِنْكُوْمَنْ يُوَدُّ إِلَى اَدْذَكِ الْعُنْدِ لِكَيْلًا يَعْلُمَ مِنْ بَعْدِ عِلْهِ شَيْئًا \* وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدُةً فَإِذَا ٱنْزُلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَٱلْبُعَيْثِ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ﴿ لِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُغِي الْمَوْتُ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ كُلِّ اللَّهِ الْمُؤْتُ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ كُلِّ أَيْكُ وَأَنَّ السَّاعَةُ أَلِينَةً لَّارَئِبَ فِيْهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِ الْقَبُوْرِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِ اللَّهِ بِعَيْدِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِتُبُ مُنِينُرِ فَأَنِي عِظْفِهِ لِيُضِلُّ عَنُ سَبِيْلِ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَاخِرُكُ وَنُذِيْقُهُ يَوْمَر الْقِلْمَةُ عَلَى الْكَرِيْقِ فَ لِكَ بِمَا قُكُ مَتْ يَلَ كَ وَأَنَّ اللهُ لَيْسُ بِظَلَّا مِرِ لِلْمُبِيْدِةُ

ڡڔٙڿٵۯ؞ڹؽٷٵڔڔؿؘڔڮ؆؋ٮؙ؞؞ٷڗڔڔ ڛڶڰؙؙڰڵۏڔڡؿؙڹٛڛڣڶٳۑؿٵۼۺڔؙۯڮڣۼۣ

کوزندہ کردیتا ہے اور بیکدہ ہر چیز پرقدرت رکھتا ہے(۲)۔اور بیکہ تیا مت آنے والی ہے۔اس بیں پہوشک نبیں اور بیکہ خدا لوگوں کو جوقبروں میں ہیں جلا اُٹھائے گا(ے)۔اورلوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جوخدا (کی شان) میں بغیرعلم (ودانش) کے اور بغیر ہدا ہت اور بغیر کتاب روثن کے جھڑتا ہے(۸)۔(اور تھبرے) گردن موڑ لیتا( ہے) تا کہ (لوگوں کو) خدا کے رہتے ہے گمراہ کردے۔اس کے لیے دنیا میں ذکت ہے۔اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب (آتش) سوزاں کا مزا چکھا کمیں مے(1)۔(اے سرکش) بیاس (کفر) کی مزاہے جو تیرہے ہاتھوں نے آئے بھیجا تھا اور خدااہے بندوں پرظلم کرنے والانہیں (۱۰)

#### تفسير سورة العج آيات (١) تا (١٠)

يسورت كل بهسوات ان پانچ آيول ك يعن وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعُبُدُو اللّه عَلَى حَوُفِ (النح) يدو آيتي اوراً فِنَ لِسلّسلِيْنَ يُفَالِسلُونَ بِاللّهُمُ (النح) يدوآيتي اورآيت يَسَاقُوا اللّهُ عَلَى حَوُف (النح) يدوآيتي اورآيت يَسَاقُهُ اللّهُ يُنَ الْمَنُو الْرَكَعُو اللّهُ عَلَى حَوُف (النح) كماته او السّجُدُو (النح) ي يا يُحِل آيتي من إلى الله الله على الله على

اس سورت میں اٹھتر آبیتی اور ایک ہزار دوسوا کیا نوے کلمات اور پانچ ہزارا یک سوپینیتیں حروف ہیں۔

- (۱) یے خطاب خاص وعام دونوں طریقوں پر ہوتا ہے باتی اس مقام پر عام ہے کدا ہے لوگوا پینے رہ سے ڈروا در اس کی اطاعت کروکیوں کہ قیامت کا زلزلہ ایک بڑی خوفنا کے چیز ہوگی۔
- (۲) جس روز فلی اولی کے وقت تم لوگ اس زلزلہ کو دیکھو کے تو اس روزیہ حال ہوگا کہ تمام دودہ پلانے والیاں بیبت کے مارے اپنے دودہ پیتے بیچے کو بھول جا کیس کی اور تمام حمل والیاں اپنے پیٹ کے بچوں کو ایام پورا ہونے سے بہلے ہی ڈال دیں گی۔

اورا بی خاطب تحد ولوگ نشدگی حالت میں دکھائی دیں مے حالاں کہ وہ کسی نشرہ ورچیزی وجہ سے نشہ میں نہ ہوں مے لیکن اللّٰہ کاعذاب ہے بی سخت چیز جس کے خوف کی وجہ سے لوگوں کی حالت نشروالوں کی ہوجائے گی۔ (۳) وربعض آ دمی ایسے جیں یعنی نظر بن حارث جواللّٰہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر جانے ہو جھے اور بغیر کسی جست و رکیل کے جھڑا کرتے ہیں اور ہر ملعون شیطان کے جھے ہو لیتے ہیں۔

# شان نزول: وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ ﴿ الْحُ ﴾

ابن ابی حاتم" نے ابومالک منظانہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۳) جس شیطان کے بارے میں بیفیصلہ کیا جاچکا ہے کہ جواس کا اتباع کرے گاتو اس کا کام ہی ہے ہے کہ وہ اس کوراہ حق سے بےراہ کردے گا اور اس کوعذاب دوزخ کا راستہ بتلادے گا یعنی ایسی باتیں اس سے کروائے گا جس

ے دوز خ واجب ہوجائے۔

(۵) اے مکہ دالو ااگرتم قیاست کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق میں شک وشبہ میں ہوتو ذراا پنی ابتداء آخر بنش کے بارے میں غور کرلو، کیوں کہ ابتدا پیدا کرنے سے بھر تبہارا دوبارہ زندہ کرنا زیادہ مشکل نہیں کیوں کہ ہم نے کہلی بارتمہیں بواسط حضرت آ دم مٹی سے بنایا۔ پھراس کے بعد جامل ہوتا ہے کہاں بونی میں بعض کے بعد خون کے لوقتر سے بھرتازہ بوئی میں بعض کے پور سے کے لوقتر سے بھرتازہ بوئی میں بعض کے پور سے معنا بنا دیتے ہیں اور بعض کو تاتمام ہی گراویتے ہیں تا کہ ہم قرآن کریم تمہاری ابتدائی پیدایش اور اس کی حقیقت کو خام کہ کردیں اور ہم رقم مادر میں جس نطفہ کوچا ہے ہیں گرفتے ہیں تا کہ ہم قرآن کریم تمہاری ابتدائی پیدایش اور اس کی حقیقت کو خام کہ بھر ہیں کہ کوچا ہے ہیں میں باید کہ دیت تک تھرائے رکھتے ہیں یا یہ کہ رقم مادر میں بھر کردیں اور ہم رقم مادر میں ایک مدت معینہ کے بعد ہم بھر کردیں اور ہم رقم مادر میں اور تم میں اور تم میں سے بعض اپنی بھری جوانی کی عمر کوچی جا کیں اینی افھارہ سال بھر کہ جوجا کیں اور تم میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر کی جاتی ہیں۔ کہ بوجا کیں اور تم میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر کی جاتی ہے۔

اوربعض تم میں وہ ہیں جو بڑھا ہے کی عمر تک پہنچاد ہے جاتے ہیں لینی زیادہ بڑھا ہے کی حالت میں وہی سابقہ شیرخوار بچے کی حالت ہوجاتی ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی تجھاوراس سے باخبر ہوتے ہوئے بھرای چیز سے بے بجھاور بے خبر ہوجاتے ہیں۔

اوراے خاطب! تو زمین کود کھتا ہے کہ خشک و ران پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ سبزی کے ساتھ ابھرتی ہے یا یہ کہ اس میں حرکت اور پانی ہے ایک شم کی تازگی پیدا ہوتی ہے اور سبزیوں کے ساتھ پھولتی ہے اور پانی کی وجہ سے ہرشم کے خوش رنگ نباتات اگاتی ہے۔

- (۲) یہ جو پچھتمہاری حالت بدلنے پر اور زمین کی حالت کی تبدیلی ہے قدرت خداوندی کا ظہور فر مایا بیسباس لیے کہ تاکہتم اب جان نواور اس بات کا اقر ار کرلوکہ اللّٰہ تعالیٰ ہی ہستی میں کامل ہے اور اس کی عبادت برحق ہے اور وہ ہی جانوں میں جان ڈ الیّا ہے اور وہ ہی موت وحیات ہر چیز پر قادر ہے۔
- (۷) اوریه که قیامت آنے والی ہے اور اس کے آنے اور قائم ہونے میں ذرا بھی شبہیں اور اللّٰہ تعالیٰ قیامت میں جزاوسز اکے لیے قبروں میں پڑے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔
- (۸) ۔ اوربعض آ دمی ایسے ہوتے ہیں کہ دین الہٰی اور کتاب خداد ندی میں بدون دا تفیت علم ضروری بغیر دلیل اور بغیرَ سی روشن کتاب کے اپنی گردن منکاتے ہوئے اور آیات خداد ندی سے اعراض اور رسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم کو

جھٹلاتے ہوئے جھڑا کرتے ہیں۔

- (9) تا کہ دومرے لوگوں کو مین النی اوراطاعت خداوندی سے بے راہ کردیں ایسے خض کے لیے دنیا ہیں رسوائی ہے بعنی بدر کے دن ولیل ہوکر مارا جائے گا اور ہم قیامت کے دن جلتی ہوئی آگ کا عذاب یا سخت عذاب اس کو چکھا کیں ہے۔ چکھا کیں ہے۔
- (۱۰) اوراس سے کہاجائے گا کہ بدر کے دن جوتو مارا گیا اوراب میں مزاملی یہ تیرے ہاتھ کے کیے ہوئے شرکیہ کاموں کا نتیجہ ہے وَمِنَ النّاسِ مَنْ یُسجَادِلُ فِی اللّهِ سے لے کریہاں تک بیآیت نضر بن حارث کے متعلق نازل ہوئی اوراللّہ نعالی بغیر جرم وتصور کے اپنے بندوں کی گرفت کرنے والانہیں۔

ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْيِدُ اللَّهُ

عَلَى حَرْفِ وَإِنْ اَصَابَهُ خَنْرٌ اطْمَأْنَ بِهِ وَإِنْ آصَابَتُهُ فِقْنَةُ إِنْقَلَبَ عَلَى وَجُهِم مُ تَحْسِرَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةَ ذَٰإِلَ هُوَالْخُوانُ الْنَبِينُنَ®ِ يَكُمُ عُوَامِنَ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُ غُذٰلِكَ هُوَالصَّلَالُ الْبَعِيْثُ أَيْنُ عُوْالَمَنْ ضَرَّتُهُ ٱ قُرَبُ مِنْ لَقَعِهُ لَيِثْسَ الْمُولِى وَلَيْنُسَ الْمُشِيِّرُ الْأَنْ اللهُ يُذُخِلُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَيِلُواالطُّيلِهُ تِ جَنَّتٍ تَجْرِئُ مِنْ تَخْتِهَا الْأَلْهُورُ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُوِيدُكُ عَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَّنْ يَنْصُرُو إِللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ فَلْيَهُ دُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَا وَثُوَلِيَقْطُعُ فَلَينَظُوْهَ لَ يُذُهِبِّنَّ كَيْدُومَا يَفْظُه وَّكُذُ لِكَ ٱثْرُكُنْهُ أَيْتِ بَيِنْتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهُدِينَ مَنْ يَرِيْدُهُ إِنَّ الَّذِينُ أَمُّنُوا وَالَّذِينَ هَادُوْا وَالصِّينِينَ وَالتَّصْرِي وَالْمَجُوسُ وَالَّذِينَ اَشْرُكُوٓ آانَ اللهَ يَفْصِلُ مَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَةِ إِنَّ اللهُ عَلَى مُولِ شَفَّ شَهِينًا هَا لَوْتِرَانَ اللهُ يَسْجُ لَ لَهُ مِنْ فِي السَّلِوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْعَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْحِبَالُ وَالشَّجَرُوالدَّوَاتِ وَالنَّاكِيرُ فَيَ لَيْكُونُ لِنَالِسِ وَكُنْدُو حَقَّ عَلَيْوالْعَنَ ابَ وَمَنْ يَكُونِ اللَّهُ فَمَالَ وَمِنْ لَكُومِ اللَّهُ مَا لَكُ مِنْ مُكُرِمِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّه يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ أَنَّ

اورلوگوں میں بعض ایسامجی ہے جو کنارے بر ( کھڑا ہوکر ) خدا کی عیادت کرتا ہے ۔ اگر اس کوکوئی دنیاوی فائدہ پینے تو اس کے سبب مطمئن موجائے اور اگر کوئی آفت رہے ہے تو مند کے بل لوث جائے ( بین پیر کافر ہوجائے ) اُس نے دُنیا میں بھی نقصان اُٹھایا اور آخرت میں بھی۔ یہی تو نقصان صرت ہے (۱۱)۔ بیرخدا کے سَواالی چنے کو یکارتا ہے جو اُسے ندنقصان پہنچا کے اور ندفا کدہ دے سکے میں پر لے دریے کی ممرای ہے (۱۲)۔ (بلکہ )ایسے خص کو پکار تاہے جس کا نقصان فائدے ہے زیا دوقریب ہے۔ابیادوست بھی بُر ااور ابیا ا ہم محبت بھی بُرا ( ۱۳)۔جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رے خدا اُن کو پیشتوں میں واخل کرے گا جن کے بیجے تبریں چل ر ہی ہیں۔ کی شک نبیس خدا جو جا ہتا ہے کرتا ہے (۱۴)۔ جو محض یہ ممان كرتاب كه خدا أے دنیا اور آخرت میں مدنبیں وے گا تو أس كو عاہیے کہ اوپر کی طرف ( لیننی اپنے گھر کی حبیت میں) ایک رشی باندھے پھر (اس ہے اپنا) گلا تھونٹ لے پھرو کھے کہ آیا یہ تدبیراُس کے غصے کو دُ ورکر ویتی ہے (۱۵)۔اور اس طرح ہم نے اس قرآن کو اُ تاراہے (جس کی تمام) با تمی کھلی ہوئی ( بیں )اوریہ ( یا در کھو ) کہ خدا جس کو جاہتا ہے ہدایت و بتا ہے (١٦) \_ جولوگ مومن ( لیعنی مسلمان ) ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست میں اور عیسائی اور مجوی اورمشرک ۔ خداان ( سب ) میں تیا مت کے دن فیصلہ کر دے محابے شک خداہر چیز ہے یا خبرہے ( ۱۷ ) ۔ کیاتم نے نہیں دیکھا کہ جو

( تنگوق ) آسانوں میں ہے اور جوز مین میں ہے اور مورج اور چا ندا ورستار ہے اور بہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت ہے انسان خدا کو تبدہ کرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں جن پرعذاب تابت ہو چکا ہے اور جس فخص کوخداذ کیل کرے اس کوکوئی عزت وسیخ والا نہیں۔ بے شک خدا جوجا ہتا ہے کرتا ہے (۱۸)

تفسير سورة العج آيات ( ١١ ) تا( ١٨ )

(۱۱) اوربعض آدمی الله تعالی ی عبادت اس طریقے سے کرتا ہے جیسے کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہواورشک بیں ہواور کسی نعمت کے انتظار میں جتال ہو، ہے ہوطلاف اور منافقین بنی اسدو خطفان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

پھراگراس کوکوئی و نیاوی فائدہ پہنچ حمیاتو ظاہری طور پر رسول اکرم دفقے کے دین سے رضا مندی کا اظہار کردیا اوراگر کسی قتم کی کوئی تختی آئی تو اپنے سابقہ شرکانہ دین کوافقیا رکرلیا جس سے دنیا وآخرت دونوں کو کمو بیشا، دنیا کی ذات کو برباد کیا اور آخرت میں جنت ہاتھ سے چھوٹی، ید دنیا وآخرت کے برباد ہونے کا فقصان واضح دنیا کی ذات کو برباد کیا اور آخرت میں جنت ہاتھ سے چھوٹی، ید دنیا وآخرت کے برباد ہونے کا فقصان واضح دنیا کی ذات کو برباد کیا اور آخرت میں جنت ہاتھ سے چھوٹی، ید دنیا وآخرت کے برباد ہونے کا فقصان واضح دنیا کہا تا ہے۔

# شان نزول: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْبُدُ اللَّهَ ﴿ الخِ ﴾

ا مام بخاریؒ نے حضرت ابن عہاس مظاہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آ دمی مدیدہ منورہ آکراسلام قبول کر لیتا تھا پھر آگراس کی بیوی کے لائل بیدا ہوجائے اوراس کی محوزی بچہ دے دے تب تو کہتا تھا کہ بید ین اچھا ہے اوراس کی محوزی بید دیا تو کہتا تھا کہ بید این اچھا ہے اوراس کی محوزی نے بید نہ دیا تھا کہ بید میں گرائی نہ بیدا ہوا اوراس کی محوزی نے بچہ نہ دیا تو کہتا کہ بید میں گرائے اس پراللّہ تعالیٰ نے بیدا بہت نازل فرمائی کہ بعض آ دی اللّٰہ تعالیٰ کے عبادت ایسے طور برکرتا ہے جسے کوئی کس چیز کے کنارام کھڑا ہو۔

اورابن مردویہ نے عطیہ کے ذریعے سے حضرت ابن مسعود کا سے روایت کیا ہے کہ یمبود ہوں ہیں سے ایک فخص مشرف بااسلام ہوا، اسلام لاتے ہی اس کی بینائی مال واولا وسب چیزیں جاتی رہیں، اس نے اسلام سے بُرا شکون لیا اور کہنے لگا میر سے اس وین سے مجھے نعوذ ہالندکوئی محلائی ٹیس حاصل ہوئی، میری نظراور مال جا تارہا، میرالز کا مرکیا، اس برآیت مبارکہ تازل ہوئی۔

(۱۲) اوریہ بنوطاف اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کرایسی چیز کی عبادت کرنے گھے۔ جوندان کوعبادت نہ کرنے کی صورت میں نقصان پہنچا سکتی ہے دیکھوڑ کراہی ہے۔
میں نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ عباد ست کر سے جی کہاں کا نقصان بہنسیت اس کے نقع کے بہت جلد واقع ہونے والا ہے ایس کے نقع کے بہت جلد واقع ہونے والے ہونے والا ہے ایسا کا رساز بھی بہت براہے اور ایسار نتی بھی برا، یعنی جس معبود کی عبادت اس کے پرستش کرنے والے کے لیے نقصان وعذاب کا باعث ہوتو ایسا معبود بہت براہے۔

(۱۳) اورالله تعالی تو ایبامنعم حقیق ہے کہ جولوگ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان لائے اورا چھے کام کیے اللّٰہ تعالیٰ ان کوا یسے باغات میں داخل فرمائے گاجن کے درختوں اور مخلات کے نیچے سے دو دھ، شہد، شراب اور پانی کی نہریں جاری ہوں گی اور اللّٰہ تعالیٰ جواراد و کرتا ہے کرگزرتا ہے کہ جس کو جا ہے بد بخت بنائے اور جس کو جا ہے سعادت سے بہر ومند فرمائے۔

(10) اوران بی لوگوں کے بارے میں اگلی آیت نازل ہوئی ہے کیوں کہ بیکہا کرتے تھے کہ ہمیں اس بات کا ذر ہے کہ نعوذ باللّہ محمد بھٹائی دنیا میں مدونہیں کی جائے گی تو آپ کی چیروی کرنے سے ہمارے اور یہود کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ختم ہوجا ئیں گے، اس پر اللّہ تعالی فرما تا ہے کہ جو خص اس بات کا خیال رکھتا ہو کہ اللّٰہ تعالی رسول اکرم بھٹائی غلبہ ونصرت وشوکت کے ساتھ دنیا واقرت میں مدونہیں فرمائے گا تو وہ ایک ری اپنے مکان کی جیست میں باندھ کراس ہے اپنا گلا گھونٹ لے اور پھراپنے متعلق غور کرے کہ اس کے اس فعل نے جواس کورسول اکرم بھٹا پر غصہ باندھ کراس سے اپنا گلا گھونٹ لے اور پھراپنے متعلق غور کرے کہ اس کے اس فعل نے جواس کورسول اکرم بھٹا پر غصہ فعال بانہیں۔

اوراس آیت کی ایک اور طریقه پرتغییر کی گی که جوشخص اس بات کا خیال رکھتا ہوکہ اللّه تعالیٰ رسول اکرم بھے کو دنیا میں رزق عطاکر کے اور آخرت میں ثواب دے کر مدنبیں فرمائے گاتو وہ اپنے مکان کی حصت میں ایک ری باندھ کر اپنا گلا گھونٹ لے اور اس ری کو کاٹ ڈالے ، اس کے بعد دیکھے کہ اس کا گلا گھفنے لگے اس کو جورسول اکرم پیجائے بارے میں غیظ وغضب تھا وہ ختم کیایا اب بھی باتی ہے۔

(۱۷) اورہم نے اس طرح اس قر آن کریم کو بڈر بعہ جبریل امین نازل کیا ہے جس میں طلال دحرام کی واضح آیات ہیں اور جو مختص ہدایت کا اہل ہوتا ہے ،اللّٰہ تعالیٰ اسے اپنے دین کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

(۱۷) اس میں کوئی شک تبیس کہ جولوگ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان لائے اور مدینه منورہ کے یہودی اور مسائبین جونصاری کا ایک فرقہ ہے اور نجران کے عیسائی لیعنی سید و عاقب اور سورج اور آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرکیین عرب اللّٰہ تعالی ان سب سے درمیان قیامت کے روز عملی فیصلہ فرماد ہے گا اللّٰہ تعالی ان کے اختلاف اور ان کے اعمال سے داقف ہے۔

(۱۸) اے محمد ہونی آپ کو قرآن کریم کے ذریعے اس بجیب بات کاعلم نہیں ہوا کہ لللّٰہ کے سامنے سب اپنی اپنی اپنی مالت کے مطابق عاجزی کرتے ہیں جو مخلوقات کہ آسانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں جیسے کہ مونین اور سورج جاند اور خت اور چو پائے (گر انسان باوجو دسب سے زیادہ عاقل ہونے کے ان میں ہے ) بہت سے تو فرما تبردار ہیں ان کے لیے جنت ٹابت ہوگئی اور وہ مونین ہیں اور بہت ایسے ہیں ( کہ بوجہ تا بعد ار نہ ہونے کے سے تو فرما تبردار ہیں ان کے لیے جنت ٹابت ہوگئی اور وہ مونین ہیں اور بہت ایسے ہیں ( کہ بوجہ تا بعد ار نہ ہونے کے

ان پر دورّ خ کے عدّاب کا حق ثابت ہو گیا جیسا کہ کا فرجس کواللّٰہ بدبختی میں مبتلا کر کے ذکیل وخوار کرے اس کوکوئی عزت دینے والانہیں کہاں کوسعادت وے وہے۔

یا ہے کہ جے اللّٰہ تعالیٰ برائیوں کے ذریعے ذکیل کرے اسے مغفرت خداوندی کے بغیر کوئی عزت دینے والا نہیں اللّٰہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو جا ہے سوکرے خواہ کسی کو اہل بد بختوں میں سے بنائے یا سعادت والول میں سے اور خواہ کسی کو اہل معرفت میں سے کرے یاغیر معرفت میں ہے۔

یددو( فریق) ایک دوسرے کے ڈشمن اینے پروروگار ( کے بارے ) میں جھکڑتے ہیں ۔تو جو کافر ہیں اُن کے لیے آگ کے کیڑے قطع کیے جائمیں گے ۔(اور)ان کے سرول پرجلنا ہوا یانی ڈالا جائے گا (۱۹)۔اس سے اُن کے پیٹ میں اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائمیں گی (۲۰)۔اور اُن ( کے مار نے مھو کنے کے ) لیے لوہے کے ہتموڑے ہوں گے (۲۱)۔ جب وہ حیابیں گے کہاس رنج (واکلیف کی دجہ ) ہے دوزخ ہے نکل جائمیں تو پھرای میں لوٹا دیئہ جائمیں ا گاور( کہاجائے گا کہ ) جلنے کے عذاب کا مزاچکھے رہو(۲۲)۔ جو لوگ امیلان ادیے اور عمل نیک کرتے رہے خدا اُن کو بیشتوں میں واظل کرے گا جن کے تلے تہریں بہدری میں۔ وہاں اُن کوسوٹ کے ننگن میبنائے جائمیں گےاورو ہاں اُن کالیاس رئیمی ہوگا ( ۲۳ )۔ اوراُن کو یا کیزہ کلام کی ہدایت کی ٹنی اور ( خدا ئے )حمید کی راہ بتائی گئی ( ۲۴ )۔ جولوگ کافر ہیں اور (لوگوں کو ) خدا کے رہے ہے اور مسجد محترم سے جسبہم نے لوگول کے لیے بکسال ( مبادت کاہ ) بنایا ہے رو کتے میں خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آئے والے۔اور جواس میں شرارت ہے کئے روی ( وکفر ) کر ناجا ہے اُس کو ہم درود ہے والے مذاب کا مزو چکھا گیں گے (۲۵)۔اور ( ایک وقت تھا) جب ہم نے اہراہیم کے لیے خانہ کعیہ کو مقام تقرر کیا ( اور ارشادفر مایا) که میرے ساتھ کسی چیز کوشر کیا نه کیسجید و اورطواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں ( اور ) سجدہ کرئے والوں کے لیے میرے گھر کوصاف رکھا کرو (۲۶)۔ اور الوگول میں جی کے لیے ندا کروو کے مھاری طرف پیدل ۱۰٫۰ ہے وہلے

هٰڵڹڂڞڛٳڂؾۜڝٮٷٳ؈ٛڗؽڸۄٞ فَالَّذِنْ يُنَّ كَفَرُوا فَعَلِعَتْ لَهُمْ ثِيابُ مِنْ فَإِرْ يُصَبُّمِنْ فَوْقِ رَءُوْ سِهِمُ الْحَمِيدُمُ فَيُصْهَرُوا مَأْنِي بِطُوْنِهِمُ وَالْجُلُونِ وَلَهُمْ مَقَافِعُ مِنْ حَدِيْدٍ مُلْمَا أَرَادُوْ آنَ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِمُ أَعِيْدُوا فِيْهَا ﴿ وَذُوْ قُوا عَنَ ابَ الْحَرِيْقِ ﴿ يَأْ إن اللهُ يُدَخِلُ الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَعَمِلُوا الصَّالِحُتِ جَنْتٍ تَجْرِئَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَهٰزِ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اسَاوِرَمِنُ ذَهِبِ وَلُوْلُواْ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرُ ﴿ وَهُدُوْ آلِكَ الطَّيْبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَهُدُوْ ٱللَّهِ صِرَاطِ الْعَيِيْدِ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَيَصْدُّونَ عَنْ سَيِيْلِ الله والتشجير الخراهر الأزئ بحفلنه للتأس مسواء الْعَاكِفُ فِيُهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يَوِدْ فِيْهِ بِالْعَادِ بِظُلْمِ تَنِ فَهُ عَ مِنْ عَذَابِ ٱلِيهِم ﴿ وَإِذْ بَوَ أَنَا لِإِبْرِهِيْمُ مُكَانَ الْمَيْتِ أَنْ أَرْ تَشْرِكْ بِي شَيْنًا وَطَلِمْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَالْقَالِمِينَ ۅؘٵڵڗۜڲۼٳڶۺ۫ڿۏڍ؞ۅؘٳؽٙڹڣٳڮٵڮٵڛؠڶڵۼۼؠؘٳ۬**ڗ**ٚۅٛۯڔۼٲڒؖ وُعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِ يَاٰثِيْنَ مِنْ كُلِ فَيِّ عَبِينِي <sup>.</sup> لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُوا اسْمَاللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلَوُ مُتِ عَلَىمَا رُزُقَائِهُ مِنْ بَهِيْهَ وَ الْأَنْعَامِ ۚ فَكُلُوا مِنْهَا وَٱطْعِبُواالْيَآيِسَ الْفَقِيْرَ<sup>ِ</sup> ثُمَّرُ لَيَقْضُوْا تََّفَّ شَهُمُ وَلْيُوْفُوْ الْذَوْرُهُمُ وَلْيُطُوُّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَيْبَقِ"

اونٹوں پر جود در( دراز) رستوں ہے چلے آتے ہوں ( سوار ہوکر ) چلے آئیں (۲۷)۔ تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں ۔ اور ( قربانی کے )ایام معلوم میں چہار پایاں مولیثی ( کے ذرخ کے دفت) جو خدانے اُن کو دیے ہیں اُن پر خدا کا نام لیس ۔ اس میں ہے تم خود بھی کھاؤادر فقیر در ماندہ کو بھی کھلاؤ (۲۸)۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنامیل کچیل ؤور کریں اور نذریں پوری کریں اور خانۂ قدیم ( یعنی بیت اللہ ) کاطواف کریں (۲۹)

### تفسيرسورةالعج آيات ( ١٩ )تا ( ٢٩ )

(۱۹-۲۰-۱۹) یہ دودین والے فرقے ہیں یعنی مسلمان اور یہود و نصاری جنھوں نے اپنے پروردگار کے دین کے بارے میں اختلاف کیا ان میں سے ہرا کیک نے کہا کہ میں اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے وین سے زیادہ واقف ہوں چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرماویا کہ جولوگ رسول اللّٰہ ہے اور قر آن کریم کے منکر تھے یعنی یہود و نصاری ان کے لیے آگ کے کرتے اور جے تیار کے جائیں گے اور ان کے سرکے اوپر سے تیز کھولتا ہوا گرم پانی ذالا جائے گا۔

اس ہے ان کے پیٹ کی چر بی اور کھال وغیرہ سب گھل جائے گی اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرم گرز ہوں گے۔

### شان نزول: هٰذَانِ خَصْبُنِ ﴿ الَّحِ ﴾

المام بخاری وسلم نے حضرت الوؤر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور امام حاکم نے حضرت علی ہے۔ اور ایام حاکم نے حضرت علی ہے۔ اور ایام حاکم نے حضرت علی ہے۔ اور ایام حاکم نے دو میں ازل ہوئی ہے غز وہ بدر میں ہم نے جو مبارزت کی۔ نیز امام حاکم نے دوسرے طریقے سے حضرت علی ہے۔ سے روایت کیا ہے کہ بیآیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جخصوں نے بدر کے دن جنگ کی لیمی حضرت محزق، حضرت علی ، حضرت عبید ہ اور متب بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن حضوں نے بدر کے دن جنگ کی لیمی حضرت محزق، حضرت عبی ، حضرت ابن عباس ہے۔ اور ابن جریز نے عوفی کے واسط سے حضرت ابن عباس ہے۔ سے روایت کیا ہے کہ بیآ یت اہل کتاب بھی مقدم میں نازل ہوئی ہے انھوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم تم سے زیادہ اللہ تعالی کے قریب میں کہا کہ ہم اللہ تعالی کے قریب کے ہواب میں کہا کہ ہم اللہ تعالی کے قریب کے بیار ہوئی ہے۔ اور ہمارا نبی بھی تنہارے نبی ہواور ہمارا نبی بھی تنہارے نبی ہم رسول اکرم کھی پر اور تنہارے نبی پر اور اللّہ تعالی نے جو کتاب نازل کی ہے سب پر ایمان زیادہ سے ہیں۔

(۲۲) وہ لوگ جس وقت دوزخ کے عذاب ہے گھبرا کر باہر نگلنا جاہیں گے تو پھرای دوزخ میں دھکیل دیے جا کمیں

کے اور گرز مارے جا کمیں محے اور ان سے کہا جائے گا پیخت ترین جلنے کا عذاب جھیلتے رہو۔

(۳۳) اور الله تعالی ان لوگوں کو جو کہ رسول اکرم دی اور قرآن کریم پر ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گاجن کے محلات اور درختوں کے بیچے سے دووھ ،شہد، پانی اور شراب کی نہریں جاری ہوں گی اور ان اور شراب کی نہریں جاری ہوں گی اور ان کو جنت میں سونے کے نگن اور موتی پہنائے جا کمیں مے اور لباس ریشم کا ہوگا۔

(۲۳) ان کو دنیا میں کلمہ طبیب بعنی لا اللہ الا الله کی ہدایت ہوگئی اوران کواس اللہ کے رستہ کی ہدایت ہوگئی ہی جولائق حمد دستالیش ہے میراللّٰہ تعالیٰ نے بہود دنصاری اور مسلمانوں کے درمیان ان کے اختلاف کے بارے میں فیصلہ فرمایا ہے۔

(۲۵) بے شک جن لوگوں نے رسول اکرم کا اور قرآن علیم کے ساتھ تفرکیا جیسا کہ حضرت ایوسفیان اوران کے ساتھ (۲۵) باس واقعہ تک حضرت ایوسفیان اسلام نہیں لائے شے ) اور لوگوں کو دین خداو ندی اور اطاعت خداو ندی سے مواجع جیں اور سے بھی رو کتے ہیں جب کہ رسول اکرم کا اور آپ کے صحابہ کرام صدیبیہ کے سال عمرہ کے لیے تشریف لے جارہ ہے تھے حالاں کہ جس مقام کو ہم نے سب آومیوں کے لیے حرم اور قبلہ بنایا ہاس میں سب برابر ہیں اس حرم کے اندر رہنے والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی اور جو خض حرم میں کی خلاف وین کام کی ظلم کے برابر ہیں اس حرم کے اندر رہنے والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی اور جو خض حرم میں کی خلاف وین کام کی ظلم کے ساتھ ابتدا کرے گاتو ہم اسے درونا کے عذاب ویں گے یعنی ختر ترین اس کو مزاویں گے بارے میں نازل ہوئی ہاس نے مدینہ مورہ میں ایک کی جرات نہ ہو، بی آخری آ یہ عبداللہ بن انس بن حظل کے بارے میں نازل ہوئی ہاس کو درونا کہ مزاویں کے بینی اسے انساری کو جان پوچھ کو کہتے ہیں دیا وہ کی کا اور نہ کی کھر مدین بناہ لے گاتو ہم اس کو درونا کے مزاوی کے لیتی اسے کھانے چیز کو پہتے ہیں ویا جائے گا اور نہ کی قسم کی بناہ دی جائے گی تا و تشکید حرم سے باہر نہ نگلے بھراس پر دفعہ کر ان کی حائے گی تا و تشکید حرم سے باہر نہ نگلے بھراس پر دفعہ کر ان کی جائے گی تا و تشکید حرم سے باہر نہ نگلے بھراس پر دفعہ کر ان کی جائے گی تا و تشکید حرم سے باہر نہ نگلے بھراس پر دفعہ کر ان کی جائے گی تا و تشکید حرم سے باہر نہ نگلے بھراس پر دفعہ کر ان کی جائے گی تا و تشکید حرم سے باہر نہ نگلے بھراس پر دفعہ کر ان کی جائے گی تا و تشکید حرم سے باہر نہ نگلے بھراس پر دفعہ کر ان گی ۔

شان نزول: وَمَنُ يُرِدُ فِيُهِ ﴿ الخِ ﴾

ابن انی حاتم "فیے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بن انیس کو دو افراد کے ساتھ بھیجا ایک ان میں مہا جر تنے دوسرے انساری چنانچہ تنیوں نے آپس میں نسب پر فخر کیا ،عبداللّٰہ بن انیس کو عصد آیا اور اس نے انساری کونل کرویا مجراسلام سے مرتد ہوکر مکہ مکر مد بھا گے گیا ، اس کے بارے میں سے آیت نازل ہوئی۔

(۲۷) اوران لوگوں کے سامنے وہ واقعہ بھی بیان سیجیے جب کہ ہم نے حضرت ابراہیم الظفیر بھوخانہ کعبہ کی جگہ بتاوی

یعنی ایک با دل بھیجا جواس جگہ کے چاروں طرف رک گیا درمیان میں وہی کے ذریعے حضرت ابرا ہیم النظیمیٰ نے بیت اللّٰہ کی تغییر فرمائی اور ہم نے ان کوتھم دیا کہ میرے ساتھان بنوں میں سے کسی کوشریک مت تھہرانا اور میہری اس مسجد کو طواف کرنے والوں کے لیے اور تمام شہروں کے نمازیوں کے لیے نماز میں قیام و بجود و رکوع کرنے والوں کے لیے خواہ وہ کسی طرح کریں بنوں کی گندگی سے یاک رکھنا۔

(۲۷) اورا پنی اولا دمیں جج کی فرضیت کا اعلان کر دو،اس اعلان ہے لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پیدل بھی اور جواونٹنیا ل سفر کی وجہ سے دبلی ہوگئی ہیں ان برسوار ہو کر بھی جو کہ دور دراز رستوں سے پیچی ہوں گی۔

## شان نزول: وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ ( الخِ )

ابن جریز نے مجاہد ہے روایت کیا ہے کہ جج کے زمانہ میں لوگ سواری پرسوار نہیں ہوتے تھے، تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی لینی لوگ تہمارے پاس چلے آئیں گے بیادہ بھی اور کمزورا ونٹیوں پر بھی سوار ہونے اور کرایہ پر سواری کرنے کی اجازت دی۔

(۲۸) تا کہا ہے فوا کہ اخردی اور دنیوی کے لیے حاضر ہوں ، فوا کہ آخرت دعا اور اللّٰہ کی عبادت اور فوا کہ دنیا نقع اور تجارت تا کہ ایا مقررہ لینی ایام تشریق میں ان مخصوص قربانی کے جانوروں پر اللّٰہ تعالیٰ کا نام لیں جو کہ اللّٰہ تعالیٰ اور تین اور قربانی کے جانوروں میں سے تم خود بھی کھایا کر داور مصیبت زور پھتان کو بھی کھایا کر و۔

(۲۹) پھر قربانی کے بعد لوگوں کو ارکان جج پورے کر دینے جا بیس یعنی سرمنڈ داؤ الیس اور ناخن اور لب بنوالیس اور رقی جہا کہ یہ برایک فانہ کعبہ کا رقی جہا کریں اور اس کے محفوظ گھریعنی فانہ کعبہ کا ان بی دنوں میں طواف کریں جو کہ فرض ہے اس گھر کو عتیق اس معنی کے اعتبار سے کہا کہ یہ برایک فالم و جابر کے ظلم سے آز اد ہے یا یہ کہ حضرت نوح کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اس سے اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو تحفوظ فر مالیا تھا یا یہ کہ و آز او کے معنے قدیم کے ہیں ) اور میسب سے پہلا گھر ہے یہ کہ جو اس کے گر دطواف کرتا ہے وہ گنا ہوں سے پاک و آز او جو جاتا ہے۔



ذُلِكَ وَمَنْ لِيُعَظِّلُهُ حُرَّمْتِ اللَّهِ فَلْمُوحَ لِرُّلَّهُ عِنْكَ رَبِّهُ \* وأحِلَتُ لَكُوُ الْأَنْمَا مُرِالًا مَا يُعُلَّى عَلَيْكُو فَاجْتَى نِبُوا الرِّجُسِ مِنَ الْأَوْرَانِ وَاجْتَذِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ الْ حُنَفًا ۚ وَلَٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْتَلُونَ بِهِ الزِّيْحُ فِي مَكَايِن سَجِيتِ ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَا يُرَاللَّهِ فَالْهَامِنُ تَقُوى الْقُلُوْبِ ﴿ لَكُمْ فِيْهَا مَنَا فِعُ إِلَّى آجِلِ مُسَمِّى ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَبْيَةِي ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا إِ لِيَنْ كُرُوا السَّمَا للَّهِ عَلَى مَا رَزَّ قَهُمُ فِينَ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِرْ فَالْفُكُمُ اللَّهُ وَاحِدًا فَلَهَ ٱسْلِمُوا وُ يَشِيرِ الْمُغْبِيِّينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَا مِلْهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمُ وَالصَّيْرِينَ عَلَى مَأَاصَابَهُمْ وَالْمُقِينِي الصَّاوِقُ وَمِمَّارِزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ٩ وَالْبُدُنَ جَعَلَنْهَالَكُمُّ مِنْ شَعَابِرِاللَّهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ <del>؟</del> فَاذْكُرُوالسَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّآتَى ۚ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَافِعَ وَالْمُعْتَرَّ كُذْ لِكَ سَخُونُهَا لُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞لَنْ يَتَالَ اللَّهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَا وُهَا وَلَكِنُ يَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمْ ۚ كَنْ لِكَ سَخَّرُهَا نَكُمُ لِتُكَيِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَلَ كُمْ وَبَشِيرِ الْمُحْسِنِينَ ؟ إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِي يُنَ أَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُوْرِ<sup>ج</sup>َ

یہ (جاراتھم ہے) اور جو خص ادب کی چیزوں کی جو خدانے مقرر کی میں عظمت رکھے تو یہ بروردگار کے نز دیک اس کے حق میں بہتر ہے اور تمہارے لیے مولی طلال کردیے مے بیں سوائے أن كے جو حمہیں پڑھ کر سُنائے جاتے ہیں۔ تو بتوں کی پلیدی سے بچواور تھوٹی بات سے اجتناب کرو (۳۰) مرف ایک خدا کے ہوکر اور اس کے ساتھ شریک نہ تھیرا کر۔ اور جو تحق (سمی کو) خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ کویا ایسا ہے جیسے آسان سے کر پڑے پھر اُس کو رِيمے أيك ملے جائيں يا ہوائمي ؤور جگہ أڑا كر پيينك دے (۳۱)۔ بیر ہماراتھم ہے ) اور جو مخص اوب کی چیزوں کی جو خدانے مقرری بی عظمت رکھے۔ توبید فعل ) داوں کی بربیز گاری میں ہے ہے(۳۲)۔ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں مجران کوخانہ قدیم (لین بیت اللہ) تک پنچنا (اور ذرخ ہونا ) ہے (٣٣) اور بم نے ہراکی اُمت کے لئے قربانی کا طریق مقرر كرديا بتاكه جومولش جاريائ خداني أن كودي بي (أن ك ذرج كرف كوفت ) أن يرخدا كانام ليس موتهارامعبوداك بي ہے تو اس کے فرما نبردار ہو جاؤ۔ اور عاجزی کرنے والوں کوخو مخبری سُنا دو (۳۴۴)۔ بیدوہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے توان کے ول ڈر جاتے ہیں اور (جب) ان پرمصیبت یزتی ہے تو مبرکرتے میں اور تماز آواب سے پڑھتے ہیں اور جو (مال) ہم نے ان کوعطا فرمایاب(اس میں سے نیک کامول میں) خرچ کرتے ہیں (٣٥)۔اور قربانی کے اُونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے کیے شعار خدا ا مقرر کیا ہے۔ان میں تمہارے لیے فائدے میں تو ( قربانی کرتے

کے دقت) قطار یا ندھ کراُن پرخدا کا نام لو۔ جب پہلو کے بل گر پڑیں تو اُن میں سے کھا دُا ورقناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کوبھی کھلا دُاس طرح ہم نے ان کو تہارے زیر فر مان کردیا ہے تاکہ تم شکر کرد (۳۲)۔ خدا تک نداُن کا گوشت پہنچا ہے نہ خون ۔ بلکہ اس تک تہاری پر بیزگاری پہنچی ہے۔ اس طرح خدانے اُن کو تہا رام خرکر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو بدایت بخشی ہے اُس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو بدایت بخشی ہے اُس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو برایت بخشی ہے اُس بات کے دہمنوں کو برنا تا برایت بخشی ہے اُس خیانت کرفے اور (اسے پنج بر) نیکو کاروں کو خواجری سُنا دو (۲۷)۔ خدا تو مومنوں سے اُن کے دہمنوں کو برنا تا رہتا ہے۔ یہ ٹک خدا کس خیانت کرنے والے اور کھران تھت کرنے والے دوست نہیں رکھتا (۲۸)

تقسیر سورةالعج آیاات ( ۳۰ ) تا ( ۳۸ )

(۳۰) یہ بات و جواحکام ندکورہ اورواجبات کی اوائیکی کے بارے میں تھی ہوچکی، اب یہ کہ جواحکام نج کی تو قیر کرے گاسویاس کے تن میں اس کے رب کے زویک و آب کے اعتبار ہے بہتر ہے اوران مخصوص جانوروں کا فرخ کرنا اوران کے گوشت کا کھانا تہارے لیے حلال کردیا گیا، سوائے ان بعض جانوروں کے جن کی حرمت سورہ ما کدہ میں تہمیں بتاوی گئی ہے جیسا کہ مردار بخون ، سؤرکا گوشت کہ ان کا کھانا تہمارے لیے حرام ہے، البذائم شراب خوری اور بت پرتی کو بالکل قطعاً چھوڑ دواور علاوہ اس کے تم باطل اور جھوٹی بات کو بھی چھوڑ دوکوں کہ کھار زمانہ جا بلیت میں اپنے بچ کے تبلیہ میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہیک آلملہ میں گئی کہ انسان کہ کھار نمائہ ہوائی کے لیے تبلیہ پڑھواور خاص ای الفاظ کہا کرتے تھے کہیے کہیہ پڑھواور خاص ای الفاظ کہا کرتے تھے کہیہ پڑھواور خاص ای اللہ تعالی کے لیے تبلیہ پڑھواور خاص ای اللہ تعالی کے لیے تبلیہ پڑھواور خاص ای

۔ اور جج وتلبیہ بیں اس کے ساتھ کی کوشریک مت تھہراؤ کیوں کہ جوشن اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ وہ آسان سے گریڑا بھررستہ بیں پرندے اس کی یوٹیاں نوج کر جہاں چاہاسو لے مجھے یااس کو ہوانے کسی دوروراز عکہ بیں لے جاکر بچینک دیا۔

(۳۳) متہبیں ان جانوروں سے ان پرسواری کر کے اور ان کے دودھ سے فوائد حاصل کرنا جائز ہے جب تک کہ شرعی قاعدے سے تم ان کو قربانی کے لئے وقف نہ کر دواور پھر اس کے حلال ہونے کا موقع بیت عتیق کے قریب ہے یعنی کل حرم کہ جج کی قربانی مٹی میں ذرج کی جائے گی۔

(۳۴) اورہم نے مسلمانوں میں ہرایک کے لیے قربانی کرنا اوران کے بچے وعمرہ کے لیے قربانی کی جگہاس لیے مقرر کی ہے تا کہ دہ ان حلال جانوروں پراللّہ تعالیٰ کا نام لیس جواس نے ان کوعطا کیے ہیں۔

سوتهها رامعبو واکیک ہی الله وحدهٔ لاشریک ہے سوموَ حد خافص بن کرای کی عبادت کرو۔

(۳۵) اورآپ ایسےلوگوں کو جوخلوص کے ساتھ عبادت میں کوشش کرتے ہیں جنت کی خوشخبری سناد بیجیے کہ جب ان کواللّٰہ کی طرف سے کوئی تھم دیا جاتا ہے تو ان سے ڈرجاتے ہیں۔

اور مشقتوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو بھی جنت کی خوشخبری سنادیجیے اورا یسے پانچوں نمازوں کے تمام

ار کان و آ داب وضو، بچود ، رکوع ، قیام اوراوقات کی پوری رعایت رکھنے والوں کو بھی جنت کی خوشخبری سناد بیجیے اور جو کچھ ہم نے ان لوگوں کو مال دیا ہے ،اس میں سے صدقہ وخیرات کرتے اوراس کی زکو ۃ اواکرتے ہیں۔

(۳۲) اور قربانی کے اون اور گائے کوہم نے تہارے لیے سخر کیا ہے اور بیرج کے ارکان میں سے بین تا کہ تم ان کو ایا م جج میں وزح کرو بیقربانیاں تہارے لیے باعث ثواب ہیں، سوتم ان کو تمام بیبوں سے درست کر کے ان کے ذرح کر نے میں وزح کرو بیقربانیاں تہارے لیے باعث ثواب ہیں، سوتم ان کو تمام بیبوں سے درست کر کے ان کے ذرح کر نے دفت ان پر اللّٰہ تعالیٰ کا نام لیا کرویا ہے کہ (اونٹ کا) بایاں ویر باندھ کر اور تمن بیروں پر اس کو کھڑا کر کے اس کے ذرح کے وقت اللّٰہ تعالیٰ کا نام لیا کرواور پھر جب وہ ذرح ہونے کے بعد کسی کروٹ کے بل کر پڑیں تو تم ان قربانیوں میں سے خود بھی کھا واور اس سے سوال کرنے والے کو بھی وہ جو معمولی سے چر پر قرناعت کر جاتا ہے اور اس کو بھی وہ جو تہارے سامنے آجا تا ہے پر مانگرانہیں، ہم نے ان جانوروں کو اس طرح جیسا کہ بیان کیا ہے تہارے تھم کے دو جو تہارے سامنے آجا تا ہے پر مانگرانہیں، ہم نے ان جانوروں کو اس طرح جیسا کہ بیان کیا ہے تہارے تھم کے تالع کر دیا ہے تا کہ تم اللّٰہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس اجازت کاشکر اواکرو۔

(٣٧) الله تعالى كے پاس ندان كا كوشت پنچا ہے اور ندان كا خون زمانہ جاہليت ميں لوگ قربانی كے كوشت كو بيت الله كى ديواروں كوملوث كرديا كرتے تھے تو الله تعالى نے اس چيز كى ديواروں كوملوث كرديا كرتے تھے تو الله تعالى نے اس چيز سے ان كوروك ديا كر الله تعالى خون اور كوشت كو تبول نہيں كرتا بلكہ وہ تمہارے يا كيزه اور صاف اعمال كو تبول كرتا ہے۔

ای طرح اللّه تعالیٰ نے ان جانوروں کوتہ ہارے تا بع کردیا ہے تا کہتم اس پراللّه تعالیٰ کی بڑائی بیان کروکہ اس نے تہ ہیں اپنے دین اور سنت کی تو فیق عطافر مائی۔

شَانَ نُزُولَ: لَنُ يَّغَالُ اللَّهَ لُحُوْمُسَهَا ﴿ النَّحِ ﴾

این الی حاتم "نے این جرنج " ہے روایت نقل کی ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں لوگ بیت اللہ کو اونوں کے گوشت اور اس کے خون سے ملوث کر دیا کر تے تھے تو صحابہ کرام یہ دیکھ کر کہنے لگے تو ہم اس چیز کے زیادہ مستحق ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے بیا سندان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون ۔
تعالیٰ نے بیا یہ تازل فرمائی ، یعنی اللّٰہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون ۔
(۳۸) اور تول و فعل سے نیکی کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سناد ہجیے یا یہ کہ خلوص کے ساتھ قربانی کرنے والوں کو خوشخبری سناد ہجیے ۔

یقینااللّٰہ تعالیٰ رسول اکرم پراور قرآن کریم پرایمان رکھنے والوں سے ان کفار مکہ کے مظالم کو ہٹا و سے گا بے شک اللّٰہ تعالیٰ کسی دھوکے باز کفر کرنے والے کونہیں جا ہتا۔

ٱۏ۫ڹڵؚڷۜۮۣؠ۫ڹؽؽڠؙؾڵۏٛڹؠٲڰۿۯڟٚڸٷٳٷٳڹ اللهُ عَلَى تَصْرِهِمْ لَقَلِ بُرُكُ الْذِينَ أُخِرِجُوْا مِنْ دِيارِهِمْ يغَيْرِ حَقِّ إِلْاَنَ لِتَعُولُوارَ تُبْنَا اللَّهُ وَلَوْلَادُ فَعَالِلُهِ النَّاسَ بَعْضَةُمْ بِبَعْضِ لَهُنِ مُتُصَوامِعُ وَلِيَعٌ وَصَلَوْتُ وَمَلْجِمُ يُنْ كُرُ فِيْهَا اسْمُ اللَّهِ كَيْنُوا وَلَيَنْصُرَكَ اللَّهُ مَنْ يَنْمُوا إِنَّ اللهُ لَقُويٌ عَزِيْرُ الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّا لَهُمْ فِي الْرَاضِ الَّهُ مُوا الصَّالُونَا وَإِنَّوُاالَّاكُونَ وَاعْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنْهُوْاعِنِ الْمُنْكُرِّ وَيِلْلُوعَاقِبَهُ الْأُمُوْرِ®وَانَ ثَكَاذِ بُوْلَا فَقَلُ كَنَّ بَتُ قَبُلَهُمْ وَوَيْمُ نَوْج وَعَادُوَلُودُ ﴿ وَقُومُ إِبْرِهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطِ ﴿ وَأَنْفُتُ لَلْ إِنْ وَّكُذِبَ مُوْسَى فَأَمُلَيْتُ لِلْكُلِمِينَ لَكُوْ أَغَلَّ تَفَعُمُ لَكُيْفَ كَانَ لِكُيْرٍ فَكَايَنُ مِّنُ قَرِيَةٍ اَهُلُكُنُهُا وَهِيَ قَالِيَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيِنْ مِعْمُولَا قِ وَقَصْرِ مَشِيْدٍ ﴿ أَفَلَوْ يَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَتُلُونَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ قَالُهُمُ لَلَّا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلِكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبِ الْيِّنْ فِي الصَّدُورِ \* ويستغيطونك بالعذاب ولن يُخطف الله وعداد والدوال عِنْنَ رَبِكَ كَأَلَفِ سَنَةٍ مِتَاتَعُنُ وَنَ ®وَكَأَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ اَمُلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ تُغَرّاكُنّ ثُهَا وَإِلَّ الْمَصِيْرَةُ

جن مسلمالوں ہے (خواہ کواہ) لڑائی کی جاتی ہے اُن کوا جازت ہے ( كدوه بمي كريس ) كيونكدأن برظلم مورياب \_اورخدا (أن كى مدو ا كرسكاده) يعينا أن كى مددير قادر ب (٣٩) ـ بدوه لوك ين ك اہے ممروں سے ناحق نکال ویے مینے (أنہوں نے محصور میں کیا) بال بير كيت بيس كه بهارا بروردگار خدا يه اور اكر خدا لوكول كوايك دومرے سے نہ ہٹا تا رہتا تو ( راہبول ) کے صوصعے اور ( عیسائیول ك ) حرية اور ( يبوديون ك ) عبادت خاف اور ( مسلمالون ک) معجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے وران مو پھی ہوتیں۔اور جو مخف خدا کی عدد کرتا ہے خدا اُس کی ضرور عدد کرتا ہے۔ بے فک خدا توانا (اور) غالب ہے (۴۰)۔ بیدو ولوگ ہیں کراگر ہم اُن کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکو ۃ اوا کریں اور نیک كام كرنے كا تھم ويں اور ترے كاموں سے منع كريں اورسب کا مول کا انجام خدا بی کے اختیار میں ہے (۱۳) \_اوراگر بدلوگ تم کو جملاتے ہیں تو اُن سے سلے نوح کی قوم اور عادا ور مودممی (اسین ينيبرول كو) حجملا يكي بي (٣٢) .. اور قوم ابرائيم اور قوم أوط بعى (سمم)۔اور مدین کے رہنے والے بھی۔ اورموی بھی تو حجالات جا چیے ہیں کیکن میں کا فروں کومہلت دینار ہا پھراُن کو پکڑلیا۔ تو ( دیکھ الوكه) ميراعذاب كيها (سخت) تغا (۱۲۳) داور بهت مي بستيال پي

کے ہم نے اُن کوجاہ کرڈ الا کہ وہ نافر مان تھیں ۔ سودہ اپنی چھتوں پر کری پڑی ہیں ۔اور (بہت ہے ) کنوئیں بے کاراور (بہت ہے )محل وران برے ہیں (۲۵) کیا ان لوگوں نے ملک میں سیرٹیس کی تاکدان کے دل (ایسے) ہوتے کدان سے سجھ سکتے اور کان (ایسے) ہوئے کدأن ہے من سکتے۔ ہات یہ ہے کہ المحمیس اعراض میں بلکہ دل جوسینوں میں ہیں (وو) اعرہے ہوتے ہیں (٣٦)۔اور (بيلوگ) تم سے عذاب كے ليے جلدى كررہ بين اور خداا بناوعدہ بركز خلاف ديس كرے كا۔اور ب فك تميارے م وردگار کے نزدیک ایک روز تبارے حساب کی روہے جزار برس کے برابر ہے ( ۲۲ )۔ اور بہت کی بستیاں ہیں کہ بس ان کومہلت ویتا رہا اوروہ نافرمان تھیں۔ محریس نے ان کو پکڑلیا اور میری بی طرف اوث کرآ تا ہے ( ۲۸ )

تفسیر سورہ العبج آبات ( ۲۹ ) تا ( ۴۸ ) ابمسلمانوں کوکفار کمہ کے ساتھ الڑنے کی اجازت دے دی گئی جن سے کراڑائی کی جاتی ہے اس دجہ سے کہ کھار مكدف ان يربهتظم كيا ب بينك الله تعالى مسلمانولكوان كوشمنول يرعالب كردين يربوري قدرت ركمتا بـ

شَانَ سَرُولَ: أَذِنَ لِلَّذِيشَنَّ يُطْتِلُونَ﴿ الْحُ ﴾

امام احمدؓ نے اور ترندیؓ نے تحسین اورامام حاکم '' نے تھیجے کے ساتھ ابن عباس ﷺ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم دی کھا مکہ مکر مدسے ہجرت کر کے چلے تو حضرت ابو بکر ﷺ نے فر مایا ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکال دیا تا کہ وہ ہلاک ہوں اس پر بیآیہ مبارکہ نازل ہوئی نیمنی اب لڑنے کی ان لوگوں کواجازت دی گئی۔

(۴۰) جن كوكفار كمدن ان كے كھرول سے بے وجہ بغيركى جرم كے نكالا بحض اتنى بات پركہ دہ يوں كہتے ہيں، لا الله الا الله محمدا رسول الله

اوراگریہ بات نہ ہوتی کراللّہ تعالی اوگوں کا ایک دومرے سے زور نہتو ڈتار ہتا تو نصاری کے خلوت خانے اور عبادت خانے اور بجوسیوں کے آتش کدے اور مسلمانوں کی وہ مبحدیں جس بیس تجبیر و جہلیل کثرت سے کی جاتی ہے، سب منہدم ہوجا تیں کہ انبیاء کرام کی بدولت مسلمانوں سے اور مسلمانوں کی بدولت کا فروں سے اور عبار بین کی بدولت جہاونہ کرنے والوں سے تکالیف کودور کرایا، اللّہ تعالی و شمن کے مقابلہ بیس اس فض کا فروں سے اور اللّہ تعالی و بی کی مدد کرنے اور اس فض کی مدد کرنے ہیں جو کہ مدد کرنے ہیں جو کہ مدد کرنے ہیں جو کہ اس کے بی کی مدد کرنے اور اس فیص کی مدد کرنے ہیں جو کہ اس کے بی کی مدد کرنے اور اس فیص کی مدد کرنے ہیں جو کہ اس کے بی کی مدد کرنے اور اس فیص کی مدد کرنے ہیں جو کہ اس کے بی کی مدد کرنے ہیں ہوا قات والا اور اسے نبی کی مدد کرنے ہیں ہوا قالب ہے۔

(۱۷) بینترات (صحابہ کرام) ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کوسر ذہین مکہ میں حکومت دے دیں تو خود ہمی یا نچوں نماز دن کی پابندی کریں۔اورز کو قادیں اور دوسروں کو بھی تو حیداور رسول اکرم بھی کی پیروی کا حکم دیں اور کفروشرک اور رسول اکرم بھی کی مخالفت سے روکیں اور آخرت ہیں تمام کا موں کے انجام اللّہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جا کیں گے۔ (۲۲س ۲۲) اور اے جمد بھی اگریہ قریش آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کی قوم سے پہلے قوم نوح ، نوح الطابی کی اور قوم ہود الطابی کی اور قوم شعیب الطابی کی اور قوم شار کے ، صالح ، صالح الطابی کی اور قوم ایر اہیم ، ایر اہیم الطابی کی اور قوم شعیب الطابی کی کی در قوم کے کہا ہو کہ کی اور قوم شعیب الطابی کی کا در یہ کر چکی ہے۔

(۱۳۳) ۔ اورموی الطفی کو بھی ان کی تبطی توم کی طرف ہے جھٹلایا گیاہے، ان کا فروں کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دی پھر میں نے ان کوعذاب میں جکڑ لیا ،سومحہ کا دیکھیے میری گرفت کیسی شخت ہوئی۔

(۳۵) غرض کہ کتنی بستیوں والے جن کو بذر بیدعذاب ہم نے ہلاک کیا ہے جن کی حالت ہیتی کہ وہ شرک اور نافر مانی کرتی تھیں سود وہ اپنی چھتوں پر کری پڑی ہیں اور اسی طرح ان بستیوں میں کتنے بے کارکنو ئیں پڑے ہیں کہ کوئی ان کا ماک اوران میں سے پانی تھینچنے والانہیں اور بہت ہے بڑے مضبوط قلعے پڑے بیں کہ کوئی ان میں رہنے والانہیں۔
مالک اوران میں سے پانی تھینچنے والانہیں اور بہت سے بڑے مضبوط قلعے پڑے بیں کہ کوئی ان میں رہنے والانہیں۔
(۳۶) تو کیا رہ کفار مکہ اپنی تنجارتوں کے سلسلہ میں ملک میں چلے پھر نے تیں کہ کوئی ان کے علاوہ اور تو موں کا کیا حشر ہوا ، اس کود کی کران کے حال ایسے ہوجا کیں کہتی اور خور وفکر کرتے گئیس یا ان کے کان ایسے ہوجا کیں کہتی اور خور نوگ کرکر نے گئیس یا ان کے کان ایسے ہوجا کیں کہتی اور خون کی بات کو سنے گئیس مگر بات یہ ہے کہ بغیر عبر سے دیکھتے یا یہ کہ کلمہ شرک سے آٹکھیں اندھی نہیں ہوجا یا کرتیں خوف کی بات کو سنے گئیس مگر بات یہ ہے کہ بغیر عبر سے دیکھتے یا یہ کہ کلمہ شرک سے آٹکھیں اندھی نہیں ہوجا یا کرتیں

بلكون اور مدايت كى طرف سے دل اندھے ہوجايا كرتے ہيں۔

(۷۶) اورائے محمد کھی اضر بن حارث نزول عذاب کے وقت سے پہلے آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں،
عذاب کے بارے میں جواللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے وہ بھی اس کے خلاف نہیں کرے گااور آپ کے رب کے پاس
کا ایک دن جس میں ان سے نزول عذاب کا وعدہ فرمایا ہے وہ دنیا کے سالوں میں سے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا۔
کا ایک دن جس میں ان سے نزول عذاب کا وعدہ فرمایا ہے وہ دنیا کے سالوں میں سے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا۔
(۲۸) اور بہت ہی بستیوں والے ہیں جن کو میں نے ایک معینہ مدت کے لیے مہلت دی ہے اور وہ ان بنی کی طرح کے فروشرک کی باتیں کرتے ہتے ، پھر میں نے ان کو دنیا میں بھی سزا دی اور سب کو آخرت میں میری طرف واپس آٹا ہوگا۔
ہوگا۔

( اے پیغیبر ) کہد و کہ لوگو! میں تم کو تھلم کھلاتھیجت کرنے والا ہوں ( ۲۹ ) ۔ تو جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کے اُن کے لیے جشش اور آبرو کی روزی ہے (۵۰)۔اور جن لوگوں نے ہاری آیٹول میں (اینے زعم باطل میں) ہمیں عاجز کرنے کی سعی کی وہ اہلِ دوزخ ہیں (۵۱)۔اور ہم نے تم ہے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر ( اس کا بيه حال تفاكه ) جب وه كوئي آرز وكرنا تفاتؤ شيطان أس كي آرز و ميس ( وسوسه ) دُّ ال ديمًا تفاتو جو ( وسوسه ) شيطان دُّ النَّابِ خدا أُس كُودُ ور كردية إب فيمرخدا ابني آيون كومضبوط كردية ب- اورخداعكم والا اور حكمت دالا ب( ۵۲) فرض (اس سے ) يد بے كه جو (وسوسه) شیطان ڈالتا ہے اُس کو اُن لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیاری ہے اور جن کے دل بخت ہیں ذریعہ آنر مائش تھیرائے۔ بے شک ظالم پر لے در ہے کی مخالفت میں ہیں (۵۳)۔اور پیمی غرض ہے کہ جن الوگوں کوعلم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ ( تعنی وحی ) تمہارے پروردگاری طرف ہے حق ہے تو وہ اس پرایمان لائیس اور ان کے ول خدا کے آھے عاجزی کریں اور جولوگ ایمان لائے ہیں خدا اُن کو سید ہے رہے کی طرف ہدایت کرنا ہے (۵۴)۔اور کا فرلوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں کے یہاں تک کہ قیامنت اُن پر نا کھال آجائے یا ایک تامبارک دن کا عذاب أن برآ داقع مو(۵۵)۔اس روز با دشاہی خدا ہی کی ہوگی ۔ (اور )وہ ان میں فیصلہ کرد ہے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں مے (۵۲)۔ اور جو کا فرہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے

عُلْ يَأْيُهُا النَّاسُ إِنَّكَأَ أَنَّا لَكُوْنِيذِ يُرْقُبِّينٌ ﴿ فَالَّذِينَ إِمَنُوا وَعَيِلُواالصَّلِحْتِ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَرِزُقٌ كِرِيُمُ ۗ وَالَّذِينَ سَعَوَ إِنْ البِنَا مُعْجِزِيْنَ أُولَيْكَ أَصْحَبُ الْجَرِعِيْرِ وَالْآلِسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ زَسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّاإِذَا تَتَمَلَّى ٱلْقَى اللَّيْطَانُ فِي أُمُنِيِّينِهِ فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطِلُ ثُمَّرَ يُعْكِمُ اللَّهُ الته والله عَلِيْمُ حَكِيْمُ فِلْيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيُطِنُ فِتُنَهُ ۚ لِلَّذِينَ فِي قُلُونِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيةِ قُلُونِهُمْ ۗ وَانَ الظُّلِيئِنَ لَفِي شِفَاقِ بَعِيْدٍ فَكُلِيعُلُمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْءَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنُ زَيِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُنْغُدِتَ لَهُ · قُلُوْ بُهُمُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهَادِ الَّذِينَ اعْنُوْ إِلَّ صِرَاطِ مُسْتَقِيْدٍ ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْ يَاتِهِ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيكُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِبَهُمْ عَنَابٌ يُوْمِ عَقِيْمٍ ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَيِنِ لِلَّهِ يَكُلُمُ بَيْنَهُمْ ۖ فَالَّذِينَ الْمُنْوَاوَعِيلُوا الصلطية في جَنْتِ النَّعِيمُو ﴿ وَالَّذِن يُنَ كَفَرُوا وَكَن بُوا هُ بِالْنِيْنَا فَالُولِلِكَ لَقَتْمُ عَنَى ابٌ مُهِينٌ ﴿ وَالَّذِينِ مَا حَرُوا فِي سَبِينِكِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوْآ أَوْ مَا تُوُالَيَرُزُ قَنَّهُمُ اللهُ إِذْ قَا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِيقِينَ ﴿ لَيُنْخِلَنَّهُمُ مِّنَّا خَلَّا لِيُرْضَوِّنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيْمٌ جِلِيُمُ ﴿ ذَٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمِّرَ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهُ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ﴿

اُن کے لیے ذلیل کرنے والاعذاب ہوگا (۵۷)۔اورجن لوگوں نے فداکی راہ میں ہجرت کی پھر مارے سے یامر مجے۔اُن کو خداا جی روزی وے گئے دائی کو خداا جی روزی وے گئے۔اُن کو خداا ہے رہ اُن کوالیے مقام میں واخل کرے گا جے وہ پند کریں روزی وے گئے۔اور خدا تو جانے والا (اور) کر وہارہ (۵۹)۔ بدر ہات خدا سے ہال فیمر پھی ہے) اور جو فض (کسی کو) اتن ہی ایڈا و بے جنتی ایڈا اُس کودی کی ہے پھراُس فض پرزیادتی کی جائے تو خدااس کی مدد کرے گا۔ بے شک خدامعاف کرنے والا (اور) بخشے والا ہے (۱۰)

تفسير سورة العبج آيات ( ٤٩ ) تا ( ٦٠ )

- (۳۹) آپ فرماد بیجیے مکہ والو میں تو تمہارے لیے اللّٰہ کی طرف سے ایک الیی زبان میں جس کوتم جانے ہوڈِرانے والا رسول ہوں۔
- (۵۰) سوجولوگ رسول اکرم وظاور قرآن کریم پرایمان لے آئے اورا چھے کام کرنے کیے ،ان کے گناہوں کی دنیا میں بخشش اور جنت میں ان کے لیے بہترین ثواب ہے۔
- (۵۱) اور جولوگ ہماری آیات لیعنی رسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم کو جھٹلاتے رہے ہیں، وہ ہمارے عذاب سے نیکے نہیں سکتے ،ایسے لوگ جہنمی ہیں۔
- (۵۲) بلکہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نی ایسانہیں بھیجا کہ جس کو بیروا قعد پیش نہ آیا ہو کہ جب اس رسول نے احکام خداوندی ہیں سے پچھ پڑھا، یا اس نبی نے پچھ بیان کیا تو شیطان نے اس رسول کے پڑھے اور اس نبی کے بیان کر او یا تا کہ ان نبی کے بیان کر دواویا تا کہ ان نبی کے بیان کر دواویا تا کہ ان کروئی ممل نہ کرے، پھر اللہ تعالی اپنی آیا سے کو بیان کر دیتا ہے تا کہ ان پڑھل کیا جائے اور شیطان جوشبہات و النا ہے لگہ تعالی اس کو جائے والا اور نیست و نا پود کر دیتے ہیں تھکست والا ہے۔

شان نزول: وَمَآ أَرْسَلُنَا مِنْ قَبُلِكُ ﴿ الَّحِ ﴾

این الی جاتم "اوراین جریر" اوراین منذر نے سند سی کے ساتھ سعیدین جیر ظاہدے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم وقت آپ آف کی گلات و آل عُوْی و مَناةَ النّائِفةَ اللّٰهُ وَإِنّ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ ال

اور بزاراورابن مردوییے نے دوسرے طریقے سے سعید بن جبیر کے دریعے حصرت ابن عباس علاہ سے جہال

تک میں سمجھتا ہوں میروایت نقل کی ہے اور اس سند کے علاوہ اور دوسری سند سے میر دوایت متصلاً مروی نہیں ہے اور صرف امیه بن خالداس روایت کومتصل بیان کرر ہے ہیں ، باتی وہ ثقدا درمشہور آ دمی ہیں اور نیز اسی روایت کوامام بخاریّ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے الی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں داقدیؓ ہے اور ابن مردویہ نے کلبیؓ ، ابو صالح" کے طریق سے ابن عباس میں سے اور ابن جریز نے عوفی کے ذریعے سے حضرت ابن عباس میں سے روایت

اورا بن المحلّ " نے اسی روایت کوسیرت میں محمد بن کعبّ اور موسیٰ بن عقبه ّ کے ذریعے سے ابن شہابّ ہے اور ابن جریر نے محمد بن کعب اور محمد بن قیس سے اور ابن الی حاتم " نے سدی سے روایت کیا ہے اور بیسب روایات قریب قریب ایک ہی مضمون کی ہیں باتی بیتمام روایات سعید بن جبیر دورکی سند کے علاوہ جوسب سے مہلے روایت کی ہے ضعیف ہیں یا منقطع ، حافظ بن حجرعسقلانی " فرماتے ہیں کہ روایت کے کثر تطرق اس بات برولالت کررہے ہیں کہ اس واقعہ کی کوئی اصلیت موجود ہے اور پھر جب کہ د ومرسل سیح طریق بھی اس روایت کےموجود ہیں جنعیں ابن جریرٌ نے روایت کیا ہے ایک طریق تو ان میں سے زہری عن الی بكر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام كاطريق ہے اور دوسرا دا ؤدبن ہندعن ابی العالیہ کا طریق ہے اور پینخ ابن عربی اور قاضی عیاض کے اس قول کا کہ بیرسب روایات باطل میں ، کی کوئی اصلیت نہیں اور یجھاعتبار نہیں <del>ک</del>

(۵۳) تا كەللە تعالى نى كاس يرصفى مى شيطان كۇالىي بوئى شېمات كوايسے لوگوں كے ليے آزمايش كا ذر بعد بنا دے جن کے دل میں شک واختلاف کا مرض ہے اور جن کے دل ما دالنی ہے بالکل ہی شقی ہیں تا کہ دیکھیں کہس بڑمل کرتے ہیں اور داقعی بیمشرک لوگ جبیبا کہ دلید بن مغیرہ اور اس کے ساتھی جن اور ہدایت کی بڑی مخالفت اوردشنی میں ہیں۔

وضاحت الله كى طرف سے ہاور يہ نبى كى زبان يرجون بات ظامر موتى ہو و آپ كرب كى طرف سے حق ہے سواللّه تعالیٰ سے اس حق ہے اظہاری اور تصدیق کریں اور پھراس کی طرف ان کے دل اور بھی مجعک جائیں اور بسرو چىم قبول كركيں\_

اور واقعی اللّه تعالیٰ ہی ایسے لوگوں کو جورسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پر ایمان لائے راہ راست یعنی وین

🖈 پیدانسام میتی ، قامنی میاض بحمہ بن اسحاق ، شخ ا پومنصور ماتر یدی اور ابن عربی کی تصریح کے مطابق غیر ثابت ، بے سند ، موضوع اور کھزا

ہوا ہے۔اوراس کی کوئی اصلیت نیس ۔ واللہ اعظم (مترجم)

(۵۵) اوررہ گئے بیکا فرولید بن مغیرہ اوراس کے ساتھی تو یہ بمیشہ قر آن کریم کے بارے میں شک ہی میں رہیں گے لیکن محمد ﷺ پان کواس وفت دیکھنا جب اچا تک ان پر قیامت آ جائے گی یا ان پر کسی ایسے دن کاعذاب آپنچے جس سے چھٹکارانبیں ۔

(۵۱) جیسا کہ بدر قیامت کے دن بادشائی اللّٰہ ہی کی ہوگی وہ ہی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ فر مائے گاسو جولوگ آپ پراور قر آن کریم پرایمان لائے ہوں گے اور استھے کام کیے ہوں گے وہ چین کے باغوں بیس ہوں گے کہ تحا کف کے ذریعے ہے ان کوعزت دی جائے گی۔

(۵۷) اور جنھوں نے کفر کیا ہوگااور ہماری کتاب اور ہمارے رسول کوجھٹلا یا ہوگا توان کے لیے ذکیل کرنے والا اور سخت ترین عذاب ہوگا۔

(۵۸) جن لوگوں نے اطاعت خداوندی میں مکہ مرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ججرت کی پھران لوگوں کواللّٰہ تعالیٰ کے راستہ میں کفار نے قبل بھی کیا یاسفر یا حضر میں وہ انقال کر مسلے تو ان لوگوں میں سے انتقال فرمانے والوں کواللّٰہ تعالیٰ جنت میں بہترین تو اب اوران میں سے جوزندہ ہیں ان کو یا کیزہ اور حلال اموال غنیمت عطافر مائے گا اور یقینا اللّٰہ تعالیٰ دنیاو آخرت میں سب دینے والوں سے اچھا ہے۔

(۵۹) اورالله تعالی ان کوالیی جگه داخل فرمائے گا جنے وہ اپنے لیے بہت ہی پسند کریں گے یعنی کہان کو جنت میں لیے جائے گا اورالله تعالی ان کے ثواب اوران کی شرافت و ہزرگی کوخوب جاننے والا اور جن لوگول نے ایسے برگزیدہ لوگول کوآل کے ایسے برگزیدہ لوگول کوآل کیاان کی سزا کے موفر کرنے میں بڑا علیم ہے۔

بیاللّه تعالیٰ کا فیصله تھا جواللّه تعالیٰ آخرت میں مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان فر مائے گا۔

(۱۰) جو خض دخمن کے ولی تو آل کر ہے جیسا کہ اس نے اس کے ولی تو آل کیا ہے اور پھراس دخمن کی طرف سے اس شخص برظلم کیا جائے تو مظلوم کی اللّٰہ تعالیٰ ضرور مدوفر مائے گا کہ وہ اسے آل کرد ہے گا تو اس سے دیت نہیں لی جائے گ یعنی کمی شخص کے ولی تو آل کردیا اور پھراس قاتل سے ولی مقتول نے دیت وصول کرلی پھر قاتل کی طرف سے زیادتی کی گئی اور اس نے اس ولی مقتول کو بھی قبل کردیا تو اب اس قاتل کو قصاص میں قبل کیا جائے گا اور اس سے دیت قبول نہیں کی جائے گی ہے جو گئی ہے جیاس کے لیے انتقام ہے۔

# شان نزول: نٰلِكَ وَمَنُ عَاقَبَ بِبِثُلِ مَا عُوُقِبَ ( الخِ )

ا بن افی حاتم " نے مقاتل ہے روایت کیا ہے کہ بیآیت مبارکہ ایک چھوٹے گئکر کے بارے میں ٹازل ہوئی جس کورسول اکرم ﷺ نے روانہ فرمایا تھا چٹانچے راستے میں ان سے مشرکین ایسے وقت میں ملے جب کہ ماہ محرم الحرام

کے اختیام میں دورا تیں ہاتی تھیں مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اصحاب محمد کا گوئی کردو کیوں کہ یہ شہر حرام میں قال کو حرام سیحقے ہیں (اس لیے ہم سے جھکڑ انہیں کریں گے موقع اچھا ہے) صحابہ کرام نے ان کو تشمیں ولا تیں اور اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرایا کہ ہمارے سے جھکڑ است کرو کیوں کہ ہم شہر حرام میں قال کو حلال نہیں سمجھتے مشرکین نے اس بات کے مانے سے انکار کیا اور ان سے قال کیا اور ان بے قال کیا اور ان میں اور اللّٰہ کی طرف سے مدد کی گئی ،ای کے بارے میں بیآیت مبارکہ نازل ہوئی۔
کیا اور مسلمانوں کی اللّٰہ کی طرف سے مدد کی گئی ،ای کے بارے میں بیآیت مبارکہ نازل ہوئی۔

ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُؤلِحُ الَّيُلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤلِحُ النَّهَارُ فِ الْيُلِ وَأَنَّ اللَّهُ سَعِينُ يُصِينُكُ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُو الْعَقُّ وَاَنَّ مَا يَنْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَالْبَاطِلُ وَانَ اللهُ هُوَالْعَلِيُّ الْكَهِيْرُ@اكَمْرَتَرَ أَنَّ اللهُ ٱلْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴿ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً ﴿إِنَّ اللَّهُ لَطِيْفٌ خَمِينَ اللَّهُ السَّاوْتِ عُ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِينُ فَ اَلَمُ تَوَانَّ اللهُ سَخَرَ لَكُمُ مِمَا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلُكَ تَجُرِيُ فِي الْبَعْدِ بِأَمْرِهِ وَيُمُسِكُ السَّبَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ الَّا بِازْنِهُ إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَرُوُفُ رَحِيْمُ وَهُوَ الَّذِي مَنَّ اَحْيَا كُوْ تُوْ يُعِينُكُو تُو يُخِينِكُو إِنَّ الْإِنْسَانَ لَلْفُورُو لِكِلِّ أُمَّاتِهِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُوْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَكَ فِي الْأُمْرِ وَاذْغُرِ اللَّ رَبِّكُ إِنَّكَ لَعَلَّى هُنَّى مُسَتَّقِينِهِ وَإِنْ جَادَلُولَةِ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَخُكُوُ بَيْنَكُمُ يَوْمُ الْقِينَةِ فِيْنَا كُنْتُمُ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ® ٱلَوْتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْارْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتْبِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُكُ وَيَعْبُكُ وَنَ مِنْ مُوْنِ اللَّهِ مَالَوْ يُنَزِّلُ فِهِ سُلْطَنَّا وَمَالَيْسَ لَهُوْمِهِ عِلْمُ وَمَا لِلطُّلِمِينَ مِنُ لَصِيَّرٍ۞

بیاس کیے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور ون کورات میں داخل كرتا باور خدا توسين والاد يكف والاب (١١) . بياس ليك خدا ہی برحق ہے اور جس چیز کو (کافر) خدا کے بیوا ایکارتے ہیں وہ باطل ہے اور اس لیے کہ خدا رقیع الشان اور بڑا ہے ( ٦٣ ) \_ کیا تم نہیں و مکھتے کہ خدا آسان سے بینہ برساتا ہے تو زمین سرسبز ہوجاتی ہے۔ بے شک خدا باریک بین اور خبر دار ہے (١٣)۔ جو بھھ آسانول میں ہاور جو کھھز مین میں ہے أى كا ہے۔ اور بے شك خدا بے نیاز (اور) قابل ستائش ہے (۹۴) کیائم نہیں و کھنے کہ جتنی چیزیں زمین میں میں (سب) خدائے تمہارے زیر فر مان رکھی میں۔اورکشتیال (مجمی) جوأی کے علم سے دریامی جلتی ہیں۔اوروہ آسان کوتھاہے رہنا ہے کہ زمین ہر (نہ ) گر بڑے مگر اُس کے حکم ے۔ بے شک خدالوگوں پرنہایت شفقت کرنے والامہر بان ہے (۷۵)۔اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی ۔ پھرتم کو مار تا ہے پر همهیں زندہ بھی کرے گا۔اورانسان تو (بروا) ناشکراہے(۲۲)۔ہم نے ہرایک اُ مت کے لیے ایک شریعت مقرر کردی ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔توبیلوگئم ہےاس امر میں جھکڑانہ کریں اورتم (لوگوں کو) اپنے بروردگار کی طرف نلاتے رہو بے شک تم سیدھے رہے یہ ہو (١٤) - اگرييتم سے جھڙا كريں تو كہددوكہ جوتم عمل كرتے ہوخدا ا اُن سے خوب واقف ہے ( ۲۸ )۔جن باتوں میں تم اختلاف کرتے

موضداتم من قیامت کےدوز اُن کافیصلہ کردے گا(۲۹) ۔ کیاتم نہیں جانے کہ جو پچھا سان اورز مین میں ہے خدااس کو جاتا ہے۔ یہ

(سب کھے) کتاب میں(کھاہوا) ہے۔ بےشک بیسب خدا کوآسان ہے( + 4 )۔اور بیر(لوگ) خدا کے مُواایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اُس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہاُن کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مدد گارنہیں ہوگا۔(اہے)

## تفسير مورة العج آيات ( ٦١ ) تا ( ٧١ )

(۱۲) اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کودن میں داخل کرتا ہے تو بعض اوقات دن رات سے نمباہوتا ہے اور دن کے اجز اکورات میں داخل کرتا ہے تو بعض اوقات دن رات سے نمباہوتا ہے اور دن کے اجز اکورات میں داخل کرتا ہے تو بسااوقات رات دن سے زیادہ نمبی ہوتی ہے اللّٰہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی باتوں کوخوب سننے دالا اور ان کے اعمال کوخوب دیکھنے والا ہے۔

(۱۳) یات کا این کے مظاہرہ کرایا جارہ ہے تا کہ میں معلوم ہوجائے اور تم اس بات کا یقین کرلو کہ اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کا یقین کرلو کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ بالکل ہی ہودہ ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں سے بلندا ورسب سے بڑا ہے۔

(۱۳) اے محمد ﷺ یا آپ کو بذریعة قرآن کریم اس چیزی خبرنہیں ہوئی کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آسانوں ہے بارش برسائی جس سے زمین نباتات کی وجہ سے سرسبز ہوگئ اللّٰہ تعالیٰ ان نباتات کے نکالنے میں بڑا مہر بان اور ان کے پورے مکانات کی خبرر کھنے والا ہے۔

(۱۳) جو پھھ آسانوں وزمین میں مخلوقات وغیرہ ہیں وہ سب اس کی ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ ہی ایسا ہے جواپی مخلوق میں سے سے سے سی کاختاج نہیں اور وہ اپنے کار خانہ قدرت میں ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے یا یہ کہ جو بھی اس کی تعریف کرے ہوشم کی تعریفوں کے لائق ہے۔ ہوتھی اس کی تعریف کرے ہوشم کی تعریفوں کے لائق ہے۔

(۱۵) اے محمد بھٹاکیا آپ کو بذر بعد قرآن اس چیز کی خبر نہیں ہوئی کہ اللّٰہ تعالیٰ نے درختوں اور جانوروں کوتم لوگوں کے کام میں لگار کھا ہے اور کشتیوں کو بھی تمہارے لیے سخر کرر کھا ہے کہ وہ ور یا میں اس کے تھم سے چلتی ہیں۔
اور وہی قیامت تک کے لیے آسان کو زمین پر گرنے سے اپنے تھم سے رو کے ہوئے ہے، ب فیک اللّٰہ تعالیٰ موشین پر بری شفقت ورحمت والا ہے۔

(۲۲) اوراس نے تنہیں کوتہاری ماؤں کے رحم ہی میں زصفر کی حالت میں زندگی دی اور وہی تنہیں بچپن یا بڑے

ہونے کی حالت میں موت دے گا اور وہی تمہیں مرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا۔ واقعی بدیل بن ورقاء کا فراور اللّٰہ تعالیٰ اور بعث بعد الموت اور مسلمانوں کے ذبیجہ کا مشرہے۔

- (٦٤) کیوں کہ ہم نے ہرایک دین والے کے لیے ذکح اور بیر کہ عبادت کا طریقہ متعین کردیا ہے وہ اپنے دین کے طریقہ پرذنع کیا کرتے ہیں۔ طریقہ پرذنع کیا کرتے ہیں۔
- (۱۸) سوان اعتراض کرنے والوں کوچا ہے اس امرذ نے اور توحید میں آپ سے جھٹڑانہ کریں اور نہ آپ کی مخالفت کیا کریں اور آپ ان کواپنے پروردگار کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہیے، یقینا آپ پیندیدہ صحیح رستہ یعنی اسلام پر بیں اور اگر میہ پھڑ بھی ذن کے اور توحید کے معاملہ میں آپ ہے جھڑا نکالتے رہیں اور بکتے رہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کا ذرج کیا ہوا گین مروار بہنست اس کے زیادہ حلال ہے کہ جے تم اپنی چھراوں سے ذرج کرتے ہوتو آپ فرماد ہجے کہ میں جوذرج کا طریقہ ہے اللّٰہ تعالیٰ اس سے بخو بی واقف ہے۔
- (۲۹) الله تعالی قیامت کے دن تم لوگوں کے درمیان عملی فیصلہ فرماوے گاجن چیزوں بینی امرذ نے اور توحید کے بارے میں مخالفت کیا کرتے تھے۔
- (۷۰) اے محمد وظا کیا آپ کومعلوم نہیں (خطاب خاص مراد عام ہے) کہ آسان والوں میں جونیکیاں اور زمین والوں میں جو کچھنیکیاں اور برائیاں میں اللّٰہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور بیتمام چیزیں لوح محفوظ میں محفوظ میں اورلوح محفوظ کے بغیر بھی ان تمام چیزوں کامحفوظ رکھنا اللّٰہ تعالیٰ کے نزدیک بہت آسان ہے۔
- (۱۷) اوربیکفار کماللّٰہ تعالیٰ کےعلاوہ الی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جن کے جواز عبادت پراللّٰہ تعالیٰ نے کوئی کتاب اور جنت نہیں ہیجی اور ندان کے پاس اس کی کوئی تقی اور عقلی دلیل اور ان مشرکین سے کوئی عذاب خدادندی کوئی کتاب اور ان کا مددگار ندہ وگا۔



وَإِذَا تُعُلُّ عَلَيْهِمُ الِنُّنَابِيَتُ يَعِنْتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوْدِ الَّذِي يُنَّ كُفَرُوا الْمُنْكُرُ بِيُكَادُوْنَ يَسَمُطُونَ ؠؚٵڷٙؽؚؽ۫ڹؘؽؾؙڶۊؘڹعڶؽڡۣۄٙٳ۠ڸؾؚؽٵڠؙڶۥۜؽٵؙؽۜؠۜؿڰۄؙؠۺٙڗۣڡؚڹڶٳڵؙ يَّأَيُّهُاالنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَبِعُوْالَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَلْعُوْنَ مِنُ دُونِ اللهِ لَنْ يَغُلْقُوا ذُبَابًا وَ لَي اجْتَمَعُوْالَة وَإِنْ يَسَلَّبْهُمُ النَّبَابِ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِنُ وَهُ مِنْهُ صَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ مَا اللَّهُ مَثْلُ قَلْدِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَقُولٌ عَزِيْزُ ۞ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمُلْيِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ سَمِينَعٌ بَصِيْرٌ اللَّهُ سَمِينَعٌ بَصِيْرٌ ا يَعْلَمُ مَابَيْنَ آيْدِ يُهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّوْتُرْجَعُ الْأُمُوْرُ إِنَّا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُلُوا وَأَوْ وَاعْبُكُ وَارْبُكُمْ وَافْعِلُواالْغَيْرُلَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۗ وَجَاهِدُ وَا فِي اللَّهِ مَقَّ جِهَادِمٌ هُوَاجْتَبْ كُمُّ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُو فِ الدِيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلْةَ ٱبِيكُهُ إيراهيه وملم المسلم المسليدين من قبل وفي ها لِيَّكُوْنَ الرَّسُولُ شَهِيْنًا عَلَيْكُمُ وَتَكُوُّنُوْاشُهُكَ آمَعُلُ التَّاسِ ﴿ فَأَقِينُوا الصَّاوَةُ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِنُوا بِاللَّهِ هُوَمَوْللكُمْ فَنِغَمَ الْمُوْلَى وَنِغُمُ النَّصِيرُ الْمَ

ادر جب ان کو ہاری آیتیں پڑھ کر سٰنائی جاتی ہیں تو ( اُن کی شکل مگر جاتی ہے اور ) تم اُن کے چہروں پرصاف طور پر ناخوشی (کے آثار) دیکھتے ہو۔قریب ہوتے ہیں کہ جولوگ اُن کو ہماری آپتیں النَّاارُّوْعَكُ هَا اللهُ النِّيدُن كَفَرُوا وَبِنُس الْبَصِيرُ ﴿ ﴾ لا حرسات بن أن رحمله كردي - كهددوك مين تم كواس يجى یُری چیزیتاؤں؟ وہ دوزخ کی آگ ہےجس کا خدانے کا فروں ے وعدہ کیا ہے اور وہ کر اٹھکا نہ ہے (۷۲) ۔ لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہےا۔ غورے منو کہ جن لوگوں کوتم خدا کے ہوا پیکارتے ہووہ ایک کمی بھی نہیں بنا سکتے ۔ اگر چداس کے لیے سب مجتمع نہوجا ئیں اورا گراُن ہے کھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اُے اُس ے چیٹرانہیں سکتے ۔ طالب اور مطلوب ( لینی عابد اور معبود دونوں) گئے گزرے ہیں (۷۳)\_ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی کچھ شک نہیں کہ خداز بروست (اور ) عالب ہے (۷۴)۔ خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کرلیتا ہے اور انسانوں میں ہے بھی۔ بے شک خداسننے والا (اور) دیکھنے والا ہے (۷۵)۔ جو اُن کے آئے ہے اور جو اُن کے چھے ہے وہ اس سے واقف ہے۔ اورسب کا مول کار جوع خداہی ک طرف ہے (21)\_مومنورکوع کرتے اور سجدے کرتے اور ا بے پروردگار کی عیادت کرتے رہواور نیک کام کروتا کے فلاح یاؤ (۷۷)۔اور خدا (کی راہ) میں جہاد کرو۔جیبیا جہاد کرنے کاحق ہے۔اُس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین ( کی کسی بات ) مں تنگی نہیں کی ۔ (اور تمہارے لیے )تمہارے باپ ابراہیم کادین

(پیند کیا) آی نے پہلے (بعنی پہلی کتابوں میں )تمہارا تام مسلمان رکھا تھااوراس کتاب میں بھی (وہی نام رکھا ہے تو جہاو کرو) تا کہ پنچېرتمهارے بارے میں شاہر ہوں۔اورتم لوگوں کے مقالبے میں شاہر ہواور تماز پڑھواور زکو ۃ دواور خدا (کے دین کی رہی) کومضبوطی ے پکڑے رہو۔ وہی تمہار اووست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے ( ۷۸ )

#### تقسير سورة العج آيات ( ۷۲ ) تيا ( ۷۸ )

(۷۳) اور جب ان لوگوں کے سامنے قر آن حکیم کی آئیتیں جو کہ اوامر ونوا ہی کے بیان میں خوب واضح میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آ ب ان منکرین قرآن کے چہروں پر قرآن کریم سے نا گواری کے آثار دیکھتے ہیں۔

قریب ہے کہ بیان لوگوں پراہمی جملہ کردیں جوان کوقر آن کریم کی آیات پڑھ کرسناتے ہیں ، آپ ان کفار
کہ سے فرماد یجے کیا ہیں تہمیں اس سے زیادہ نا گواری کی چیز بتادوں جو کہ تم اس دنیا ہیں مسلمانوں سے کہتے ہووہ
دوز خ ہے کیوں کہ وہ مسلمانوں ہے کہتے تھے کہ ہم نے تم سے زیادہ کم نقع واللکی دین والے کوئیں دیکھا اس پراللہ
تعالی نے آپ کوان سے یہ کہنے کا حکم دیا کہ وہ دوز خ ہے اور اس کا اللّہ تعالیٰ نے کا فروں سے وعدہ کیا ہے اور تم بھی
رسول اکرم بھی اور قر آن کریم کے ساتھ کفر کرتے ہواور وہ براٹھ کا ناہے جس کی طرف تم جاؤگے۔

(21) اے کفار مکہ تمہارے بتوں کی ایک عجیب حالت بیان کی جاتی ہے اس کوغور سے سنواور قبول کرووہ یہ کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہووہ ایک کھی تو پیدا کر بی نہیں سکتے اگر چہ یہ سارے عابداور یہ سب معبود لل کر بھی کوشش کریں تب بھی ایک کھی نہیں پیدا کر سکتے (اور بیتو بڑی بات ہے وہ معبود تو ایسے عاج بیں) اور اگر کھی تمہارے ان معبودوں سے بچھ چھین سلے جائے جو بچھتم ان پرشمد ملتے ہوتو تمہارے بیہ معبوداس کھی سے چھڑا ہی نہیں سکتے اور نداس کو بھگا سکتے ہیں۔

ایسے ہی ہیہ بت بیہودہ ہیں اورامی ہی تھی یا ہے کہ ایسا ہی ان کی پرستش کرنے والا بیہودہ ہے اورایسے ہی ان کے پیمعبود بیہودہ ہیں۔

(۱۷) افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی جیسی برائی بیان کرنا چاہیے تھی نہ کی بیآ خری آیت یہود کے اقوالی کی تر دید میں نازل ہوئی ہے کیوں کہ وہ حضرت عزیر کواللّٰہ کا بیٹا کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم غنی اور معاذ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ فقیر ہے اور یہ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آرام کیاان فقیر ہے اور یہ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آرام کیاان برتمیز یوں کی اللّٰہ تعالیٰ نے آرام کیاان برتمیز یوں کی اللّٰہ تعالیٰ اپنے دشمنوں برتمی طاقت والا اور یہود یوں کوسر او سے میں بڑے غلب والا ہے۔

(۵۵) الله تعالیٰ کو افتیار ہے رسالت کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔فرشتوں میں سے جیسے جبرئیل،
میکائیل،اسرافیل اور ملک الموت اورای طرح آ دمیوں میں ہے بھی جیسا کہرسول اکرم ﷺ اورتمام انبیاء کرام ہیں اور
جو کفار بکتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا کھانا بھی کھاتا ہے، باز اروں میں چلتا بھرتا بھی ہے الله تعالیٰ ان کی باتوں کوخوب
ہننے والا اور ان کے انجام کوخوب و کھنے والا ہے۔

(۷۶) اوروہ ان فرشتوں اور انسانوں کے امور آخرت امور دنیا اور ان سب چیزوں کواچھی طرح جانتا ہے اور آخرت میں تمام کاموں کا انجام اللّٰہ تعالیٰ بتادیےگا۔

(24) لبنداا المان والونمازين ركوع كياكرواور سجده كياكرواورات رب كى تابعدارى كياكرواور نيك اعمال كيا

كرواميد ہے كہتم غضب البي اور عذاب البي سے نجات يا ؤ گے۔

(۷۸) بلکہ اللّٰہ کے کام میں خوب کوشش کیا کروجیسا کہ کوشش کرنے کاحق ہاں نے تہمیں اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا اور تم پردین میں کسی تم کی کوئی تنگی نہیں کی مثلاً فرمایا کہ جو کھڑے ہونے کی طاقت ندر کھے وہ بیٹے کرنماز پڑھ لے اور جس میں بیٹے کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو وہ سید ھے لیٹ کراشارہ سے پڑھ لے تم اپنے باپ حضرت ابراہیم النظامی کی ملت کا اتباع کرواس اللّٰہ نے قرآن کریم کے نزول سے پہلے کتب انبیاء کرام میں تمہار القب مسلمان رکھا اور اس قرآن میں تمہار القب مسلمان رکھا اور اس قرآن میں بھی تاکد سول اکرم ہو تھے تمہاری گوائی دینے اور تقدیق کرنے والے ہوں اور تم انبیاء کرام کے لیے ان کی قوموں کے مقابلہ میں گواہ ہو، لہذا پانچوں نماز وں کو وضو، رکوع و جود کی تکمیل اور اوقات کی پوری رعایت کے ساتھ اوا کرتے رہوا ور اپنے مالوں کی زکر قد دیتے رہوا وردین اللی اور کتاب الہی کومضوطی سے پکڑے رہووہ تمہار الی کو کارساز ہے ،سوکیسا انجھا محافظ اور کیسا انجھا مددگار ہے۔

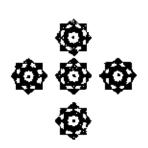

#### مَدَةُ الْمُرِدُّ وَيَنَا لِمُعَالِّمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤَوِّ مِنْ الْمُؤَوِّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ مِنْ الْمُونِينِ وَلِيمَ مِنْ أَوْلِيمُ مِنْ أَوْلِيمُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ

شروع خدا كانام لے كرجوبرا مهربان تهايت رحم والا ب ب شک ایمان والے رُستگار ہو مجے (۱) ۔ جو نماز میں مجز ونیاز كرتے ہيں (٢)۔ اور جو بيبوده باتوں سے مندموڑے رہتے ہيں (٣)۔اور زکوۃ ادا کرتے ہیں (۴)۔اورجو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت كرتے جي (٥) محرايلي بيويوں سے يا (كثيروں سے) جواُن کی مِلک ہوتی ہیں کہ (اُن سے) میاشرت کرنے ہے انہیں ملامت نہیں (۲)۔ اور جوان کے ہوا اوروں کے طالب ہوں وہ ( خدا کی مقرر کی ہوئی ) مدھے لکل جانے والے ہیں ( 2 )۔اور جو امانوں اور اقراروں کو محوظ رکھتے ہیں (۸)۔ اور جو نمازوں کی یابندی کرتے ہیں (9) ۔ یکی لوگ میرات حاصل کرتے والے ہیں (۱۰)۔ (لیعن) جو ببشت کی میراث حاصل کریں گے۔ (اور) اُس میں ہمیشہ دہیں سے (۱۱)۔اورہم نے انسان کومٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے(۱۲)۔ پھراس کوایک مضبوط (اور محفوظ) جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا(۱۳)۔ پھر نطبنے کا اوٹھڑا بنایا۔ پھرلوٹھڑ ہے کی پوٹی بنائی پھر ہوئی کی بْرِيال بنائميں پھر بْريوں برگوشت (يوست ) چڑھايا۔ پھرأس كوتى صورت میں بناویا۔ تو خدا جوسب سے بہتر بنانے والا ہے برایا برکت ہے(۱۴)۔ پھراس کے بعدتم مرجاتے ہو(۱۵)۔ پھر تیامت کے روز أَثْمًا كُمْرِت كيه جاؤ مح (١٦) ـ اور ہم نے تمبارے أور (كي جانب) سات آسان پيدا كيداورجم خلقت سے عافل جيس بي (14)۔ اور ہم بی نے آسان سے ایک اندازے سے یائی ٹازل کیا۔ پھراس کوز من میں میں میرادیا اور ہم اُس کے نائد دکردیے برجمی قادر ہیں (۱۸) \_ پھرہم نے اُس سے تہارے لیے مجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے ۔ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اوراُن میں سے تم کماتے بھی ہو(١٩)۔اوروه درخت بھی (ہم بی نے پیدا کیا )جوطور سینا میں پیدا ہوتا ہے ( لینی زینون کا درخت که ) کھانے کے لیے روغن اور سالن کیے ہوئے آئم آ ہے(۲۰)راور تمبارے لیے جاریاموں می عبرت (اورنشانی) ہے کہ جوان کے چیوں میں ہے اس سے ہم مہنیں (وووھ) بلاتے ہیں۔اور تمہارے لیے اُن میں (اور میمی ) بہت سے فائدے ہیں اور بھٹ کوئم کماتے میمی ہو(۲۱)\_اوراُن براورکشتیوں برتم سوار ہوتے ہو(۲۲)

#### ؙؙڡؙٷؙڵٮڴڗؙٷؽؖڴڴٳؙۯ۫ڹڟڎڗٵؽڒؙؙڣٛٷڰ ؠۺڃٳٮڵٶٳڵڗڂڡؙڹٵڵڗڿؽۄ

قَلُ أَفَٰكُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ يُن هُمُ فِي صَلَاتِهِمْ عَ خْشِعُونَ۞ۘوَالَّذِينَ هُوْرَضِ اللَّغُومُعُرِضُونَ۞وَالَّذِينَ ۿؙۯڸڵڒۘڮؗۅؾٚٷ۬ؽڵۊؙؽ۞ۏٳڷڹؽؽۿۿڔڸڡؙۯۊۼۣڣۮڂڣڟۏؽ۞ ٳڷڒۼڵۧؽٲۯؙۅٳڿۿڡؙٳؘۏؠٵؽڵڰ*ؿٳڰٵڟۿٷٳٚڴۿۊۼٙؽۯڡۘڵۏڡؚؽ*ڹ۞ٛ فَيَنِ ابْتَغِي وَرًا ءَ ذَٰلِكَ فَأُولَينَكَ هُوَ الْفِلُونَ فَوَلَّا إِنَّ هُوُ ٳڒڡؙؖڹؿۿۅؙۊۼؖۑ۫؞ؚڡۄؙڒۼٷڹ۞ۅٲڷڋڹڹۿؙڡٚڡؙڵڝڶۅؾۿ۪ڡ يُحَافِقُونِ ٥٤ وَلَيْكَ هُوَ الْوِرِتُونَ ١٤ الْإِنْنَ يَرِثُونَ الْفِرْدُونَ أَيْ هُمْ فِيهُا خُلِدُونَ ®وَلَقَدُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَاةٍ مِنْ طِينَ ۗ تُدَجَعَلُنُهُ نُطَفَةً فِي قَرَادٍ فَكِينِ ۗ ثُمْرَخَلَقَا التُطَفَة عَلَقَةُ فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُصْغَةً فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسَوْنَ الْعِظْمَ لَحُمَّا تَثُمُّ أَنْشَأَنْهُ خَلْقًا أَخَرُ فَتَبُرُكُ اللَّهُ أَخْسَنُ الْغُلِقِينُ ۗ ؿؙۄؘٳؽٞڴؙۄ۫ؠۼؘۘؽڎ۬ڸؚڮؘڷؠؘؽ۪ؿؙۊؽ۞ؿ۫ۼڔٳڰٛڴۄؙؽۏؘڡڒٳڷؾؽڎڗ۫ڹۘۼؿؙۉؽ وَلَقَنْ خَلَقْنَا فَوَقَكُمُ سَبْعَ طُرْ إِنَّ وَمَا كُنَّا عَنِ الْغَلِّقِ غَفِلِينَ ٥ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَا وَمَا ءُ بِقُلَ إِنَّا شُكَّتُهُ فِي الْأَرْمِنْ وَإِنَّا عَلَى ذَهَايِهِ بِهِ لَقُيرُونَ قَالَتُهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ الْكُوبِهِ جَنْتِ مِن نَجِيلِ إِنَّ وَاعْنَا بِ لَكُمْ فِيهَا فَوَالِهُ كَتِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ٥ وَشَجَرَةٌ تَفُرُجُ مِنْ طُوْدِ سَيئناً ءُ تَثْبُتُ بِاللَّهُ فِن وَصِيْعٌ لِلأَكِلِيْنِ<sup>©</sup> وَإِنَّ لَكُوْفِ الْأَنْ الْمِرْ لِعِبْرَةٌ السَّقِيكُةُ فِتَافِي بَعْلُوْنِهَا وَلَكُو الله فَيُهَامَنَا فِي كُثِيْرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَمَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالِهِ تَعْمَلُونَ ﴿

#### شفسير سورة العؤمنون آبات ( ۱ ) تا ( ۲۲ )

ید پوری سورت کمی ہے،اس سورت میں ایک سواٹھارہ آیات اورایک ہزار آٹھ سوچالیس کلمات اور جار ہزار آٹھ سوحروف ہیں۔

(۱-۱) بے شک ان مومنوں نے کامیابی اور نجات پائی اور ان موحدین نے تو حید خداوندی کی وجہ سے مقام سعادت کو حاصل کرلیا اور یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے کا فر جنت کے وارث نہیں ہوں گے یا یہ کہ ان مومنوں نے جوا ہے ایمان کے ذریعے تھد بی خداوندی کرنے والے جیں، فلاح اور کامیابی پائی اور فلاح کی دوشمیں ہیں ایک کامیابی اور دوسر سے اس کامیابی کی بقاء اور دوام (اور یہ دونوں اہل ایمان کو حاصل ہوں گی) اب اللّٰہ تعالیٰ ان موشین کے اوصاف بیان فرمار ہے ہیں کہ جوا پی نماز میں خشوع وخضوع کرنے والے ہیں، دائیس بائیس التفات نہیں کرتے ادر کجبیر تحریمہ کے بعد تماز میں اینے ہاتھ نہیں اٹھات ہیں۔

# شان نزول: اَلَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ خَشِعُونَ ( الخِ )

امام حاکم "في حضرت الا مريده هي سے روايت نقل کی ہے کدر سول اکرم هي جس وقت نماز پڑھتے تو اپنی فاو آسان کی طرف اٹھاتے اس وقت ہے آب بنازل ہوئی ایتی جوا پی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، اس کے نزول کے بعد ہے آپ نے اپنا سرمبارک جھکالیا اور ای روایت کو ابن مردویہ نے اٹھیں الفاظ میں روایت کیا ہے کہ آپ پی نماز میں النفات فرماتے تھے اور سعید بن مضمور برحمت اللّٰہ علیہ نے ابن سرین سے ای کو بایں طور روایت کیا ہے کہ آپ اپنی نظر تھمایا کرتے تھے، اس پریہ آیت نازل ہوئی اور ابن الی حاتم رحمت اللّٰہ علیہ نے ابن سیرین سے مرسلا روایت کیا ہے کہ آپ اپنی نظر تھمایا کرتے تھے تب رہت نازل ہوئی۔ ہے کہ صحابہ کرام حالت نماز میں اپنی نگا ہوں کوآسان کی طرف اٹھایا کرتے تھے تب بی آبیت نازل ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی کہ رہت اللہ علیہ کہ اور جو بیہودہ باتوں اور جموئی قسموں سے کنارہ کئی کرنے والے ہیں اور جواپنے اسوال کی زکو قادا کرنے والے ہیں اور جواپنی شرع گا ہوں کو حرام شہوت رائی ہے لیک رکھنے والے ہیں گین اپنی چاوہ واور متام پر شہوت رائی کا لوم نے میں البتہ جو حلال راستہ کے علاوہ واور متام پر شہوت رائی کا طلب گار ہوتو الیے حلال اور با کیزہ طریقہ سے حرام اور گندے داستہ کی طرف برجے والے ہیں۔ اور ابن ت کا مال اور طلب گال اور بندہ کے درمیان ہویا حقوق العباد میں سے ہو پورا کرنے کا پوراخیال رکھنے والے ہیں۔ ایس جو پورا کرنے کا پوراخیال رکھنے والے ہیں اور بھی جنت کے وارث ہیں الفاد والے ہیں اور بھی جنت کے وارث وار جواپنی نماز وں کوان کے اوقات پر اداکر تے ہیں۔ ایس ہوئی کوار وار کینے والے ہیں اور بھی جنت کے وارث الی اور جواپنی نماز وں کوان کے اوقات پر اداکر تے ہیں۔ ایس ہوئی کوار وار اکھتے والے ہیں اور بھی جنت کے وارث

ہوں کے جوافلہ تعالیٰ کی خوشنو دی کا اصل مقام ہے اور بیادگ جنت میں ہمیشہ ہمیشدر ہیں کے نہ وہاں موت آئے گی اور نہ بیادگ وہاں سے نکالے جائمیں گے۔

(۱۲-۱۲) اور ہم نے انسان کومٹی کے خلاصہ یعنی غذا ہے بذرابعہ آ وم الظین پیدا کیا پھر ہم نے اس خلاصہ یعنی غذا کوئی
ہنادیا جو چالیس دن تک ایک محفوظ مقام بعنی رحم میں رہا پھر ہم نے اس نطفہ کوخون کا لوتھ ابنادیا جو چالیس روز تک اس
حالت میں رہا پھر ہم نے اس خون کے لوتھ ارے کو گوشت کی ہوئی بنادی جو چالیس دن تک اس حالت میں رہی ، پھر ہم نے
اس ہوئی کے بعض اجزا کو ہمیاں بنادیا پھر ہم نے ان ہوٹیوں پر گوشت اور رگ اور پھے چڑھائے ، پھر ہم نے اس میں
روح ڈال کرایک دوسری طرح کی تخلوق بنادیا ، سوکیسی بوی شان ہے اللّٰہ کی جوتمام ہنر مندوں سے بودھ کر ہے۔

### شان نزول: وَلَقَدُ خَلَقْتُنَا الْلِيْسُنَانَ ﴿ الَّحِ ﴾

اورائن افی حاتم من فضرت عمر علیہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے چار ہاتوں میں اپنے رب کے ساتھ موافقت کی چنانچہ جب بیا یت نازل ہوئی تو میں نے کہا کہ ہم بھی لوٹائے جا کیں گے، فَعَبَارَکَ اللّٰهُ اَنْحُسَنُ الْخَالِقِیْنَ تو یہی اِلفاظ قرآن کریم میں نازل ہوگئے۔

- (١٦-١٥) اور پھرتم اس عجیب واقعہ کے بعد ضرور مرنے والے ہواور پھرتم قیامت کے دن ووبارہ زندہ کیے جاؤ سے۔
- (۱۷) اورجم نے تمہارے اوپر سائ آسان بنائے کہ ان میں سے ایک ایک کے اوپر ہے اور ہم مخلوق کی مصلحتوں سے بے خبر نہ تھے کہ بغیر کسی تھم اور نہی کے ان کو دیسے ہی چھوڑ دیتے۔
- (۱۸) اورہم نے معاشی ضرورت کے مطابق بارش برسائی یا یہ کدا تنایانی برسایا جوتمہاری کفایت کرجائے اور پھرہم نے اس یانی کوزین میں داخل کردیا اور اس پانی ہے ہم نے چشے، جھیٹیں، تالاب اور نہریں بنا کیں اور پانی کوزیین میں سے بالکل خٹک کردینے پر بھی قادر ہیں۔
- (19) اور پھرہم نے اس پانی سے تہمارے لیے باغات پیدا کیے، تھجوروں کے اور انگوروں کے اور ان باغوں میں تہمارے لیے بکثرت قشم تھے میوے ہیں اور ان کوتم بعد میں کھاتے بھی ہو۔
- (۲۰) اورای پانی سے ایک زینون کا درخت بھی ہم نے پیدا کیا جوطور مینا میں کثرت سے ہوتا ہے بطی زبان میں طور پہاڑ کو اور حبثی زبان میں طور پہاڑ کو اور حبثی زبان میں سے تیل نکلیا ہے اور وہ تیل طور پہاڑ کو اور جبٹی زبان میں سے تیل نکلیا ہے اور وہ تیل مالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔
- (۲۲-۲۱) اورتمبارے کے مویش بالخصوص اونٹ میں بھی غور کرنے کا مقام ہے ہم تہمیں کوان میں سے خالص شیریں دووھ پینے کودیتے ہیں، جوخون اور تجامت کے درمیان سے نکلتا ہے اور تمبارے لیے ان میں اور بھی کی مواری اور

بار بر داری کے بہت ہے فوائد ہیں اور ان کے گوشت، دو دھا در بچوں کو کاٹ کر کھاتے پیتے بھی ہواو راونٹوں پر خشکی میں اور کشتیوں پر سمندر میں سفر کرتے رہتے ہو۔

وَلَقِهُ الْمُونَا الْمُونَا الْمُونَا الْمُونَا الْمُونَا الْمُونَا الْمُونَا الْمُونَا الْمُونَا الْمُؤَنِّ الْمُؤْمِنَا الْمُؤَنِّ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُومِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُم

اورہم نے نوح کواُن کی توم کی طرف بھیجا تو اُنہوں نے اُن سے کہا کرا ہے قوم خدا بی کی عبادت کرواس کے ہواتمہارا کوئی معبود نہیں۔ كياتم ذرتے نہيں (٢٣) \_ تو أن كى توم كے سردار جو كافر تھے كہنے کگے کہ بیتو تم ہی جیسا آ دمی ہے۔تم پر بڑائی حاصل کرنی جا ہتا ہے۔ اورا گرخدا جا ہتا تو فرشتے أناره يتابهم نے اينے الكے باب وادا ميں تو یہ بات بھی شنی نہیں (۲۴)۔ اِس آ دی کوتو دیو آنگی ( کاعارضہ ) ہے۔ تواس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو( ۲۵)۔ ( نوح نے ) کہا ک پروردگاراً نہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد کر (۲۷) \_ مجر ہم نے آن کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے تھم سے مستقى بناؤ \_ پير جب جاراتهم آپنيج اور تنور ( يانى ع مركر ) جوش ارنے مکے توسب ( قتم کے حیوانات ) میں سے جوڑا جوڑا ( یعنی ز اور مادہ ) دو روکشتی میں بٹھا دواورائے گھر والوں کو بھی ۔ سواان کے ' جن کی نسبت اُن میں ہے (ہلاک ہونے کا) تھم پہلے (صادر) ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے پچھ نہ کہنا۔ وہ ضرور ڈیو دیے جائیں کے (۲۷)۔ اور جبتم ادرتمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو ا (خدا کاشکر کرنااور) کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو( سزاوار ) ہے جس

نے ہم کونجات بخشی ظالم لوگوں سے (۲۸)۔اور (یہ بھی) ڈعاکرنا کہ اے پروردگارہم کومبارک جگہ اُتاریواورتو سب سے بہتر اُتار نے والا ہے (۲۹)۔ بےشک اس (قصے) میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آز مائش کرنی تھی (۳۰)۔ پھران کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی (۳۱)۔اوران بھی میں سے ایک پیغیر بھیجا (جس نے اُن سے کہا) کہ خدا بھی کی عبادت کرو (کہ) اس کے ہوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو کیاتم ڈرتے نہیں؟ (۳۲)

#### تفسير سورة الهؤمنون آبات ( ۲۲ ) تا ( ۲۲ )

(۳۳) حضرت نوح الظینی نے اپنی تو مے فرمایا تو حید خداد ندی کا اقر ارکر لواللّہ نعالی کے علاوہ اور کوئی ایسانہیں جو متمہمیں اس بات کا تھکم دے کہم اس پرائیمان لاؤ پھر کیاتم دوسروں کو معبود بنانے سے نبیں ڈرتے۔ منہمیں اس بات کا تھکم دے کہم اس پرائیمان لاؤ پھر کیاتم دوسروں کو معبود بنانے سے نبیس ڈرتے۔ (۳۵-۲۳) تو ان کی قوم کے رئیمں میرین کرعوام سے کہنے لگے کہنوح الظینی سوائے اس کے کہتمہماری طرح سے ایک آ دمی ہیں اور پچھنیں۔ان کا مقصد میہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے دعوے سے تم پر فوقیت حاصل کریں اور اگر اللّٰہ کو ہمارے پاس رسول بھیجنا منظور ہوتا تو فرشتوں میں ہے کسی فرشتے کو بھیج ویتا بنوح الطفیٰ جو کہتے ہیں ،ہم نے اپنے پہلے بروں کے زمانہ میں بھی اس چیز کا تذکر ونہیں سنا ،نوح الظفیٰ کو جنون ہو کیا ہے تو ان کے مرنے کے وقت تک ان کی حالت کا انتظار کرو۔

(۲۷-۲۷) نوح الظیرانے (مایوس ہوکر) عرض کیا، پروردگاران پرعذاب نازل کر کے میرابدلہ لے لیے کوں کہ انھوں نے میری رسالت کو جمٹلایا ہے تو ہم نے ان کے پاس بذریعہ جبر میل اہن تھم بھیجا کہتم کشتی تیار کرلو ہماری گرانی ہیں اور ہمارے تھم سے پس جس وقت ہما رے عذاب کا وقت قریب آپنچے اور زہین سے پانی ابلنا شروع ہو بایہ کہتے کا کنارانگل جائے تو ہرتم کے جانوروں ہیں سے ایک ایک نراورایک مادواس شتی ہیں سوار کرلواور آپ کے متعلقین ہیں سے جو آپ پر ایمان لائے ان کو بھی سوار کرلوسوائے ان کے جن پر عذاب نازل ہونے کا تھم ہو چکا اور بیس لوکہ جھے اپنی قوم کے کا فروں کی نجات کے بارے ہیں کوئی ورخواست مت کرناوہ سب فرق کیے جا کیں ہے۔

(۲۸) کی جس وقت تم اور تہمارے ساتھی مونین کشتی ہیں بیٹے تھیں تو یوں کہنا کہ شکر ہے اس اللّٰہ کا جس نے ہمیں کا فروں سے نجات دی۔

ی روس با اورجس وقت کشتی سے زمین پر اتر نے لکو تو یوں کہنا اے میرے رب میرے یہاں اتر نے میں برکت فرما ہے، یعنی پانی اور مبزہ کی برکت ہواور آپ و نیا واقت میں سب اتا رنے والوں سے ایجھے ہیں۔
(۳۰) اس مشرک قوم کے ساتھ جوہم نے کیا اس میں بری نشانیاں اور عبرت کی چیزیں ہیں خصوصاً کمہ والوں کے لیے تاکہ وہ ایسے لوگوں کی بیروی نہ کریں اور ہم آز مایشوں کے ساتھ بایہ کہمزاوے کر آز ماتے ہیں۔
لیے تاکہ وہ ایسے لوگوں کی بیروی نہ کریں اور ہم آز مایشوں کے ساتھ بایہ کہمزاوے کر آز ماتے ہیں۔
(۳۲ سے ایک بھرہم نے قوم نوح الظیمین کی بلاکت کے بعد دوسراگروہ پیدا کیا اور ان کی طرف ایک پیغیر کو بھیجا جوان می میں سے تھے کہ تم اللہ تعالی کی تو حید کا اقر ادکر لواور جس خدائے وصدۂ لاشریک پر میں تہمیں کو ایمان لانے کے لیے کہنا ہوں اس کے علاوہ اور کو کی اللہ نہیں کہنا تم بھرغیر اللہ کی عبادت سے ڈرتے نہیں ہو۔



وَقَالَ الْمَلَامِنَ قَوْيِهِ الَّذِينَ لَغُرُوْ اقَّلَنَ يُوَا بِلِقَاءِ الاجرة وَا تُرْفَنْهُ مُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا مَّا هٰكَ الْابْشَرْوَفُلْكُمْ يَأْكُلُ مِتَاتُأَكُونَ مِنْهُ وَيَشْرُبُ مِمَانَتُشْرَبُونَ ﴿ وَلَيِنَ آطَعْتُمْ بَشَرًا عِثْلُكُهُ إِلْكُهُ إِذَّالَهُ مِيرُوْنَ ﴿ الْيَعِنَ كُوْرَاكُهُ إِذَا مِتُمُ وَكُنْتُوْرُوابًا وَعِظَامًا الكَّمُومُ خُرَجُونَ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعُكُونَ ﴿ إنْ هِيَ إِلَّاحِيَالُتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَدْيِهَا وَمَالَعُنْ بِبَعُوْتِيْنَ ٥ إِنْ هُوَالْارَجُلُ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِي الْوَافَةُ فَ لَهُ لَهُ ؠٮؙۊ۬ڡڹؽؙڹٛ۞ۊؙٳڶڒٮؚؚٵڶڡؙۯڹؽۜؠڹٵڴۮٛۜڲۏڹؖٷڶػؾۜٵۊٙڸؽؖڵ ڷؖؠڞؠڂڹۧ؞ؙڔۑڹڹ<sup>ڰ</sup>ۏؘٲڂؘۯڐۿۯٳڟٙؽػ؋ۛؠٵڞؚٙڣٙڣڴڶۿ؋ۼڟٙڲ فَعُدَّ اللَّقَوْمِ الظلِيدُنَ ثَعَ أَنْشَأْنَا مِنْ مَن هِذِوْرُوْنَا الْحَرِينَ \* مَاتَسُبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُوْنَ ﴿ ثُمَّ أَرُسُلُنَا رُسُلِنَاتُكُوا كُلَّمَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كُنَّ بُوِّهُ فَٱتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلُنْهُمُ آحَادِيْتَ فَبَعْنَ الِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ ثَمْ أَرْسَلْنَا مُوْسِلِي وَأَخَاهُ هُرُونَ فِي الْيِتِنَا وَسُلَطِينَ مَيْهِ فِي الْ اِلْ فِرْعَوْنَ وَمَلَامِهِ فَاسْتَكُذِرُوا وَكَانُوا فَوَمَّاعَالِيْنَ۞فَقَالُوٓا ٱنُؤُمِنُ لِيَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَالَنَاعِيدُ وْنَ۞ لَكُنَّ بُوهُمَا ٷڲٳۏؙٳڡڹٳڶؠٞۿؙڵڮؽؙڹ۞ۅۘڵڡۜٙٮ۫ٳؾؽڹٵؘڡؙۅٛڛٙؽٳڷؚؾڹڰٙڰۿ يَفْتُنُ وْنَ®وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيُعُمُ وَأَثْقَالِيةً وَاوْيَنْهُمَا إلى رَبُولَةٍ عُ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينُ<sup>ن</sup>ُ

تو اُن کی قوم کے سردار جو کا فر شے اور آخرت کے آئے کو تھوٹ مجھتے منے۔اوردنیا کی زندگی میں ہم نے اُن کوآ سودگی دے رکھی تھی۔ کہنے م کے کرریا تھ ہارے جیسا آدی ہے۔جس منم کا کمایاتم کماتے ہوای طرح کاریمی کما تا ہے اور جو (یانی) تم پینے ہوائ تم کاریمی چاہے (PT)\_اوراكرتم في اين جيئ دى كاكبامان لياتو كمافي عن ر کے (۳۴) کیا بیتم سے میر کہتا ہے کہ جب تم مرجاد کے اور مٹی ہو جاؤ کے اور استخوان (کے بوالکھ ندرے گا) تو تم (زمین سے) نکالے جاؤ کے ؟ ( ٢٥) ۔ جس بات کا تم سے وعدو کیا جاتا ہے (بهت) بعيداور (بهت) بعيد هي (٣٦) ـ زعر كي تو يمي جاري ونياكي زعر علی ہے کہ (ای میں) ہم مرت اور جے ہیں اور ہم چرنیس اُٹھائے جائیں کے(۳۷)۔ بیتوایک ایبا آدی ہے جس نے خدا پر تحصوت افتراکیا ہے اور ہم اس کو ماشنے والے نہیں (۳۸) \_ پیقبر نے کہااے پروردگار انہوں نے مجھے جمونا سمجما ہے تو میری مدد کر (٣٩) فرمایا كمتمور سے يى مرسے ميں بشيان موكرره جاتي سے (۴۰) ۔ تو اُن کو (وعد و برحق کے مطابق) زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے اُن کو اور اکر ڈالا۔ پس طالم لوگوں پر احنت ہے (۱۸)۔ پھر اُن کے بعدہم نے اور جماعتیں پیدا کیں (۱۳۷) کوئی جماعت اینے والت سے ندائم جاستی ہے اور ند بیجے روستی ہے (۳۳)۔ چرمم بے در بے اپنے تعمیر سیج رہے۔ جب کی امت کے پاس اس کا الله يتقبراً ما تقالوه وأس محملا وين من التحريوجم محى بعض كوبعض كريجي ( بلاک کرے اور اُن پرعزاب ) لاتے رہے اور اُن کے افسانے بناتے رہے ہیں جولوگ ایمان نیس لاتے اُن پرلعنت (۱۹۸۷)۔ پھر ہم

نے موکی اور اُن کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر وے کر بھیجا (۳۵)۔ (بینی) فرمون اور اُسکی ہما حت کی طرف نے اُنہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تنے (۳۷)۔ کہنے گئے کہ کیا ہم اپنے جیسے دوآ دمیوں پر ایمان لے آئیں اور اُن کی تو م کے لوگ ہمارے فلامت گار ہیں (۳۷)۔ اور ہم نے موکی کو کتاب وی ہمارے فلامت گار ہیں (۳۷)۔ اور ہم نے موکی کو کتاب وی محمد محمد میں کہ وہ لوگ ہدا ہے ہی جگہ برجور ہے گئی کہ وہ لوگ ہدا ہو اُن کو ایک اور اُن کی مال کو (اپنی) نشانی بنایا تھا اور اُن کو ایک او تھی جگہ برجور ہے کے لائن تھی اور جہاں (نظر اموا) پانی جاری تھا بناہ دی تھی (۵۰)

#### تفسیر ہورۃ الہوْمنون آیاہت ( ۲۲ ) تا ( ۵۰ )

(۳۳) ان تغیمری قوم میں سے جورئیس تھے اور جنموں نے کفر کرلیا تھا اور آخرت کے آنے کو جمٹلایا تھا اور ہم نے ان کو مال واولا و مجی دیا تھا دہ میں سے جورئیس تھے اور جنموں نے کفر کرلیا تھا اور آخرت کے آنے کو جمٹلایا تھا اور ہم کے ان کو مال واولا و مجی دیا تھا وہ کہنے گئے کہ بید سول تو تنہاری طرح ایک عام آدمی جیں میدون کھاتے ہیں جو کہتم کھاتے ہو۔ مواور وہی پینے جی جیسیا کہتم پینے ہو۔

- (۳۴) اوراگرتم اپنے جیسے ایک آ دمی کا کہامان لوتو واقعی تم بے وقو ف اور خسارے میں ہو۔
- (۳۷-۳۵) کیا بیرسول تم سے بیکہتا ہے کہ جب مرجا ؤ گئے اور مرکز مٹی اور ہڈیاں ہوجا ؤ گئے تو پھر مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤگے، بیناممکن ہے ایسانہیں ہوسکتا۔
- (۳۷) بس زندگی تو بہی ہماری دنیوی زندگی ہے اس میں باپ دا دامرتے ہیں اور اولا دپیدا ہوتی ہے اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔
- (۳۸) بیدسول ایساہے جواللّٰہ پرجھوٹ باندھتا ہے ہم تو ہرگز اس کی باتوں کی تقیدیق نہیں کریں گے پیغیبرنے دعا کی اے میرے رہان پرعذاب نازل کر کے میری مدد کر کیوں کہ انھوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔
- (۳۹۔۳۰۔۳۳) اللّٰہ کی طُرف سے ارشاد ہوا ،اس تکذیب پرنزول سزاکے دفت عنقر یب بید پیجھتا کیں گے چنانچہان کو جبریل امین کی آواز نے سخت عذاب کے ساتھ آ پکڑا ، پھر ہلاک کرنے کے بعد ہم نے ان کوش و فاشاک کی مانند کردیا توان کا فرول کے لیے اللّٰہ کی ماراور رحمت خداوندی ہے رسوائی اور محرومی ہے۔
- (۳۲) ۔ اور پھر ہم نے ان کی ہلا کت کے بعدادرامتوں کو پیدا کیا،ایک امت کے بعد دوسری امت ان کے زمانہ سے لےکراٹھارہ سال تک اوراٹھارہ سال کے عرصے کوایک قرن کہتے ہیں۔
- (۳۳) ان امتوں میں سے کوئی امت نیا پی مقررہ مت ہے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نیاس سے پیچھے ہے ہے۔
  (۳۳) پھر ہم نے اپنے پیغیبروں کو یکے بعد دیگر ہے بھیجا جب سی امت کے پاس اس امت کارسول اللّه کے احکام
  لے کرآیا اور انھوں نے اس رسول کو جھٹلا یا۔ تو ہم نے بھی ہلاک کرنے میں ایک کے بعد ایک کانمبرلگا دیا اور ہم نے ان
  کی کہانیاں بنادیں کہ ان کے زمانہ میں وہ سنائی جانے لگیں تو اللّه کی رحمت سے دور ہیں وہ لوگ جورسول اکرم بھے اور
  قرآن کریم پرائیاں نہیں لاتے۔
- (۵۵) کچرجم نے موی وہارون علیہاالسلام کواپنی نونشانیاں اور کھلام عجزہ دیے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔
- (۳۶) توانھوں نے حضرت موی الطبیع اور آیات تسعہ پرایمان لانے سے تکبر کیااوروہ لوگ تھے ہی موی الطبیع کے مخالف اور مخالف اورایمان سے تکبر کرنے والے۔
- (27) اور کہنے لگے کیا ہم ایسے دو شخصوں پر یعنی موٹی النظیفیٰ و ہارون النظیفیٰ پر جو کہ ہماری ہی طرح ہیں ایمان لے آئیں حالال کہان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام ہیں۔
- (۳۸-۴۸) غرض کہ وہ لوگ ان دونوں کی رسالت کو جھٹلاتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے سب دریا میں غرق کیے گئے اور ہم نے موکیٰ کوتو ریت عطاکی تا کہ وہ لوگ گمراہی سے ہدایت یا ئیس۔
- (۵۰) اورہم نے حضرت عیسی اوران کی والدہ کو بڑی نشانی بنایا کہ یغیر باپ کے اور یغیر کسی انسانی تعلق کے پیدا ہوئے یہ دوتوں کے لیے قدرت کا ملہ کی عظیم نشانی ہے اورہم نے ان دونوں کوانی بلندز مین میں لے جاکر پناہ دی جو تھلوں کی وجہ سے اور نہر جاری ہونے کی وجہ سے سرسبز وشاداب جگہتھی یعنی دمشق۔

يَآيَّهُاالرَّسُلُ كُلُوَامِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَاغْمُلُوا صَالِحًا ۚ إِنَّ بِمَا تَعْمُلُونَ عَلِيْمٌ ﴿ وَإِنْ هَٰذِ وَاقَكُمُ امَّةً وَاحِدَةً وَانَارَ بُكُورًا كَفُونِ ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ ڒؙڹڗؙٳٛڬڷ؏ڔ۬ؠؚؠؚؠٵڶؽؖؽۄڞؙۏؚۘڂٷڹ<sup>۞</sup>ڡؙۯڒۿۯ؈ٛۼؘۯؾۿ حَتَّى حِيْنِ ٩ أَيَحْسَبُوْنَ أَنْهَالُيْكُ هُمُونِهُ مِنْ تَالِي وَبَيْنُ<sup>نَ ۗ</sup> نُسَارِعُ لِيُورِ فِي الْخَيْرُاتِ بَكِلَّ لَا يَشْغُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ مُعْمِنِينَ خَشْيَةِرَ يَيْهُمُ مُشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مِالْيُتِ رَيِّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ ۅؘٱڵۧڹؚؠؙڹٛ ۿؙۼڔؚٮڒؾٙؿۼۛڴڒؽۺ۫ڔڴۏؽ۞ۅؘٱڵٙؽ۪ؠ۫ؽؽٷٛۊؙۏؽؘۄٵؖٳۊٳ وَقُلُونِهُ مُروَجِلَةً أَلَهُ مُرالَى رَبُوهِ مُرْجِعُونَ ١٤ وَلِيكَ يُسْرِعُونَ فِ الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سِبِقُونَ ﴿ وَلَا تُكُلِّفُ نَفْمًا إِلَّا وَسُعَهَا وَلَى يُنَاكِتُ يَنْعِلْقَ بِالْحَقِّ وَهُوْلَا يُظْلَبُونَ ۚ بِلُ قُلُوبُهُوْ فِي غَنُرُةٍ مِنْ هٰذَا وَلَهُوْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَٰ إِلَّهُ مُ ٱلْمَا غِلْوُنَ ۗ حَتَّى إِذَ ٱلْحَدُ نَامُكُرُ فِيهُ مِ إِلْعَدُ الْإِلْدَ الْمُعْرِيَةُ وَكُونَ الْكُرْبَعُوا الْيَوْمُرُّ الْكُوْمِنَا لَا تُنْصَرُونَ ۖ قَلْ كَانْتُ لِيقِي تَعْلَى عَلَيْكُوْ فَكَنْتُهُ عَلَ اَعْقَا لِكُوْرَ تَلْكِصُونَ اللهُ مُسْتَتَكَارِيُنَ "أَيْهِ سُيرًا لَهُجُرُونَ @ ٱفَكَّمْ يَكُ بَرُواالْقَوْلَ ٱمْرِجَاءَ هُوْمَالَمْ يَأْتِ ابَاءُهُوْلِارَكِيْنَ ﴿ ٲڡؙڒؙۣۼؙۑۼ۫ڔڣٛٷٵڗڛؙۏۘڷۿۼؙۏڣۿۿڵۿڡؙڷڮۯٷڹ۞ؗٳۿ۫ڔۣؽڠۏڵۊٮ؈ڿۼٙڰ بَلْ بَانَ هُوْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُوْ لِلْعَقِّ لِرِهُوْنَ وَلَوِ الْبُعَ الْحُقُ اَهُوَ آءَهُ فُولَا لَسَدَتِ الصَّلُوتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيلِنَ بَلْ أَيْنَافُهُ بِنِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعُرِّضُونَ ۗ مُرْتَسَكُلُهُمَّ خُرُمًا فَكُنْ كَلِكَ خَيْرُةُ وَهُوَخَيْرُ الرِّزِقِ إِنْ فَانَ فَوَالْكُ لَتُنْ عُوْهُ وَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ؟ وَانَ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ © وَلَوْرُحِتُنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِلِهُ مِنْ ضَرِرَ لَلَجُوْانِ كُلُغَيَا نِلِهُمُ يَعْمَهُونَ @وَلَقَنُ أَخَلُ نَهُمُ وِالْعَنَ ابِ قَمَا اسْتَكَانُو الرَبِيهِمُ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٣ حَتَّى إِذَا فَتَكَفَاعَدَ فِهُمُ بَابَادُا عَلَ اب عَ شَدِينٍ إِذَاهُمُ فِيْهِ مُنِلِسُونَ اللهُ مُنْ اللهُ وَنَهُ مُنْلِسُونَ اللهُ

اے پیفبروایا کیزہ چیزیں کھاؤاور نیک عمل کرو۔ جومکل تم کرتے ہو میں اُن سے داقف ہول (۵۱)۔اور بیرتمہاری جماعت (حقیقت میں) ایک بی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ ہے ڈرو (۵۲) یو پر آپس میں اپنے کام کومتغرق کرکے جَدا جُدا كرديا ـ جوچزجس فرقے كے ياس بوه اس سے خوش مور باہ (۵۳) ۔ تو اُن کو ایک مدت تک ان کی فقلت ہی میں رہنے دو (۵۴) کیا بدلوگ بدخیال کرتے ہیں کہ جو دُنیا میں اُن کو مال اور بیٹوں سے مدد وسیتے میں (۵۵)۔ ( تو اس سے ) اُن کی بھلائی میں جلدی کررہے ہیں۔ (نہیں) بلکہ یہ بھتے ہی نہیں (۵۱) ۔جو لوگ اسینے پروردگار کے خوف سے ڈریتے ہیں (۵۷)۔اور جواسینے یروردگارکی آجول برائان رکتے ہیں (۵۸)۔اور جوائے بروردگار كے ساتھ مرك نيس كرتے (٥٩) \_اور جود ہے كتے ہيں وہ ديتے ہیں اوران کے دل اس بات سے ڈرتے رہے ہیں کران کواہے یروروگارک طرف لوٹ کر جانا ہے (۲۰) یمی لوگ نیکیوں میں جلدی كرتے بيں اور يہ بى أن سے آ كے كل جاتے بيں (٢١) \_ اور ہم سی مخص کواس کی طاقت ہے زیادہ تکلیف نہیں وسیتے اور ہارے یاس کتاب ہے جو بچ بچ کمدو تی ہے اور لوگوں بظلم میں کیا جائے گا (١٢) مرأن كران كورل إن باتون كى طرف ما ففلت من (يزب ہوئے) ہیں اوران کے موا اور اعمال مجی ہیں جو ریے کرتے رہتے ایں (۱۳) \_ یہاں تک کہ جب ہم نے اُن میں ہے آسودہ حال لوگوں کو پکڑلیا تو وہ اُس وقت جلائیں کے (۲۴)۔ آج مت جلاؤ تم كوہم سے كچھىد نبيس ليے كى (١٥) ميرى آيتين تم كويزه يزه كرسّناكى جاتى حميس اورتم ألف ياؤل كمر مرجات تص (٧١) - أن سے مرکثی کرتے ، کمانوں میں مشغول ہوتے ، اور بیبودہ بکواس كرتے تے (٧٤) . كيا أنبول نے اس كلام من فورسيس كيايا أن کے باس کھوالی چیز آئی ہے جوان کے اسکلے باب داوا کے باس البين تقى (٧٨) ـ يابيان يغمركوجان يجيات البين إس وجب اُن کوئیں مانے (۱۹) کیا ہے کہتے ہیں کہ اسے موداہے ( تہیں )

بلکہ وہ اُن کے پاس جن کیکرآئے ہیں اور اُن میں اکثرین کو ناپند کرتے ہیں (۵۰)۔ اور اگر خدا نے برحق اُن کی خواہشوں پر پیلے تو

آسان اور زمین اور جو اُن میں ہیں سب دوہم برہم ہوجا کیں۔ بلکہ ہم نے اُن کے پاس اُن کی نصیحت ( کی کتاب) پہنچاوی ہاور وہ
اپنی ( کتاب) نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں (۵۱)۔ کیا ہم اُن سے ( ہملی نے مصلے میں ) پکھال ما تکتے ہو۔ تو تہارے پرودوگار کا
مال بہت اچھا ہا اور وہ سب سے بہتر رزق و بنے والا ہے (۲۳)۔ اور تم تو اُن کوسید ہے رہے کی طرف کا تے ہو (۳۷)۔ اور جو
لوگ آخرت پرائیان نویں لاتے وہ رہے سے الگ ہور ہے ہیں (۳۷)۔ اور اگر ہم اُن پررہم کریں اور جو تکلیفیں اُن کو پہنے رہی ہیں وہ
دُور کر دیں تو اپنی سرکھی پراڑے وہ بیں (اور ) ہمکتے (پھریں) (۵۵)۔ اور ہم نے اُن کوعذاب میں بھی پکڑ اتو بھی اُنہوں نے خدا کے
دُور کر دیں تو اپنی سرکھی پراڑے وہ بین (اور ) ہمکتے (پھریں) (۵۵)۔ اور ہم نے اُن پرعذاب شدید کا درواز و کھول ویا تو اُس وقت
دہاں نا اُمید ہو گئے (۵۷)

#### تفسير سورة العؤمنون آيات ( ٥١ ) تيا ( ٧٧ )

- (۵۱) اے محمد ﷺ طلال چیزیں کھا داور خوب نیک کام کرو، آپ اور آپ کی امت جو نیک کام کرتی ہے ہیں اس ٹے تواب سے خوب واقف ہوں۔
- (۵۳) ہیہ ہے تمہارا طریقہ اور وہ ایک ہی طریقہ ہے اور بیہ ہے تمہارا پسندیدہ دین اور میں تمہارا رب حقیقی وحدۂ لاشریک ہوں کہاس عظیم نعمت کے ساتھ میں نے تمہیں کوسرفراز کیا،سوتم میری ہی اطاعت کرو۔
- (۵۳) تو ان امتوں نے اپنے دین میں اپنا طریقے سے الگ الگ مختلف فرقے بنائے، جیسے یہود، نصاری، مشرکین، مجوں، ہرایک گروہ اور جماعت کے پاس جودین ہے وہ ای سےخوش ہے۔
- (۵۴) اے محمر ﷺ پان کوان کی جہالت میں نزول عذاب کے وقت تک بینی ہدر کے واقعہ تک یوں ہی رہنے ویجے۔
- (۵۷-۵۵) میفتلف گروہ والے کیا بیسوچ رہے ہیں کہ ہم ان کود نیا ہیں جو مال واولا دویتے بیلے جاتے ہیں تو ہم ان کود نیا میں جو مال واولا دویتے بیلے جاتے ہیں تو ہم ان کود نیا میں جلدی جلدی فائدہ پہنچارہے ہیں ،ایسا ہر گرنہیں ، بلکدان سے آخرت میں پوچھ کچھ ہوگی اور بیاس کی وجہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ان کود نیا میں فائدہ پہنچایا اور آخرت میں ہم ان کوذلیل ورسواکریں سے۔
- (۷۵۔۱۲) اب الله تعالی ان لوگوں کے اوصاف بیان فرما تا ہے جنھیں حقیق طور پر دنیا میں جلدی جلدی فائدے پہنچائے جاتے ہیں کہ بیروہ لوگ ہیں جوابیے پر دردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔

اور جولوگ رسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم پرایمان رکھتے ہیں اور جولوگ اس ایمان میں اپنے رب کے ساتھ ان بنوں کوشر بیک نہیں کرتے اور جولوگ اللّٰہ کی راہ میں دیتے ہیں اور جو پھے صدقہ دیتے ہیں اور اللّٰہ تعالٰی کی راہ میں جو پچھ مال خرج کرتے ہیں ،سوکرتے ہیں یا ہے کہ جو پچھ نیک اعمال کرتے ہیں سوکرتے ہیں اور باوجوداس دینے کے ان ۔ کے دل اس بات سے خوف زوہ ہوتے ہیں کہوہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں کہیں ایسانہ کہ وہاں آخرت میں یہ چیزیں قابل قبول نہوں ایسی خوبیوں والوں کو ہماری طرف ہے بہت جلد فائدہ پہنچایا جائے گا۔

اور بیلوگ اعمال صالحہ میں سبقت کررہے ہیں اوراپنے فائدے جلدی جلدی حاصل کرنے میں اس کی طرف دوڑرہے ہیں۔

(۱۲) اورہم تو کسی کواس کی طاقت سے زیادہ کام کرنے کوئیس کہتے اور ہمارے پاس ایک دفتر نامہ اعمال کامحفوظ ہے جس میں ہرایک کی طاقت سے زیادہ کام کرنے کوئیس کہتے اور ہمارے پاس ایک دفتر نامہ اعمال کامحفوظ ہے جس میں ہرایک کی نیکیاں اور برائیاں کھی ہوئی ہیں جوٹھیک ٹھیک عدل وانعماف کے ساتھ سب کا حال بتاوے گا۔ اوران کی نیکیوں میں کوئی کی اوران کی برائیوں میں کوئی ڈرہ برابراضا فہنیس کیا جائے گا۔

(۱۳) بلکدان مکہ والوں بینی ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کے دل اس قرآن کریم کی طرف ہے جہالت اور خفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور جن نیکیوں کا آپ ان کو تھم دیتے ہیں ان کے علاوہ برائیاں ان کے مقدر میں کھی ہوئی ہیں جن کو بیونیا میں اپنے وفت آنے تک کررہے ہیں۔

(۹۴) یہاں تک کہ جب ہم ان کےسرکشوں اورامراء ورؤسا ہشام، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، عتبہ، شیبہ دغیرہ پرسات سالہ قبط سالی کاعذاب نازل کریں محے توبیہ چیج و پکار شروع کر دیں محے۔

(۷۵) آپان سے فرماد بیجیے آج کے دن ہمارے عذاب سے چیخ و پکارمت کرو کیوں کہ ہمارا عذاب تم سے ٹالا نہیں جائے گا۔

(۱۷-۱۲) قرآن علیم تہمیں پڑھ کرسایا جایا کرتا تھا اور تہمارے سامنے پیش کیا جاتا تھا تو تم اپنے پہلے دین کی طرف لو نتے تھے اور بیت اللّٰہ شریف کی وجہ سے خود کو ہڑا سجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس کے زیادہ حق وار ہیں اور کہتے تھے مشغلہ اس کے جاروں طرف ہے اور رسول اکرم واللّا اور آپ کے سحابہ کرام اور قرآن کریم کی شان میں تم لوگ بہودہ باتیں بکتے تھے۔

### شان نزول: مُسْتَكْبِرِيْنَ بِعِ ﴿ الْحِ ﴾

ابن ابی حاتم "نے سعید بن جبیر عظیہ سے روا یت کیا ہے کہ قریش قوم بیت اللّٰہ کے گرد تھے کہانیاں کہا کرتی تھی اور طواف نبیس کرتی تھی اور پھراس پر فخر کرتے چنا نچاس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے رہ آیت ٹاز لی فرمائی۔
(۲۸) کیا ان لوگوں نے اس قرآن کریم میں اور جو پچھاس میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں خور نبیس کیا یا ان مکہ والوں کے لیے امن و براُت کی کوئی دستاویز آگئی۔

(۲۹) یابدلوگ این رسول سے دانف نہیں تھے اس دجہ سے ان کے منکر ہیں۔

(۷۰) یا میدجہ ہے کہ تعوذ ہاللہ میلوگ آپ کی نسبت جنون کے قائل ہیں بلکہ اصل وجہ میہ ہے کہ رسول اکرم کھان کے پاس قرآن کریم اور قد حید ورسالت لے کرآئے اوران میں سے اکٹر لوگ قرآن کریم کا اٹکار کرتے ہیں۔

(اے) اور اگر بالفرض والتقد مرخداان کے خیالات کے مطابق ہوجاتا کہ آسان میں بھی ایک اللّٰہ اور زمین پر بھی ایک اللّٰہ تو آسان وزمین اور جو پھوان میں مخلوقات ہیں سب تباہ ہوجائے بلکہ ہم نے ان کے نبی کے پاس بذریعہ جریل امین قرآن کریم بھیجا جس میں ان کی عزت اور شرافت ہے سوئیلوگ اپی شرافت وعزت کی چیز کو بھی جھٹلا سے ہیں۔

(21) کیا اے محد اللہ ان کمدوالوں سے بچوا کرنی جائے ہیں جس کی وجہ سے بدا پ کی بات کو قبول نہیں کرتے مسویہ میں غلط ہے کیوں کہ کہ دالوں سے بچوا کرنی جائے ہیں جس کی وجہ سے بہتر ہے جوان کے پاس دنیا مرتے مسویہ میں غلط ہے کیوں کہ المدنی تو آپ کی جو جنت میں ہے اس تمام دولت سے بہتر ہے جوان کے پاس دنیا میں ہے اور وہ دنیا وا تحرت میں سب دینے والوں سے اجھا ہے۔

(21) بلكة بالوان كومراطمتنقيم يعنى دين اسلام كى طرف بلاربي بير-

(۷۳) اوران لوگوں کی جومرنے کے بعد جی اشخنے پرایمان نبیس رکھتے بیرحالت ہے کہ وہ دین خداو تری سے دور ہوتے جاتے ہیں۔

(۷۵) اوراگرہم ان مکدوالوں پرمہر ہائی فرمادیں اوران کو مجوک کی جو تکلیف ہے اس کوہم دور مجھی کردیں تو بیلوگ پرمجھی کفراور کمراہی میں مسلکتے رہیں سے کہ حق اور ہدا بہت ان کو پہنے می نظر نہیں آئے گا۔

(۷۷) اورہم نے ان کوبھوک اور قط سالی کے عذاب میں کر قمار بھی کیا ہے سوبیلوک ندایے پروردگار کے سامنے تو حید کے قائل ہوکر بھکے اور نہ عاجزی افتیار کر کے ایمان لائے۔

## شان نزول: وَلَقَدْاَخَذُ شَيْهُمْ بِالْعَنَّابِ ﴿ الَّحِ ﴾

امام نسائی "اور حاکم" نے حضرت این عباس کے سے روایت کیا ہے کہ ایوسفیان کے رسول اکرم کا کی خون خدمت میں حاضر ہوے اور عرض کیا کہ کھ کی میں آپ کواللّٰہ کی اور رشتہ داری کی تئم دے کر کہتا ہوں کہ ہم نے خون اور مردارتک کھالیا ہے، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی بیٹی ہم نے ان کو گرفآ رعذا ہ بھی کیا ہے سوان لوگوں نے نہا ہے درب کے سامنے فروتی کی اور عاجزی افتتیار کی اور امام بیٹی " نے دلائل میں ان الفاظ میں روایت نقل کی ہے کہ ابن ایا زحنی جب رسول اکرم کی کی فدمت میں لائے کے تو وہ قیدی تھے آپ نے ان کور ہا کردیا چنانچہ وہ اسلام تجول کرکے مکہ کرمہ چلے مسے مجرو ہاں سے واپس آئے تو کہ والوں اور بھامہ والوں کے درمیان کوئی رکاوٹ ہوگئی یہاں تک لوبت آگئی کہ قریش نے مردارتک کھائے اس کے بعد ایوسفیان رسول اکرم کی کی خدمت میں آئے اور

کہنے گئے کہ کیا آپ بیٹیں کہتے کہ میں رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ آپ نے فر ہایا یقینا تو ابوسفیان کہنے گئے تو باپ دادا تو نکواروں سے تل کردیے گئے اورا ولا دبھوک سے مرکنی اس پربیآ بہت نازل ہوئی۔ (۷۷) اے محمد پھٹان کی بیرحالت اس وقت تک ہے کہ جب ہم ان پر قبط سالی کے عذاب کا سخت ورواز و کھول دیں گئے اس وقت یہ ہرا یک بھلائی سے ما یوس ہوجا کیں گے۔

اور وی تو ہے جس تے تمہارے کان اور آ تکھیں اور ول بنائے (لیکن)تم کم شکر گزاری کرتے ہو (۷۸)۔اوروی توہےجس نے تم كوزين من پيداكيا اورأسي كي طرف تم سب جمع بوكر جاؤ ك (۹۵)۔ اور وی ہے جوزعر کی بخش اور موت دیا ہے اور رات اور دن كابدلتے رہنا اى كاتقرف ہے كياتم سجيے نيس؟ (٨٠)\_ بات بہے جوا محلے (كافر) كہتے تے اى طرح كى (بات يه) كتيت بين (٨١) - كيت بين كه جنب جم مرجاكين مي اورمني جو جائيں مے اور استخوان (بوسيده كے سوا كھے) مدرے كا تو كيا بم مرأفائ عاري مع ؟ (٨٢) \_ يدوعده بم ساور بم سے مللے الاستاب واداست بعى موتا جلا آيا ب(افي) يرتو صرف اكل لوكول كى كمانيال بين (٨٣) \_كبواكرتم جائع موتو (بتاؤكه) زین اور جو کھے زھن میں ہے (سب) کس کا مال ہے(۸۴)۔ حبث بول أخيس مے كه خداكا ركبوكه يعرقم سوين كيول تبيس (۸۵)\_(ان سے ) ہوچھوکہ سات آسانوں کا کون ما لک ہے۔ اور عرش عظیم کا (کون) مالک (ہے) (۸۲)۔ بےساختہ کہدویں کے

وهُوَالَّذِي أَنْشَأَ لَكُوُ السَّنَّعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفِينَةَ كَلِيُلاَمًا **تَشْكُرُوْنَ ﴿وَهُوَالِّنِيُ وَرَأَلْمَ** ڣ الأرْضِ وَالَيْهِ تُعَثِّرُوْنَ ﴿ وَهُوالَٰذِي يُعْي وَعُينْتُ وَلَهُ اغتِلَافُ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ" أَفَلا تَعْقِلُونَ " كِنْ قَالُوْا مِثْلُ مَا عَالَ الْأَوْلُوْنَ@قَالُوْآءَ إِذَا مِثْنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِظَامًا عَالِكَا لَيَبْغُوْثُونَ ٩ كُتُنُ وُمِنْ ثَا نَحْنُ وَابَا وُزَاهُ لَالْمِنُ قَيْلُ إِنْ هْنَ آلِلاً أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ٩ قُلْ لِبَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيكًا إنْ كُنْتُمْ رَبِّعُكُمُونَ @سَيَقُولُونَ بِلَهِ قُلْ اَفَلَا تَنَاكُرُونَ @ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمُوٰتِ السَّمْعِ وَرَبُّ الْعَرْيشِ الْعَطِيْمِ ﴿ سَيَقُوْلُوْنَ يِلْهُ قُلُ أَفَلَا تَتَقَفُوْنَ ۞ قُلْ مَنْ بِيَبِ ٢ مَكَكُوْتُ كُلِ شَيْ وَهُوَيْجِيْدُ وَلَا يُجَازُعَلَيْءِ إِنْ ڴڹ۫ؿؙؙۄ۫ڷؘۼڵڹؙۅؙڹ۞ڛؘؽڤٷڷۅؙڹٙۑڵۼۣؗڠڷؙؽٵ**۫ڶ**ؿۺڿۯۏڹ؈ بَلْ ٱتَيَنْفُهُ بِالْعَقِّ وَالْفَهُ لَكَذِبُونَ عَمَا الََّغَذَ اللَّهُ مِنْ وَكَبِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن الْهِ إِذَّ الَّذَهَبَ كُلُّ الْهِ يِمَا كَلَّ ۅؙڵؘۼڵٳؠۼڞؙۿڡؙۯۼڵؠؘۼۻۣ؞ۺؙڂؾٳٮڷٳۼؾٵؽڝڣۏؽ۞ عليه الغينب والشهادة فتعلى عَمَا يُشْرِ وُونَ

کہ ( یہ چیزیں ) خدائل کی ایں ۔ کبو کہ پھرتم ڈرتے کیوں ٹیس (۸۷)۔ کبو کہ اگرتم جانے ہوتو (بتاؤکہ ) وہ کون ہے جس کے ہاتھ بیں ہرچیز کی بادشائل ہے اور وہ بناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی بناہ ٹیس و سے سکا (۸۸) ۔ نورا کیدویں کے کہ (ایسی بادشائل ہی خدائل کی کہ اور شائل ہی کہ کہ ہو پھرتم پر جاود کہاں سے پڑجا تا ہے (۹۹)۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اُن کے پاس تن پہنچا دیا ہے اور یہ (جو بُت پرتی کیے جاتے ہیں ) چینک مجھوٹے ایس (۹۰)۔ خدائے نہ توکس کو اپنا بیٹا بیٹا بیٹا بیٹا بیٹا بیٹا بیٹا ہے اور نہ اُس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی معلوقات کو لے کرچل دیتا اور ایک دوسرے پر قالب آجا تا۔ یہ لوگ جو پھر (خداکے بارے بیس) بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے (۹۱)۔ دہ پوشیدہ اور خا ہر کو جانا ہے اور (مشرک) جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے اور فیل ہے (۹۲)

#### تفسير سورة العؤمنون آيات ( ٧٨ ) تا ( ٩٢ )

- (4A) بالخصوص مكہ والواللّٰہ تعالیٰ ایبا قادر ومنعم ہے كہ اس نے تمہارے سننے كے ليے كان اور د يكھنے كے ليے آئىس آئىس اور سوچنے اور سمجھنے كے ليے دل بنائے ، مكہ والوتم پر رہے جتنے انعامات واحسانات فرمائے تم اس كی نسبت بہت ہى تم شكر كرتے ہو۔ ہى كم شكر كرتے ہو۔
- (49) اوروہ ایسا ہے کہ اس نے زمین میں تہمیں پھیلار کھا ہے اورتم مرنے کے بعد ای کے سامنے پیش کیے جاؤگے پھروہ تہمیں تہمارے اعمال کابدلہ دےگا۔
- (۸۰) اوروہ ایسا ہے جوحشر کے لیے سب کوزندہ کر ہے گا اور وہی دنیا میں موت دیتا ہے اور دن رات کی تبدیلی اور ان کا آنا جانا اور گھٹٹا اور بڑھنا اور رات کا تاریک کرنا اور دن کوروشن کرنا ہیں جیزیں ای کے دائر ہا ختیار میں جیں اور یہ سب اس بات پر ولائت کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کرے گا تو ان دلائل کے بعد مجمی تم بعث بعث بعث مرنے کے بعد مجمی تم بعث بعث بعث مرنے کے بعد مجمی تم بعث بعد مردوں کو زندہ کرے گا تو ان دلائل کے بعد مجمی تم بعث بعد مردوں کو زندہ کرے گا تو ان دلائل کے بعد مجمی تم بعث بعد اللہ باللہ باللہ
- (۸۲-۸۱) بلکہ بیکفار کم بھی بعث بعدالموت کی ای طرح تکذیب کرتے ہیں، جیسا کہ بہلے کا فرلوگ تکذیب کرتے ہیں، جیسا کہ بہلے کا فرلوگ تکذیب کرتے ہیں۔ جیسا کہ بہلے کا فرلوگ تکذیب کرتے ہیں۔ جیسا کہ بہلے کا فرلوگ تکذیب کرتے ہیں لیے آتے ہیں لیکن بیوں کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مرجا کیں گےاور ہم ٹی اور بوسیدہ بڑیاں ہوجا کیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جا کیں گے۔
- (۸۳) اے محمد ﷺ پہلے جس چیز کا ہم ہے وعدہ کررہے ہیں اس کا اس سے پہلے ہمارے بروں سے بھی وعدہ ہوتا چلا آیا ہے آپ جو بیان کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں محض بے سنداگلوں کی منقول شدہ با تیں ہیں۔
- (۸۴) نبی کریم ﷺ بجوابایوں فرماد بیجے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ بیز مین اور یہ جواس پر مخلوقات رہتی ہے، یہ س کی ہے اگرتم کچھ جانتے ہو۔
- (٨٦-٨٥) وه ضرور يهي كهيں كے كماللّه كے بين قو آپ ان سے فرمائيّے كه پھر كيوں غور وفكرنہيں كرتے ، تا كماللّه تعالىٰ كا طاعت كرواور آپ ان سے يہ بھی فرمائيّے كما چھا يہ قو بتاؤكمان سات آسانوں كا مالك اور عالى شان عرش كا مالك كون ہے۔ مالك كون ہے۔
- (۸۷) اس کابھی وہ بہی جواب دیں گئے کہ ان سب کا خالق و ما لک اللّٰہ ہے تو آپ ان سے فر مادیجیے کہ پھرتم غیر اللّٰہ کی پرستش ۔ سے کیوں نہیں ڈرتے۔

(۸۹-۸۸) آپان سے میبھی فرمائے اچھاوہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزون کا اختیار ہے اور وہ جوچا ہتا ہے فیصلہ فیرا ہے فیصلہ فرما "ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی رکھے فیصلہ نہیں کرسکتا یا بیہ مطلب ہے کہ وہ جس کوچا ہتا ہے اپنے عذاب سے بناہ ویتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کواس کے عذاب سے بناہ نہیں دے سکتا۔ اس بات کا جواب دواگر تہمیں کچھ خبر ہے۔

البتہ وہ ضرور یہی کہیں مے کہ یہ تمام چیزیں اللّٰہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں تو آپ ان سے اس وقت کہیے کہ پھرتم اللّٰہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں تو آپ ان سے اس وقت کہیے کہ پھرتم اللّٰہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں تکذیب کررہے ہو۔ یا بیہ کہ آپ دیکھیے بیہ کیے جھوٹ کی طرف جارہے ہیں۔

(۹۰-۹۰) بلکہ ہم نے تو ان کے بی کریم کے پاس قرآن کریم بذریعہ جریل پہنچایا ہے جس میں صاف طور پر بیموجود ہے جا کہ اللّٰہ تعالیٰ وحدہ لاشریک ہے اور یقیناً بیخود ہی اپنے اس قول میں کے فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں جموثے ہیں اللّٰہ تعالیٰ نے کسی کواولا دقر ارنہیں ویا ، ندانسانوں میں اور نہ بقول ان کے فرشتوں میں سے اور نداس کے ساتھ اور کوئی شریک ہے ، اگر بقول ان کے ایسا ہوتا تو ہرا یک اللّٰہ اپنی مخلوق کوئت ہم کر کے جدا کر لیتا اور اس پر اپنی سلطنت جمالیتا اور پر تر ہے جولوگ پھرا یک دوسرے پر چڑھائی کر کے غالب آجا تا۔ اللّٰہ تعالیٰ تو ان نازیبا باتوں سے ماوراء، پاک اور برتر ہے جولوگ اس کی نبست بیان کرتے ہیں۔

(۹۲) وہ ان سب باتوں کو جاننے والا ہے جو بندوں ہے پوشیدہ ہیں یا بیہ کہ آئندہ ہونے والی ہیں اور آشکارا کا بھی یا یہ کہ جن چیزوں کاظہور ہو چکا ان کا بھی غرض کہ ان لوگوں کے شرک سے کہ بیہ بتوں کواس کا شریک قرار دیتے وہ بالاتر اور منزہ ہے۔

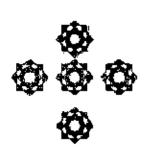

#### ڠؙڶڗؘؾؚ

اِمَا يُرِيَنِي مَا يُوْعَدُونَ فَرَبٍ فَلا تَجْعَلُنِي فِي الْقَوْمِ الظُّلِينُ<sup>©</sup> وَإِنَّاعَلَ اَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُ هُمُ لَقْدِرُونَ ﴿ ( دُفَعُ بِالَّتِنُ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِئَةُ مُغَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ<sup>©</sup> وَقُلْ رَبِ أَعُوْدُ بِكَ مِنْ هَمَرُ بِ الشَّيْطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَعْضُرُونِ عَتَّى إِذَا بِكَاءَ كَعَلَ هُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿ لَعَمِكُ ٱعْمَالُ صَالِحًا فِينِمَا تُوَكُنُ كُلَّا ﴿ إِنَّهَا كِلِمَةُ هُوَقَالِ لَهَا وُمِنُ وَرُآمِيهِمْ بَرْزَحُ إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ<sup>©</sup> فَإِذَا نِفِحَ فِي الصُّوْرِ فِلاَ أَنْسَابَ بَيْنَكُمْ يُوْمِينِ وَلاَيْسَآءَ لُوْنَ<sup>®</sup> فَمَنُ ثَقَلَتُ مَوَازِينَهُ قَالُولِلِكَ هُمُ الْتَقْلِحُونَ @وَمَنُ خَفَّتُ مَوَازِيْنَهُ فَأُولَيْكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوٓ ٱلْفُسَهُمُ رَفَّ جَهَلَمَ خلِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ التَّارُوهُمُ فِيهَا كُلِحُونَ 😡 ٱلَهُ تُكُنُ الِيِّيُ تُتُلِّى عَلَيْكُمُ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ®قَالُوْ ا رَبَنَاغَلَبُتُ عَلَيْنَاشِفُونُنَا وَكُنَا قَوْمًا ضَآلِيْنَ ﴿ رَبُّنَا ٱخُرِجْمَا مِنْهَا فَإِنْ عُنْ زَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ۗ قَالَ اخْسَئُوا فِيْهَا ۅؘڵٳٮؙؙڴؚؠۜؠؙۯڹڟؚٲڰٵؽ؋ڮؿڰٛۺؽۼؠٵڋؽڲڣۏڷۏؽ رَبِّنَا امْنَا فَاغْفِوْلِنَا وَارْحَنْنَا وَانْتَ خَيْرًا لِرِّجِيدِينَ 🗟 فَاتَّخَنْ ثُنُوْهُمُ سِخُرِيًّا حَتَّى ٱلْسُؤُلُمُ ذِيْرُيْ وَٱلْنَكُمْ قِنْلُهُمْ تَضْعُكُونَ®إِنْ جَزَيْتُهُمُ الْيُؤْمَرِ بِمَاصَبُرُوۤا اللَّهُمْ هُمُ الْفَالِيزُونَ ﴿ قُلِ كُمْ لَيِثْتُمُ فِي الْأَرْضِ عَلَى دَيسِينُنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالُوْالِبِثْنَا يَوْمًا ٱوْبَعْضَ يَوْمٍ فَسُئِلِ الْعَادِيْنَ ﴿ قُلَ رانَ لَيِثُنُّمُ اِلَّا قَلِيْلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنُتُمُ تَعْلَمُوْنَ@ اَفْحَسِبْتُمُ الْمُنَاخَلَقْنُكُمْ عَبُثَاً وَّالْكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ®فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لِآلِالْهُ إِلَّاهُ وَرَبُّ الْعُرْشِ الْكُرِيْدِ ﴿ وَمَنْ يَّنْعُ مَعَ اللهِ الْهَا أَحَرُ لَا بُرُهَانَ لَهُ بِهُ فَانْمَاحِسَا بُهُ عِنْدُرَبِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ ﴿ وَقُلْ رَّبِّ اغَفِرُ وَارْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِ يُنَ

(اے محمد ﷺ) کہو کہاہے میرورد گارجس عقراب کا ان ( کفار ) ہے وعدہ ہور ہاہے، اگرتو میری زندگی میں اُن پر تازل کرے جھے بھی دکھادے (۹۳) ۔ تواہے مروردگار مجھے (اس سے محفوظ رکھے اور) ان ظالموں میں شارنہ کیجیے (۹۴)۔اورجو دعدہ ہم اُن ہے کرر ہے میں ہم تم کو وکھا کر اُن پر تا زل کرنے پر قاور میں (۹۵)۔اور بُری بات کے جواب میں الی بات کہ جونہایت اچھی مواور سے جو پھھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے (۹۲)۔اور کہو کہ اے بروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری بناہ مائلما ہوں (٩٤) \_اوراے بروردگار!اس سے بھی تیری پناہ مانکتا ہون کہوہ میرے یاس آموجود ہوں (۹۸)۔ (بیلوگ اسی غفلت میں رہیں مے ) یہاں تک کہ جبان میں سے کس کے باس موت آ جائے گی تو کمے گا کہانے بروردگار! مجھے پھر (وٹیا میں) واپس بھیج وے (99)۔ تاکہ میں أس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ برگزنبیں بیایک (ایم) بات ہے کہوہ اے زبان سے کہدر ہا ہوگا (اوراس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا) اور ان کے پیچیے برزخ ہے (جہاں وہ) اُس دن تک کہ(ووبارہ) اُٹھائے جا کیں گے (رہیں معے) (۱۰۰) \_ مجر جب صور محمونکا جائے گا تو نہ تو اُن میں قرابتیں ہول کی اور نہ ایک دوسرے کو پُوچھیں کے ( ۱۰۱) ۔ تو جن کے (عملون کے) بوجہ بھاری ہول سے وہ فلاح یانے والے ہیں (۱۰۲)۔ اور جن کے بوجھ ملکے موں سے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اینے تین خمارے میں ڈالا، بمیشہ دوزخ میں رہیں کے (۱۰۱س)۔ آمک اُن کے مُونہوں کو جیلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چرصائے مول مے (۱۰۴) کیاتم کومیری آیتی پڑھ کر نہیں سُنائی جاتی تھیں (نہیں)تم اُن کوسُنے ہے (اور) تھھٹلاتے تے (۱۰۵)۔اے ہارے پروردگارہم پر ہماری کم بختی غالب ہوگئی اوررے سے بولک میے (۱۰۲)۔اے پروردگارہم کواس میں سے تكال دے \_ اگر ہم چر (ايسے كام) كريں تو ظالم موں كے

(۱۰۵)۔ (خدا) فرمائ کا کہ آئی میں ذکت کے ساتھ پڑے رہواور بھے ہے بات نہ کرو (۱۰۸)۔ میرے بندول میں ہے ایک گروہ تھا جو دُعاکیا کرتا تھا کہ اے مارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پررتم کر اور تو سب ہے بہتر رحم کرنے والا ہے (۱۰۹)۔ تو تم اُن ہے شخر کرتے رہے بہاں تک کہ اُن کے پیچے میری یاد بھی بھول گئے۔ اور تم (ہمیشہ) اُن ہے ہمی کیا کرتے تیے (۱۱۹)۔ آج میں نے اُن کو اُن کے مبر کا بدار ویا کہ وہ کا میاب ہو گئے (۱۱۱)۔ (خدا) یو جھے گا کہ تم زمین میں کتے برس رہے (۱۱۲)۔ (وہ اُس) ہے کہ ہم ایک روز یا ایک روز نے اُن کے مبر کا بدار ویا کہ اور اور اُن کرنے والوں ہے بوچے جیے (۱۱۳)۔ (خدا) فرمائے گا کہ (وہاں) تم رہمیت تی کہ ہم ایک روز یا ایک ہوئیس کے کہ ہم اُن کر ہے فائدہ پیدا کیا ہے اور ہے گئے ہماری طرف رابست تی کہ کہ رہمی تاری کی شان اس سے اور ٹی میں کہ کو کہ فائدہ پیدا کیا ہے اور ہے کہ تاری طرف کو گئے تھی کہ اُن کے پاس کو کی سندنیس آؤ اس کا حساب خدا تی کے پال کو کی سندنیس کے دوروگار جھے بخش و ساب خدا تی کے پال کو کی سندنیس کے دوروگار جھے بخش و سے اور ایک میل کے اور قدا ہے روز وال ہے (۱۱۸)۔ اور خدا ہے والم کہ دوروگار جھے بخش و سے اور (جھی پر) رام کر کو روز سے بہتر رام کرنے والا ہے (۱۱۸)۔ اور خدا ہے والم کہ درے پروروگار جھے بخش و سے اور (جھی پر) رام کی اوروپور سے بہتر رام کرنے والا ہے (۱۱۸)۔ اور خدا ہے والم کہ دیے بہتر رام کرنے والا ہے (۱۱۸)۔

#### تفسير سورة العؤمنون آيات ( ۹۴ ) تا ( ۱۱۸ )

(۹۳.۹۳) اے محمد ﷺ پ د عا سیجیے کہ جس عذاب کاان سے دعدہ کیا جار ہاہے اگر آپ مجھ کو دکھا دیں تو بدر کے دن ان کا فروں کے ساتھ مجھ کوشامل نہ سیجیے۔

- (90) اورہم جس عذاب کاان ہے وعدہ کررہے ہیں وہ بدر کے دن آپ کوبھی دکھادیں ہم اس بات پر قادر ہیں۔
- (۹۲) اورآپان کے ساتھ میں معاملہ رکھے کہ ابوجہل اوراس کے ساتھیوں کے شرک کا دفعیہ کلمہ طیبہ کے ساتھ کر دیا سیجے یا یہ کہ اپنے سے ان کی بدتمیز بوس کا دفعیہ سلامتی اور اجھے طریقہ پر کر دیا سیجیے اور ہم خوب جانتے ہیں جو بچھ میہ آپ کی نسبت جھوٹ کہا کرتے ہیں۔
- (92) اور آپ یہ بھی وعا کیجیے کہ اے میرے رب میں آپ کی بناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے دسوسوں سے کہ جن سے انسان سے خلاف مصلحت کام سرز دہوجائے۔
- (۹۸) اوراے میرے رب میں آپ کی پناہ حیاہتا ہوں اس بات سے کہ شیطان میرے پاس بھی آئیں خواہ نماز میں یا تلاوت قرآن کریم کے وقت یاموت کے وقت۔
- (۹۹) یہاں تک کہ جب ان میں ہے کی کے سر پر'' ملک الموت''اوران کے مددگاران کی روحیں قبض کرنے کے لیے آگھڑے ہوں تو پیر کہتا ہے کہ اے میرے پر وردگار جھ کودنیا میں پھرواپس کردیجیے۔
- (۱۰۰) تا كه جس دنيا كوميں چھوڑ آيا ہوں اور وہاں آپ كى تكذيب كى ہے تو بھر وہاں جا كرنيك كام كروں اور آپ ي

ایمان لاؤں، اللّٰہ تعالیٰ تردیدکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہرگز اس کودنیا کی طرف واپس نہیں کیا جائے گا، بیدواپس ہونے کی درخواست اس کی ایک بات ہے جس کو بیہ کے جار ہا ہے اور بیداسے کوئی سود مندنہ ہوگی اور ان لوگوں کے آھے ایک چیزآ ڈکی آنے والی ہے بینی قبریہاں تک کدان کوقبروں سے اٹھایا جائے۔

(۱۰۱) کچر جب بعث بعد الموت کے لیے صور پھون کا جائے گا تو ان میں باہمی جور شنے ناتے تھے قیامت کے د آن وہ بھی باقی نہیں رہیں گےاور نہ کوئی کسی کو یو چھے گا۔

(۱۰۲-۱۰۲) سوجس مخض کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے ہی لوگ غصہ خداوندی اوراس کے عذاب سے دور ہوں مجے اور جس کی نیکیوں کا پلہ ملکا ہوگا سویہ دہ لوگ ہوں سے جنھوں نے اپنا نقصان کرلیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں مجے نہ وہاں موت آئے گی اور نہ بیاس سے نکالے جائیں گے۔

(۱۰۴۷) ان کے چیروں کوجہنم کی آ گے جھلتی ہوگی اور ان کی ہٹریوں اور گوشت کو آ گ جلا کرختم کردے گی اور ووزخ میں ان کی صور تیں سیاہ اور آئکھیں نیلی ہوں گی۔

(۱۰۵) اوران سے اللّٰہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیوں کیا میری آیات بعنی قرآن کریم دنیا میں تہمیں پڑھ کر سنایانہیں جایا کرتا تھااورتم ان کوجھٹلایا کرتے تھے۔

(۱۰۲) کفار دوزخ بن میں عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار واقعی ہمارٹی بدیختی نے ہمیں گھیرلیا جو ہمارے بارے میں تصلی جا چکی تھی سوہم اپنے ارادہ سے ایمان نہیں لائے اور واقعی ہم کا فریتھے۔

(۱۰۷) اے ہمارے پروردگارہمیں اس جہنم ہے اب نکال ویجیے پھر اگرہم دوبارہ کفر کریں تو بے شک ہم پورے قصور دار ہیں۔

(۱۰۸) ارشاد خدادندی ہوگا کہ ای جہم میں راندے ہوئے پڑے رہواور یہاں سے نکلنے کے بارے میں جھے ہے۔ سمی قتم کی کوئی بات ندکرو۔

(۱۰۹) میرے بندوں میں ایک گروہ ایما نداروں کا تھا جو جھے سے عرض کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تھے پر اور تیری کتاب اور تیرے رسول پر ایمان لے آئے سو ہمارے گنا ہوں کو معاف فرماد یجیے اور ہم پر رحمت فرما ہے اور ہمیں عذاب ندد یجیے، آپ ہم پر والدین ہے بھی زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔

(۱۱۰) سوتم نے ان کا نداق مقرر کیا تھا یہاں تک اس کا مشغلہ کیا کدان کے مشغلہ نے تمہیں ہاری تو حیداور ہاری

یاد بھی بھلاوی اورتم ان کا غداق اڑایا کرتے تھے۔

(۱۱۱) میں نے انھیں آج ان کے صبر کا بدلہ جنت کی صورت میں دیا کیوں کہ وہ میری اطاعت پر ثابت قدم رہے اور تمہاری تکالیف پر انھوں نے صبر کیا اور یہی حضرات جنت کے سلنے اور دوز نے سے نجات حاصل ہونے کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔

یہ آیت مبارکہ ابوجہل ادراس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیوں کہ و ولوگ حضرت سلمان فاری ﷺ اوران کے ساتھیوں کا نداق اڑایا کرتے تھے۔

- (۱۱۲) ارشادخدادندی ہوگا کہ انچھا یہ تو بتلا ؤ کہتم مہینوں اور دنوں کے اعتبار سے کتنی مدت قبروں میں رہے ہوگے۔ (۱۱۳) وہ جواب دیں گے بہت رہے ہوں گے تو ایک دن، پھراس میں بھی ان کوشک ہوجائے گا تو بولیس گے یا ایک دن سے بھی کم ہم رہیں ہوں گے اور بچے یہ ہے کہ ہمیں پچھ یا دنہیں فرشتوں سے یا ملک الموت اور ان کے مددگاروں سے یو چھ لیجے۔
- (۱۱۴) ارشاد خداوندی ہوگا خیر بہنبیت دوزخ کے قیام کے تم قبروں میں تھوڑی ہی مدت رہے ہوکیا خوب ہوتا اگرتم میرے علم کی تصدیق کرتے۔
- (۱۱۵) یابیکدان سے اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا کیا خوب ہوتا اگرتم د نیامیں اس چیز کو بچھتے اور میر ہے انبیاء کرام کی تصدیق کرتے تو تنہیں معلوم ہوجاتا کہتم قبروں میں کم ہی رہے ہو۔

مکہ والوخصوصاً کیاتم نے بیرخیال کیاتھا کہ ہم نے تہمیں یوں ہی مہمل پیدا کردیا ہے کہا وامر ونوا ہی اور تواب وعذاب کاتم ہے کوئی تعلق نہیں اور بیرکتم مرنے کے بعد ہمارے پاس نہیں لائے جاؤگے۔

- (۱۱۷) سوالله تعالی بہت ہی عالی شان ہے اور جو اولا داور شریک ہے منز ہ اور بادشاہ حقیقی ہے اس کے سواکو کی بھی لائق عبادت نہیں اور دہ عرش تظیم کا مالک ہے۔
- (۱۱۷) اور جوشخص اللّه نعالیٰ کےعلاوہ اور بتوں وغیرہ کی عبادت کرے جس کےمعبود ہونے پراس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تواس کوآخرت میں عذاب ملے گا۔ یقیناً کا فروں کوعذاب الٰہی سے نجات اور فلاح نہیں ہوگی۔
- (۱۱۸) اوراے نبی کریم ﷺ آپ تو یوں دعا کیا سیجیے کہ اے میرے پروردگار میری امت کی خطا کیں معاف کر اور میری است پر دخم فر ما اوراس کوعذاب مت دے بقینا تو ہی اد حم المو احمین ہے۔

(1)

### ٠٠٠ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَيْكُونَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ ونَا لِمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّالِي مُعْمِلًا مِنْ اللَّالِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّ

شروع خدا کانام لے کرجو بردامبر بان نہایت رحم والا ہے ي(ايك) مورت بجسكوم في نازل كيااورأس (كادكام) كوفرض كرديا اوراس ميس واضح المطالب آسيتي نازل كيس تاكهتم ياد ر کھو (۱)۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد (جب أن كى بدكارى ثابت موجائة تو) دونوں يس سے مرايك كو سوؤرك مارو اوراكرتم خدا اورروز آخرت برايمان ركت موتو شرع خدا ( کے علم ) میں أن پر ہر گزترس ندآئے۔اور جا ہے ك اُن کی سزا کے دفت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو (۴)۔ بدكار مردتو بدكاريا مشرك مورت كے بوا تكاح نيس كرتا اور بدكار عورت كوبحى بدكار يامشرك مردك بواكونى نكاح بش بيس لاتااوريه (لین بدکارعورت سے نکاح کرنا) مومنول پرحرام ہے(m)\_اور جولوگ پر بیز گار تورتوں پر بدکاری کا الزام لگا ئیں اور اُس پر جارگواہ نہ لا کمیں تو اُن کواہتی دُر ہے ماروا ورجمی اُن کی شہادت قبول نہ کرو۔ اور یکی بد کردار ہیں (م)۔ ہاں جواس کے بعد توبہ کرلیں اور (اپی حالت) سنوار لیں تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے (۵)۔اور جو اوك الحي عورتول يربدكاري كى تهمت نكائمين اورخودان كے بواان کے کواونہ بول تو ہراکک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو جار بارخدا کی تم ا کمائے کہ بے فک وہ سچاہے(۲)۔اور یانچویں باریہ(کمے) کہ

### سَنَّالَّكُوْمُنَدُّ فِهِ الْكُوْمَةُ فَالْكُوْمُنَا لِمَا لَا لَهُ الْكُوْمَةُ لِلْمُ الْمُؤْمِنِ الرَّحِيدِ بِسَعِرِ اللَّهِ الرَّحْفِينِ الرَّحِيدِ مُنْهَا وَقُومُ مُنْهُ لِهَا وَالْزَلْنَا فِيلًا أَلِيدٍ بَيِنَا

سُؤرَةٌ ٱلزَّلَٰهَا وَقَرَضَتْهَا وَٱلْزَلْنَا فِيُهَاۤ أَيْتٍ بَيِنْتٍ لَعَلَّكُمُ تَنُكُرُونَ۞ٱلرَّانِيَةُ وَالرَّانِيُ فَأَجْلِدُوْاكُلُّ وَاجِي مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٌ وَّلَا تَأْخُذُ كُمُ فِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّ نُنْتُمُ تُوْمِنُوْنَ بِأَمَلُهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِرَّ وَلَيْثُهُنَّ عَنَىا بَهُمَاطَآ بِفَهُ مِّنَ الْنُوْمِنِيْنَ©الزَّانِ لَا يَكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً 'وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِ حُفّاً إِلَّا زَانِ أَوْمُشْرِكٌ وَخُرُو ذِلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ © وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُعْصَنْتِ ثُمَّ لَهُ مِانْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَكَ آعَ وَاجْلِدُومُ ثَلْنِيْنَ جَلْنَا ۚ وَلَا تَغْبُلُوا لَهُمْ فَهَادُ ۗ أَبُنَّا عَ وَاوَلَيْكَ هُوُالُفُسِقُونَ صَالَّا الَّذِينَ تَابُوُامِنَّ بَعْدِ ذُلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمُ ٥ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزُواجَهُمْ وَلَمُ يَكُنُ لَهُمُ شَهَى ٓ اَءُ إِلَّا ٱ نَفْسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَرِهِمُ أَرْبَعْ شَهْدُ وَ إِيكُونُهُ لِينَ الطِّيقِينَ ۗ وَالْغَامِسَةُ أَنَّ لَعُنْتُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِيدِينَ © وَيَلْدَوْاعَنُهَا الْعَنَابَ اَنْ تَشْهَى اَرْبَعَ شَهْلَ بِ بِاللَّهِ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا أَلْكُا إِلَّا إِلَّ أَلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِ لَعِنَ الْكُذِبِيْنَ ٥ وَالْغَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ إِنْ مَانَ مِنِ الصِّدِ قِيْنَ وَوَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَتُهُ وَأَنَّ عُ اللهُ تُوَّابُ عِكَيْمُ ﴿

اگروہ بھوٹا ہوتو اُس پر خدا کی لعنت (2)۔اورعورت سے سزا کو میہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے جار بار خدا کی شم کھائے کہ بے شک میہ محقو ٹا ہے (۸)۔اور پانچ یں ( دفعہ ) نون ( کیے ) کہ اگر میں چا ہوتو مجھے پر خدا کا خضب ( نازل ہو ) (9)۔اورا کرتم پر خدا کا تفغل اور مہر بانی شہوتی تو بہت ی خرابیاں پیدا ہوجا تیں ۔مگروہ صاحب کرم ہے اور یہ کہ خدا تو بہتول کرنے والا (اور ) تھیم ہے (۱۰)

#### تفسیر ہورۃ نور آیاہت ( ۱ ) تا ( ۱۰ )

یہ مورت مدنی ہے، اس میں چونسٹھ آیات اور ایک ہزار تین سوسولہ کلمات اور پانچ ہزار نوسواستی حروف ہیں۔ بیا یک سورت ہے۔ جس کے الفاظ کو بھی ہم نے بذر ایعہ جبریل امین انظامی تا زل کیا ہے اور اس کے حلال و حرام کوبھی ہم ہی نے مقرر کیا ہے اور اس صورت میں ہم نے واضح طور پر اوامرونوا ہی اور فرائض وحدو دکو بیان کیا ہے تا کہتم اوامرونو ای کو مجھواور حدو دکومعطل نہ کرو۔

(۲) غیرشادی شده زنا کرنے والی عورت اور غیرشادی شده زنا کرنے والا مردان میں سے ہرا کیکوزنا کرنے پر سوسو در سے مار داورتم لوگوں کوان دونوں پر حدقائم کرنے اور تھم النی کوان پر نافذ کرنے میں ذرا بھی رحم نہیں آنا چاہیے اگرتم اللّٰہ تعالیٰ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہو۔

اوران دونوں کومزادینے کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کوموجودر ہنا چاہیے تا کہ وہ حدوداللّٰہ کومحفوظ کرلیں۔

(۳) اورائل کتاب میں سے علانہ طور پر زنا کرنے والا مرد نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا سوائے اہل کتاب یا مشرکیین میں سے کسی زانیہ کے اورائل کتاب یا مشرکیین کی زائیہ کے ساتھ بھی کوئی نکاح نہیں کرتا سوائے اہل کتاب میں سے کسی زانی یا مشرک کے اور میاس قسم کا نکاح جواہل کتاب میں سے کسی زانیہ کے ساتھ من حیث الزائیہ ہومشرکہ کے ساتھ ہومسلمانوں برحرام کردیا گیاہے۔

یہ آیت کریمہ چنداصحاب کے بارے میں نازل ہوئی، بیلوگ اہل کتاب اور مشرکین عرب کی کنیروں سے نکاح کرنا جا ہے تھے جو کہ تھلم کھلا زنا کاری میں جتلاتھیں جس وقت بیر آیت مبارکہ نازل ہوئی، انھوں نے ایپے اراوہ کو ترک کردیا۔

اورآیت کریمہ کی اس طرح بھی تفسیر کی گئی ہے کہ اہل قبلہ یا اہل کتاب کا زانی وہ اپنے ہی جیسی زانیہ یا اہل کتاب کا زانیہ یا مشرکہ ہی سے ساتھ اہل قبلہ یا اہل کتاب زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ اہل قبلہ یا اہل کتاب کا زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ اہل قبلہ یا اہل کتاب کا زانی یا مشرک ہی زنا کیا کرتا ہے اور یہ فعل زنا مسلمانوں پرحرام کردیا گیا ہے۔

## شان نزول: اَلزَّانِيُ لَل يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴿ الَّحِ ﴾

امام نسائی " نے عبداللّٰہ بن عمر ﷺ سے روایت کیا ہے کہ ام مہزول نامی ایک عورت بدچلن تھی ، اصحاب نبی اکرم چھٹا میں سے ایک صحابی نے اس سے نکاح کرنا جا ہا تب ہے آیت مبار کہ نازل ہوئی ۔ یعنی زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا سوائے زانیہ یا مشر کہ کے ۔اور امام ابوداؤڈ، ترفدی ، نسائی "اور امام حاکم نے عمر وین شعیب عن ابیعن جدہ سے روایت نقل کی ہے کہ مرجد نامی ایک شخص مکہ کمر مہسے قیدیوں کو لے جایا کرتے تھے۔

اور مکہ مکرمہ میں عناق نامی ایک عورت ان کی دوست تھی انھوں نے رسول اکرم ﷺ ہے اس عورت سے نکاح

کرنے کی اُجازت طلب کی اس پریہ آیت نازل ہوئی تب رسول اکرم دی نے فرمایا اے مرید کرزانی نکاح بھی کس کے ساتھ دیس کرتا سوائے زانیہ یا مشرکہ کے لہذاتم اس حورت سے شادی مت کرو۔اور سعید بن منصور نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ جب اللّٰہ تعالی نے زنا کوحرام کیا تو زائیہ حورتیں بہت خوبصورت تھیں تو لوگ آپس میں گفتگو کرنے سکے کہ پھران حورتوں سے نکاح بی کیوں نہ کرلیں تب ہیآ ہے۔ نازل ہوئی۔

(۳) اورجولوگ آزادمسلمان پاک دامن مورتوں کوڑنا کی تبهت لگائیں پھرچارعادل مسلمان آزاد آدمیوں کواپیخ دعوے پر کواہ ندلاسکیں تو ایسے لوکوں کواس تبہت لگانے پرائی درے لگا ڈاوران کی کوئی کواہی بھی تبول مت کرواور بیہ لوگ فاسق ہیں۔

(۵) کیمن جولوگ ہے بہت لگانے کے بعد اللّٰہ کے سامنے توبہ کرلیں اور دیا نت داری ہے بھی اپنی پہلی حالت کی اصلاح کرلیں کون کہ اللّٰہ تعالیٰ تائیب کی مغفرت قرمانے والا اور توبہ پر مرنے والے پر دھمت کرنے والا ہے۔ اصلاح کرلیں کیون کہ اللّٰہ تعالیٰ تائیب کی مغفرت قرمانے والا اور توبہ پر مرنے والے پر دھمت کرنے والا ہے۔

شروع سے لے کر یہاں تک بیآ ہے مہار کہ عبداللّٰہ بن الى اوراس كے ساتھيوں كے بارے ميں نازل

ہوئی ہے۔

(۲) ۔ اور جولوگ اپنی منکوحہ بیو یوں کوزنا کی تہمت لگا ئیں اوران کے پاس اس چیز پراپنے علاوہ اور کواہ نہ ہوتو ایسا مخض چار مرتبہ اللّٰہ وحدۂ لاشریک کی تتم کھا کر رہے کہ دے کہ میں نے اپنی عورت پر جوتہمت لگائی ہے اس میں ، میں سچا ہوں۔

شان نزول: وَالَّذِينَ يَرُمُونَ ( الخ )

امام بخاری نے عکرمہ کے در لیعے سے حضرت ابن عماس کے درایت نقل کی ہے کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کورسول اکرم کا کے سامنے تہت لگائی، رسول اکرم کا نے ان سے فرمایا کواہ لاکا ورنہ تمہاری پشت پرصد قذ ف لگائی جائے گی انھوں نے عرض کیایارسول اللّٰہ اگر ہم میں کوئی مختص اپنی عورت کے ساتھ کسی کو براکام کرتے دیکھے تو کواہ ڈھونڈ تا بھرے۔رسول اکرم کا بی فرماتے رہے کواہ لاکاور نہتم پرصد قائم ہوگی۔

 اور نیز ای روایت کوامام احمد نے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَ اللّٰہِ اللّٰہِ کا اللّٰہِ کیا ہوئی وَ اللّٰہِ کیا اللّٰہ کیا ای وَ اللّٰہِ کیا اللّٰہ کیا ای وَ اللّٰہِ کیا ایک وَ اللّٰہِ کیا ہوئی ہے۔

رسول اکرم اللے نے فرمایا اے انصاری جماعت سنہیں رہے کہتمہارے سردار کیا کہدرہے ہیں۔ محابہ نے عرض کیا یا رسول الله ان کوملامت نه میجیے بیر بہت ہی باغیرت انسان ہیں اللّٰہ کی متم انھوں نے کنواری کے علاوہ اور کسی عورت سے بھی شادی نہیں کی اور نہ بھی کسی عورت کوطلاق وی ہے کہ ان کی غیرت کی شدت کی وجہ سے چھرہم میں سے محمی کوجراً ت ہو کہ و و ان کی مطلقہ کے ساتھ شادی کر ہے، پھر حضر ت سعد ﷺ نے عرض کیایا رسول اللّٰہ ہیں جا متا ہوں کہ یہ بات حق ہاور میکم النی ہے لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ اگر میں کسی بے وقو فد سے ساتھ کسی نامحرم کو یا وَں تو مجھے اس نامحرم کوعلیجدہ کرنے اور اس کوحر کت دینے کی بھی اجازت نہیں ، جب تک کہ میں جار **گواہ نہ لے آ**ؤں تو خدا کی عتم میں گواہوں کواس وقت تک نبیں لا وَل گاجب تک کہوہ اپنی حاجت کو بورا نہ کرے اس کے بعد ہمجھ وقت نبیں گزرا تھا کہ ہلال بن امیہ آ مکئے اور وہ تمن حضرات میں ہے ہیں جن کی اللّٰہ تعالیٰ نے توبہ تبول فرمائی ہے وہ اپنی زمین ہے شام كو كمرة ي تو انهول في ابني كمروالى كے ياس كسى مخف كو يا يا بيد منظر انهول في ابني أي كھول سے ويكما اورايين كانول سے مير باتيں سنيں تووه اس واقعہ سے بالكل نبيں تھبرائے يہاں تك كميح ہوگئ وہ على الصياح رسول اكرم على ك خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کرعرض کیا کہ میں شام سے وقت اپنی کھروالی کے پاس آیا تو اس کے پاس ایک مخص کو و یکھا یہ چیز میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھی اور یہ باتیں میں نے اپنے کا نوں سے میں یہ جس واقعہ کی اطلاع لے کر آئے اس سے رسول اکرم اللے کو تا کواری ہوئی اور آپ پر بید چیز کرال کزری، استے میں سب انصار جمع ہو مے اور کہنے کے کہ سعد بن عبا دہ ﷺ نے اس وفت جو بات کہی تھی اس کی وجہ سے ہم سب آ زمالیش میں ڈوال دیے تھتے ، رسول اکرم الله بن امیه کومز ادیں کے اوران کی گواہی کومسلمانوں میں جھوٹی قرار دے دیں ہے، حضرت بلال ﷺ نے فرمایا الله كاقتم ميں اس چيز كى اميدر كھتا ہوں كەللله تعالى اس چيز ہے ميرے ليے نجات كاكو كى راستہ نكال ديں ہے،سو اللَّه كَانتُم رسول اكرم ﷺ ان كوسزاد ہے كے ليے تھم فرماتا ہى جاہ رہے تھے كہ آپ بردى نازل ہونا شروع ہو كئي توسب ان سے رک مے یہاں تک کہ آپ وی سے فارغ ہوئے چٹانچہ آپ پر بیآیات نازل ہوئیں لینی جولوگ اپنی منکوحہ عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں۔ نیز ابو یعلی نے اس طرح حضرت انس علیہ سے روایت تقل کی ہے۔

اوراہام بخاری ومسلم نےمسبل بن سعد دیا ہے روایت کیا ہے کہ عویمر عاصم بن عدی کے پاس آئے اور

کنے گئے کہ میراایک متلدرسول اکرم سے پوچھو کہ اگر کوئی فض اپنی ہوی کے پاس کی اجبنی آدی کو پائے تو کیا کرے وہ اس کو مار ڈالے تو کیا وہ بھی بدلے میں قل کر دیا جائے گا تو پھر کر ہے تو کیا کرے چنا نچے عاصم رسول اکرم اللہ کے اس آئے اور آپ سے بید مسئلہ دریافت کیا رسول اکرم اللہ نے اس شم کے سوال کو برا سمجھا، اس کے بعد ہو ہر سے ساتھ ملاقات ہوئی ، ہو ہر نے ان سے دریافت کیا گہا تھا ہم نے جواب دیا میں کیا کرتا تم نے میر سے ساتھ محلائی نہیں کی ، میں نے آپ کا مسئلہ رسول اکرم اللہ سے دریافت کیا تو آپ نے ایسے سوالات کو پند نہیں فرمایا ، ہو ہو اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور بغیر دریافت کے ہوئے نہیں رہوں گا چنا نچہ انھوں نے درسول اکرم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور بغیر دریافت کے ہوئے نہیں رہوں گا چنا نچہ انھوں نے درسول اکرم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور بغیر دریافت کے ہوئے نہیں رہوں گا چنا نچہ انھوں نے درسول اکرم اللہ تو ان کے دریافت کیا ، آپ نے فرمایا اللہ تو ان نے تمہار بے اور تمہاری ہوی کے بار ب

حافظ بن جمرعسقلانی فرماتے ہیں کہ اس مقام پرائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ آبت مبارکہ کون سے واقعہ کے ماتحت نازل ہوئی ہے تو بعض معترات نے اس چیز کوتر جمجے دی ہے کہ بیر آبت معترت تو بمر معاد کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور بعض نے اس چیز کوتر جمجے دی ہے کہ بیر آبت معترت تو بمر معاد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہوئی ہے اور بعض نے خضرت ہلال معاد کے واقعہ کوتر جمجے دی ہے کہ بیر آبت اس واقعہ میں نازل ہوئی ہے۔

اور بعض لوگوں نے دونوں واقعات میں موافقت کردی ہے کہ پہلے تو حضرت ہلال عظام کا واقعہ ہیں آیا اور پھر حضرت ہلال عظام کا واقعہ ہیں آیا اور پھر حضرت عویمر عظام کے آنے ہے اس واقعہ کی تا ئید ہوگئ پھر دونوں کے بارے میں ایک ساتھ آیت مبارکہ ٹازل ہوئی ، امام نووی کا بھی اس جا نب رجمان ہے اور خطیب بھی بھی کہتے ہیں کہ مکن ہے بید دونوں واقعے ایک ہی وقت پیش آئے ہوں۔
پیش آئے ہوں۔

نیز حافظ بن جرعسقلانی ان دولوں واقعات میں موافقت بیان کرتے ہیں کے مکن ہے معزت ہلال کھی کا واقعہ ہیں آنے پر پہلے آیت کر بمہ کا فزول ہو چکا ہو پھر جب معزت ہو بمر حظایا نا واقعہ لے کر آئے اور انھیں اس بات کا علم نہ ہوا کہ معزمت ہلال حظام کا کیا واقعہ ہو چکا ہے تو رسول اکرم کھانے آئھیں اس تھم سے مطلع فرما دیا ہی وجہ ہے کہ معزمت بلال حظام کے واقعہ میں تو بیالفاظ ہیں کہ پھر جریل ایمن نازل ہوئے اور معزمت ہو بمر حظام کے واقعہ میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر جریل ایمن نازل ہوئے اور معزمت ہو بمر حظام کے واقعہ میں یہ الفاظ ہیں کہ المرائل میں بہی جواب دیا ہے اور امام قرطبی کا میلان اس جانب ہے کہ دومر تبہ آیت مارکہ میارکہ نازل ہو کیا اور ان جانب ہے کہ دومر تبہ آیت ہو میارکہ نازل ہو کیا ورائل والی ہو کیوں کہ ذول آیت دومر تبہ آئز ہے۔

اور بزار نے زید بن مطبح کے ذریعے حضرت حذیفہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ہے نے حضرت ابو بکر علیہ سے فرمایا اگرتم ام رومان کے ساتھ کی اجبی کود یکھوتو تم کیا کرو سے ، حضرت ابو بکر علیہ نے فرمایا ہیں ایسے خص کے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا بھر آپ حضرت عمر علیہ کی طرف تخاطب ہوئے اور فرمایا عمرتم کیا کرو سے حضرت عمر علیہ نے فرمایا میں ایسے فنص پر اللّٰہ تعالیٰ کی لعنت بھیجوں گا اور ایسا مخص ضبیف ہے ، تب بد آیت نازل ہوئی۔ حافظ بن حجر عسقلانی میں اسباب النزول کے زیادہ تعداد میں ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

- (2) اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پراللّٰہ تعالیٰ کی لعنت ہوا کر میں اپنے دعوے میں جمونا ہوں۔
- (۸) اوراس کے بعداس عورت سے زنا کی سزااس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ جار مرتبہ اللّٰہ تعالیٰ کی تتم کھا کر کہے ہے۔ شک اس کا خاوندا ہے وعوے میں جموٹا ہے۔
  - (٩) اوريانچوي مرتبه بيه کې که مخه پرالله کاغضب بواگرميراخاوندسچا بو ـ
- (۱۰) اوراگریہ بات ندہوتی کہتم پراللّہ تعالیٰ کافضل اور کرم ہےتو وہ بیان فرمادیتا کہتم میں سے جمونا کون ہےاور اللّٰہ تعالیٰ تا کہ بی کہ بی اللّٰہ تعالیٰ کافضلہ اللّٰہ تعالیٰ تا کب کی تو بہتو ل فرمانیوالا اور حکمت والا ہے کہ اس نے مرواور عورت کے درمیان ایسے موقع پر لعان کا فیصلہ فرمایا ہے۔ بیآ بت مبارکہ عاصم بن عدی انصاری کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیوں کہ وہ اس خلطی میں بڑھئے تھے۔



جن لوگوں نے بہتان باند ماہتم ہی میں سے ایک جماعت ہے اس کواہے حق میں بُرانہ مجمنا۔ بلکہ وہ تنہارے لیے احجما ہے۔ان میں ہے جس مخص نے مناہ کا جتنا حصہ لیا اسکے لیے اُتنا وہال ہے۔ اورجس نے ان میں ہے اس بہتان کا برد ابو جھے اُٹھایا ہے اُس کو برد ا عذاب ہوگا (۱۱)۔ جب تم نے وہ بات سی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اینے ولوں میں نیک ممان ند کیا۔ اور ( کیوں ند) کہا کہ بیصریح طوفان ہے(۱۲)۔بد(افتراپرداز) اپنی بات( کی تعمدیق) کے (لیے) جار گواہ کیوں نہ لائے ۔ تو جب یہ کواہ نہیں لا سکے تو خدا کے نزدیک میں جھوٹے میں (۱۳) اور آگر ؤنیا اور آخرت میں خدا کافضل اورائس کی رحمت ندہوتی تو جس بات کاتم ج حاكرتے تے أس كى وجہ سےتم پر بردا (سخت )عذاب نازل ہوتا (۱۴)۔جبتم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر كرتے تھے اور اپنے منہ ہے الى بات كہتے تھے جس كاتم كو پچھ بھى علم نه تفااورتم أب ابك بلكي بات سجحة تنے اور خدا كے نز ديك وہ بری (بھاری) ہات تھی (10)۔اور جب تم نے اُسے منا تو کیوں ت وَكُولًا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُنتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ رُمُونًا فَي يَحِينُ عَلَيْكُمُ وَرَحُنتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ رُمُونًا فَي إِلَا يَهِ لا يَمِي سَايِال نَبِيل كَهِ اليم إِلَا يَا لا يَمِي \_

إِنَّ الَّذِي يُنَجَاءُ وَبِالْإِفَاكِ عُصْبَةٌ مِلْكُورٌ لَا تَحْسَبُونَ شَرًا لِلْكُمْرِبُلْ هُوَخَذِرُ لِلْكُوْلِكُلِ الْمِنْ مِنْفُونَا اللَّسَبَ مِنَ الْاثْفِرُوالَّذِي تَوَلِّى كِبْرُهُ مِنْفِعُولَهُ مَنَ إِبْ عَظِينُمُ ﴿ لَوَ لِآ إِذُ سَيِعْتُنُو لَا ظُلَّ النَّوْمِنُونَ وَالْنَوْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمْ فَيُرَّالُوالُوالَّا ۿ۬ڵٙٳڣ۫ڬ ئيينُ۞ڶۏڒڔۼٵؖٷعليه بِٱرْبَعَة شَهَدَآءُ وَإِذَا وَهُوَا عِالشَّهَدَاءِ وَأُولِيا فَعِنْدَاللهِ هُمُّالْكَاذِ بُون ﴿ وَلَوْلَا فَعُلْ اللوعَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ لَمَشَّكُونِي مَا الْعَيْمُ فِيْهِ عَلَى الْ عَظِيْمُ ﴿ أَوْ تَلَعُوْنَهُ بِٱلسِّيَكُمُ وَتَقُولُونَ مِأْفُواهِمُ مَالَيْسَ لَكُوْ بِهِ عِلْوُرِ كَنْ مُسِوْنَة هَيْمُ النَّوْ هُرِعِنْ اللَّهِ عَظِينُونَ هَا لَيْسَ لَكُو مِنْ اللَّهِ عَظِينُونَ هَيْمُ النَّوْ هُرِعِنْ اللَّهِ عَظِينُونَ وَلُوْلَا إِذْ سَيِعْتُنُو لَا تُلْتُهُمُا يَكُونَ لَنَا أَنِ لَعُكُمُ مِنْ الْسُعِمْكُ طنَابِهُمَّانُ عَظِينُهُ ۞ يَعِظُكُوا مِلْهُ أَنْ تَعُوْدُوْالِمِثْلِةِ أَبُرُّ النَّ ڴؙڬؙ۫ٛٛٛڎؙۄؙٞڠؙۊ۬ڡؚڹؽڹ۞ۅؘؽؠؘؾڹٵٮڵڎڶڴۿٳڵٳۑؾؚٵڟڎٷڸؽڠٷڮؽڠؚؖ® إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ لَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ امْنُوالَهُمْ عَنَ ابْ الْنِعُرُ فِي الدُّنْيَ اوَالْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ٥

(پروردگار) تو پاک ہے بیتو (بہت) برابہتان ہے (۱۶)۔خداحمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگرمومن موتو پھر بھی ایسا ( کام ) نہ کرتا (۱۷)۔اور خداتمہارے (سمجھانے کے )لیے اپنی آیتیں کھول کھول کربیان فرما تا ہے اور خدا جانے والا اور حکمت والا ہے (۱۸)۔جو لوگ اس بات کو پہند کرتے ہیں کے مومنوں میں بے حیائی (یعنی تہت ہدکاری کی خبر ) تھیلے اُن کو دُنیا اور آخرت میں وُ کھ دینے والا عذاب ہوگا اور خدا جاتا ہے اور تم نہیں جائے [19]۔ اور اگرتم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی ( تو کیا کچھے نہ ہوتا مگروہ کریم ہے ) اور ریک خدانهایت مبربان (اور) رحیم ہے (۲۰)

#### تفسیرمورةنور آیات ( ۱۱ ) تا ( ۲۰ )

جن لوگوں نے حضرت عائشہ کی نسبت میطوفان برتمیزی بریا کیا ہے وہتم میں سے ایک چھوٹا سا کروہ ہے۔ (II)بيآيات مباركه كذاب اور واقعه كو كعرف والاعبدالله بن ابى بن سلول منافق اورحسان بن ثابت انصارى اور سطح بن ا ثاثة اورعباد بن عبدالمطلب اورحمنه کے بارے میں تا زل ہوئی ہیں ،ابی بن سلول منافق نے حضرت عا مُثة صدیقتہ ورحضرت صفوان پرتہمت لگائی تھی اور بہ بقیدمومن اس منافق کے کہنے میں آسمئے متھے اللّٰہ تعالی فرما تاہے کہتم اس چیز کواینے حق میں آخرت میں بھی برانہ مجھو، بلکہ بیتمہارے حق میں ثواب وانجام کے اعتبارے بہتر ہی بہتر ہے۔ان میں سے مرحض کوجس نے جتنااس معاملہ میں حصرلیا تھا گناہ ہوا۔

اوران میں سے جس نے بیتی عبداللّٰہ بن الی سلول منافق نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا ہے کہ اس داقعہ کواس نے کھڑااور سارے مدینہ میں اس کو پھیلا یا اس کوسب سے بڑھ کرسخت سزا ہوگی کہ دنیا میں حدقذ ف اس پرلگائی جائے گی اورآخرت میں دوڑخ میں جلے گا۔

شان نزول: إنَّ الَّذِيسَ جَآءُ وَبِا الْإِقْكِ عُصْبَةً ﴿ الْحِ ﴾

امام بخاری وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے فرماتی ہیں کہ رسول اکرم دی جب کی سفر پرتشریف لے جانا جا جے تو ہویوں میں قرعہ والے جس کا نام لکل جاتا اس کوساتھ لے جاتے ایک مرتبدا کی جہاد پر تشریف لے سے اور قرعہ میں میرانام لکل آیا اس لیے میں صنور دی کے ساتھ چل دی بیرواقعہ پردہ کا تھم نازل ہوئے سے بعد کا ہے۔

چنانچ بین کجاوہ بیں سوار ہوکر چلتی ہی تھی اور جہاں کہیں پڑاؤ ہوتا تھا میرا کچاوہ اتا رابیا جاتا تھا غرض کہ ہم چل دیے جہاد سے فارغ ہونے سے بعد جب رسول اکرم وہ فاوالی ہوئے اور ہم سب مدینہ منورہ کے قریب باتی سے تو ایک رات کو حضور وہ فائے نے کوچ کا اعلان فرمادیا، اعلان سنتے ہی میں بھی اٹھی اور پیدل جاکر لشکر سے نکل کر قضائے حاجت سے فارغ ہوکرمنزل پر آئی سینہ کوٹول کردیکھا تو ظفاری کلینوں کا ہار جو میں پہنے ہوئی تھی نہ معلوم کہاں ٹوٹ کر حاجت سے فارغ ہوکرمنزل پر آئی سینہ کوٹول کردیکھا تو ظفاری کلینوں کا ہار جو میں پہنے ہوئی تھی نہ معلوم کہاں ٹوٹ کر فائل کیا فورا میں اس کی تلاش کے لیے لوٹی اور تلاش کرنے میں ویر لگ گئی جوگروہ میرا کچاوہ کہنا تھا اس نے میر سے کجاوہ کوا تھا کرای اونٹ پر کس دیا جس اونٹ پر کہ میں سوار ہوتی تھی۔

 للنہ کے ان کی ذبان سے اور کوئی کلمہ سنا، انھوں نے فورا یہ کیا کہ اپنی اوٹنی بٹھائی اور اس کا یا وس اسے پہر سے دبائے رکھا میں اوٹنی پرسوار ہوگئی وہ خود بے چارے پیدل چلتے رہے اور اوٹنی کو چلاتے رہے بہاں تک کہ ہم نشکر میں اس وقت پہنچ جب کہ عین دو پہر کو گری کی شدت میں وہ اتر ہے ہوئے تھے اب لوگوں نے طوفان اٹھایا اور جس کی قسست میں تباہی کھی ہوئی تھی وہ تباہ ہوا اور سب سے بڑا اس طوفان کا بانی وموجد عبداللّٰہ بن انی بن سلول منافق ملمون تھا خیر ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچا اور وہاں پہنچ کر میں بیار ہوگئی اور ایک مہینہ تک میں بیار رہی ، لوگ طوفان بر پاکر نے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے کہ کر ہے کہ خرر نہ ہوئی اور ایک مہینہ تک میں بیار رہی ، لوگ طوفان بر پاکر میں والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے کہ ہوئی ایک خرا ساوہ م جھے اس بات سے بیدا ہوا کہ رسول اکرم وہ تقامیری بیاری کے ذیا نہ میں جوم ہم یا نیاں میرے حال برخر ما بیا کرتے تھے وہ میں اس بیاری کے ذما نہ میں نہیں یاتی تھی۔

ر سول اکرم چھی میرے حجرے میں تشریف لاتے اور سلام کرنے کے بعد فرماتے اب کیسی ہواور تشریف لے جاتے ،اس سے بے شک مجھ کو وہم موا مگر اس طوفان کی مجھ کو خرتک بھی شمقی ، ہماری سے اچھی مونے کے بعد لاغری اور كزورى بى كى حالت ميس، يس يابرنكل اورمير بسساته مسطح كى ماس مناصع كى طرف يلى مناصع اس زمان ميس مارايات خاند تعااور ہم را توں رات وہاں جایا کرتے متھاوراس زمانہ ہیں ہماری حالت بالکل ابتدائی عربوں کی طرح تھی کے کمروں میں بیت الخلاء بنانے سے ہمیں تکلیف بھی ہوتی تھی ،ام سطح ابورہم بن مطلب بن عبد مناف کی لڑکی تھیں اوران کی مال ضمر بن عامري بيئتميس جوحعنرت ابوبكر يغطه كي خالة تعيس اورام مطح كيشو بركانام اثاثه بن عباد بن عبدالمطلب تغا بغرض كمضرورت ے قارغ ہوکر میں اورام سطح محر کی طرف آئے ، راستہ میں اسطح اپنی جاور میں الجد کر کریں اور بولیں سطح بلاک ہو میں نے کہا کہتم نے براکیا، کیاایسے آدمی کو بدوعادیتی ہوجوغزوہ بدر میں شریک ہوا ہے بولیس بھولی بھالی کیا تونے اس کی بات نہیں سن؟ میں نے کہااس کی کیابات ہے چنانچہ سطح کی والدہ نے تہمت لگانے والوں کا قول بیان کیابین کرمیری بھاری میں اور اس بیاری کا اصاف موکیا کمروایس آئی رسول اکرم الکاشریف لائے انھوں نے سلام کرنے کے بعد بوجھا تنہارا کیا حال ہے میں نے عرض کیا اکبی آپ کی اجازت ہے کہ میں اسے والدین کے یاس جلی جاؤں اس اجازت لینے کی فرض میمی کہ میں اسين والدين كى طرف ساس بات كى تقديق كرنا جائتى، چنانچەرسول اكرم كالنے بجھے اجازت دے دى، بس ايخ والدین کے بہاں چلی آئی اور آ کروالدہ سے یو چھا کہ لوگ کیا چہ میگوئیاں کردہے ہیں انھوں نے کہا بٹی توعم مت کر کیوں کہ المله كالشم أكركونى خوبصورت عورت موتى باوراس كاخاونداس معبت كرتا بادراس كى سوكنيس بهى موتى بين توسوكنيس اس پر بری بری با تیس رکھ دیا کرتی ہیں۔

میں نے کہا سبحان اللّٰہ لوگ کیا کیا یا جمی ملارہے ہیں (اور آپ میہ کہدرہے ہیں)۔غرض اس رات کوساری رات میں روتی رہی اور میرے آنسونہیں تھے اور نہ نیند آئی، صبح کو میں روہی رہی تھی کے رسول اللّٰہ ﷺ نے حضرت علی

عظاء اور حضرت اسامہ عظام کواپنی بیوی کے طلاق کے معاملہ میں مشورہ کے لیے طلب فر مایا کیوں کہ وحی آنے میں دہر ہو گئی تھی حضرت اسامہ ﷺ نے تو وہی مشورہ دیا جوان کومعلوم تھا کہ رسول اکرم ﷺ کی زوجہ مطہرہ یاک دامن ہے اور جیسا کہان کے دل میں آپ کی از واج سے محبت تھی۔ چنانچہ عرض کیا پارسول اللہ ﷺ وہ آپ کی بیوی ہیں ہمیں تو ان کے متعلق کسی برائی کاعلم نہیں مگر حضرت علی ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تکی نہیں رکھی ہے ان کے علاوہ عورتیں بہت ہیں اگر آپ خادمہ کو بلا کر دریا فٹ کریں سے تو وہ آپ کو بچے بیان کر دیں گی اور عائشہ ﷺ کی سیائی ظاہر ہوجائے گی ، رسول اکرم ﷺ نے حضرت بریرہ ﷺ کو بلایاا ور فرمایا بریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها تمہیں عائشرضى الله تعالى عنها كاطرف ي محمى كوئى شك كى بات نظرة ئى بحضرت بريره رضى الله تعالى عنها في عرض كياتهم ہے اس اللّٰہ کی جس نے آپ کوحل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں نے تو عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کی کوئی بات قابل گرفت بھی دیکھی ہی نہیں ،صرف اتنی بات ہے کہ وہ کمن لڑ کی ہیں ،گھر کا گوندھا ہوا آٹا تھوڑ کرسو جاتی ہیں بکری کا بچیہ اس کوآ کر کھالیتا ہے اس کے بعد رسول اکرم ﷺ نے ممبر پرتشریف فر ما ہوکر عبداللہ بن الی سلول منافق مردود کے مقابل مدد جابی ، فرمایا مسلمانو! کون میری حمایت کرتا ہے کون میری مدد کرتا ہے ایسے مخص کے مقابلہ میں جس کی جانب سے بچھے اپنے گھروالوں کے متعلق اذیت بہنچی ہے، اللّٰہ کی شم مجھے تو اپنی بیوی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی لوگو میں ان کو نیک اور پاک دامن ہی سمجھتا ہوں اور جس مخض کا ذکر کیا ہے اس کوبھی نیک بخت جانتا ہوں وہ تو مجھی میرے محريس اكيلانبيس آيا، بميشه ميرے بى ساتھ آيا، بيىن كرقبيله اوس كے سردارسعد بن معاذ ﷺ كمرے ہوئے اور كہنے کے یارسول الله ﷺ من اس محض کے مقابلہ میں آپ کی مد دکو تیار ہوں ، اگریے خص اوس قبیلہ کا ہے تو اہمی میں اس کو آل کر دیتا ہوں۔ اورا گر ہمارے بھائیوں میں ہے خزرج کا ہے تو آپ جو تھم دیں ہم پورا کریں ہے،حضرت عاکشہ رضی اللَّه تعالیٰ عنها فرماتی ہیں سعد بن معاذ کی میہ بات من کر سعد بن عبادہ عظے اُٹھ کھڑے ہوئے جوقبیلہ خزرج کے سردار تھے، وہ پہلے بہت نیک بخت آ دی تھے گراس وقت ان کوایک قومی غیرت نے آگھیرا،سعد بن معاذے کے اللہ کی بقاء کی نتم تو حجموث کہتا ہے تو نہاس کو مار ہے گا اور نہ مار سکے گا ،استنے میں اسیدین حفیر جا نثار صحافی جو سعد بن معاذ کے چیازاد بھائی تنے کھڑے ہو گئے اور سعد بن عبادہ دیں سے کہنے لکے اللّٰہ کی بقاء کی شم تو جھوٹا ہے ہم تو ضروراس مخص کونل کریں کے کیا تو بھی منافق ہوگیا ہے جومنافقوں کی طرف داری کرتا ہے بس اس تفتکو پر اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے آ دی کھڑے ہو گئے اور آپس میں لڑنے والے ہی تھے مگر رسول اکرم ﷺ منبر پر ہی تھے آپ ان کو معنڈا كرتے رہے يہاں تك كدوه سب خاموش موسة ، تب آب بھى خاموش موسكة ، حضرت عائشہ ضى الله تعالى عنها فرماتی ہیں اس دن سارے دن میرا بیرحال رہا کہ نہ میرے آنسو بند ہوتے تھے اور نہ نیند ہی آتی تھی <sup>میرے</sup> کومیرے

والدین بھی میرے پاس موجود نتھے اور میراتو دورات اورایک دن ہے یہی حال تھا کہ نہ نیندآتی تھی اور نہآ نسو ہی تھے ینے میرے دالدین میں سمجھے کہ روتے روتے میرا کلیجہ مجھٹ جائے گا،حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ میرے والدین میرے یاس بیٹے ہوئے تھے اور میں روہی رہی تھی استے میں ایک انصاری عورت نے اندرآنے کی اجازت طلب کی، میں نے اسے اجازت وے دی وہ بھی میرے ساتھ بیٹے کررونے گئی ای حالت میں رسول اکرم ﷺ ہارے یہاں تشریف لائے، آپ نے سلام کیااور سلام کرکے بیٹھ مکتے اس سے قبل جب سے میرےاو پر بیہ بہتان كرآب نے بیٹے كرتشهد بردها، پر فرمايا اما بعد عائشہ منى اللّٰه تعالى عنها مجھے تمہارے بارے ميں الى الى خبر پيني ہے، اگرتو پاک ہے تواللہ تعالی تیری پاک دامنی عنقریب بیان فرما دے گا اور اگر داقعی بچھے سے کوئی قصور سرز دہو کیا ہے تو الله تعالی سے اپنے تصور کی مغفرت ما تک اور توبہ کر کیوں کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے پھراللہ کی درگاہ میں توب کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کا گناہ بخش و بتاہے جب رسول اکرم ﷺ بیٹفٹگوشتم کر پیکے تواللہ کی قدرت یک بارگی میرے آنسوکھم مے یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی مجھ کومعلوم نہ ہوا، میں نے اپنے والدحضرت ابو بکرصدیق ﷺ سے کہا آب آنخضرت والله كا جواب دين انحول نے كہا الله كائتم مين نبيس جانتا كرآب كوكيا جواب دول بھر ميں نے ا پنی والدہ ام رومان ہے کہا کہ آ ہے تم رسول اکرم ﷺ کی بات کا جواب دیں انھوں نے کہا میں نہیں جانتی کیا جواب دوں حضرت عائشہ مضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں بالآخر ہیں ہی جواب کے لیے مستعد ہوئی اور ہیں ایک مسن لڑکی تھی، قرآن كريم بھى جھےزيادہ ياونہ تھا خير ميں نے عرض كيا اللّٰہ كانتم ميں جانتی ہوں كريہ بات جوآپ نے سی ہےوہ آپ کے دلوں میں جم کی ہے اور آپ اس کو یکے سمجھنے ملکے ہیں تو الیم صورت میں اگر میں میکیوں کہ میں یاک ہوں اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں جب بھی آپ مجھے جانبیں سمجھیں سے اور اگر میں فرضی طور پرایک گناہ کا اقرار كرلول (جويس فينبيس كيا) اورالله جانا كميس اس سه ياك مول تو آب مجسس محالله كيتم ميس اس ونت ا پنی اور آپ کی مثال الیں مجھتی ہوں جوحصرت یوسف التلفین کے والدحضرت لیقوب التلفین کی تھی انھوں نے جو پھے کہا تمایس بھی وی کہتی ہوں کہ فسصبر جمیدل اور آپ کی باتوں پراللہ بی میری مدوفر مانے والا ہے، حضرت عائشد ضی اللَّه تعالى عنها قرماتي بين كديه كمه كريش نے اپنے بستر يركروٹ بدل لي اور جيھے بديفتين تھا كه كيوں كه بين ياك ہوں تو الله تعالى ميرى يا كي ضرورظا برفر مائ كالمحرالله كالتم مجه بركزيه كمان نبيس تفاكد الله تعالي ميريد باري بين قرآن کریم کی الیم آیتیں نازل فرمائے گا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی میں خود کواس قابل نہیں سجھتی تھی کہ میرے بارے ين الله ايها كلام اتارك كه جو جيشه يرها جائ ، البته جي يداميد في كدر سول الله والله والما خواب تظرآ جائ كا

جس ہے آپ کے سامنے میری یا کیزگی ظاہر ہوجائے گی۔

حضرت عائشەرضى للله تعالىءنها فرماتى بىن بھرالله كىشم رسول اكرم قطابس جگه بىيھے ہوئے تھے نہ آپ اپنی اس حبکہ ہے اٹھے اور ای طرح گھر میں جو حضرات تھے ندان میں ہے کوئی باہر کمیا کہ آپ بروی اتر ناشروع ہوگئی اور حسب معمول آپ بروجی کی بختی ہونے لگی اور بسیند موتی کی طرح آپ کے بدن مبارک سے نیکنے لگا حالاں کہ وہ سردی کا دن تھا محرمزول وی کے وقت آپ پرالیی ہی تختی ہوتی تھی، خیر جب وحی کی حالت ختم ہوگئ دیکھا تو آپ مسکرار ہے ہیں ، پھر پہلی بات آب نے جو کی وہ یمی فرمائی کہ عائشہ رضی الله تعالی عنها الله تعالی نے تمہیں یاک صاف کردیا، بین کرمیری والدہ كينے كيس اٹھ كر حضور على كاشكريداداكروميس نے كہاواہ الله كاتسم ميں تو تجھى بھى آپ كے شكريد كے ليے بيس اٹھوں كى میں تو فقط اپنے پروردگار کاشکر بیادا کروں گی جوعزت اور بزرگی والا ہے اوراس وقت اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بیتیں نازل فرما تیں إِنَّ الَّهَ نِهُ مَاءً وُ بِهِ الْإِفْكِ (المع) يورى وَل آيتي نازل هو مَن ، چنانچه جب الله تعالى في ميرى ياك دامني مين يه ا بیتی نازل فرمائیں تو حضرت ابو بکرصدیق ﷺ جو پہلے سطح بن اٹا نثہ کے ساتھ اس کی غربت اور رشتہ داری کی وجہ ہے جو مبریانی کاسلوک کیا کرتے تھے کہنے لگے لللہ کا تشم اب تو میں مطلح کو پھیٹیں دوں گاجب اس نے عاکشہ رضی اللّٰہ تعالی عنہا كے حق ميں اليي باتيں كيس اور رشته دارى كاخيال نبيس كيا تب الله تعالى في يتي نازل فرمائي وَ لا يَسا أَسل أَوْ لُو المفضل مِنْكُمْ (الغ) يعنى تم سے وسعت اور بزرگى والوں كورية يب نبيس دينا كدو وال قتم كى تتم كھاليس كداسية عزيزوں يا مسكين اورمها جروں كوالله تعالى كى راہ ميں بجھ ندديں مے نوبية يتين س كرحضرت ابو بمرصد بق في انے مانے سكے الله كى قشم میں یہی حیا ہتا ہوں کہ اللّٰہ تعالیٰ مجھے بخش دےاور منظم سے حسب عادت سلوک کرنے میکےاور فرمانے میکے کہ میں منظم کے ساتھ اس سلوک کو بھی ختم نہیں کروں گا۔

اوراس باب میں طبرانی تمیں حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ اور بزارؓ میں ابو ہر بریؓ اور ابن مردویہ میں ابوالیسرؓ سے روایات نقل ہیں۔

اورامام طبرانی یختصیف سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رہے۔ ہے وریافت کیا کہ ذیا اور امام طبرانی کے خصیف سے روایت کیا ہے، فرمایا زنا، میں نے عرض کیا اللّٰہ تعالیٰ تو فرما تا ہے کہ جولوگ تہمت لگا ہے ہیں ان عور توں کو جو کہ پاک وامن ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ بیآ بت خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کی شان میں نازل ہوئی ہے اس روایت کی سند میں کی حمانی ہیں جوضعیف ہیں۔

(۱۲) جب تم لوگول نے بیطوفان سناتھا تومسلمان مردوں یعنی سطح اورمسلمان عورتوں بینی حمنہ نے اپنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گمان نیک کیوں نہ کیا جیسا کہتم اپنی ماؤں کے ساتھ گمان کرتے ہو اورزبان سے صاف طور پر بول کیوں نہ کہا کہ بیکھلا جموث ہے۔

- (۱۳) ۔ بیجھوٹے لوگ اپنے اس قول پر چارعاول گواہ کیوں نہلائے جوان کی تقید لیں کرتے ،سوجس حالت میں بیہ لوگ گواہ قاعدہ کےمطابق نہیں لائے توبیداللّہ تعالیٰ کے نز دیکے جھوٹے ہیں۔
- (۱۴) ابالله تعالی ای رحمت کوان مسلمانوں کے بارے میں بیان فرما تا ہے جواس منافق کے کہنے میں آتھے تصاورانھوں نے اس میں حسدلیا تھا کہا ہے (حسان وسطح) اگرتم پرالله تعالیٰ کافضل وکرم نہوتا دیا ہیں بھی اور آخرت میں بھی تو جس شغل میں تم پڑے تھے بعنی اس طوفان برتمیزی میں تو تم پر دنیا و آخرت میں سخت عذاب واقع ہوتا۔
- (۱۵) جب کتم اس جموث بات کواپی زبانوں ہے ایک دوسرے سے بیان کرر ہے تھے اور اپنی زبانوں ہے ایسی بات نکال رہے تھے جس کا تمہارے پاس کوئی ثیوت اور اس کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں تھی اور تم اس طوفان کو معمولی سا گناہ مجھ رہے تھے حالاں کہ وہ اللّٰہ کے نز دیک سز ااور گناہ کے اعتبارے بہت بھاری بات ہے۔
- (۱۲) اورتم نے جب اس بات کو سنا تھا تو اس وقت کیوں نہ کہددیا کہ ہمارے لیے ہر گز مناسب نہیں کہ الی جموثی ۔ باصل بات اپنے منہ سے نکالیس ،معاذ اللّٰہ بیتو بہت بڑ ابہتان ہے۔
- (۱۷) الله تعالی حمہیں ڈراتا اور روکتا ہے کہ پھر بھی ایس حرکت مت کرنا جب کہتم اس کی تقید ایق کرنے والے ہو۔
- (۱۸) اور الله تعالیٰتم ہے واضح طور پر اوامر ونوائی کو بیان کرتا ہے اور وہ تہاری باتوں کو سفنے والا ہے اور بردی حکمت والا ہے کہتم پر حد کا فیصلہ فرمایا۔
- (۱۹) جولوگ بعنی عبداللہ بن انی منافق ریکوشش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللّٰہ تعالی عنہا اور حضرت ما کشھ میں ہے حیائی کی بات کا چرچا ہو، ان سب کے لیے دنیا میں حد قذف ہے اور خاص طور پر عبداللّٰہ بن الی منافق کے لیے دنیا میں حد قذف ہے اور خاص طور پر عبداللّٰہ بن الی منافق کے لیے آخرت میں جہنم کی دردنا ک مزاہے۔

اللّٰہ تعالیٰ جانتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہااور حضرت صفوانؓ پاک دامن و بری ہیں اورتم اس جرم کی سز اکونبیں جانتے۔

(۲۰) اور کن حضرات نے عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا اور حضرت صفوانؓ پر بہتان نہیں لگایا آگریہ بات نہ ' ہوتی کہتم پراللّٰہ تعالیٰ کافضل وکرم ہےاوراللّٰہ تعالیٰ مونین پر بڑاشفیق اور بڑارجیم ہےتو تم بھی نہ بچتے ۔

يَاكِيُهَا الَّذِينَ ٰ مِنْوُالَا تَتَبِعُوْا خُطُوتِ الطَّيُطِنِ وَمَنَّ يَكِّمِعُ خُطُوتِ الشَّيْطِن فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكِرُ وَلُوْلَا فَصُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَتُهُ مَا زُكْ مِنْكُمْ قِنْ احْدِهِ أَبِكُ اوْلِكُنَّ اللَّهُ يُزَكِّنَ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَيِنِيعٌ عَلِينُهُ اللَّهِ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الْفَغْيِلِ مِنْكُمْ والسّعَة أَنْ يُوْتُوا أُولِي الْقُرُفِ وَالْسَلِكِينَ وَالْمُهْجِرِينَ فِي سَيِينِكِ اللَّهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْمُ فَعُواا اللَّهِ مُؤْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُولُ زُرِينَةُ ﴿ إِنَّ الَّهِ يُن يَرْمُونَ الْمُحْمَدُ لِي الْنَفِيلِ الْتُومِينِي لْعِنُوا فِ الدُّنْيُا وَالْاخِرَةِ وَلَهُ مُعَنَّ الْ عَظِيمُ فَ يُؤْمِرَ لَشَّهُ مُعَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمْ وَايُدِي يَعِمُ وَازْجُلْهُمْ بِمَا كَانُوْ ايْعَمُلُونَ ۖ يَوْمِنِ إِنْ فِي الْمُ اللَّهُ وِ يُنَهُمُ الْعَقَّ وَيُعَلِّنُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَالْعَقَّ النَّهِ يُن الْعَيْدُ الْعَيْدُ الْعَي لِأَجْمِينَيْنَ وَالْخَبِينَةُونَ لِلْجَبِينَةُ وَالطَّلِيِّبِتُ لِلطَّلِيِّينَ وَالطَّلِيَّوْنَ

مومنو! شیطان کے قدمول پرنہ چلنا۔اور جو مخص شیطان کے قدموں ر چلے گا تو شیطان توب حیائی ( کی باتمی )اور نرے کام بی بتائے گا اورا گرتم برخدا كالفنل ادرأس كى مهر بانى ند بهونى توابك مخض بمى تم ميس یاک نہ ہوسکتا مر خداجس کو جا ہتا ہے پاک کردیتا ہے اور خداسنے والا (اور) جائے والا ہے (۲۱)۔ اور جولوگ تم میں صاحب نفتل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قتم نہ کھا ئیں کہ رشتہ داروں اور مختاجوں اور وطن جیموڑ جانے والوں کو پچھٹر ج یا ت نہ دیں ہے۔ان کو جا ہے کہ معاف کرویں اور ورگز رکرویں کیاتم بیندنبیں کرتے کہ خداتم كو بخش و \_ اور خدا تو بخشفے والا مبر بان ب (٢٢) \_ جولوگ پر بيز گار(اور) نرے کاموں سے بے خبراورایماندار عورتوں مربدکاری کی تہمت لگاتے ہیں أن ير ذنيا اور آخرت ( وونوں ) ميں لعنت ہے اور اُن کو بخت عذاب ہوگا (۲۳)۔ ( نینی قیامت کے روز ) جس دن اُن لِلطَّلِينَةِ أُولِيكَ مَبِرَّوُنَ مِمَّا يَكُولُونَ لَهُ مُعَفِرُهُ وَإِنْ كَالِهِ مُعَالِكُولُونَ لَهُ مُعَفِرةً وَإِنْ كَالِهِ فَا كَالِهُ مِنْ مُعَالِكُولُونَ لَهُ مُعَفِرةً وَإِنْ كَالْمُولِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ۲۳ )۔ أس دن خدا أن كو ( أن كے اتمال كا ) بورا يورا ( اور ) ٹھيك بدليد سے گا اور أن كومعلوم ہوجائے گا كہ خدا برحق ( اور حق كو ) ظاہر كرنے والا ب(٢٥) ـ تا ياك مورتين تا ياك مردول كے ليے اور تا ياك مرو تا ياك مورتوں كے ليے ـ ياك مورتين ياك مردول كے لیے پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ ( پاک لوگ )ان ( بدگوہوں ) کی باتوں سے بَری ہیں (اور ) اُن کے لیے تخشِش اور نیک روزي ہے(۲۷)

#### تفسیر سورة نور آیات (۲۱) تا (۲۲)

اب اللّه تعالیٰ شیطان کی چیروی اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہے روکتا ہے کہ اے ایمان والوتلہیس اہلیس اورشیطانی دساوں کی بیروی مت کرو ۔

کیوں کہ جو مخص تلمیس ووساوس شیطانی کی ہیروی کرتا ہے تو شیطان تو نامعقول کام اور نامعقول باتیں برنے اورالی بی چیزوں کے ارتکاب کو کہے گا کہ جن کا شریعت اور سنت میں کہیں شوت نہیں اگرتم پراللہ تعالیٰ کا فضل وکرم نہ ہوتا کہ اس نے تہہیں ان باتو ہے حفاظت اور تو ہد کی تو فیق عطافر مائی تو تم میں ہے بھی کو گی موحداور نیکو کار نہ ہوتالیکن جو مخص اس کا اہل ہوتا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کوتو بہاور نیکی کی تو فیق عطا فرما تا ہے اللّٰہ تعالیٰ سب باتوں کوسنتا اور مہیں اور تہارے سب اعمال کوجا نتا ہے۔

(۲۲) آیات براک نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے شدت نیظ میں قسم کھانی تھی کہ اینے ان رشتہ داروں کی بچھ مالی ایداد نہ کریں گے جھوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے اس معاملہ میں حصہ لیا لیمی سطح وغیرہ تو اگلی آیوں میں اللّہ تعالیٰ ان کو کا طب کر کے فرما تا ہے کہ میں سے جو حفزات ہزرگ و شرافت والے اور دنیاوی وسعت والے بیں ان کو پیشم نہیں کھائی جا ہے کہ وہ قرابت داروں کواور مساکین کواور اللّه تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو پچونہیں ویں گے اور حضرت مسطح ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے خالہ زاد بھائی ہے مسکین بھی شجے اور مہا جربھی ہے بلکہ وہ لوگ ایسی قسموں کو چھوڑ ویں اور درگزر کریں اے ابو بکر صدیق میں نے لیکن جا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ تو ہزا غفور رحیم ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے نے فرمایا ہے شک اے میں سے بروردگار میں اس بات کو پہند کرتا ہوں چنا نچہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ نے اپنے اس میں میں میں اس بات کو پہند کرتا ہوں چنا نچہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہت زیادہ نرمی اورا حسان کا معاملہ شروع کر دیا۔

(۳۳) اگلی آیات اللّه تعالیٰ عبداللّه بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں جنھوں نے حضرت عاکشہ رضی اللّه تعالیٰ عنہا پراس اتہام لگانے میں بڑا حصہ لیا تھا نازل فر مائی ہیں ، چنانچیفر ما تا ہے کہ جولوگ تبہت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو کہ آزاد یاک دامن ہیں اور الیک باتوں سے بالکل بے خبر ہیں اور ایمان دار ہیں ، تو حید خداوندی کی تصدیق کرنے والی ہیں بین عاکشہ صدیقہ رضی اللّه تعالیٰ عنہا ، ان لوگوں لیمنی عبداللّه بن ابی منافق پر دنیا و آخرت میں لعنت کی جاتی ہے کہ دنیا میں اور اس کے کوڑے کیس کے کوڑے کئیں گے اور آخرت میں دوزخ میں ہے گا اور عبداللّه بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو آخرت کی جاتی ہے کہ دنیا میں اللّه بین ابی اور اس کے ساتھیوں کو آخرت کی میں دوزخ میں ہے گا اور عبداللّه بین ابی اور اس کے ساتھیوں کو آخرت کی عائد ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ شخت ہوگا۔

## شَانَ نَزُولَ: إِنَّ الَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَئْتِ ﴿ الَّحِ ﴾

۔ نیزضحاک بن مزاحم " ہے روایت کیا ہے کہ میہ آیت کریمہ خاص طور پر از واج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

ابن ابی حاتم '' نے سعید بن جبیر کے واسطہ سے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ یہ مذکورہ بالا آیت خاص طور پر حضرت عائشہ'' کی شان میں تا زل ہوئی ہے۔

اور این جرئے نے حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت کیا ہے فرماتی جیں کہ جو پھی میرے خلاف طوفان برپا کیا عیں اس ہے بالکل بے خبرتھی، بعد میں اس چیز کی مجھے خبر ہوئی اسی دوران میں رسول اکرم پھٹا میرے پاس تشریف فرماتھ کہ آپ پروتی نازل ہوئی بھروتی کے بعد آپ سید ھے ہوکر بیٹھے اور اپنے چیرہ انور سے بہینہ بو تجھا، اس کے بعد فرمایا عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا خوشخیری قبول کرو میں نے عرض کیا اللّٰہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ خوشخیری قبول کرو میں نے عرض کیا اللّٰہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ خوشخیری قبول کرتی ہوں، آپ کے شکر یہ کے ساتھ نہیں قبول کرتی ، چنانچہ آپ نے یہ آیات تلاوت فرما کیں کہ جولوگ تبہت تعول کرتی ہوں کہ تیں جو یہ بکتے بھرتے ہیں ، اور امام طبر انی نے ثقہ راویوں کو جو پاک وامن ہیں ، یہ اس بات سے پاک ہیں جو یہ بکتے بھرتے ہیں ، اور امام طبر انی نے ثقہ راویوں کی سند سے عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم سے اللّٰہ تعالیٰ کے فرمان الخبیات کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ راویوں کی شند سے عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم سے اللّٰہ تعالیٰ کے فرمان الخبیات کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ تا ہیں حضرت عائشہ سے واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جس وقت منافق مردود نے ان کے خلاف طوفان آسیتیں حضرت عائشہ سے واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جس وقت منافق مردود نے ان کے خلاف طوفان

ہریا کیا تھا، چنا نچے اللّٰہ تعالیٰ ان کو جو کچھ یہ سکتے پھرتے تھے اس سے بری کردیا۔

(۲۳) اوروہ قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن عبداللّٰہ بن ابی اوراس کے ساتھیوں کے خلاف ان کی زبانیں ان کی باتوں پرگواہی ویں گےاوران کے ہاتھ اوران کے پاؤں بھی گواہی دیں گےان کاموں کی جوید دنیا میں کیا کرتے تھے۔ (۲۵) اس روز اللّٰہ تعالیٰ ان کوان کے اعمال کا واجبی بدلہ پورا پورا دے گا اور اس روز ان کو اچھی طرح معلوم ہوجائے گا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جود نیا میں فر مایا تھا وہ حق ہے۔

(۲۶) اگلی آیت بھران منافقین افتر ایرداز ول کے بارے میں نازل فرما کرحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کی براُت کے واقعہ کواللّٰہ تعالیٰ ختم فرما تا ہے کہ جوقول وفعل میں گندی عورتیں ہیں ، وہ گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مردگندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔

اورکہا گیا کہ گندی عورتوں ہے مرادحت بن جخش اورگندے مردوں ہے مرادعبداللّٰہ بن ابی منافق اور اس کا ساتھ دینے والے ہیں، جبیبا کہ سطح اور تول وفعل میں پاکیز ہ عورتیں پاکیز ہ مردوں کے لاکق ہوتی ہیں اور پاکیز ہ مرد یا کیز ہ عورتوں کے لاکق ہوتے ہیں۔

نو پاکیزہ عورتوں سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہیں اور پاکیزہ مردوں سے مرادرسول اکرم ﷺ ہیں بیابعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا اور حضرت صفوانؓ اس بات سے پاک ہیں جو منافقین کمتے پھرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں مغفرت اور جنت میں عزت کارزق ہے۔

جنانچے جب کسی مردوعورت کی تعریف کی جاتی ہے اور وہ اس کے اہل ہوتے ہیں تو اس تعریف کی تصدیق کی جاتی ہے اور سننے والا بھی کہتا ہے کہ یقیناً وہ ایسی تعریف کے قابل ہیں اور اس کے برعکس جب کسی مردوں کی برائی بیان ک جاتی ہے اور وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں تو اس برائی کی سب تا ئید کرتے ہیں اور سننے والا بھی کہتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہیں۔

### شان نزول: ٱلْخَبِيُتُتُ لِلُخَبِيُثِينَ ﴿ الَّحِ ﴾

نیز طبرانی آنے دوضعیف سندول کے ساتھ حفرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آیت کا بید صد
الْنَحْبِیْتُ لِلْحَبِیْتُیْنَ (الْغ) ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوا ہے جورسول اکرم ﷺ کی زوجہ مطہرہ کے بارے میں
چیمیگو ئیاں کرر ہے تھے۔ نیز طبرانی آنے تھم بن عتیبہ سے روایت کیا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے بیاں قاصد بھیجا
اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ میں حصہ لیا تو رسول اکرم ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں خود
اور فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا لوگ کیا کہ رہے جیں حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں خود
سے ابنی کسی جیز کی برائے نہیں کرتی ، جب تک کہ میر می برائے آسان سے نازل نہ ہو، چنا نچے اللّٰہ تعالیٰ نے سورہُ نور کی
پندرہ آسیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نازل فرما کیں۔ اس کے بعد تھم بن عتیب نے للْخَبِیْشِیْنَ کَک آسیتیں بڑھ کرسنا کمیں ، بیروایت مرسل اور شیح الا سناد ہے۔

جاننے والا ہے(۳۲)۔اور جن کو بیاہ کا مقد در نہ ہووہ پا گذامنی کواختیار کیے رہیں ، یہاں تک کہ خدا اُن کوا ہے فضل ہے غنی کر دیے۔

يَأَيُّهُا الَّذِينَ اعْنُوْ الْاتَّدُخُلُوا البُّوْتَا غَيْرَ بُيُوْتِكُهُ حَتَّى لَشَا فِسُوَا وتُسَلِّنُواعَلَ أَفِلْهَا ذَٰلِكُمْ فَيُرْلِكُمْ لِعَلَّكُمُ تَنَكَرُونَ فَإِنْ لَهُ تَجِدْ وَافِيهَآاكُمَدَّا اقَالَاتَكُ خُلُوْهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُوۡوَانَ قِيْلَ لَكُمُ ازجِعُوْافَارْجِعُوْاهُوَازْكَى لَكُوْرُواللّهُ بِمَالَتَمْلُونَ عَلِيمُ ۖ لَيْسَ عَلَيْكُوْ جُفَاحُ أَنْ تَدُخُلُوا بِيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيُهَا مَتَاعٌ لِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِمَا تُنَاوُنَ وَمَا مُنْتُنَوُنَ قُلُ لِلْتُوْمِينِينَ يَغُضُّوْا مِنَ أَبْسَارِهِمُورَ يَعْفَلُوا فْرُوْجَهُمْ ذِلْكِ أَزْكُى لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ خَيِيرٌ يُمَايَصْنَعُونَ ۗ وَقُلْ لِلْنُوْمِنْتِ يَغْضُضَّنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفُظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينُ إِنْ يُمُثَقِّنُ إِلَّا مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَلَيْغُوبُنَ بِغُبُرِهِنَ عَلَى مُؤْدِبِينَ ۉڵٳؽڹڔ؞ؽڹۯؽڬؿڰؙؾٞٳڵٳڸؿٷؘؾؾڹؖٷٵڮٳڣٵۉٵؠٚٳ؞ڣٷڵؾ<u>ڣ</u>ؾٙٳۏ ٱبْنَآبِهِنَ ٱوْٱبْنَآءِبُعُوْلَتِهِنَ ٱوْ إِخُوَاتِهِنَّ ٱوْبَغِيَّ إِخْوَانِهِنَ ٱوْ بَنِيُّ أَخُواتِهِنَ أُونِسَأَيْهِنَّ أَوْمَا لَكُنَّ أَيْمَا نَهُنَّ أَوِ الشِّعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْأِزْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوُا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَآءُ وُلَا يُضُرِبُنَ بِأَرْجُلِونَ لِيُعْلَمُ مَا يُغْفِينَ مِنْ ڔ۫ؽؙؿٙؾڣۣڰٛٚۯؾؙڗؙؠؙؙۅٞٳڸڰٳٮڷۅڿۑؽ۪ڠٵۯؿؘ؋ٳڵڹۏٝڡؚڹؙۏؽڵۼڷڴۄڗؙڡؙ۫ڸڂۏؽ<sup>©</sup> وَٱنْكِحُواالْأَيَّاهِي مِنْكُمْ وَالصَّاحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يِكُمُّو إن يَكُونُوا فَقُرَاء يُغِنِهِ وَاللَّهُ مِنْ ضَفْرِلِهِ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيْمٌ ﴿ ۅؙڵؽۺؙؾۼڣڣؚٳڷۜڹۣڽؙڹ؆ٙڒؾڿڽٷٚؾٚؽػٲؾٵٛڂڞؽڹؙڣؽۿؙ؋ٳ؞ڷۿڝ<u>ٛ</u> خَضْلِهِ وَالَّذِي يَنِ يَبْتَغُونَ الْكِتْبِ مِتَا مَلَكَتُ اِيمَانَكُو فَكَالِيُوْهُو ٳڹؘۼؚڵٮؙٮؙڠ۫ڔڣۿؚڡؙڔڂؽڒٵ؞ٷٵؿؙۏۿۄ۫ڡؚڹؙٵٙڸٳٮڷڡٳڷڹؠؽٳۺڰٚۄۅڵٳ تُكَثِّر هُوُا فَتَيْتِكُمُ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرُدُنَ تَعَصُّنًا إِنَّهُ تَغُوْا عَرَضَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَمَنَ يُكِرِّهُ هَنَّ فَإِنَّ اللهُ مِنْ بَعْبِ إِكْرَاهِ هِنَّ غَفُوْرٌ رُحِينُو ۗ وَلَقُنُ الزُّلْنَا اللَّهُ مُلْلِتٍ مُسَيِّنْتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلُوْامِنَ قَبُلِكُمْ وَمَوْعِظُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ مُعَالًا ۖ اللَّهُ عَلَيْهُ

مومنو!اپنے گھروں کے بیوا دوسرے (لوگوں کے ) گھروں میں گھر والول ہے اجازت لیے اور اُن کوسلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو ۔ بیہ تنہارے حق میں بہتر ہے (اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ ) شايدتم يادر كھو (٢٤) - اگرتم گھر ميں كسى كوموجود ندياؤ تو جب تك تم كو ا جازت نددی جائے اس میں مت داخل ہو۔اور اگر پیرکہا جائے کہ (اس وقت) کوٹ جاؤ تو کوٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے لیے بری یا کیزگی کی بات ہے اور جو کام تم کرتے ہو خداسب جانتا ہے (۲۸)۔ ( ہاں )اگرتم کسی ایسے مکان میں جاؤجس میں کوئی بستانہ ہواور اس میں تمہارا اسباب ( رکھا ) ہوتو تم پر کچھ گناہ نہیں ۔ اور جو کچھ تم ظاہر كرتے ہواورجو يوشيده كرتے ہوخدا كوسب معلوم ہے(٢٩)\_مومن مردوں سے کہدو کہا بی نظریں نیجی رکھا کریں اور اپی شرم گا ہوں کی حفاظت کیا کریں۔ بیان کے لیے بری یا کیزگی کی بات ہواور جو كام يديهى كرتے ہيں خدا أن في خبر دار ہے (٣٠)\_ اور مومن عورتول ہے بھی کہدوو کہ دو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں ادرا پی آ رائش ( یعنی زیور کے مقامات ) کوظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جواس میں سے کھلار ہتا ہو۔اوراینے سبیوں پراوڑ ھنیاں اوڑ ھے رہا کریں اور اپنے خاونداور باپ اور ڈسر اور بیٹوں اور حاد ند کے بیٹوں اور جھیجوں اور بھانجوں اور اپنی ( ہی قسم کی )عورتوں اور لونڈی غلاموں کے ہوانیز اُن خدام کے، جوعورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا سے لڑکوں ہے جو مورتوں کے بردے کی چیزوں ہے واقف نہ ہوں ( غرض ان لوگوں کے ہوا ) کسی بیرا پنی زینت ( اور سنگھار کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے وہیں۔اوراپنے پاؤل (ایسے طورے زمین پر ) نہ ماری کہ ( جھنکار کی آ واز کا نو ں میں ہنچے اور ) اُن کا پوشیدہ زیورمعلوم ہو جائے۔اورمومنو!سب خدا کے آ<u>گ</u> تو یہ کرو تا کہتم فلاح یاؤ (۳۱)۔اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کردیا کرد ۔ اور اینے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں ( نکاح کر دیا کرو )اگر و مقلس ہوں گے تو خدا اُن کواپنے فضل ہے خوشحال کرد ہے گا ،اور خدا ( بہت ) دسعت والا ( اورسب کچھ ) اور جوغلام تم سے مکا تبت جا ہیں اگرتم ان ہیں (صلاحیت اور ) نیکی یاؤٹو اُن سے مکا تبت کرلواور خدانے جو مال تم کو بخشا ہے اُس میں سے اُن کوبھی دو۔اور اپنی لونڈیوں کواگر وہ پاک وامن رہنا جا ہیں تو ( بےشری سے ) دنیاوی زندگی کے نوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا اور جو اُن کومجبور کرے گا تو اُن ( بچاریوں ) کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشے والا مہر بان ہے ( ۳۳ )۔اور ہم نے تہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جولوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں اُن کی خبریں اور پر ہیزگاروں کے لیے تھیجت ( ۳۳ )

#### تفسیر سورة نور آیات ( ۲۷ ) تا ( ۲۲ )

(۲۷) اے ایمان والوتمہارے لیے بیرجا ئزنہیں کہتم اپنے خاص گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل ہو جب تک کہتم ان سے اجازت نہ لے لوادر اس سے پہلے ان کوسلام نہ کرلواور بیسلام کرنا اور اجازت لے کر جانا تمہارے لیے بہتر ہے تا کہتم اس کا خیال رکھواورتم میں ہے کوئی دوسرے کے گھر میں بغیراجازت کے نہ داخل ہو۔

# شَان نزول: يَا يُرْبَا الَّذِينَ الْمَنْوُا لَا تَدُخُلُوا ( الخ )

سب باتوں کواللہ تعالی بخو بی جا نتاہے۔

فریابی آورابن جریز نے عدی بن ثابت سے روایت کیا ہے کہ ایک انصاری مورت نے آکر عرض کیا یارسول اللّٰہ میں اپنے گھر میں الی حالت میں ہوتی ہول کہ میں جاہتی ہول کہ اس حالت میں مجھے کوئی اور شخص ندد کیھے اور میرے پاس میرے خاندان کے آدمی آئے رہتے ہیں اور میں اس حالت میں ہوتی ہوں تو السی صورت میں ، میں کیا کروں ،اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بی آیت نازل فر مائی اے ایمان والوتم اپنے گھروں کے علاوہ ووسرے گھروں میں نہ داخل ہو۔

(۲۸) پھراگران گروہوں میں جہیں کوئی اجازت دینے والامعلوم ندہوت بھی بغیرا جازت کے مت جاؤ جب تک کہ تہمیں گھر کے مالکی طرف سے واخلہ کی اجازت نہ طے اوراگرتم سے کہدویا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤتو تم فوراً لوٹ آیا کرواور دو دروازوں پر جے نہ رہا کرو، بیفوراً لوٹ آیا تہمارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم وہیں دروازوں پر کھڑ سے رہواورتم جواجازت طلب کرتے ہوا در نہیں طلب کرتے ، اللّٰہ تعالیٰ کواس کی سب خبر ہے۔

(۲۹) اب اللّٰہ تعالیٰ اس تم کے گھروں میں جن میں گھر کے طور پرکوئی نہیں رہتا ہے جیسا کہ مسافر خاندا ور راستوں پر سرائے وغیرہ جانے کی اجازت مرحمت فرما تاہے، چنانچے فرما تاہے کہ تہمیں اس تیم کے مکانات میں خاص اجازت کے بغیر چلے جانے میں کوئی گناہ نہ ہوگا جن میں گھر کے طور پرکوئی ندر ہتا ہو، جیسا کہ مسافر خاندا ور اس میں تمہارے لیے گرمی اور سردی سے بچاؤ کا سامان بھی ہوا ور تمہارا اجازت لیٹا اور سلام کرتا ایسے بی سلام واجازت کا جواب دینا ان

### شَانَ نَرُولَ: لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَدُ خُلُواً ﴿ الْحِ ﴾

اورابن ابی حاتم" نے مقاتل بن حیات ہے روایت کیا ہے کہ جب کھروں میں اجازت لے کروافل ہونے کے بارے میں بیان حاتم" نے مقاتل بن حیات ہے روایت کیا ہے کہ جب کھروں میں اجازت کے ان تاجروں کے بارے میں بیتھم نازل ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق ہے خوش کیا یار سول اللّٰہ پھر قریش کے ان تاجروں کے بارے میں کیا تھم ہے جو مکہ مکر مداور مدینہ منورہ اور شام کے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں اور راستوں پر ان کے متعین شدہ مکانات ہیں (بینی مسافر خانے) تو وہ ان مکانوں میں کسے اجازت طلب کریں اور کیوں کر وہاں سلام کریں جب کہ ان میں کوئی رہنے والانہیں ، تب بیآیت مبارکہ نازل ہوئی یعنی تمہیں اس تنم کے مکانات میں خاص اجازت کے بغیر چلے جانے میں کوئی گناہ نہ ہوگا۔

(۳۰) اورآپ مسلمان مردوں سے فرماد بیجے کہ وہ حرام چیزوں کے دیکھنے سے اپنی نگا ہیں رو کے رکھیں اور خرام کام سے اپنی شرم گا ہوں کی حفاظت کریں ہے آ کھا ور شرم گاہ کی حفاظت ان کے لیے زیادہ در تنگی اور نیکی کا باعث ہے اور نیکی اور بدی جو بچھتم کرتے ہواللّٰہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔

(۳۱) اورای طرح آپ مسلمان عورتوں سے فر مادیجے کہ وہ اپنی تگا ہیں جرام اور مردوں کے ویکھنے سے پتی رئیس اورا بنی شرم گا ہوں کی حفاظت کریں اورا پنی زینت کے مواقع اورزیورات وغیرہ کو ظاہر نہ کریں گرجواس کے کپڑی میں سے عالبًا کھلا رہتا ہے (جبیہا کہ چر) اورا ہے وہ ہے اپنے سینوں اور پٹیوں پر ڈالے کھا کریں اوران کو باند میلیا کہ چر کا اوران کو باند میلیا کہ کہ کہ وہ وہ کہ کہ کہ اوران کو باند میلیا کہ اوران کو باند میلیا کہ بیٹوں کے باپ پر یا اپنی نبیوں پر خواہ نسبی ہوں یا اپنی نبیوں پر جو دومری بیری رضا تی یا اپنی نسبی یا رضا تی ہوں یا رضا تی یا ہوں یا رضا تی یا رضا تی یا رضا تی یا رضا تی یا ہوں یا رضا تی یا رضا تی یا رضا تی یا رضا تی یا ہوں یا رضا تی یا رضا تی یا رضا تی ہوں یا رضا تی یا رضا تی یا رضا تی یا دیا ہوں کہ میہوں یہ بھوں یہ بھوں پر بوالوں کے میا من زیات کو رہوں کہ میہوں یہ بھوں یہ بھوں پر جو کہ ان کے متاب کھوں اور جو رتوں کی باتوں سے ابھی تک واقف نہیں ہوئے ہیں تھی اور بہت بوڑھا آ دی یا ایسے کمن لاکوں پر جو حورتوں کے باتوں سے ابھی تک واقف نہیں ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ وہوں کے میں تو ان کے ساتھ وہوں تی ہیں تو ان کے ساتھ وہوں تی ہیں تو ان کے ساتھ وہوں تی ہیں تو ان کے ساتھ وہوں کے کھور وہوں کے بار میں کہاں تک رکھیں کہ ایک بیرکو دوسر سے ہیر پر مت ماریں کہاں کا مختی زیور مثلاً یا زیب معلوم ہوجائے۔

اورائے مسلمانو اہم سب اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام گنا ہوں سے خواہ چھوٹے ہوں یابڑے تو بہ کروتا کہ

تم اللّٰه تعالىٰ كے فصداوراس كى ناراضكى سے نجات ياؤ۔

## شان نزول: وَقُلْ لِلْهُوُّ مِنْتِ يَغُصَّصْنَ ﴿ الْحِ ﴾

ابن انی حاتم "نے مقاتل ہے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جابر بن عبداللہ ہے۔
بیان کرتے ہیں کہ اساء بن مرجد اپنے مجوروں کے باغ میں تھیں تو ان کے پاس عورتیں چا دریں اچھی طرح اوڑ ھاکر
نہیں آتی تھیں جس سے ان کے پیروں کے زیورات یعنی پازیب اور ان کے سینے اور مینڈھیاں کھل جاتی تھیں تو اس پر
حضرت اساء میں بنے فرمایا کہ یہ کس قدر بڑی چیز ہے تب یہ آیت کر بہہ نازل ہوئی لیعنی آپ مسلمان عورتوں سے
فرماد بچے کہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں۔

اوراہن جریز نے حضری سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے چاندی کے پازیب بنوائے متھاور پاؤں کے کڑے بھی تواس کا ایک قوم پر سے گزر ہوا، اس نے اپنا بیرزور سے رکھا تو پازیب کڑوں پر گر پڑے جس کی وجہ سے آواز بیدا ہوئی تب آیت کریمہ نازل ہوئی و کا یَضو بُنَ بِاَرُ جُلِهِنَّ (المنع) بینی اپنے بیرزور سے نہ رکھیں۔
(۳۲) اور تمہاری لڑکیوں اور بہنوں میں سے یا کہ تمہار سے بیٹوں اور بھائیوں میں سے جو غیر شادی شدہ ہوں ان کی تم شادی کردیا کر واور اس طرح تمہار سے فلام اور باندیوں میں سے جو تکاح کے لاکتے ہوں ان کا بھی نکاح کردیا کرو اور اگر وہ آزاد و قلام کوروزی میں اور اگر وہ آزاد آدی مفلس ہوں گے تو اللہ تعالی ان کواسپے فقل سے فنی کردیے گا اور اللہ تعالی آزاد و قلام کوروزی میں بہت وسعت والا اور ان کی روزی کو جانے والا ہے۔

(۳۳) اورایسےلوگ جن کے پاس نکاح کرنے کی مخوایش نہیں ان کوچاہیے کہ وہ ایپے نفس کوزنا ہے بچائیں ، یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کواینے فضل سے غنی کردے۔

اگلی آیت کریمہ جو یطب بن عبدالعزیٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان کا ایک غلام تھا، اس نے ان سے مکا تب (غلام جس سے معاوضہ لے کرآ زاد کیا جائے ) ہونے کی درخواست کی تھی توانھوں نے اس کومکا تب نہیں کیا تھا۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جومکا تب ہونے کے خواہاں ہوں ان کومکا تب بنادیا کرد، اگر ان میں بہتر ائی اور

و فاعہد کے آثار پاؤ، اور اللّٰہ تعالیٰ کے دیے مال میں سے جواس نے تنہیں دے رکھا ہے ان کوبھی دو، تا کہ بیہ بدل کتابت جلدی اوا کر کے آزاد ہو جا کیں میابیہ کہ اس آیت میں مالک کو بدل کتابت کا تہائی حصہ چھوڑنے کی ترغیب

دی ہے۔

اگلی آیت عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے پاس لونڈیاں تھیں بیان سے زبردی زنا کراتے تھے تا کہان کی کمائی اوراولا دحاصل ہواللّٰہ تعالیٰ نے اس کام کومنع قرمادیا اوراس کوحرام کردیا، چنانچ فرما تا ہے کہ اپنی مملو کہ لونڈیوں کو زنا کرنے پر مجبور مت کرو، بالخصوص جب کہ وہ زنا ہے پاک وامن رہنا چاہیں، محض اس لیے کہ ان کی کمائی اور اولا دشہیں حاصل ہوجائے اور جو محض۔ان باندیوں کو زنا پر مجبور کرے گاتو اللّہ تعالی مجبور کیے جانے اور ان کی توجہ کرنے کے بعد ان کی مغفرت فرمانے والے اور مرنے کے بعد ان پر رحمت فرمانے والا ہے۔

### شان نزول: وَلُيَسْتَعُفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ ( الخِ )

ابن السكن في معرفة صحابه مين عبدالله بن سبيح سان كوالدكة ربيع روايت كيا ب فرمات بي كه مين جو يطب بن عبدالعزى كا غلام تها مين في ان سے مكاتب (وه غلام جس سے معاوضه لے كر آزاد كيا جائے) ہونے كى درخواست كى ،انھوں نے مكاتب كرنے سے الكاركروياس پربية بيت نازل ہوئى يعنى جوتم سے مكاتب بوتے ہوئے ہے مكاتب بوتے ہوئے ہے مكاتب برونے كے درخواس بول ان كومكاتب كرديا كرو۔

# شان نزول: وَلَا تَكْرِهُوا فَتَيَا يَكُمُ عَلَى الْبِغَآءِ ( الخ )

ا مام مسلم " نے ابی سفیان کے طریق سے جاہر بن عبداللّٰہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ عبداللّٰہ بن ابی منافق اپنی باندی سے کہتا تھا کہ جااور زنا کر کے ہمارے لیے پچھلا ،اس پر بیرآ بت نازل ہوئی۔

نیزامام سلم "نے ای طریق ہے روایت کیا ہے کہ عبداللّٰہ بن ابی کے ایک باندی مسیکہ اور دوسری امیمہ نامی تھی ، بیان دونوں باندیوں کوزنا کرنے پرمجبور کیا کرتا تھاان دونوں نے رسول اکرم ﷺ سے آکر شکایت کی ،اس پر سے آیت نازل ہوئی کہ اپنی مملوکہ باندیوں کوزنا کرانے پرمجبور مت کیا کروالخ۔

اورامام حائم "نے ابی الزبیر کے طریق سے جابر ﷺ سے روایت کیا ہے کہ مسیکہ نامی انصار میں سے کسی کی باندی تھی اس نے آکر عرض کیا کہ میرا آقا مجھے ذیا کرانے پرمجبور کرتا ہے اس پر بیآبیت نازل ہوئی۔

اور بزار اور طبرانی نے سندھے کے ساتھ حضرت ابن عباس کے سے دوایت کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی کی ایک باندی تھی جوز مانہ جا بلیت میں زنا کیا کرتی تھی ، جب اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا تو اس نے کہا للہ کی تتم میں تو اب بھی بھی زنا نہیں کروں گی اور ابن ابی نے اس کو مجبور کیا تب ہے آیت نازل ہوئی اور بزار نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت بھی زنا نہیں کروں گی اور ابن ابی نے اس کو مجبور کیا تب یہ تا کہ دور کے اس معاذہ ذکر کیا ہے اور سعید بن منصور نے عمر و انس کے باتی ہے اس میں باندی کا نام معاذہ ذکر کیا ہے اور سعید بن منصور نے عمر و بن وینار کے واسط سے عکر مہ سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق کی مسیکہ اور معاذہ نامی دو باندیاں تھیں وہ ان کو زنا کرانے پر مجبور کرتا تھا تو ان میں سے ایک باندی کہنے گی اگر ہے اچھی چیز ہے تو میں نے اس سے بہت فائدہ

حاصل کرلیااورا گریہ بری بات ہے تو مجھےاس کا حجھوڑ ناضروری ہے،اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ (۳۴۴) اور ہم نے تمہارے نبی کے پاس بذر بعہ جبریل امین حلال وحرام اوراوامرونواہی زناوفواحش ہے بہنے کے واضح احکامات بھیجے ہیں اورمسلمان اور کافروں میں سے جولوگتم سے پہلے گزرے ہیں ان کی بعض حکایات اور زنا اور فواحش سے بہنے والوں کے لیے نصیحت کی چیزیں بھیجی ہیں۔

أملة نؤر الشلوت

خدا آسانو ں اورز مین کا نور ہے۔ اُس کے نور کی مثال ایس ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں جراغ ہے۔ اور چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل (الیم صاف شفاف ہے کہ) گویا موتی کا ساچکتا ہوا تارہ ہے۔اس میں ایک مبارک ورخت کا تیل جلایا جاتا ہے ( یعنی ) ز بیون که ندمشرق کی طرف ہے ندمغرب کی طرف ہے( ایسا معلوم ہوتا ہے کہ )اس کا تیل خواہ آگ اُسے نہ بھی جھوئے جلنے کو تیار ہے (بڑی) روشن پرروشن ( ہورہی ہے ) ضدا اینے نور ہے جس کو حیاہتا ہے سیدھی راہ دکھا تا ہے اور خدا (جو) مثالیس بیان فرما تا ہے ( تو ) لوگول کو (سمجمانے کے ) لیے اور خدا ہر چیزے واقف ہے (۳۵)۔ (وہ قندیل) اُن گھرول میں (ہے) جن کے بارے میں خدانے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں ۔اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے (اور) اُن میں مسح وشام اس کی تنبیج کرتے ہیں (۳۲)۔ (لیعنی ایسے )لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھتے اور زکو ق دینے سے نہ سوداگری عافل کرتی ہے نہخر بیر وفر دخت۔ وہ اس دن ہے جب دل ( خوف ادرگھبرا ہٹ کے سبب ) اُلٹ جا کمیں گے اور آئکھیں ( اوپر چرہ جائیں گی ) ڈرتے ہیں (۳۷ )۔ تا کہ خدا اُن کوان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے گا۔اورا پینے نصل سے زیادہ بھی عطا کرے ۔اور جس کوجا ہتا ہے خدا ہے شاررز ق ویتا ہے (۳۸)۔اور جن لوگوں نے

کفرکیا اُن کے اعمال کی مثال الی ہے) جیسے میدان میں ریت کہ بیاسا اُسے پائی سمجھ، میہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اُسے کھی جھے میہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اُسے اُسے کھی جھے تو دہ اُسے اُس کا حساب پورا پورا چوا دے اور خدا جلد حساب کرنے دالا ہے (۳۹)۔ یا (اُن کے اعمال کی مثال الی ہے) جیسے دریائے میں اندھیرے جس پرلیم چلی آتی (ہو) اور اُس کے اُوپر اور اہر (آرہی ہو) اور اُس کے اور جس کو خدا اُسکے اور جس کو خدا اور جس کو خدا دریا ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ ایک پرایک (جھایا ہوا) جب اپنا ہاتھ تکا لے تو بچھے ندد کھے سکے ۔ اور جس کو خدا روشنی نددے اُس کو (کہیں بھی) روشنی نید سے اُس کو (کہیں بھی) روشنی نید سے اُس کا دریا ہوں کے اُسے اُسے کا دریا ہوں کے اُس کو (کہیں بھی) روشنی نید سے اُس کو دریا ہوں کی دریا ہوں کی دریا ہوں کھی کا دریا ہوں کی دریا ہوں کی دریا ہوں کی دریا ہوں کی دریا ہوں کو دریا ہوں کو دریا ہوں کو دریا ہوں کی دریا ہوں کو دریا ہوں کی دریا ہوں کی دریا ہوں کی دریا ہوں کو دریا ہوں کو دریا ہوں کو دریا ہوں کی دریا ہوں کو دریا ہوں کے دریا ہوں کو دریا ہوں

### خفسیر موره نور آیایت ( ۲۵ ) تیا ( ۱۰ )

یا بیر کہ اللّٰہ تعالیٰ کے نور کی مثال وہ رسول اکرم ﷺ کی ذات ہا برکت کا نور ہے جواپنے آباء کی اصلاب میں وو بعت تھاا خیر تک ای وصف کے ساتھ۔

رسول اکرم بھی کا نور حضرت ابراہیم طلیل اللّٰہ الظیفیزی ذات میں مسلم صیف کی صورت میں ظاہر ہوا اور زیروں سے اور نظر بی لینی کہ حضرت ابراہیم الظیفیز ندیموں سے اور نظر انی اور نظر انی کہ حضرت ابراہیم الظیفیز ندیموں سے اور نظر انی اور رہا ہے کہ ہوت ہم الحلی اسلام الحلی اللہ کی حالت ہے کہ اور ہا ہے کہ ہوت ہوتا ہے کہ خود بخو دجل المحے گامیم حضرت ابراہیم الطیفیز کے اعمال صالحہ کی حالت ہے کہ ای وصف کے ساتھ ان کے آباء کی پشت میں منور ہونے کو ہیں اور وہ جراغ ایک نہایت سفید در خت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے ہیدال اکرم بھی کے نور کی ہے اور اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے یعنی اگر حضرت ابراہیم الظیفیز کو نبوت کے ساتھ سرفراز نہ کیا جاتا ہے بھی ان میں یہ نور وہ بعت تھا یا یہ مطلب ہے کہ اگر اللّٰہ تعالیٰ حضرت

ابراہیم کوا پنامقرب نہ بناتا تب ان میں اس نور کو و بعت نہ فر ماتا یا بیہ مطلب ہے کہ آگر اللّٰہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندہ کو اس نور ہدایت کے ساتھ سرقراز نہ فر ماتا تواس میں بینور ہی نہ ہوتا۔

ای طرح الله تعالی لوگوں کے لیے معرفت خداوندی کی حقیقت بیان فرما تا رہتا ہے اور الله تعالیٰ اپنے بندوں کواس نعمت کے ساتھ سرفراز فرمانے میں بخولی واقف ہے۔ بدالله تعالیٰ نے اپنی معرفت کی ایک مجیب کیفیت بیان فرمائی اور ساتھ ساتھ اس کے منافع اور خوبیوں کا بھی تذکرہ فرمایا تا کہانسان اس کا شکرادا کریں۔

لینی جیسا کہ چراغ کی روشی ہے داستہ معلوم کیا جاتا ہے ای طرح معرفت فداوندی بھی ایک تورہے جس
کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اور جیسا کہ قندیل ایک نور ہے کہ جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے ای
طرح معرفت بھی ہدایت حاصل کرنے کے لیے نورہے اور جس طرح چیک وار اور روشن ستاروں سے نشکی اور تری کی
تاریکیوں میں راستہ معلوم کیا جاتا ہے بالکل ای طرح معرفت خداوندی سے بھی کفروشرک کی تاریکیوں میں نجات
حاصل کی جاتی ہے اور جیسا کہ قندیل میں تیل صاف سفید زیجون کے درخت سے پہنچایا جاتا ہے ای طرح بندے کو
اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔

اورجیسا کہ زینون کا درخت نہ شرقی ہے اور نہ غربی اس طرح مومن کا دین بھی جنٹی ہے نہ یہودی ہے اور نہ لصرانی اور جیسا کہ زینون کا تیل خود بخو دجل اشھے گااگر چہ ابھی تک اس کوآ گے بھی نہ چھوئے ، اس طرح مومنین کے ایمان کے جوا حکامات ہیں خود بخو دہی تعریف کے قابل ہیں ،اگر چہاس کے ساتھ اور دیگر فضائل نہ ہوں۔

(۳۷) اور وہ نور معرفت کی قندیلیں ایسے کھروں لیعنی مساجد میں لکئی ہوئی ہیں کہ جن کے بتانے کا اللّٰہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے اور ان مساجد میں اللّٰہ تعالیٰ کی تو حید بیان کی جاتی ہے اور ان معجدوں میں ایسے لوگ منع وشام نمازوں میں اللّٰہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں بعنی فجر ،ظہر ،عصر ،مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھتے ہیں۔

(٣٧) جن کواللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت یا یا نچوں نمازوں کے اوقات سے اور بالخصوص یا نیچوں کو کمال وضور رکوع اور ہجود

اورتمام آ داب کے ساتھ اوا کیگل ہے اور اپنے اموال کی زکو قادا کرنے سے خرید وفروخت غفلت میں نہیں ڈالتی اور وہ الے الے دن تھے ساتھ اور ہوں کے ساتھ اور ہوں کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت ہی آ تکھیں الث جا کمیں گی کہ ایک حالت کے بعد دوسری حالت تبدیل ہوجائے گی ایک وقت کو بہچا نیس مجے اور دوسرے وقت کو نہیں ہیا تیں سے۔ بہچا تیں سے۔ بہچا تیں سے۔

(۳۸) اوران کواللہ تعالیٰ ان کے اعمال دنیو بیکا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا اوران کو اپنے فضل ہے ای جزا پر اور بھی زیادہ و دے گا یعنی ایک نیکی کا دس گنا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے شار اور بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔
(۳۹) اور جن لوگوں نے رسول اکرم پھی اور قرآن کریم کے ساتھ گفر کیا تو ان کے اعمال کی آخرت میں بیادات ہوگی کہ جیسے ایک چینی میدان میں چیکتی ہوئی ریت کہ پیاسا آ دمی اس کو دور سے پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب دوڑتا ہوا اس کے پاس آئے تو وہاں پینے کی کوئی چیز بھی نہ پائے ، ای طرح کا فرتیا مت کے دن اپنے عمل کا پھی بھی تو اب نے گا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے عنداب کے لیے مستعد پائے گا اور اللہ تعالیٰ کو اپن کے پاس اپنے گنا ہول کی سرز پائے گا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے عنداب کے لیے مستعد پائے گا تو اللہ تعالیٰ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

پائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری پوری سرز اور سے دی اور اللہ تعالیٰ بخت عنداب و سے والا ہے یا یہ کہ جس کی میعاد تو بل بھر میں اس کے حساب کا فیصلہ کر دیتا ہے۔

(۴) یا بیر کہ کافر کے دل میں کفری تارکی کی حالت الی ہے جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیرے کہ اس سمندرکوا کی بردی موج نے ڈھانپ لیا ہو بلک اس لیم کے اوپر دوسری لیر ہوا ور پھراس کے اوپر بادل ہو، بی حالت کا فر کے دل کی ہے کہ اس کے دل میں جو گندگی اور تارکی ہے جو ہمندر کی تارکی کی طرح ہے اور اس کے دل کی حالت بڑے گہرے سمندر کی ہے اور اس کا سینداس لیم کی طرح ہے جس نے سمندر کی اصلی سطح کو ڈھانپ لیا ہوا ور اس کے اعمال کی مثال اس اوپر والے بادل کی طرح ہے کہ جس سے پھر بھی فائد و نہیں حاصل ہوسکا، اس چیز کو اللہ تعالی نے ان کے دلوں اور کا توں اور ان کے سینوں پر مہر لگا دی ہے سو بید اوپر سلے بہت سے اندھیرے بی اندھیرے ہیں تو ایس تاریکیوں میں اگر کوئی اپنا ہاتھ تکال کر دیکھنا چا ہے تو ویکھنا تو در کنارد کی کے اختال بھی نہیں ، اس طرح کا فراپ دل کا تارکی کی شدت سے تن اور ہدایت کے داستہ کوئیس و کیلیا تعالی در کنارد کی کھنے کا اختال بھی نہیں ، اس طرح کا فراپ دل کی تارکی کی شدت سے تن اور مدایت کے داستہ کوئیس و کیلیا تعالی دیا میں نور معرفت نہیں یا یہ کہ جس کو اللہ تعالی دیا میں نور معرفت نہیں یا یہ کہ جس کو اللہ تعالی دیا میں نور معرفت نہیں یا یہ کہ جس کو اللہ تعالی دیا میں دولت ایمان کے سے آخرت میں بھی ایمان پر پھی صلانہیں۔

### ٱلُوْتُواكَ اللَّهُ

يُسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتِ كُلِّ قَلْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِينُحَهُ وَاللَّهُ عَلِيْحٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٢ وَيِلْهِ مُلْكً السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيرُدُ الْمُرْتَرَأَتَ اللَّهُ يُرْجِي سَمَا بَاتُورَ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يُجْعَلُّهُ رُكَانًا فَأَرِي الْوَدْقُ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهُ وَيْهَٰزِلُ مِنَ السَّنَاءِ مِنْ جِبَالِ فِيْهَا مِنْ بَوْدِ فَيُصِ**يْبُ بِهِ مَنْ يُثَا**َّمُ وَيُصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَتَنَا مُزِيكًا دُسَنَا بَرْقِهِ مِنْ هَبْ مِالْأَبْصَارِيُ يُقَلِّبُ اللهُ الَّيْلَ وَالتَّهَارُ النَّ فِي ذَٰلِكَ لِعِبْرَةً إِلَّهُ فِي الْإِنْصَاكِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دُ آبَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَيِنَهُمْ مَنْ يَنْشِي عَلْ بَطْنِهِ <u>ۅؙڡؚڹؙۿؙۼ۫ڡٞٛڹؙؾٚۺؠٚۼڵڔڿڶؽڹۘٛۅڡڹ۠ۿؙۏڡۧڹڲؿؿؠ۫ۼڵٙٳٳٙۑۼؙۼڵۊؙ</u> امَلَهُ مَا يَشَأَءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَيْدِ رُو كَقَنَ الزُّكُمَا أَرِكُ أَلَاكُ مُنِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ ﴿ وَيَقَوْلُونَ إَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُورَيْتُولَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ فِنْ بَعْنِ ذَلِكَ وَيَأْالُولَيْكَ بِالْمُوْمِنِيْنَ ﴿ وَإِذَا دُعُوۤ آلِكَ اللَّهُ وَرُسُولِهِ لِيَعْكُمَر بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيْقُ مِنْهُمُ مَغْرِ ضُونَ ﴿ وَإِنْ يُكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوْا أَنْ يَعِيْفُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرُسُولُهُ بَلْ أُولِيكَ هُو الظُّلِنُونَ ﴿ إِنَّا لَى مِن مِهِ اور خدا جس كوجابتا بسيد مع راسة كاطرف

کیاتم نے نبیں دیکھا کہ جولوگ آسانوں اور زمین میں ہیں خدا کی کسیج کرتے رہے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی۔اور مب ائی نماز اور جو کھورہ کریتے ) ہے واقف ہیں اور جو کھورہ کرتے جیں (سب) خدا کومعلوم ہے (اسم)۔اورآ سان اورز بین کی باوشاہی خدا کے لئے ہاور خدائی کی طرف اوٹ کرجانا ہے (۳۲) کیاتم نے بیس و مکھا کہ خدا ہی یا دلوں کو چلاتا ہے۔ پھر اُن کوآپس میں ملا ديتاب - فرأن كوند بدت كردية ب مرتم ويمية بوكه بادل بس ب مينه لكل (كريرس) ر ما ہے۔ اورآسان ميں جو (اولوں كے) بہاڑ میں اُن سے اولے ٹازل کرتا ہے تو جس پر جا ہتا ہے اس کو برسا دیتا ہاورجس سے جا بتا ہے مثار بتا ہے۔اور بادل میں جو بجلی موتی ہے اس کی چک آمکموں کو (خیرو کرکے بینائی کو) اُنچے لیے جاتی ہے (۱۳۳۷)۔اورخداعی رات اور دن کو بدل کر متاہے۔اہلی بصارت کے لیےاس میں بری عبرت ہے(سم)۔اور خداعی نے ہر ملئے چرنے والے جاندار کو یانی سے پیدا کیا۔ تو اُن میں سے بعضے ایسے میں کہ پیٹ کے بل چلتے میں اور بعض ایسے میں جودو یا دُل پر حلتے میں اور بعض ایسے ہیں کہ جاریاؤں پر چلتے ہیں۔ خداجو جا ہتا ہے پیدا کرتا إلَيْهِ مُذَّعِنِينَ أَأَ فِي قَلُونِهِ مُ مَرَضٌ أَمِرازَتَالْبُوْ أَامُريَعُ الْوُن بدر إلى من المستريزية ورب (٢٥) من في من من من التي

ہدا یت کرتا ہے (۳۱)۔اور (بعض لوگ) کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور (اُن کا) تھم مان لیا ۔ پھراس کے بعد اُن یس سے ایک فرقہ مجرجا تا ہے اور بیلوگ ساحب ایمان نی نہیں ہیں (ےم) ۔ اور جب أن کو خدا اور اُس سے رسول کی طرف مُلا یا جاتا ہے تا کہ (رسول خدا) اُن کا تضیہ چکا دیں تو اُن بی ہے ایک فرقہ مُنہ پھیر لیتا ہے (۴۸)۔اور اگر (معاملہ ) حق ( ہواور ) اُن کو ( پہنچا) ہوتو اُن کی طرف مطیع ہوکر مطے آتے ہیں (۹س)۔ کیاان کے دلوں میں نیاری ہے یا (بد) شک میں ہیں یا اُن کو بدخوف ہے کہ خدااوراس کارسول اُن کے حق میں علم کریں مے (نہیں) لیکدیہ خود طالم ہیں (۵۰)

### تفسیر مورة نور آیات ( ٤١ )ثا( ٥٠ )

(۳۲-۳۱) اے محد اللَّاکیا آپ کوبذر بعد قرآن کریم به بات معلوم نیس موئی که سب اللَّه تعالیٰ کی باکی بیان کرتے ہیں جوآ سانوں میں فرشتے ہیں اور زمین میں جتنے مونین ہیں بالخصوص پر ندہجی اللّٰہ تعالٰی کی بیان کرتے ہیں جو ہر بھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں ان میں سے ہرایک کوجوبھی اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرے اوراس کی یا کی بیان

کرے اپنی اپنی وعااور تبیج کاطریقه معلوم ہے۔

یابیمطلب ہے کہ جواللّٰہ تعالیٰ سے دعا کر سے اللّٰہ تعالیٰ کواس کی دعااور جواس کی پاکی بیان کرے اللّٰہ تعالیٰ کواس کی پاکی بیان کرنامعلوم ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کوان سب کے افعال کا خوا وا چھے ہوں پوراعلم ہے۔

اورآ سانوں کے خزانے لیعنی بارش وغیرہ اور زمین کے خزانے لیعنی نبا تات وغیرہ سب اللّٰہ ہی کے قبضہ قدرت میں جیں اور مرنے کے بعد سب کواس کی طرف لوٹ کرجانا ہے۔

(۳۳) کیاتہ ہیں میہ بات معلوم میں کہ اللّٰہ تعالیٰ ایک بادل کو دو مرے بادل کی طرف چلاتا ہے اور پھراس بادل کے مجموعہ کو آیک دوسرے سے ملا دیتا ہے پھراس کو تہہ بہتر ہرتا ہے پھرتو بارش کود کھتا ہے کہ ان بادلوں کے بیج میں سے نکل کر آتی ہے اور پھرای بادل سے بعنی اس کے بڑے برے حصوں سے او لے برساتا ہے اور پھران اولوں سے جواس مزاکا متحق ہوتا ہے اس پرگرا کراس کو مزادیتا ہے اور جس سے جا ہتا ہے اس عذا ہے کو ہٹادیتا ہے۔

اوراس باول میں سے جو بکل پیدا ہوتی ہےاس کی چیک کی تیزی کی بیرحالت ہے کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ گویا بیر بینائی چین لےگی۔

(۳۳) اورالله تعالی رات اورون کوممی بدلتار ہتا ہے کہ رات ختم ہوئی اورون آیا اورون بورا کیا تو رات کولایا ان تمام نہ کورہ بالا چیزوں میں دین میں سمجھ و بھیرت رکھنے والوں یا صرف آتھوں سے دیکھنے والوں کے لیے استدلال کا موقع ہے۔

(۳۵) اورالله تعالیٰ بی نے ہرایک چلنے والے جانورکوزاور مادہ کے پانی سے پیدا کیاتو کچھتو وہ جانور ہیں جواہیے پیدف کے بل چلتے ہیں جیسا کہ انسان وغیرہ اور کچھ پیدف کے بل چلتے ہیں جیسا کہ انسان وغیرہ اور کچھ ان میں وہ ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں جیسا کہ انسان وغیرہ اور پچھ ان میں وہ ہیں وہ ہیں جو چار ہیروں پر چلتے ہیں جیسا کہ مولیثی وغیرہ الله تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر مرتبہ پیدا کرنے برقادر ہے۔

(۳۷) ہم نے بذریعہ جبریل امین اوامرونواہی کے واضح احکامات اور دلائل نازل فرمائے اور اللّٰہ تعالیٰ جس کواہل سمجھتا ہے اسے اسے اسراللّٰہ تعالیٰ جس کواہل سمجھتا ہے اسے اسپے پہندیدہ دین اسلام کی طرف خاص ہدایت فرما تا ہے۔

(۳۷) یہ آیت مبارکہ حضرت عثمان بن عفان ﷺ کی قوم کے بارے میں ٹازل ہوئی ہے حضرت عثمان ﷺ اور حضرت علی ﷺ کے ساتھ حضرت علی ﷺ کے ساتھ

رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں فیصلہ کے لیے جار ہے تھے تو ان کی قوم نے ان کوجانے سے منع کیا، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے ان کی ندمت فرمائی۔

کہ قوم عثمان ﷺ دعوی تو کرتی ہے کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول پرسچائی کے ساتھ ایمان لے آئے اور جس چیز کا ہمیں تھم دیا گیا اسے ہم نے دل ہے مانا ، پھراس ایمان واطاعت کے دعوے کے بعدان کا ایک گروہ تھم اللی سے سرتا فی کرتا ہے اور بیلوگ اسپنے ایمان میں سچے ہیں۔

(۳۸) اور جب بیلوگ اللّه کی کتاب اوراس کے رسول کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول کتاب خداوندی اور حکم خداوندی کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ان میں سے ایک گروہ کتاب اللّه اور رسول اللّه کے فیصلہ سے پہلو تہی کرتا ہے۔

# شَانَ نُزُولَ: وَإِذَا دُعُوْآ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ الحِ ﴾

ابن ابی حاتم "نے حضرت حسن بھریؒ ہے مرسلا روایت کیا ہے کہ جب کسی انسان کا دوسر کے خص سے جھکڑا ہوتا تھا اور وہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں بلایا جاتا تھا اوراگر وہ حق پر ہوتا تھا اور کلی طور پر اسے اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا (تو چلا آتا تھا) اور جس وقت رہیجھتا تھا کہ اس نے کسی پرظلم کمیا ہے پھراس کورسول اکرم صلی ﷺ کی خدمت میں بلایا جاتا تھا تو زوگر دانی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ فلاں کے پاس چلواس وقت اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیے نازل فرمائی۔

- (۳۹) اوراگراتفاق ہےان کے حق میں فیصلہ ہوتو خوثی خوثی تیزی کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں چلے آئیں۔
- (۵۰) آیااس کاسب ہے کہ ان کے دلوں میں شک ونفاق کا مرض یا اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں یاان کو میاندیشہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اوراس کا رسول فیصلہ میں ان پرظلم نہ کرنے لگیس بلکہ اصل بات یہ ہے کہ بیدلوگ خود اپنے نفسوں پرظلم کرتے ہیں اور اپنے ایمان میں یہ ہے نہیں بلکہ ان کے اندر نفاق کا مرض ہے۔



إِنْمَا كَانَ قُوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْ آلِ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْ آلِ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْمَلُونَ وَمَنَ لَيْكُولُولُهُ اللهُ وَيَتَقْعُ وَالْمُؤْلِكُ هُوالْفَالِوْنَ وَمَنَ اللهُ وَيَتَقْعُ وَالْمُؤْلِكُ هُوالْفَالِوْنَ وَمَنَ اللهُ وَيَتَقْعُ وَالْمُؤْلُ وَاللّهُ هُوالْفَالِوْنَ وَكَا اللّهُ وَيَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا عَلَى لَا يَعْمُلُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلُونَ وَمَا عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلُونَ وَمَا عَلَى اللّهُ اللهُ ا

مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اُس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تا کہ اُن میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے ( تھم )سُن لیا اور مان لیا ۔ اور یمی لوگ فلاح یانے والے جیں (۵۱)۔ اور جو تشخص خدا اور اُس کے رسول کی فر مانبرداری کرے گا اور اُس ہے ڈرے گاتو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے دالے ہیں (۵۲)۔اور (یہ) خدا کی بخت بخت محت میں کھاتے ہیں کہ اُریم اُن َ وَتَعَم دوتو ( سب م محرول ہے ) نکل کھڑے ہوں۔ کہدود کہ تتمیس مت کھاؤ پہندیدہ فرمانبرداری (درکارے) بے شک خداتہارے سب اعمال سے خبر وارہے (۵۳)۔ کہددو کہ ضدا کی فرما نبرداری کرواور رسول خدا کے تحكم پر چلو ـ اگر مُنه موڑ و گےتو رسول پر ( اس چیز کا ادا کرما ) جو اُن کے ذینے ہے اور تم پر (اس چیز کا اداکرنا) ہے جو تمہارے ذینے ہے اورا گرتم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھارت یا لو سے اور رسول کے ا ذیے تو صاف صاف ( احکام خدا کا ) پہنچا دینا ہے ( ۵۴ )۔ جولوگ تم میں ہے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ۔ اُن ہے خدا کا وعدہ ہے کہ اُن کو ملک کا حاتم بنا دے گا جسیا اُن سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھاا دران کے دین کو جسے اُس نے اُن کے لیے پہند کیا ہے مضحکم اور یا ئیدار کرے گا اور خوف کے بعد اُن کوامن بخشے گا۔وہ میری عباوت کریں مے اور میرے ساتھ کسی اور کوشریک نہ بنائمیں

گے۔اور جواس کے بعد کفر کرے توا یسے لوگ بدکر دار ہیں (۵۵)۔اور نماز پڑھتے رہوا درز کو قادیتے رہواور پیغمبر خدا کے قرمان پر چکتے رہوتا کہتم پر رحمت کی جائے (۵۲)۔(اور)ایسا خیال نہ کرنا کہتم پر کافر لوگ غالب آ جا کمیں گے۔(وہ جاہی کہاں سکتے ہیں) اُن کا ٹھکا ناووز خ ہےاوروہ بہت پُر اٹھکانا ہے(۵۷)

#### تفسیرسورهٔ نورآیات ( ۵۱ ) تا( ۵۷ )

(۵) اب الله تعالی کال مومنوں کا ذکر فرما تا ہے جیسا کہ حضرت عثمان ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں تہمارے ساتھ رسول اکرم ﷺ کے پاس جاؤں گا اور آپ ہمارے ورمیان جو فیصلہ فرما کیں گے میں اس پر راضی ہوں تو الله تعالی نے ان کی تعریف فرمائی کہ خالص ایمان والوں کی شان اور ان کا قول تو بہے کہ جس وقت ان کو کتاب الله اور سنت رسول الله کی طرف بلایا جاتا کہ رسول ان کے درمیان خدائی فیصلہ فرمائے تو وہ بخوشی کہد دیتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا اور جس چیز کا ہمیں تھم دیا گیا ہے اس کو ہم نے مان لیا اور بہی حضرات یعنی حضرت عثمان ﷺ ،الله تعالیٰ کے خصداور اس کی ناراضگی ہے آخرت میں فلاح یا کیں گیں گے۔

(۵۲) اوراگلی آیت بھی حضرت عثمان بن عفان ﷺ کے بارے میں ان کی اس درخواست پر نازل ہوئی ، انھوں

نے عرض کیا تھا اللّٰہ کوشم یارسول اللّٰہ اگر آپ کی رضا ہوتو میں اپنا سارا مال اللّٰہ تعالیٰ کے راستہ میں خیرات کر دوں ، چنا نچہ اللّٰہ تعالیٰ ان کی تعریف میں فرمارہ ہیں کہ جوشفس اللّٰہ یتعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور سابقہ چیزوں پر اللّٰہ ہے ذرے اور آئندہ اس کی مخالفت ہے ہیے ، ایسے ہی حضرات جنت حاصل کرکے بامراد اور دوزخ ہے دور ہون گے۔

(۵۳) اور حضرت عثانؓ فتم کھارہے ہیں کہا گرآپ تھم دیں تو سارا مال اللّٰہ کے راستے میں نکال دیں ، آپ ان سے فریاد بچیے اطاعت وفر ما نبر داری کر وجوتم پر فرض ہے اللّٰہ تعالیٰ کو نیکی و بدی کی پوری خبر ہے۔

(۵۴) اورآپ حضرت عثمان ﷺ سے فر ماد ہیجے کہ فرائض میں اللّٰہ تعالیٰ کی اورسنن واحکام میں رسول اکرم ﷺ کی اطاعت کرو گے۔ اور سنوں اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے روگر دانی کرو گے توسمجھ لو کہ رسول کے ذیر تو اور تی تبلیغ کا کام ہے۔ وہی تبلیغ کا کام ہے۔ وہی تبلیغ کا کام ہے۔

سواگر تم نے احکام اللّٰہ میں اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی توعمرا ہی ہے نکل کرسید ھے رائے پر جالگو گے اور '' سر سر کر آپ

رسول کے ذمہ احکام خداوندی کا صرف صاف طور پر پہنچا دیتا ہے۔

(۵۵) اے اصحاب مجمد بھٹھ میں جولوگ ایمان لا کیں اور نیک کام کریں ان سے اللّٰہ تعالیٰ وعدہ فرما تا ہے کہ ان کو یکے بعد دیگر سے زمین پر حکومت عطا فرمائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل میں سے بیشع بن نون اور کالب بن یوفنا کو حکومت دی تھی یا یہ کہ ان کو سرز مین مکہ میں اتا رے گا جیسا کہ ان سے پہلے بنی اسرائیل کو ان کے وخمن کے بلاک کرنے کے بعد اتا کو قلبہ دے گا اور مکہ مخمن کے بلاک کرنے کے بعد ات کو مبدل بامن کردے گا در مکہ میں جوان کو این و میں کے بلاک کرنے کے بعد اس کو مبدل بامن کردے گا جھم بعد بشرطیکہ مکہ کرمہ میں میری عبادت کریں اور جو خص بعد بشرطیکہ مکہ کرمہ میں میری عبادت کریں اور جو خص بعد بشرطیکہ مکہ کرمہ میں میں کا شرک نہ کریں اور جو خص بعد بشرطیکہ مکہ کرمہ میں میری عبادت کریں اور جو خص بعد خطہ وراس غصدا ورامن کے ناشکری کرے گا تو بیلوگ بے حکم ہیں۔

## شَنَ سُرُول: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيشَ الْمَثُوا مِثْكُمُ ﴿ الَّحِ ﴾

امام حاکم "نے ابی بن کعب سے روایت تقل کی ہے اور طبرانی نے اس کی تھیج کی ہے کہ رسول اکرم پھٹاور سحابہ کرام جس وقت مدینہ منورہ تشریف لائے اور انصار نے ان کو بناہ دی تو تمام عرب ان کی مخالفت پر منفق ہو گئے چنانچہ رات کو بھی ہتھیار یاس رکھ کرسوتے تھے اور بغیرہتھیار کے کہیں نہیں جاتے تھے چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہتم و کھے رہے ہو ہم اس طرح زندگی گز ارر ہے ہیں اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم ایسے اطمینان کے ساتھ رات گز اریس کے کہا کہ ممانے میں جو لوگ ایمان لا کیس اور نیک عمل کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا ، اس وقت ہے آیت نازل ہوئی یعنی تم میں جو لوگ ایمان لا کیس اور نیک عمل کریں ، ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما تا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطافر مائے گا اور این ابی حاتم رحمتہ اللّٰہ علیہ نے حضرت براء پھی سے روایت کیا ہے فرمات جی کہ ہمارے بارے میں ہے آیت نازل ہوئی ہے اور ہم اس وقت مخت

پریشانی کی حالت میں تھے۔

(۵۲) اور پانچوں نماز وں کی پابندی رکھواوراہیے اموال کی زکو ۃ و یا کرواوراحکا مات میں رسول کی اطاعت کمیا کرو تا کہتم پررتم کیا جائے اور تہمیں عذاب نہ دیا جائے۔

(۵۷) اے محمد ﷺ کفار مکہ کے متعلق بی خیال مت کرنا کہ وہ عذاب اللی سے زمین میں بھی چھٹکارا یا جا کمیں سے اور آخرت میں توان کا ٹھکا نادوز خے ہےاوروہ بہت ہی براٹھکا ناہے کہ شیاطین سمیت اس میں داخل ہوں گے۔

مومنو! تمہارے غلام لوٹ یال اور جو بچے تم میں سے بلوغ کوئیں پنچے، تین دفعہ( یعنی تمین اوقات میں )تم سے اجازت لیا کریں ۔ (ایک تو) نماز منج سے پہلے اور (اور دوسرے گرمی کی) دو پہر کو جبتم كپڑے أتار ديتے ہواور (تيسرے )عشاء كي نماز كے بعد (يه) تین (وقت) تمہارے پردے (کے ) ہیںان کے (آگے) پیچیے ( یعنی دوسرے وقتوں میں )نہم پر کچھ گناہ ہے اور نہان پر ۔ کہ ( کام كاج كے ليے ) ايك دؤسرے كے پاس آتے رہے ہو۔اس طرح خداا پی آیتی تم سے کھول کھول کر بیان فرما تا ہے۔اورخدا بزاعلم والا اور حكمت والا ب(٥٨) \_ اورجب تمهار \_ لا ك بالغ بوجا كي تو اُن کوہمی ای طرح اجازت لینی جاہیے جس طرح اُن ہے اگلے ( لیعنی بڑے آ دمی )اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔اس طرح خدا تم ہے اپن آیتی کھول کھول کر سنا تا ہے اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے(۵۹)۔اور بڑی عمر کی عور تمی جن کو نکاح کی تو قعے نہیں رہی اور وہ کیٹر ہے اُتار کر سر نظا کر لیا کریں تو اُن پر پچھ گناہ نہیں بشرطیکہ اپنی زینت کی چیزیں ظاہرنہ کریں۔اوراگراس ہے بھی بھیں تو (یہ ) اُن کے حق میں بہتر ہے اور خدا شنتا جا نتا ہے (۱۰) نہ تو اند ھے پر کچھ گناہ ہے ندلنگڑے پراور نہ بیار پر اور نہ خودتم پر کہاہیے گھروں ے کھانا کھاؤیاا ہے بابوں کے گھروں سے یاا بی ہاؤں کے گھروں ے یا بھائیوں کے گھروں ہے یا اپنی بہنوں کے گھروں ہے یا اپنے چیاؤل کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں ہے یا اپنی خالاؤں کے گھروں یا اُس گھر ہے جس کی تنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں

يَّالِيَهُا الْإِنْ يَنَ الْمُتُوَالِيمُنتَأْذِ ثَكُمُ الَّنِي يُنَ مَلَّكُتُ أَيْمَا لَكُمْ وَالَّذِي بُنَ لَوْ يَبُلُغُوا الْخُلُو مِنْكُوْ تَلْكَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبُلِ صَلْوَةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَا بُكُوْقِنَ الظَّالِيَةِ وَمِنُ بَعْدِ مَسَاوِقِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلْثُ عَوْرَتِ لَكُفُرُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِمْ خُنَاحٌ بَعْنَ هُنَّ طُوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ اللَّهُ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو اللَّالِتِ وَاللَّهُ عَلَيْمُ كِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ كَلِيمُ وَإِذَا بِلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُو الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأَذِ ثُوَّاكُمَا اسْتَأْذُنَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اليته والله عَلِيْهُ حَكِيْهُ ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّهِي لَا يَرْجُونَ لِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَّاعٌ أَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَبَرِّحْتِ بِرِيْنَةٍ وَأَنْ يَسْتَغَفِفْنَ خَيْرٌ لِّهُنَ 'وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْرٌ ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وْلَا عَلَى الْآغْرِجِ حَرَجٌ وْلَا عَلَى الْنَوِيْضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى انْفُسِكُمْ اَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَيُوْتِكُمُوْكُو بَيُوْتِ ابَآيِكُوْ ٱوْبُيُوْتِ ٱمَّهٰتِكُمْ ٱوْبُيُوْتِ إِخْوَانِكُمْ ۖ ٱوْ بُيُوْتِ أَخُوا تِكُمُرُ أَوْ بَيُوْتِ أَعْمَا مِكُمُّ أَوْبُيُّوْتِ عَلْتِكُمُّ أَوْ بَيُوْتِ أَخُوَالِكُمْ أَوْ بَيُوْتِ خُلْتِكُمْ أَوْمَامَلَكُتُمُ مَّفَاتِحَةَ اوْصَرِ يُقِكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوْا جَبِيْعًا أَوْ ٱشْتَاتًا ۚ فِإِذَا دَخَلْتُمُ بُيُو تَا فَسَلِنُوا عَلَى إَنْفُسِكُمْ تَجِيَّةً قِنْ عِنْدِاللَّهِ مُلِرِّكَةً 

ے (اوراس کا بھی )تم پر بچھ گناہ ہیں کہ سب ل کر کھا تا کھاؤ یا غداغد ا۔اور جب گھروں میں جایا کروتو (اپنے گھروالوں) کوسلام کیا کرو(یہ) غدا کی طرف ہے مہارک اور یا کیڑہ تخذ ہے۔اس طرح خدا ہی آئیتیں کھول کھول کر بیان فریا تا ہے تا کہتم مجھو (۲۱)

#### تفسير سورة نور آيات ( ٥٨ ) تا ( ٦١ )

(۵۸) اے ایمان والوتمہارے پاس آنے کے لیے تمہارے چھوٹے غلاموں کو اور تمہارے آزادوں کو جوابھی تک حد بلوغ کونہیں پہنچے، نین وقتوں میں اجازت لینی چاہے ایک توضیح صادق کے وقت نمازض سے پہلے اور دو پہر کوآرام کے وقت ظہر کی نماز پڑھنے تک اور تیسرے نمازعشاء کے بعد سے ضبح صادق تک، یہ تین وقت تمہارے پر دہ اور خلوت کے وقت ظہر کی نماز پڑھنے نے فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمارے ان تینوں خلوت کے وقتوں میں ہمارے بچوں اور خادموں کو بلا اجازت آنے کی ممانعت فرمادے چنانچہاں وقت بیآیت نازل ہوئی۔

ان اوقات کے علاوہ پھر بلا اجازت آنے جانے کی اللّٰہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمادی ، چنانچ فر مایا کہ ان تین اوقات کے علاوہ نہ گھر والوں پرکوئی الزام ہاور نہ ان تا بالغ لڑکوں اور خادموں پرکیوں کہ وہ بکثرت تہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں کوئی کسی کے پاس اور بہر حال بڑے غلام اور تو جوان لڑکے ان کو آنے کے لیس آتے جاتے رہتے ہیں کوئی کسی کے پاس اور بہر حال بڑے غلام اور تو جوان لڑکے ان کو آنے کے لیے ہر مرتبہ اجازت لینا ضروری ہے ، اللّٰہ تعالیٰ ای طرح تم سے اوا مرونو ابی کو کھول کھول کر بیان کرتا رہتا ہے جیسا کہ ان احکامات کو بیان کیا اور اللّٰہ تعالیٰ تہماری صلحتوں کو جانے والا اور حکمت والا ہے ، چنانچ پروں کو آنے کے جرمرتبہ اجازت لینے کا حکم دیا۔

(۵۹) اورجس وقت تمہارے نابالغ لڑکے اورغلام حد بلوغ کو پہنچیں تو ان کو بھی ہر وقت آنے کے لیے ای طرح اجازت لیتی جا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے بیا دکام بیان اجازت لیتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے بیا دکام بیان فرمائے اس طرح وہ تم سے اپنے اوامر ونو ابی بیان کرتار ہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کا جانے والا اور حکمت والا ہے کہ بروں کو ہروقت آنے جانے کے لیے اجازت لینے کا حکم فرمایا۔

اور بڑی بوڑھی عور تیں جن کوچیش آٹا بند ہو گیا ہواوران کو کسے شادی کرنے کی کوئی امیداورخوا ہش نہ باقی رہی ہوتو ان کواس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زیادہ کپڑے یعنی چا در وغیرہ اتاردیں، بشرطیکہ کسی نامحرم کے سامنے مواقع زینت کا اظہار نہ کریں جیسا کہ چبرہ وغیرہ لیکن اگر نامحرم کے سامنے اس کے کھولنے سے بھی احتیاط رکھیں اور جا در سے مواقع زینت کو چھیالیں بیان کے لیے اظہار سے بہتر ہے۔

اورالله تعالی تمهاری سب باتوں کوسنتا ہے اورتمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔

(۱۱) جس ونت به آیت کریمه نازل ہوئی لئیسسَ عَلَی الْاعْمیٰ توصحابہ کرامﷺ اس آیت کے نزول کے بعد

ایک دوسرے کے ساتھ کھانے پینے میں تنگی محسوس کرنے لگے تھے کہ مبادا کسی کی حق تلفی ہوجائے اور اس سے ڈرنے لگے تھے کہ مبادا کسی کی حق تلفی ہوجائے اور اس سے ڈرنے لگے تھے کہ الحضوص مختاجوں کے ساتھ کھانے پینے میں اللّٰہ تعالیٰ نے مشترک طریقہ پر کھانے پینے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

چنا نچار شاوفر مایا اندھے کے ساتھ بینے کر کھانے والے پرکی قسم کا کوئی گناہ نیس اور نہ نگڑے آدمی کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج ہارے لیے اس بات میں کوئی حرج ہے کہ آلوگ کھانے میں اور نہ خود تہارے لیے اس بات میں کوئی حرج ہے کہ آلوگ اپنی اولا دکے گھروں سے بغیر اجازت کے عدل وانصاف کے ساتھ کھانا کھا کویا اپنے باپ کے گھر سے اپنی ماؤں کے گھرے یا اپنی بہوں کے گھروں سے کھانے یا کی کو کھلانے میں ہرا یک طریقہ سے کوئی مضا کھ نہیں یا اپنی جو بھیوں کے گھروں سے کھروں سے یا اپنی ماموں کے گھروں سے یا اپنی فالا وَل کے گھروں سے یا اپنی فیوہ میں اپنی فیوہ میں اپنی فیار میں بیں لینی فلام، اپنی فالا وَل کے گھروں سے یا ان کے گھروں سے جن کے مالوں کی جا بیاں تہارے اختیار میں بیں لینی فلام، لونڈیاں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے مالک بن زید اور حارث بن مخاروونوں دوست شھان کے بارے میں سے آخری جملہ نازل ہوا اور پھر اس چیز میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ سب ال کر عدل وانصاف کے ساتھ کھا وَیا الگ الگ کھا وَاس آیت میں اند ھے بنگڑ ہے اور پیار سب شامل ہو گئے۔

پھر جبتم اپنے گھروں یا مساجد میں جانے لگا کرواور و ہاں کوئی نہ ہوتو خودکوسلام کرلیا کرویعنی السلام علینا من ربنا کہ لیا کروجوتمہارے لیے دعا کے طور پراللّہ کی طرف سے مقرر ہے اور بیثواب ملنے کی وجہ سے برکت والی چیز اور مغفرت کے ساتھ عمدہ چیز ہے۔

جبیہا کہ بیاحکام اللّٰہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اس طرح وہ اوامر ونواہی بیان فرما تا ہے تا کہ جس چیز کا حمہیں تھم دیا گیا ہے تم اس کو مجھو۔

## شان نزول: لَيْسَ عَلَى الْلَـ عُسَىٰ حَرَجٌ ﴿ الَّحِ ﴾

(۱۱) عبدالرزاق نے بواسط معمرابن الی نہ بہتے مجاہدے روایت کیا ہے کہ ایک آومی کنگڑے، اندھے اور بہار کو ایٹ باپ یا بھائی یا بہن یا بھو بھی یا خالہ کے گھر لے جا یا کرتا تھا تو بیختاج اس چیز میں نگی محسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بہیں دوسروں کے گھر لے جا یا جا تا ہے تو بید آیت کریمہ ان کے بن میں اجازت کے طور پر نازل ہوگئ کہ نہ تو اندھے آدی کے لیے بچھ مضا گفتہ ہے۔

اورا بن جربر رحمته الله عليه في ابن عباس المن المدوايت كيا ب كه جس وقت الله نعالى في بير آيت مباركه ينا يُها الله يُنَ المَنُوا لَا تَاكُلُو المُوَ الكُمْ مِينَكُمْ بِالْبَاطِلِ (الح) نازل فرمائي، اس آيت كون كرصحابه كرام عليه وُر گے اور کہنے گئے کہ کھانا تو اور اموال سے افضل ہے تو لہذاہم میں سے کسی کوکسی کے یہاں کھانا حلال نہیں ہے تو سب نے اس سے اختیاط کرنا شروع کردی۔ اس پراللّٰہ تعالیٰ نے لیُسسَ عَلَی الْاعْمٰی سے مَفَاتِحَ اَتُک بِهِ آیتیں نازل فرما کیں۔

نیزضخاک سے روایت کیا ہے کہ مدینہ والے رسول اکرم وظفا کی بعثت سے پہلے اپنے ساتھ اندھے بھار اور کنگڑے کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے کیوں کہ اندھا آ دی تو عمدہ کھانوں کونہیں دیکھ سکتا اور بھار تندرست کی طرح خوب سیر ہوکر کھا تا نہیں کھاسکتا اور کنگز آ کھانے میں مزاحمت نہیں کرسکتا تو اللّٰہ تعالیٰ نے ان سے ساتھ کھلانے میں اجازت دے دی۔

نیزمقیم رحمتہ اللّٰہ علیہ ہے روایت کیا ہے کہ اندھے اور کنگڑے کے ساتھ کھانے ہے ڈرتے تھے، اس پر بیہ آیت نازل ہوئی اور نقلبی نے اپنی تغییر میں حضرت ابن عباس کے ہوایت کیا ہے کہ حضرت حارث کے رسول اکرم کھی کے ساتھ جہاد برروانہ ہوئے اور اپنے کھر والوں کی نگرانی کے لیے خالد بن زید کوچھوڑ ویا، چنانچہ خالد بن زید کھرے کھانا کھاتے ہوئے ایک حجاب ساہوا اور خالد مفلس آدمی تضرب بیا آیت نازل ہوئی۔

# شان نزول: لَيُسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ ( الخِ )

برار نے سند سی کے ساتھ حضرت ما کشر صدیقہ میں سے دوایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رسول ہیں کے ساتھ سفر ہیں جانے کو بہند کرتے تھے وران سے کہد دیا کرتے تھے اوران سے کہد دیا کرتے تھے اوران سے کہد دیا کرتے تھے کہ ہم نے تہمیں اجازت دے دی ہے جوتہاری طبیعت جا ہے سوکھا وَ مگر دہ بسماندہ حضرات کہتے تھے کہ ہمارے لیے ان کی چیز وں کا کھانا حلال نہیں ہے کیوں کہ انھوں نے ہمیں خوشی سے اجازت نہیں دی اس پر اللہ تعالی نے لیٹس عَلَیْٹی ہے ۔ اَوْ مَامَلَکُٹُ مَفَا قِبَحَه (اللہ) تک آیت نازل فرمائی۔ یعنی ان گھروں سے جن کی تحفیاں تہمار سے اختیار میں ہیں ، کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

آورابن جریرؓ نے زہری ہے روایت کیا ہے کہ ان سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے آیت کریمہ کیسے الا غسنسی (المنے) میں اند سے لکڑ ہے اور بہار کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا کہ اس چیز کے بارے میں مجھے عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ نے بیان کیا ہے کہ سلمان جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنے تخاجوں کو گھروں پر چھوڑ جاتے اور انھیں اپنے گھروں کی چابیاں دے جاتے اور ان ہے کہ جاتے کہ ہم نے تمہیں کمل اختیار دے دیا ہے جو ہمارے گھروں میں ہے سو کھا و بوگر وہ لوگ اس چیز میں بھی ان کے گھروں میں ہے سو کھا و بوگر وہ لوگ اس چیز میں بھی موس کرتے اور کہتے کہ ان کی عدم موجود گی میں ہم ان کے گھروں میں نہیں جا تھی گھروں میں نہیں جا تھی گھروں میں نہیں جا تھی ہے تو ایک قبیلہ کے بارے میں نازل ہوئی ،اس قبیلہ کا کوئی فیہ سے فرو تہا کھا تا تھا اور اپنا دن کا کھا نا اٹھا کررکھ لیتا تھا جب تک کہ اس کو ساتھ کھانے کے لیے کوئی نہ ملے بھی فرو تہا کھا نا نہیں کھا تا تھا اور اپنا دن کا کھا نا اٹھا کررکھ لیتا تھا جب تک کہ اس کو ساتھ کھانے کے لیے کوئی نہ ملے بھی فرو تہا کھا نا نہیں کھا تا تھا اور اپنا دن کا کھا نا اٹھا کررکھ لیتا تھا جب تک کہ اس کو ساتھ کھانے کے لیے کوئی نہ ملے بھی فرو تہا کھا نا نہیں کھا تا تھا اور اپنا دن کا کھا نا اٹھا کررکھ لیتا تھا جب تک کہ اس کو ساتھ کھانے کے لیے کوئی نہ ملے

جب کوئی سائقی ل جاتا تب کھاتا اور نیز عکرمہ طاہداور ابوصالے طاہ ہے روایت کیا ہے کہ انصار کے یہاں جب کوئی مہمان آ جاتا تھا تو جب تک مہمان ان کے ساتھ کھاٹا نہ کھاتا اس وقت تک یہ بھی کھاٹا نہ کھاتے تھے چنا نمچہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کواس چیزی اجازت مرحمت فر مانے کے لیے بیآ یت تازل فرمائی۔

موکن تو دہ ہیں جو خدا پر اور اُس کے تی غیر خدا پر ایمان لائے اور جب
ہوں تو اُسے کام کے لیے جوجع ہوکر کرنے کا ہو پیغیر خدا کے پاس جمع
ہوں تو اُن سے اجازت لیے بغیر چلے ہیں جاتے ۔اے پیغیر جولوگ تم
سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے پیغیر پر ایمان
رکھتے ہیں ۔ سو جب یہ لوگ تم ہے کسی کام کے لیے اجازت ما لگا
کری تو اُن میں ہے جہ چاہا کرو اجازت دے ویا کرواور اُن کے
لیے خدا ہے بخشش ما لگا کرو پھو شک ہیں کہ خدا بخشے والا مہر یان ہے
دوسرے و کلا تے ہو۔ بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جوتم میں سے
دوسرے و کلا تے ہو۔ بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جوتم میں سے
دوسرے و کلا تے ہو۔ بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جوتم میں سے
اُس کو بچا کر چال دیے ہیں تو جولوگ اُن کے تمکم کی مخالفت کرتے ہیں
اُن کو ڈر تا جا ہے کہ (ایسا نہ ہو کہ ) اُن پر کو کی آ دن پر جائے یا تکلیف

دینے والاعتباب نازل ہو(۱۳)۔ ویکموجو پھی آسانوں اور زمین ہے سب خدا ہی کا ہے جس (طریق) پرتم ہووہ اُسے جاتا ہے۔اور جس روزلوگ اُس کی طرف لوٹائے جا کمیں گے توجولوگ عمل کرتے رہے وہ اُن کو بتاد ہے گا۔اور خدا ہر چیز پر قادر ہے (۱۴)

### تفسيرمورة نور آيات ( ٦٢ ) تا ( ٦٤ )

(۱۲) سے ایماندارتو وہی ہیں جو ظاہر و باطن کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول پرایمان رکھتے ہیں اور جب
رسول اکرم کیا کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ کی جہاد پر ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے
اجازت نہ لے لیں توجمعہ یا جہا دسے واپس تیں جاتے ،اے پیجبر جولوگ آپ سے ایسے موقع پراجازت لیتے ہیں بس
وی اللّٰہ پراوراس کے رسول پرایمان رکھتے ہیں۔

معنرت عمرفاروقی مظاہ کوغز وہ تبوک میں ایک ضروری کام پیش آسمیا تھا حضرت عمر علاہ نے مدیند منورہ واپسی کی حضور بھلاسے اچا زت طلب کی ،اس پریہ آ بت میار کہ نازل ہوئی چنانچہ آسے اللّٰہ تعالیٰ فرمار ہا ہے کہ جب پیللس حضرات ایسے مواقع پراپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو ان میں ہے آپ جس کوچا جیں اجازت وے دیا کریں اورا جازت دینے کے بعد بھی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا تیجے بے فیک اللّٰہ

تعالی تائب کو بخشنے والا اور اس پر برا امہر بان ہے۔

# شان نزول: إنَّهَا الْهُوْمِئُونَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا ( الخِ )

ابن اسحاق" نے اور بیہی " نے وائل میں عروہ اور محد بن کعب قرظی سے روایت کیا ہے کہ احزاب کے سال اور وقت قریش مقابلہ کے لیے آئے تو انھوں نے مدید منورہ کے قریب جمع الاسیال میں پڑاؤ الا اور ان کا سپہ سالا را ابوسفیان تھا، اوھر سے قبیلہ غطفان آیا اور اس نے احد پہاڑ کے کنار سے پر پڑاؤ کیا، رسول اگرم بھی کواس چیز کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مدید منورہ کے باہر خندتی کھود نے کا تھم دیا، چنانچ آپ نے اور صحابہ کرام بھی نے خندتی کھود نی تروئ شروئ کی چنانچ منافقین نے تال منول شروع کر دی آتے اور معمولی ساکام کر کے بغیر آپ کی اجازت کے اس طریقہ پر کہ آپ کو معلوم نہ ہو سکے، اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے تھے اور مسلمانوں میں سے جب کی آدی کو بہت ضرور کی کام آب کو معلوم نہ ہو سکے، اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے تھے اور مسلمانوں میں سے جب کی آدی کو بہت ضرور کی کام کرتا ہوا تا تو اپنے اس کام کار سول اگرم بھی ہے۔ تذکرہ کرتا اور اپنے کام کے پورا کرنے کی آپ سے اجازت طلب کرتا، چنانچ اس کو اجازت دے دی جاتی جب مومن تو وہ کی ہیں جو اللّٰہ تعالی اور اس کے رسول پر گئت ہیں۔ کی تعریف میں اللّٰہ تعالی نے یہ آیت کر بہت ناز ل فرمائی ہے کہ سے مومن تو وہ ہیں جو اللّٰہ تعالی اور اس کے رسول پر گئت ہیں۔

(۱۳) اورتم لوگ رسول اکرم کافیکوآپ کانام کے کرایک دوسرے کی طرح مت بیکارو بلک تعظیم و تو قیراورعظمت کے ساتھ آپ کو پیکارو کہ یا نی اللّٰہ اور یا رسول اللّٰہ کہہ کرآ واز دو۔اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسروں کی آڑ میں ہو کرتم میں سے جس وقت نکلتے تو بغیرا جازت میں ہو کرتم میں سے جس وقت نکلتے تو بغیرا جازت کے اس طرح سے مسلحتے تھے کہ کوئی ان کو دیکھنے نہ یائے۔

سو جولوگ رسول اکرم ﷺ یا تھم خداوندی کی مخالفت کرتے ہیں ان کواس چیز ہے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کو کی آفت نہ آن پڑے یا کوئی دردنا ک عذاب نازل نہ ہوجائے۔

# شان نزول: لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيُنَكُمُ ( الخِ )

ابونعیم نے ولائل میں ضحاک کے واسطہ سے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام ہے آپ
کو یا محمد میں یا ابوالقاسم کہا کرتے تھے، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے یہ کم ناز ل فر مایا کہتم لوگ رسول اکرم ہے کا نام لے کرایک
دوسرے کی طرح مت پکارو، چنانچہ اس کے بعد صحابہ کرام نے یا نبی اللّٰہ کیارسول اللّٰہ مکہنا شروع کرویا۔
(۲۲۳) تمام مخلوقات اللّٰہ بن کی مملکت ہیں اللّٰہ تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے جس پرتم اب ہو یعنی ایمان و کفر

تصدیق و تکذیب اخلاص ونفاق اوراستفقامت و تذبذب وغیرہ اوراللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن کوبھی جانتا ہے جس دن سب اس کے پاس لائے جائیں گے۔ پھراللّٰہ تعالیٰ ان سب کو جمّاد ہے گا جو پچھانھوں نے دنیا میں کیا تھا اور وہ ان کے اعمال سے بخو بی واقف ہے۔

### مَنْ فَالْفَرْفَا لِمِينَّةِ مِنْ فَي سَنِينَ وَمِنْ فَالِمَا لِمَا وَمِنْ فَالْفَرَقَ الْمِنْ فَالْمِنْ الْمَ

شروع خدا کا نام لے کرجو بڑامہر بان نہایت رحم والا ہے وہ (خدائے عزوجل) بہت ہی ہابر کت ہے جس نے اپنے بندے بر قرآن نازل فرمایا تا که ایل عالم کو مدایت کرے(۱) وی که آسانوں اورز مین کی بادشاہی ای کی ہے اورجس نے (ممی کو) بیٹانہیں بنایا اور جس کا یا دشاہی میں کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھراس کا ایک اندازہ تھیرایا (۲)۔اور (لوگوں نے) اُس کے ہوااورمعبود بنا لئے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدائیس کر سکتے اور خود بیدا کئے مجمعے ہیں۔اور نہ أييخ نقصان اورنفع كالميجها ختيارر كهته بين اور ندمرنا أن كے اختيار ميں ے اور نہ جینا اور نہ مرکز آٹھ کھڑے ہونا (۳)۔ اور کا فرکتے ہیں کہ یہ ( قرآن ) من گھڑت یا تیں ہیں جو اس ( مدعی رسالت ) نے بنالی ا ہیں۔ اور لوگوں نے اس میں اُس کی مدد کی ہے۔ بیلوگ ( ایسا کہنے ے)ظلم اور جھوٹ بر (اُر) آئے ہیں (۴) راور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لو کوں کی کہانیاں ہیں جن کو اُس نے لکھ کرر کھا ہے اور وہ صبح وشام اُس کو ایڑھ پڑھ کرمُنا کی جاتی ہیں (۵)۔ کہددوکہ اُس کواس نے اُٹارا ہے جو ا آسانول اور زمین کی پوشیده بالول کو جانتا ہے بے شک وہ بخشے والا ڛؙٛۊؙؙٛ۠ڵڡؙۯڠؖٳؠؙڵؽڒؖڲٛۄۺڴٛۯڛۜٷٳؽڗٞ؈ؽڬڟ ڽۺۄٳٮڵؙٶٳڶڗڂڡؙۻڶٳڗڿڣۻ ڛۺۄٳٮڵؙۅٳڶڗڂڡؙۻڶٳڗڿؽۄ

تَبُركَ الَّذِي اَلْمُ الْفَاقَانَ عَلَى عَبِهِ الْيَكُونَ الْفَاوَيْنَ اَلْمُ الْمُوْكِلُونَ الْفَاوَيْنَ الْمُوْكِلُونَ الْفَاوَلِيَ الْمُلْكِونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مہربان ہے (۲)-اور کہتے بین کہ پر کیما پیغمبر ہے کہ کھا تا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے پاس فرشتہ کہاں کے ساتھ ہدایت کرنے کور ہتا (۷)- یا اُس کی طرف (آسان ہے) خزاندا تاراجا تا یا اُس کا کوئی باغ ہوتا کہاں میں ہے کھایا کرتا۔اور طالم کہتے ہیں کہتم تو ایک جادوز دہ شخص کی بیروی کرتے ہو (۸)۔ (پیغیبر) دیکھوتو بیتمہارے بارے ہیں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہو (۸)۔ (پیغیبر) دیکھوتو بیتمہارے بارے ہیں کس کس طرح کی باتیں سو گمراہ ہو مجھے اور رستہ نہیں یا سکتے (۹)

### شفسبير سورة الفرقان آيات (١) تا (٩)

بیسورت کی ہے اس میں سنتر آبتیں اور تنین سوبا نوے کلمات اور تنین ہزار سات سوتر یہ ہے حروف ہیں۔ (۱) ہڑی برکتوں والی یا بید کہ بڑی عالی شان شریک اور اولا دیے پاک ذات ہے جس نے قرآن کریم بذریعہ جبریل امین رسول اکرم وہ کا پرنازل فرمایا تا کہ آپ بذریعہ قرآن کریم تنام جن وانس کوعذاب اللی سے ڈرانے والے رسول ہوں۔

- (۲) وہ ایسی ڈات ہے جس سے لیے آسانوں اور زمین لیعنی نظام ہارش دنیا تات وغیرہ کی حکومت حاصل ہے اور بغول یہود و نصاری کے اس نے کسی کواولا دقر ارفین و یا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے حکومت ہیں جبیبا کہ شرکین حرب بغول یہود و نصاری کے اس نے ہرموجود چیز کو پیدا کیا خواہ وہ شے موجود اس کی عابد ہویا نہ ہواور پھرسپ کی عمریں رزق اور اعمال کا الگ اندازر کھایا ہے کہ ہرایک نرسے لیے مادہ بنائی۔
- (۳) مران کفار کمدیعن ابوجهل اوراس کے ماتھیوں نے اللہ کوچیوژ کرا سے معبودوں کی پرستش شروع کردی ہے کہان جس اتی بھی طافت نہیں کہ دو اس خیر کو پیدا کرسکیں بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں ان بتوں کے پچار بوں نے اُن کوخود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور بیہ بت خودا پنے لیے نہ کسی نقصان کے دفع کرنے کا افتیار رکھتے ہیں اور نہ قائمہ واصل کرنے کا تو پھردوسروں کا کیا کام کر کتے ہیں اور نہ کسی کے مار نے پران کوقدرت ہے اور نہ کسی کی زندگی ہیں اضافہ کرنے کا افتیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کومر نے کا افتیار رکھتے ہیں یا یہ کہ نہ بید نظفہ پیدا کرنے کا افتیار رکھتے ہیں اور نہ اس میں روح ڈالنے کا اور نہ کسی کومر نے کے بعد جلانے کا افتیار رکھتے ہیں۔
- (۷) اور کفار مکہ بوں کہتے ہیں کہ بیتر آن کریم کی جو بھی ٹریس محض جموث ہے جس کورسول اکرم کے نے محر لیا ہے اور جبر و بیباراورا بو کلیدراوی نے اس چیز میں ان کی مدد کی ہے تو بیاوگ بڑے مظلم اور جموث کے مرتکب ہوئے۔
- (۵) اورنصر اوراس کے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم بے سند یا تیں ہیں جو پہلے لوگوں کی تراثی ہوئی منقول ہوتی چلی آر ہی ہیں جس کوممہ کا نے جروبیار سے تکھوالیا ہے چھر نہی محمہ کا کومنے وشام پڑھ پڑھ کرسنوائی جاتی ہیں۔
- (۲) اے محمد وظاآب ان سے فرماہ بیجے کہ قرآن کریم کولو جبریل این کے ذریعے اس ذامت نے نازل کیا ہے جس کو ہرایک ہوئیات کے داراں ہیں ہو بیاز مین میں خبر ہے اوروہ لو بہ کرنے والے کی مفقرت فرمانے والا اور جولو بہ برمرے اس پر رحم کرنے والا ہے۔
- (2) اورابوجہل بعفر اورامیہ بن خلف اوران کے ساتھی ہوں کہتے ہیں کداس رسول کوکیا ہوا کہ وہ جاری طرح کھانا کھاتا ہے اور جاری طرح ہازاروں میں چاتا پھرتا ہے اس کے ساتھ کوئی فرشند کیوں نیس بھیجا کیا جواس کا مدکار

أورمحا فظار متنابه

(۸) یااس کوکوئی خزانہ حاصل ہوتا جس سے اس کوتفویت رہتی یااس کے پاس کوئی ہاغ ہوتا جس سے یہ بے فکری کے ساتھ کھایا کرتا اور بیمشر کین لیعنی ابوجہل ،نعفر ، امیداوران کے ساتھی بوں کہتے ہیں کہتم لوگ ایک مسلوب احقل آدمی بعنی رسول اکرم کھی کی راہ پر جل رہے ہو۔

(۹) اے جمد اللہ ایک ویکھیے تو کہ بیلوگ آپ کے لیے کیسی عجیب عجیب یا تنس بیان کررہے ہیں اور ساحرو کا ہن جمونا شاھراور مجنوں کیا کیا ہے آپ کے نام رکھ رہے ہیں، یاتی بیلوگ خود کمراہ ہو سے ہیں اور تمام ان کے مکروفریب خاک میں ال مے ہیں اور پھر بیا تی یا توں ہے جمانا رائیس یا سکتے اور شان کے یاس اس بکواس کی کوئی دلیل ہے۔

### تَنْزُلُوْ الَّذِي مَنْ

إِنْ ثَأَةَ جَعَلَ لَكَ تَحَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّتِ تُجُرِئ مِنْ تَخْتِهَا الْأَلْهُورُ وَيَجْعَلْ لَكَ تَصُورُا هَبُلُ كُذُّ الْوَا بِالسَّاعِةِ وَأَغْتُدُنَا لِمَنْ كُنَّ بِإِلسَّاعَةِ سَعِيْرًا ٥ إِذَا رَا ثُهُمُ فِينَ مُكُلِّن مَنْ السِيعُوالَهَا تَعْيُفُنا وَزَ فِيْرًا ﴿ وَإِذَا ٱلْقُوامِنُهَا مُكَاكًا صَيْعًا مُقَرِّنِينَ دَعُوا هُذَالِك كُبُؤرًا إِلَا تَنْ عُوا الْيَوْمَ لَبُؤرًا وَاحِنَّ اوَّادِعُوالْبُؤرًّا كَفْيُرًا ۞ قُلْ أَوْلِكَ خَيْرٌ أَفْرَحَنَّهُ الْعُلْدِ الَّذِي وَبِينَ الْنَتَقُونَ كَانَتُ لَغُمُ جَزًّاءً وَمَصِيْرًا وَلَهُمُ فِينِهَا مَا يَشَاءُونَ عُلِدِينُ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَنَّا مَسْنُولُ ﴿ وَعَنَّا مَسْنُولُ ﴿ وَهُوَمَ يَعْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُلُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَكُولُ وَ اللَّهِ ٱڞؙڵڷؿؙۄؙڔۼؠۜٵڋؽ۫ڂٛۅٛڵڒۄٲڡ۫ڔۿۼڔۻڵۅؖٳٳڛۑؽڶ۞ڰٲڶۏٳ سَهُ خَلَفَ مَا كَانَ يَهُمُ فِي لَيَا أَنْ تُمُّعِنَ مِنْ وَوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءُ وَلِكِنْ مُثَ**عَنَّهُ وَالْإِنْ مُثَعِّمَةً وَالْإِنَّ مُعْرَى لَمُن**وا الْأَلْزُوكَا لُوَا ڰۏ؆ڹۯۯٳ۞ڣۼۜۯڴڴڔؙۼڰڮڔؠٵڷڠۯڮڹٷؽٷڝ صَرْفًا وَلاَلْصَرًا وَمَن يَقْلِمُ فِلَكُمْ ثَيْنَ قُهُ عَلَامًا كَيدُرُاهِ وَمُ أَرُسَلْنَا فَيُلَكُ مِنَ الْمُؤْسَلِلُنَ إِلَّا مِ لَهُمْ لَيَ أَكُونُونَ الطُّعَامَ وَيَنشُّونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا يَعْشَكُوْلِيَعْفِ ا فِي فِتُنَافُ الصَّرِدُونَ وَكَانَ رَبُكَ بَصِيرُاهُ

وه (خدا) بہت باہر کت ہے جوا کر جا ہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر (چزیں) بنادے (لینی) بافات جن کے میے نبری بہدری موں نیز تہارے کے کل منادے (۱۰)۔ بکدیدتو تیاست بی کوجنداتے ہیں اورہم نے تیامت سے جٹلانے والوں سے لیے دوز خ تیار کرر کی ہے (۱۱) \_ جس ونت وه أن كو دُور سے ديكھے كى تو ( فضب ناك مورى موگ اور یہ ) اُس کے جوش ( خضب ) اور جینے چلا نے کوشنی سے (۱۲) \_اور جب بدووزخ کی سی تلک جکد میں ( رفیحروں میں ) جکڑ ا ڈالے جائیں مے تو وہاں موت کو بکاریں مے (۱۳)۔ آج ایک عل موت کوند بکارو بہت می مولول کو بکارو ( ۱۲) ۔ بوجھو کدید بہتر ہے یا بہشت جاودانی جس کا پر میز گاروں سے وعدہ ہے۔ یدآن ( کے حملوں) کا بدلداورر ہے کا ممکانہ ہوگا (۱۵)۔وہاں جو جا ہیں سے اُن كے ليے (ميسر) موكا بيدائي جي رہيں مے يدهده خداكو (پاراكرنا) الازم ہے اور اس لاکن ہے کہ ما تک لیا جائے (۱۲)۔اورجس وان ( خدا ) إن كواور أن كوجنهيس بير خدا كرسوا يو جية بي جمع كرے كا تر فرمائے کا کیاتم نے میرے ان بندوں کو تمراہ کیا تھا یا ہے و کمراہ ہو سکتے تے (۱۷)۔ وہ کہیں کے کراز یاک ہے میں یہ یات شایال نہی کہ میرے بوااوروں کودوست باتے لیکن آولے ای ان کواوران کے باب دادا کو برسطے کو منتیں ویں ۔ یہاں تک کدوہ حیری مادکو بھول سے اور ب يلاك موسة واللاوك ته (١٨) لو (كافرو) البون سة لوتم كو تهاری بات ش جنلاد یا پس (اب)تم (عذاب کو) ند پمیر سکتے ہونہ ( کسی ہے ) مدد لے سکتے ہو۔ اور جوفخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اُس کو بڑے مذاب کا مزا جَکھا کیں گے(14)۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیٹمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں جلتے پھرتے تھے۔ اور ہم نے تہہیں ایک دوسرے کے لیے آز مائش بنایا ہے کیا تم صبر کرو مے اور تمہارا پرورد گارتو و کیھنے والا ہے (۲۰)

### تفسيرسورة الفرقان آيات ( ١٠ ) تا ( ٢٠ )

(۱۰) ده ذات بڑی عالی شان ہے، اس نے تو ان کفار کی فر مالیش ہے بھی اچھی چیز آپ کود ہے دی، آ فرت میں بہت ہے باغات جن کے درختوں اور محلات کے نیچے سے دودھ، شہد، شراب اور پانی کی نہریں بہتی ہیں اور جنت میں آپ کے لیے اس نے سونے اور چیا ندی کے بہت سے محلات تیار کردیے جو ان کفار کی اس فر مالیش ہے کہیں زیادہ بہتر ہیں جو آپ کے لیے دنیا میں بقول ان کے بہت ہے محلات اور بیا کہ اگر اللّٰہ تعالی چا ہے تو بقول ان کے آپ کے لیے دنیا میں بہت سے محلات اور باغات بنا دے یعنی مشرق و مغرب میں آپ کے لیے بہت سے شہر اور قلعے فتح فرمادے جن سے بیکا درشک کریں۔

# شان نزول: تُبلُركَ الَّذِي نَزُّلَ الْفُرُقُانَ ﴿ الَّخِ ﴾

ابن الی شیبہ نے مصنف میں اور ابن جریز اور ابن ابی حاتم علیہ نے فیٹمہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ملک شیا کہ اگرا پ چاجی تو ایس کوز مین کے خزانوں کی تنجیاں اور اس کے خزانے وے ویے جا کیں اور اس وی سے کہا گیا کہ اگرا پ چاجیں آپ کے درجات میں ہمارے یہاں کی شیم کی کوئی کی نہیں ہوگی اور اگرا پ فرما کی تو یہ سب وی اور اگرا پ فرما کی جنا کہ تا خرت میں آپ کو دینے کے لیے جمع کر کھیں آپ نے اس پر فرما یا آخرت میں مجھے دینے کے لیے جمع کر کھیں آپ نے اس پر فرما یا آخرت میں مجھے دینے کے لیے جمع کر کھیں آپ نے اس پر فرما یا آخرت میں مجھے دینے کے لیے جمع کر کھیں آپ نے اس پر فرما یا آخرت میں مجھے دینے کے لیے جمع کر کھیں آپ نے اس پر فرما یا آخرت میں مجھے دینے کے لیے جمع کر کھیں آپ نے اس پر فرما یا آخرت میں مجھے دینے کے لیے جمع کر کھیں آپ نے اس کی جنوبی کو اس سے بہتر چیز وے دے۔

- (۱۱) بلکہ بیلوگ تو قیامت کے قائم ہونے کو جموٹ مجھ رہے ہیں اور ہم نے ایسے خص کی سزا کے لیے جو قیامت کو حموث مجھے دوزخ کی آگ تیار کررکھی ہے۔
- (۱۲) اور جب وہ دوزخ ان کو پانچے سوسال کی مسافت ہے دیکھے گی تو بیلوگ دور ہی ہے اس کا جوش وخروش سیس گے بعنی وہ غصہ میں انسان کی طرح غضب ناک ہوگی اور گدھے کی طرح چیخے گی۔
- (۱۱۰) ۔ اور جب بیلوگ اس دوزخ کی کسی نگل جگہ میں شیاطین کے ساتھ ہاتھ پیر جکڑ کر ڈال دیے جا کیں گے تو اس تنگ جگہ میں بیموت ہی موت ایکاریں گے۔
- (۱۴) الله تعالی ان ہے فرمائے گا کہ اپنی ان لامتنا ہی مصیبتوں کی وجہ سے ایک موت کونہ پکار و بلکہ بہت می موتوں

کو پکارو۔

(۱۵) اے مجمد ﷺ پان مکہ والوں لیعنی ابوجہل اور اس کے ساتھیوں سے فرمائیے کیا یہ مصیبت وموت اور یہ دوزخ کی حالت اچھی ہے جس کا کفر وشرک اور برائیوں ہے نیچنے والوں لیعنی رسول اگرم ﷺ اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشد کی جنت ان کے لیے صلہ ہے اوران کا آخرت میں ٹھکا ناہے۔
میں ٹھکا ناہے۔

(۱۲) ان کو جنت میں و وسب چیزیں ملیں گی جو پچھووہ چاہیں گے اور تمنا کریں گے اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے نہ وہاں میں ہمیشہ رہیں گے نہ وہاں موت آئے گی اور نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ بیا یک وعدہ ہے جو آپ کے رب کے ذمہ ہے اور جس کی ان لوگوں نے ورخواست کی ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کی درخواست یوری فرمادی ہے۔

(۱۷) اور قیامت کے دن جب اللّٰہ تعالیٰ ان کا فرول کو اور ان کے بنول کو جمع کرے گا تو ان کے معبودوں سے فرمائے گا کیاتم نے ان کومیری اطاعت سے ممراہ کیا تھا اور اپنی اطاعت کا تھم دیا تھا یا خود ہی انھوں نے راہ حق کوچھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کی دجہ سے تمہاری پرستش شروع کردی۔

(۱۸) تو ان کے معبود لیمنی بت وغیرہ عرض کریں گے معاذ اللّٰہ ہماری کیا مجال تھی کہ ہم اس کے سوااور کارسازوں کو تجویز کریں لیعنی وہ معبود کہیں گے کہ معاذ اللّٰہ ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے سوااوروں کی عبادت کریں تو پھر ہماری کیسے جراکت ہو گئی کہ ہم ان بدبختوں کواپنی عبادت کا تھم دیتے لیکن آپ نے ان کواوران سے قبل ان کے بروں کو صالت کفر میں بہت ڈھیل اور آسودگی دی یہاں تک کہ پہلوگ تو حیداور آپ کی اطاعت ہی کو بھلا بیٹھے تو یہلوگ خود ہی تاہ اور اس باد ہوئے۔

(۱۹) اس وقت الله تعالی ان غیرالله کے پجاریوں سے فرمائے گاسوتمہار سے ان معبودوں نے تو تمہیں تمہاری سب باتوں میں جھوٹا کھیرا دیا سوتم اب ان فرشتوں یا بنوں کی گواہی کواپنے سے نہتو خود ٹال سکتے ہو یا بید کہ اس دوزخ کے عذاب کواپنے سے نہتو خود ٹال سکتے ہواور نہ کوئی تمہاری مدد کرسکتا ہے۔

اورائے گروہ سلمین جو جوتم میں سے *گفر کرے گایا یہ کہ*ائے گروہ کفار جو جوتم میں سے گفر پر قائم رہے گا تو ہم اس کو دوز خ میں بڑاعذاب دیں گے۔

(۲۰) اب الله تعالی کفار کی اس بات کا جواب دیتا ہے کہ اس رسول کو کمیا ہوا کھا تا بیتا ہے النے چنانچے فرما تا ہے کہ اے محمد اللہ میں جاتے پیغمبر بھیجے سب کھا تا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے ایک کودوسرے کے لیے آزمایش بنایا ہے یعنی عربی کو غیر عربی اورغی کو نقیراورشریف کورذیل کے ذریعے آزماتے ایک کودوسرے کے لیے آزمایش بنایا ہے یعنی عربی کو غیر عربی اورغی کو نقیراورشریف کورذیل کے ذریعے آزماتے

ہیں جب یہ بات معلوم ہوگئ تو ابوجہل اوراس کے ساتھیوں نے کہا کیاتم رسول اکرم دی اور آپ کے محابہ کرام کے ساتھ مبرکرو کے تاکہ تم دین اللی اور تھم خداوندی کی اطاعت میں اس جماعت میں شامل ہوجا و اوران لوگوں کے ساتھ اُٹھنے بیٹے نگو ہاتی آپ کا پروردگا رخوب دیکھ رہاہے کہ بیاس چنز پرصبرنہیں کریں کے یا آیت مہارکہ کا بیمطلب ہے کہ اے محابہ کرام بھی کیا تم ان کفار کی تکالیف پرصبر کرو گے تا کہ اللہ تعالی تنہیں وہ پورا پورا بدلہ وے جو صبر کرنے والوں کو ماتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا۔

## شان نزول: وْمَا اَرْسُلُنَا قُبُلَكَ مِنَ الْهُرْسَلِيْنَ ﴿ الَّحِ ﴾

اور واحدیؒ نے جبیرؒ کے طریق نے بذریعے منحاک محضرت ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ جس وقت مشرکین نے رسول اکرم پیٹ کوروزی کی تلاش پرطعتہ دیا اور کہنے گئے کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ ہماری طرح کھانا بھی کھا تا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے تو یہ بات سن کررسول اکرم پیٹٹ کوافسوس ہوا، اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی یعنی ہم نے آپ سے پہلے جتنے پینجم بسب کھانا بھی کھاتے تتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہم نے اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہم سے اور این فرمائی کھی ہے۔ تتے اور این نقش کی ہے۔

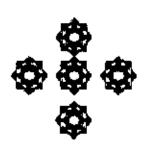

وَقَالَ الَّذِي يُنَ لَا يَرْجُونَ لِكَا مَنَا لَوُلِّوا أَذِلَ عَلَيْنَا يَّهُ الْمُلَيِّكُةُ أَوْنَرِي رَبِّنَا لَقِي الْتُكْلِيرُوْ إِنِّى ٱلْفَيْهِ فِرُوعَتَوْعَتُواْ كَيِيْزُا®يَوْمَرِيَرُوْنَ الْمُلَيِّكُةُ لَاقِفُرِي يَوْمَيِينِ لِلنَّهْرِمِيْنَ وَيَعُولُونَ حِبُرًا مُخْجُورُ الصوكر الله مَاعَملُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ مُهَا ءً مُنْتُؤُرًا ﴿ أَصْعَبُ الْمُنْامِ يَوْمِنِ جَارُهُ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَعِينُالُا وَيُوْمَرُّلْشَعْقُ السَّيَاءُ بِالْفَتَلِمِوْنِيْلُ الْمُثَلِّكُةُ تُنْزِيْلًا۞ٱلْمُلْكُ يُوْمَهِنِ الْمُقَّ لِلرَّخْفِن وَكُلْنَ يُوْمَّا عَلَى الْكُفِرِيْنَ عَسِيرُرُّا ﴿ وَيَوْمُرَيِّعَتْ الظَّالِوْعَلَ يَكَ يُهِ يَعْفُولُ يْلَيْتَنِي اتَّعَذَّتُ مُعَ الرَّسُولِ سَمِيْلُ ﴿ يُولِكُ كُولُكُ لَهُ لَهُ ٱتَعْفِلْ فَلَانَا عَلِيُلاَ لَكَ فَالْمَالِكِينَ مَسَلَّيْنَ عَنِ اللَّيْ لِرَبِعْدَ الْأَجَاءُ فِي وكانَ الشَّيْطُنُ لِلْإِنْسَانِ خَنْ وُلَّهُ وَقَالَ الرَّسُولُ يُرْبِ إِنَّ قَوْمِي الَّغَلُ وَاهْلَ الْقُرُانَ مَهُجُوْرًا ﴿ وَكُلِّ إِلَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوالِينَ الْمُعْرِمِينَ وَكُفْ بِرَيْكَ هَادِيّا وَنُصِيرُاهِ وَقَالَ الَّذِي نِنَ كَغَرُوا لَوْ لَا يُزِلَ عَلَيْهِ النَّقُرُ انَ جُمُلَّةً وَاحِدَةً ﴿ كَذَٰ إِكَ النَّهِ عَنُوادُكُ وَرَكَّلُنُهُ تَوْتِيلًا ﴿ ثُ وَلَا يَا نُتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئُنُكَ بِالْحَقِّ وَٱحْسَنَ تَفْسِيُرًا ﴿ ٱلَّذِينُنَ يُحْشَرُونَ عَلِ وُجُوهِ هِمْ إلى جَهَنَّمَ أُولَيْكَ شَيَّ جٌ مُكَانًا وَاصَلُ سَبِيلًا

اور جولوگ ہم ہے ملنے کی اُمید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم برفر شتے کوں نازل ند کیے مجئے یا ہم آ تھے ہے اپنے پروردگارکود کھے لیں۔ بیہ اینے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور ( اس بنا پر ) بڑے مرکش ہو رہے ہیں (۲۱) بھس دن میہ فرشتوں کو دیکھیں مے اُس دن ستنهاروں کے لیے کوئی خوشی کی ہات نہیں ہو کی اور کہیں سے ( خدا حریتم) روک لیے (اور بند کردیے) جاؤ (۲۲)۔اور جواُنہوں نے عمل کیے ہوں سے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں سے تو اُن کواڑتی خاک کردیں کے (۲۳۳)۔اُس دن اہلِ جنت کا ٹھکانا مجمی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی ہوگا (۲۴س)۔اور جس دن آسان اہر کے ساتھ بھٹ جائے گا اور فرشتے ٹازل کیے جائمیں کے (۲۵)۔ اُس دن سخی بادشان خدا بی کی ہوگی۔ اور وہ دن کافروں بر (سخت) مشکل ہوگا (۲۶)\_اورجس دن (ناعا قبت اندلیش) طالم اینے ہاتھ كاك كاك كمائ كا(اور) كيم كاكه كاش ميس في يغير كرساته رشندا فقتیار کیا ہوتا ( ۲۷ )۔ ہائے شامت کاش میں نے فلاں مختف کو ووست نہ بنایا ہوتا (۴۸)۔اُس نے جھے کو ( کتاب ) تقییحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا۔ اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے(۲۹)۔ اور پیغبر کہیں کے کداے پروردگار میری توم نے اس قرآن کو جھوڑ رکھا تھا (۳۰)۔اور ای طرح ہم نے مرہ ایت اور میں سے ہر پیٹیسر کا دستمن بنا دیا اور تمہارا پر ورد گار بدایت دیے اور مدد کرنے کو کافی ہے (۳۱)۔اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک می دفعه کیول نه آنا را گیا ۔اس طرح( آہته ا آستد)اس ليے ( أتارا كيا) كه اس عد تمبارے ول كو قائم

ر تھیں۔اور (ای واسلے) ہم اس کوٹھیرٹھیر کر پڑھتے ہیں (۳۲)۔اور بیلوگ تمہارے پاس جو (اعتراض کی )بات لاتے ہیں ہم ا تمہارے پاس اس کامعقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں (۳۳)۔ جولوگ اپنے مونہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے اُن کاٹھکا نامجی پُر اہےاور وہ رہتے ہے بھی بہکے ہوئے ہیں (۳۴)

#### تفسير سورة الفرقان آيات ( ٢١ ) تا ( ٣٤ )

(۲۱) ابوجہل اوراس کے ماتھی جو بعث بعد الموت کا فکرنیں کرتے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں ہوجہ ہے اس فرشتے کیوں نہیں ہوجہ ہے آکر کہیں کہ آپ کو لللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے یا ہم اپ رب کود کھیے لیس اور اس سے خود آپ کے بارے میں دریافت کرلیں بےلوگ ایمان سے تکبر کررہے ہیں اور اپنے دلوں میں خود کو

بہت بڑاسمجھ رہے ہیں کہ اللّٰہ کود کیھنے کی درخواست کرتے ہیں اور ایمان سے بہت زیادہ تکبر کررہے ہیں یابید کہ بہت ہی دلیری اور بدتمیزی پیاتر رہے ہیں کہ فرشتوں کے نزول کی خواہش کیے بیٹھے ہیں۔

(۲۲) جس دن بدلوگ مرنے کے دفت فرشتوں کو دیکھیں گے اور وہ قیامت کا دن ہے تو فرشتے ان ہے کہیں گے آج مشرکین کو خوشی کی بات لیعنی جنت نصیب نہ ہوگی اور عذاب کے فرشتوں کو دیکھیر کفار کہیں گے بناہ یا بہ مطلب ہے کہ فرشتوں کو دیکھیر کا فروں سے کہیں گے کہ کفار کے لیے قطعی طور پر جنت کی بشارت بھی حرام کر دی گئی۔

(۳۳) اورہم اس روزان کے ان نیک کا موں کی طرف جو کہ وہ دنیا میں کر بچکے تھے متوجہ ہوں گے تو آخرت میں ان کواپیا ہے کار کردیں گے جیسا کہ جانو روں کے قدموں سے دھول اڑتی ہے یا یہ کہ ایسا کردیں گے جیسا کہ کسی کمرہ میں سوراخ میں سے دھوپ کی روشی جاتی ہے اوراس روشی میں خبار کی کی ایک کیرنظر آتی ہے پراس کوکوئی ہاتھ میں نہیں کے سکتا ای طرح ان کے اعمال کوختم کردیں گے۔

(۲۴) البتة رسول اكرم ﷺ اور آپ كے صحابہ كرام قيامت كے دن ابوجہل وغيرہ سے قيام گاہ ميں بھی التجھے ہوں گے اور آرام گاہ ميں بھی بہت الجھے ہوں گے۔

(۲۵) اور نزول خداوندی کے لیے جس روز آسان ایک بدلی پر ہے بھٹ جائے گااور فرشتے زمین پرتر تیب وار اتارے جائمیں گے۔

(۲۲) اس روز حقیقی حکومت اور عادلانه فیصله الله بی کاموگاا وروه دن کفار پربهت بی سخت موگا۔

(۲۸-۱۷) اورجس روزعقبہ بن الی معیط کا فرغایت وحسرت میں اپنے ہاتھ چبالے گااور کیے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں رسول اللّٰہ ﷺ کے ساتھو دین کی راہ پرلگ جاتا ، ہائے میری شامت کیا اچھا ہوتا کہ میں وین کے بارے میں الی بن خلف کو دوست نہ بناتا۔

# شان نزول: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ ﴿ الَّحِ ﴾

اورابن جریز نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کیا ہے کدانی بن خلف رسول اکرم کھٹا کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا تھا۔ ہوا کرتا تھا تو اس کوعقبہ بن الی معیط ڈانٹا کرتا تھا ،اس پریہ آیت مبار کہ نازل ہوئی بعنی جس روزیہ کا فرحسرت میں اپنے ہاتھ جبالے گا۔ نیز ای طرح شعی اور مقسم سے روایت کی گئی ہے۔

(۲۹) اس کم بخت نے جب کہ رسول اگرم ﷺ وحید کا پیغام لے آئے تھے مجھ کوتو حیدا ورا طاعت خداوندی ہے بہکا دیا اور شیطان تو انسان کوئین امداد کے وقت امداد دینے ہے جواب دیے کررسوا کر ہی دیتا ہے۔

(۳۰) اس روز رسول اکرم ﷺ فرمائیں گےاہے میرے پرور دگاراں قوم نے اس قر آن کریم کو جوواجب لعمل اور

واجب الاعتقادتها ، بالکل نظرانداز کردکھاتھا کہ اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتے تھے اس پڑمل تؤور کنار۔ (۳۱) اور ہم ای طرح جیسا کہ ابوجہل آپ کا دشمن ہے مشرک لوگوں میں سے ہرنی کے دشمن بناتے رہتے ہیں کہ آپ سے پہلے انبیاء کرام الطبیع کی ان کی قوم دشمن رہی ہے اور آپ کا رب آپ کی تفاظت کرنے اور آپ کے دشمن کے مقابلہ میں آپ کی مددکرنے کے لیے کا فی ہے۔

(۳۲) اورابوجہل اوراس کے ساتھی کہتے ہیں کہ جیسا کہ توریت موٹی الظیفاۃ اور زبور داؤد الظیفاۃ پر اورانجیل عیسیٰ الظیفاۃ پر اورانجیل عیسیٰ الظیفاۃ پر اورانجیل عیسیٰ الظیفاۃ پر ایک ہی دفعہ نازل کی گئی ہے اس طرح یہ قرآن کریم ایک ہی بار کیوں نازل نہیں کیا گیا اس طرح بذریعہ جبر میل امین تدریجا اس لیے نازل کیا ہے تا کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کوتوی رکھیں اور آپ کے دل میں اس کو خفوظ کردیں۔

## شَانَ نَزُولَ: وَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُوا لَوُلَا نُزِّلَ ( الخِ )

وضاحت کے ساتھ جواب آپ کوعنایت کردیتے ہیں۔

ابن ابی حاتم "اورحاکم" نے سیجے کے ساتھ اور ضیاء نے مختارہ میں حضرت ابن عباس اس سے روایت کیا ہے کہ مشرکین کہنے گئے اگر محمد و کا اپنے دعوے کے مطابق نبی ہیں تو ان کا پروردگاران کوعذاب نہیں دے گا باقی قرآن کر میم ان پرایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہوتا ،ایک ایک اور دودوآ یتیں کر سے کیوں نازل ہوتا ہے اس پراللہ تعالی نے یہ تیت نازل فرمائی ۔ یعنی کا فرلوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پریقر آن دفعتا کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ یہ بیت کا فرلوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پریقر آن دفعتا کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ (۳۳) اور ای اس کو بہت کھم راتھ ہرا کر ایک ایک آیت کرے نازل کیا ہے اور اوامر ونوائی اس میں صاف طور پر بیان کیے ہیں اور بیلوگ آپ کے سامنے کیسا بھی مجیب سوال پیش کریں مگر ہم اس کا ٹھیک اور شوس اور

(۳۴) بیابوجہل اوراس کے ساتھی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے مونہوں کے بل دوزخ میں ڈالے جا ئیں گے بیلوگ آخرے بین جگہ کے اعتبار سے اور دنیا میں عمل کے اعتبار سے بھی بدتر اور حق وہدایت کے راستہ سے گمراہ ہیں۔



## وكقن اتينناموسى الكثب وجعلنامعة

اورہم نے موک کو کتاب دی اور اُن کے بھائی کو مددگار بنا کراُن کے ہائی کو مددگار بنا کراُن کے ہائی کو مددگار بنا کراُن کے ہاں جاؤ جنہوں نے ہاری آ یقوں کی جگذیب پر اڑے رہے ) تو ہم نے اُن کو ہلاک کر ڈاللا (۳۹)۔اور ٹوح کی قوم نے بھی جب بخیروں کو جنٹلایا تو ہم نے اُنہیں غرق کردیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنادیا۔اور ظالموں کے لیے ہم نے دُکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا بنادیا۔اور ظالموں کے لیے ہم نے دُکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہور ہا کہ والوں اور اُن کے درمیان اور بہت کی جماعتوں کو بھی (ہلاک کرڈالا) (۳۸)۔اور سب کے بہت می جماعتوں کو بھی (ہلاک کرڈالا) (۳۸)۔اور سب کے کوہس نہس کردیا (۳۹)۔اور بید کافر ) اس بتی پر بھی گذر بھی ہیں کوہس نہوں کوہس نہر کری طرح سے بینہ برسایا گیا تھا کیا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں کوہس نہر کری طرح سے بینہ برسایا گیا تھا کیا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں اور بیدلوگ جس پر کری طرح سے بینہ برسایا گیا تھا کیا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں اور بیدلوگ جس نے جس کو خدا نے بیٹھ بر بنا کر بھیجا ہے (۳۱)۔اگر ہم اپنے اور بیدلوگ جس کو خدا نے بیٹھ بر بنا کر بھیجا ہے (۳۱)۔اگر ہم اپنے فض سے جس کو خدا نے بیٹھ بر بنا کر بھیجا ہے (۳۱)۔اگر ہم اپنے اور بیا گھنے میں کو خدا نے بیٹھ بر بنا کر بھیجا ہے (۳۱)۔اگر ہم اپنے اور بیا گھنے میں کو خدا نے بیٹھ بر بنا کر بھیجا ہے (۳۱)۔اگر ہم اپنے اور بیا گھنے کی اس کر بھیجا ہے (۳۱)۔اگر ہم اپنے اور بیا گھنے کی اس کو دیکھتے ہیں تو تہ بیا کہ بھیجا ہے (۳۱)۔اگر ہم اپنے اور بیا گھنے کی اس کو دیکھ بیا کر بھیجا ہے (۳۱)۔اگر ہم اپنے اور بیا گھنے کی اس کر بھیجا ہے (۳۱)۔اگر ہم اپنے اُن کی اُن کے بیا کہ بیا کر بھیجا ہے دیا ہو اس کو دیکھ بیا کہ بھی اُن کر بھیجا ہے دیا ہو اس کو دیکھ بیا کہ بھی کی اُن کر بھی اُن کر بھیجا ہے دیا ہو اُن کی کو بھی کی کر بھیجا ہے دیا ہو بھی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کے دیا ہو کر بھی کی کر بھی کو اس کو دیکھ بھی کر بھی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کو کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کی کر بھی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کر

معبودوں کے بارے میں ثابت قدم ندر ہے تو بیضرورہم کو بہکا دیتا (اور) اُن سے (پھیردیتا) اور بیعنقریب معلوم کرلیں ھے جب عذاب دیکھیں گے کہ سید ھے رہتے ہے کون بھٹکا ہوا ہے (۲۲)۔ کیاتم نے اُسٹخف کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبودینا رکھا ہے تو کیاتم اس پرنگہبان ہو سکتے ہو (۴۳)۔ یاتم بی خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سُنٹنے یا سیجھتے ہیں (نہیں) بیتو چو پایوں کی طرح میں بلکہ اُن ہے بھی زیادہ گراہ میں (۴۳)

#### تفسير سورةالفرقان آيابت ( ٣٥ ) تيا ( ٤٤ )

(۳۵) اور ہم نے مویٰ النظیمیٰ کوتوریت دی تھی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون النظیمٰ کومعین وید دگار بنایا تھا۔

(٣٦) پیمرہم نے ان دونوں کو تھم دیا کہ فرعون اوراس کی قبطی قوم کے بپاس جاؤ جنھوں نے ہماری نونشانیوں کو جھٹلایا ہے گران کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے نتیجہ بیہ ہوا کہ ہم نے ان سب کوغرق کرکے بالکل ہی نمیست و نابودکر دیا۔

(۲۷) اور تو م نوح الطفی کو بھی ہم ہلاک کر چکے ہیں جب انھوں نے حضرت نوح الطفی ور پیغیبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کوطوفان سے غرق کر دیا اور ہم نے ان کے واقعہ کولوگوں کی عبرت کے لیے ایک نشان بنادیا تا کہ بعد میں آنے

### والے ان کی پیروی نہ کریں۔

- (۳۸) اورہم نے ان مشرکین بالخصوص مشرکین مکہ کے لیے دوزخ میں در د تاک سزا تیار کررتھی ہے۔
- (۳۹) اورہم نے قوم ہود الطبیع ہو مسالے الطبیع اور قوم شعیب الطبیع اور ان کے درمیان اور بہت ہی امتوں کو ہلاک کیا ہے اور ان کے درمیان اور بہت ہی امتوں کو ہلاک کیا ہے اور ان پہلی قوموں میں ہے ہم نے ہر ایک قوم کوعذ اب سے ڈرایا مگراس کے باوجودوہ نہ مانے تو ہم نے ان سب کو کیے بعدد میرے یا لکل ہی تناہ کردیا۔
- (۴۰) اور یہ گفار مکہ اپنی آ مدورفت میں حضرت لوط النظیمیٰ کی بستی ہے ہوکر گزرے ہیں جس پر بری طرح پھر بھر برسائے گئے تو اس بستی اور وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کیا یہ لوگ اس کو دیکھتے نہیں رہنے کہ پھر بھی عبرت نہیں حاصل کرتے کہ آ پ کو نہ جھٹا کیں، بلکہ اصل وجہ رہ ہے کہ یہ لوگ مرکز جی اضحا کا احمال بی نہیں رکھتے۔ مراسی ماصل کرتے گئے ہیں اور بطور نداق کے کہتے ہیں کیا یہی بزرگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔
- (۳۲) کہ اس نے ہمیں ہمارے معبود وں کی عبادت سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان کی عبادت پرمضبوطی کے ساتھ قائم ندر ہتے۔

اللّه تعالیٰ بطور وعید کے فرما تا ہے کہ ان کوجلدی ہی معلوم ہوجائے گا جب عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون شخص دین وجہت کے اعتبار سے گمراہ تھا۔

(۳۳) اے پیمبرآپ نے اس مخص لینی نظر بن حادث اور اس کے ساتھیوں کی حالت بھی دیکھی جنھوں ۔
نے عباوت کے لیے اپنا اللّٰہ اپی خواہشات نفسانی کو بنار کھنا ہے تو کیا آپ اس کی اس فساد سے نکالنے ہیں تگرانی کر سکتے ہیں۔ اس آیت کوآیت جہاد نے منسوخ کرویایا ہے کہ آپ اس کی عذاب سے نگرانی کر سکتے ہیں۔

(۳۴) یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں ہے اکثر حق بات کو سنتے ہیں یا یہ کہ جس وقت وہ حق بات کو سنتے ہیں تو اس کو سنتے ہیں تو اس کو سنتے ہیں تا ہے کہ جس وقت وہ حق بات کو سنتے ہیں تو کھیے ہیں اس کو بھھتے ہیں ان کا سننا اور پھر بھھنا تو در کنار بیتو محض چو پایوں کی طرح ہیں کہ جن کو کھانے پینے کے علاوہ کسی تنہیں۔ سمجھ یو جھنیں بلکہ بیتو دین وجست ہیں ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں کیوں کہ چو پائے تو اس راہ دین کے مکلف ہی نہیں۔

ٱلَّهُ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَ الظِّلِّ وَلَوْشَأَ وَلَعَقِلَ سَاكِنَا أَثُوَّ جَعَلْنَا الشُّنْسُ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿ ثُمَّ قَبَضْنُهُ الْيُنَا قَيْضًا لِسَبُرَّاهِ وَهُوَالَّذِي نَ جَعَلَ لَكُوْ الَّذِلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ التَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُو الَّذِي أَرُسَلَ الرِّيْحَ بُشُرًا بَيْنَ يَى يُ رَحْمُتِهِ وَانْزُلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَفُورًا اللَّهِ لِنَاجِيَّ بِهُ بَلْكَةً مَيْتًا وَنُسُقِيَة مِنَاخَلَقُنَأَ آنْعَامًا وَانَاسِكَ لِتَيْرَانَ ۘ وَلَقَانُ حَمَرُفُنَاهُ بَيْنَهُمُ لِيَنَّ كَرُوْا ۖ قَأَلِى ٱلْكُوْلِيَّاسِ الْأَلْفَوْرَا ۗ وَلَوْشِنُنَا لَبُعَثُنَا فِي كُلِ قَرْيَةٍ نَنِي يُرُ الْفَقَلَا تَطِعِ الْكُفِرِيْنَ ۏۘۼٲڝۮ۫ۿڡٞڔؠؚ؋ڿؚۿٲڋٲڲؘؠڒۘٳ<sup>ۺ</sup>ۅٙۿۅٵڷڋؽڡؘۯڿٵڵڹڂڒؽڹ هْذَاعَنْ بُ فُرَاتَ وَهُنَ الِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ يَنْتَهُمَا يَرُ زَعَّا وَّحِجُرًّا مَّحُجُورًا ﴿ وَهُوالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمُآءِ بَشُرًا فَجَعَلَهُ نَسَيًا وَّصِهُرًا وَكَانَ رَبِّكَ قَيِ يُرُاسِ وَيَعْبُلُ وَنَ مِن دُوْنِ الله مَالَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وْكَانَ الْكَافِرْ عَلْ رَبِّهِ طَهِيُرًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّامُ بَيَثِّرًا وَنَذِ يُرَّا إِقَلَ مَا أَسْتُلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَنْ شَآءَ أَنْ يَتَخَفِنُ إِلَى رَفِهِ سَهِينُلَّا عَ وَتُو كُلُ عَلَى الْجِي الَّذِي لِا يَنُونُ وَسَخْ بِحَنْدِ ﴿ وَكُفِّي بِهِ عْ بِنُ نُوْبِ عِبُ ادْ لِا تَحِيدُ أَنَّ الَّذِي فَلَقَ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُمُ أَفِي سِتَّةِ أَيَّا مِرْتُقُرَاسُتُوى عَلَى الْعَرْضُ أَلَوْعُلْ فَنْكُلُّ بِهِ خَمِيْرًا ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ وَاسْجُدُ وَالِلرَّحُمْنِ ۚ قَالُوا وَمَا الرَّحُمْنُ أَنْسُعُلُ لِمَا تُأْمُرُنّا وَزَادَهُ مُنْفُؤُرًا إِنَّ الرَّحُمْ فُفُورًا إِنَّ

بلکتم نے اپنے پروردگار( کی قدرت) کونہیں ویکھا کہوہ سائے کوکس طرح دراز کر(کے پھیلا ) دیتا ہے اور اگر وہ جاہتا تو اس کو ( بے حرکت) تھیرار کھتا پھرسورج کواس کا رہنما بنا دیتا ہے ( ۴۵ ) ۔ پھر ہم اس کوآ ہتہ آہتہ اپی طرف سمیٹ لیتے ہیں (۳۶)۔اور دبی تو ہے جس نے رات کوتمہارے لیے پردہ اور نیندکوآ رام بنایا اور دن کواُٹھ کھڑے ہونے کا ونت تھیمرایا ( ۴۷ )۔ اور وہی تو ہے جوانی رحمت کے مینہ کے آ گے ہوا وُل کو خوشخبری بنا کر بھیجنا ہے اور ہم آسان سے یاک (اور نظرا ہوا ) یانی برساتے ہیں (۴۸)۔ تا کہ اس سے شہر مز دہ (لعنی زمین افراده) کوزنده کردین اور پرجم اے بہت ہے چو پایوں اور آ دمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں بلاتے میں (۴۹) ۔ اور ہم نے اس (قرآن کی آینوں) کوطرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تا کہ نصیحت بکڑیں تمر بہت ہے لوگوں نے انکار کے ہوا قبول نہ کیا (۵۰)۔اوراگرہم چاہتے تو ہربستی میں ڈرانے والابھیج ویتے (۵۱)۔ توتم کافروں کا کہانہ مانواور اُن ہے اس قرآن کے حکم کے مطابق برے شدوعہ سے ازو (۵۲)۔ اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا ویا ایک کا بانی شریں ہے بیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا۔ اور دونول کے درمیان ایک آٹر اورمضبوط اوٹ عادی (۵۳)۔ اوروہی توہے جس نے یاتی ہے آدمی پیدا کیا۔ پھراس کوصاحب نسب اور صاحب قرایت دامادی بتایا۔ادرتمهمارا بروردگار ( برطرح کی )قدرت رکھتا ہے ( ۵۴ )۔ اور بیلوگ خدا کوچھوڑ کرائی چیز کی میشتش کرتے ہیں کہ جو نہ اُن کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ ضرر ۔ اور کا فراسینے بروردگار کی مخالفت میں بردا زور مارتا ہے (۵۵)۔ اور ہم

نے (اے محمد ﷺ) تم کوسرف خوتی اور عذاب کی خبر سُنانے کو بھیجا ہے (۵۷)۔ کہد دو کہ میں تم ہے اس (کام) کی اُجرت نہیں مانگا۔

ہاں جو شخص جا ہے اپنے پروردگار کی طرف (جانے کا) رستہ اختیار کرلے (۵۷)۔ اور اُس (خدائے) زعمہ پر بھروسہ رکھوجو (حجمی)

تہیں مرے گا اور اُس کی تعریف کے ساتھ تبیج کرتے رہو۔ اور وہ اپنے بندوں کے گنا ہوں سے خبرر کھنے کو کافی ہے (۵۸)۔ جس نے

ہم بان اور زمین کو اور جو پچھان ووٹوں کے درمیان ہے چھون میں بیدا کیا پھر عرش پر جانھیروہ (جس کا نام) رخمن (یعنی بڑا

مہر بان) ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کرلو (۵۹)۔ اور جب ان (کفار) سے کہا جاتا ہے کہ درخمن کو بحدہ کروتو کہتے ہیں کہ

رخمن کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہوہم اس کے آگے بحدہ کریں اور اس سے اور بدکتے ہیں (۱۰)

### تفسير سورة الفرقان آبات ( ٤٥ ) تا ( ٦٠ )

(۳۷-۳۵) اے مخاطب کیا تو نے اپنے پروردگار کی اس قدرت وصنعت پر نظر نہیں کی کہ وہ میج صاوق کے بعد سورج نظر ہوں اسے مغرب تک مس طرح سایہ کو پھیلا تا ہے اورا گروہ چا ہتا تو اس سایہ کو ہمیشہ ایک حالت پر تفہرایا ہوار کھتا کہ آفاب کی بلندی کا بھی اس پر یکھا ٹرنہ پڑتا۔ پھر ہم نے آفاب کو اس سایہ کی درازی وکوتا ہی پر ایک ظاہری علامت مقرر کردیا کہ جہاں بھی سورج ہوتا ہے ،سایہ فور اس کے ساتھ ہوتا ہے ، پھر ہم نے اس سایہ کو آہتہ آہتہ اپنی طرف سمیٹ لیا۔

(۷۷) اور وہ اللّٰہ ایسا ہے جس نے رات تمہارے لیے پر دہ کی چیز بنا کی کہ اس میں ہرایک چیز حبیب جاتی ہے اور نیند کوتمہارے جسموں کے لیے راحت کی چیز بنایا اور دن کوتمہاری روزی تلاش کرنے کا وقت بنایا۔

(۳۹-۳۸) اوروہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت ہے پہلے خوش کردینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہم آسان سے پانی برساتے ہیں جو پاک صاف کردینے کی چیز ہے تا کہ اس کے ذریعے سے مردہ و بنجر زمین میں جان ڈال دیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت ہے جانوروں اور بہت سے انسانوں کوسیرا ب کریں۔

(۵۰) اورہم اس پانی کو بقذر مصلحت سال بہ سال تقسیم کردیتے ہیں تا کہ لوگ اس کے ذریعے سے نفیحت حاصل کریں لیکن اکثر لوگوں نے اللّٰہ کے اس انعام کوقبول نہیں کیا اور اللّٰہ تعالیٰ اور اس کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیے بغیر نہ

(۵۱) محراگرہم جاہتے تو ہرا یک بستی والوں میں ایک ایک پیغیبر بھیج دیتے۔

۔ گرہم نے آپ کوتمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے تا کہ ہرشم کا نواب اور ہرشم کی نفیلتیں آپ کو حاصل ہوں۔

- (۵۲) تو آپابوجہل اوراس کے ساتھیوں کی خوثی کا کام نہ سیجیے اوران سے قر آن کریم اور بذر بعید آلموارز ورشور سے مقابلہ سیجیے۔
- (۵۳) اوروہ ایباہے جس نے دودریاؤں کوملایا جن میں ایک توشیری تسکین بخش ہےاورا یک شورتلخ ہے۔ اوریاوجود اس کے ان دونوں بعنی شیری اور تلخ کے درمیان ایک حجاب اور ایک دوسرے کے پانی کے اختلاط ہے ایک مانع قوی رکھ دیا۔
- (۵۴) ادروہ ایباہے کہ جس نے مرد وعورت کے نطفہ ہے انسانوں کو بیدا کیاادر پھراسے خاندان والا بعنی ایسے رشتہ داروں والا بنایا جن ہے نکاح نہیں کرسکتااورسسرال والا بنایا کہ جن میں شادی بیاہ کرسکتا ہےاورمخلوق میں جوحلال

وحرام رشتے پیدا کیے اور تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔

(۵۵) اور مید کفار مکہ اللّٰہ تعالیٰ کو چیوڑ کرالیں چیز وں کی عبادت کرتے ہیں کہ دنیا وآخرت میں ان کی بیر عبادت اور اطاعت ان کو کو گئی نفع نہیں پہنچا سکتی اور ندان جمو نے معبود وں کی نافر مانی اور ترک عبادت ان کو کو ل کے لیے کوئی تقصان دو ہے اور ایو جہل تو اپنے رب کا مخالف ہی ہے یا بید کہ کا فروں کی مدد کر کے اپنے پروردگار کی کفر کے ساتھ مخالفت کرتا ہے۔

(۵۲) اورائے محمد ﷺ ہم نے آپ کواولا مکہ والوں کی طرف جنت کی خوشخبری سنانے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا بتا کر ہمیجا ہے۔

(۵۷) آپان کفار مکہ سے فرماہ یجے کہ میں جلنج تو حید وقرآن پرتم سے کی تشم کا کوئی مالی معاوضہ نہیں ما نگما البتہ جو چاہے وہ ایمان کا راستہ اختیار کرے یا بیر کہ جو چاہے وہ تو حید کا قائل ہو جائے اور اس کے ذریعے سے اپنے رب تک پہنچنے کارستہ اختیار کرے اور وہال بہنچ کراس ایمان وتو حید پرتو اب حاصل کرے۔

(۵۸) اور آپ اس جی لا بموت پرتو کل رکھے اور ایسے زندوں پر بھروسانہ کیجیے جن کوموت آ جاتی ہے جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا اور ابوطالب اور ندمرووں پر جن میں کسی قتم کی کوئی حرکت نہیں اور اس کے حکم سے نماز پڑھتے رہے اور اللّٰہ اپنے بندوں کے گنا ہوں سے کافی خبروار ہے۔

(۵۹) اور دہ ایسا ہے کہ جس نے تمام مخلوقات اور تمام عجائبات کو چیدون میں پیدا کیا لیتن دنیا کے اوّل دنوں میں کہ ہرایک دن کی مقدار ہمارے صاب سے سال بھر کے برابر تھی انوار سے شروع فرما کر جمعہ کو پورا کیا۔

پھراللّٰہ تعالیٰ تخت شاہی پر قائم مواسواس کی شان کسی اللّٰہ والے سے پوچھنی جاسیے یا بیر کہ اللّٰہ تعالیٰ کی شان اہل علم سے دریافت کرووہ تہمیں بتادیں گے۔

(۱۰) اورجس وقت ان کفار مکہ ہے کہا جاتا ہے کہ اللّٰہ کو بحدہ کرواور تو حید خداو شری کے قائل رہو، اس کے سامنے سربیجو دہوجا و تو سیم جین کے اللّٰہ کیا چیز ہے ہم تو مسیلمہ کذاب کے علاوہ اور کسی کونیس جانے کیا ہم اس بے سند چیز کو سیمہ کہ داب کے علاوہ اور کسی کونیس جانے کیا ہم اس بے سند چیز کو سجدہ کرنے لگیس مے اور اللّٰہ تعالیٰ یا قرآن کریم کے تذکرہ ہے یا بیہ کہ رسول اکرم دی کی وقوت سے ان کواور زیادہ فرت ہوتی ہے اور ایمان ہے دور بھا گتے جاتے ہیں۔



ا (اور خدا ) بڑی برکت والا ہے جس نے آسانوں میں مُرج بنائے اور أن مِن ( آفآب كا نهايت روشن ) جِراغ اور چيكها بوا جا ندنجي بتايا (۱۲)۔اوروہی تو ہے جس نے رات اورون کوایک دوسر نے سے پیچھے آنے جانے والا بنایا (یہ باتمی )اس مخص کیلئے جوغور کرنا جا ہے یاشکر ا گزاری کاارادہ کرے (سوچنے اور بچھنے کی بیں ) ( ۱۳ ) \_اور خدا کے بندے تو دو ہیں جوزمین برآ منتکی سے چلتے ہیں اور جب جالل لوگ اُن سے (جاہلانہ) گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں (۱۳)۔ اوروہ جوایئے پروردگار کے آگے تجدے کرکے اور ( عجز وادب ہے ) کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں (۲۴)۔ اور وہ جو وُعاما تُکتے میں کداے پروردگار دوزخ کے عذاب کوہم سے دور رکھیو کہ اُس کا عذاب بڑی نکلیف کی چیز ہے (۲۵)۔اور دوزخ تھیرنے اور رہنے کی بہت مُری جگہ ہے(۲۲)۔اوروہ جب خرچ کرتے میں تو نہ تو نے جا اُ ژاتے ہیں اور نہ تکی کو کام میں لاتے ہیں۔ بلکہ اعتدال کے ساتھونہ ضر درت ہے زیادہ نہ کم ( ۲۷ )۔اور وہ جوخدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں بکارتے اورجس جاندارکو مارڈ النا خدانے حرام کیا ہے اس کولل مبیں کرتے مگر جائز طریق پر ( یعن حکم شریعت کے مطابق ) اور بد کاری نبیں کرتے ۔ اور جو یہ کام کرے گا سخت سناہ میں جالا ہوگا قیامت کے دن اس کودو ناعذاب ہوگا اور ذکت وخواری ہے ہمیشہاس میں رے گا (۲۹) مرجس نے توبدکی اور ایمان لایا اور اجتعے کام کیے توالیے لوگوں کے مناہوں کو خدا شکیوں سے بدل دے گااور خداتو بخشنے والامهربان ہے(۷۰)۔اور جوتو بہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہےتو بے شک عنی او و خدا کی طرف رجوع کرتا ہے (۱۷)۔اور وہ جو جھوٹی کوائی نہیں

جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرْجًا وَقَرَّا مِّنِيرًا وَهُوَالَّذِي بَعَكَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّبَنَّ أَرَادَ أَنَّ يَلْأَكَّرَ ٱۅ۫ٲڒٳۮۺڴۏڒؙٳۿۅؘۼؠٵۮٳڗڂٳڹٳڷڹؠ۫ڹؘؽۺؿڹۼڶٳڒڒۻ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِلَيْنَ قَالُوْاسَلِمَا ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيْنُوْنَ لِرَيْهِمْ سُجَّمًا وَيَهَامًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَنَابَ جَهَنَّمَ أَنَّ عَلَى اللَّهُ كُنَّ عَرَامًا فَإِلَّهَا مُنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْتَقَرُّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ٱلْفَقُوا لَوْ يُسْرِفُوا وَلَمْ ؽڠؙؖڗؙڎٳۘٷػٳڹؽڹڹڂڶڰۊٙٵ<u>ڲٵ۞ۘۘ</u>ۅٳڷڹؽڹڵڒؽڽٷؽ مَعَ اللَّهِ إِلٰهَا أَخَرُ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفْسِ الَّذِي حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَقْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثِيامًا فَ يُّضْعَفُ لَهُ الْتُكَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَالَّا أَثَرَالًا مَنَّ تَابَ وَامَنَ وَعَيلَ عَمَلَاصَالِحًا فَاوْلِيلَكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَالَكِمُ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ وَمَنْ تَابُ وَعَيلَ مَالِمًا فَوْنَهُ يَتُوْبُ إِلَى اللهِ مَتَاجًا ﴿ وَالَّذِن يُنَ لَا يَشْهَدُ وَنَ الزُّورُ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّقُومَرُّوْا كِرَامًا @وَالَّذِيْنَ إِذَا أَذَكِرُوْا بِالْبِتِ رَبِيهِمْ لَعُر يَجْزُواعَلَيْهَاصُمَّا وَعُنِيَانًا ١٥ وَالِّنِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهُ لِنَا مِنُ أَزْوَاجِنَا وَدُرِّ يُتِنَا قُرْيًا مَعُين وَاجْعَلْنَالِمُتَقِقِينَ إِمَامًا ۞ ٱولَيْكَ يَجْزُونَ الْغُرُفَةَ بِمَاصَبُرُوا وَيُلَقَوْنَ فِيُهَا تُوجِيَّةً وُسُلْنًا فَ عُلِيهِ بْنَ فِيْهَا تَحْسُنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَالًا ١٤ قُلُ مَا يَعْبُوا بِكُمُ لَقِي لَوْ لَادُعَآ وَكُوْلُوْ فَقَالُكُ لِلَّهُ اللَّهُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا فَ

تَلِوُكُ الَّذِي كُ

دیے اور جب اُن کو بے ہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوتو ہزرگاندا نداز سے گزرتے ہیں (۲۲)۔اوروہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو اُن پراند ہےاور بہرے ہو کرنہیں گرتے (بلکہ خورے سنتے ہیں) (۲۳)۔اوروہ جو (خداہے) دُعاما تکتے ہیں کہ اے پروردگارہم کو ہماری ہویوں کی طرف ہے (دل کا چین )اوراولاد کی طرف ہے آگھ کی ٹھنڈک عطافر مااور آمیں پر ہیزگاروں کا امام بنا (۲۲)۔ان (صفات کے )لوگوں کو اُن کے صبر کے بد لے او نے اور چکل دیے جائیں کے اور دہاں فرشے اُن ہے وُعاد سلام کے ساتھ ملا قات کریں کے (۵۷)۔اس میں وہ بمیشہ رہیں گے۔اور وہ ٹھیرنے اور رہنے کی بہت ہی عمرہ جگہ ہے (۲۷)۔ کہددو کہ اگرتم (خدا کو ) نہیں پکارتے تو میر ایرودگار بھی تہماری کیچھ بروانبيس كرتايم في تكذيب كى بسواس كى سزاتهار بي ليدادم موكى (22)

### تفسير سورة الفرقان آيات ( ٦١ ) تا ( ٧٧ )

- (۱۱) وہ ذات بہت عالی شان برکتوں والی ہے جس نے آسان میں بڑے بڑے ستارے یا یہ کہ برج بنائے اور اس میں ایک روش آفاب جوانسانوں کے لیے دن کوروش کر دیتا ہے اور ایک نورانی چاند جونی آوم کے لیے رات کو چمکدار بنا دیتا نے بنایا۔
- (۱۲) اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے اس مختص کے لیے جو ان کی آمدور فنت سے نصیحت حاصل کرنا جا ہے اور شکر خدا وندی میں خوب نیک عمل کرنا جا ہے وہ رات کی عبادت دن میں خوب نیک عمل کرنا جا ہے وہ رات کی عبادت دن میں کرنے کے لیے نہ چھوڑ ہے اور دن کی عبادت کوٹال کررات ہرنے ڈالے۔
- (۱۳۳) اورالله کے فاص بندے وہ ہیں جوخوف قداوندی سے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے کا فرو فاسق جہالت کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ نرمی کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور برائی کودورکرنے کی بات کہتے ہیں۔
  - (۱۳) اورجوراتوں کواپنے پروردگار کےسامنے تبجد کی نماز میں لگےرہتے ہیں۔
- (۲۷-۲۵) اور جود عائیں مانگتے ہیں کہ اے جارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب دور کیجیے کیوں کہ اس کا عذاب لازم ہونے والا اور پوری تناہی ہے۔ نبے شک وہ براٹھ کا نا اور برامقام ہے۔
- (٦٤) اور طاعات مالیہ میں ان کا بیطریقہ ہے کہ جب وہ خرچ کرنے کلکتے ہیں تو اللّٰہ کی نافر مانی میں بالکل خرچ مہیں کرتے اور نہ تھی کرتے ہیں کہ حق اورا طاعات ضرور بید میں خرچ کی کوتا ہی کریں اور ان کا خرچ اس اسراف اور اس قتم کی کی کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔
- (۱۸) اور جو کہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ اور کسی معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس مخص کے قبل کرنے کو اللّٰہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو آل نہیں کرتے اور نہاں کے قبل کو حلال سجھتے ہیں محرحت پر یعنی قبل کرنے کا کوئی سبب ہوجیسا کہ رجم قصاص ، ارتد اور غیرہ اور وہ زنانہیں کرتے اور نہ ذنا کو حلال سجھتے ہیں۔

## شان نزول: وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ ( الخِ )

امام بخاری وسلم نے حضرت ابن مسعود ﷺ بے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ہے اسے وریا کے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ہے اسے وریا فت کیا کہ کون سما گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا بیریتم اللّٰہ تعالیٰ کے سماتھ کسی کوشر بیک تھم ہراؤ، حالال کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے عرض کیا پھرکون سما؟ آپ نے فرمایا اپنے لڑکے کواس ڈریے کی کروو کہ وہ کہیں

تمہارے ساتھ نہ کھائے، میں نے عرض کیا پھرکون سا؟ آپ نے فرمایا یہ کہتم اپنے پڑوی کی بیوی کے ساتھ زنانہ کرو، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کے لیے بیآیات نازل فرماویں یعنی کہ جواللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے۔

نیز بخاری و مسلم ہی نے حضرت ابن عباس اسٹ سے روایت کیا ہے کہ مشرکین ہیں ہے پھے لوگوں نے قبل بھی بہت کیے تتے اور زنا بھی بکثرت کیے تتے وہ رسول اکرم پھٹا کی خدمت میں صاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ جو پہت کیے گئے ہے۔ بیں وہ بہت اچھی ہے کہ کاش آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس چیز کو قبول کر لینا کیا ہمار ہے۔ سابقہ گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گااس پریہ آیت نازل ہوئی۔

اورامام بخاریؒ نے حضرت ابن عباس شہرے روایت کیا ہے کہ جب سورۂ قرقان کی یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے کہا ہم نے تو بہت سے ناحق خون کیے ہیں اوراللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ بہت سے معبودوں کی عبادت کی ہے اور فواحش کا ارتکاب کیا ہے اس پراِ لَا مَسنُ مَسانُ مَسابُ (السخ) سے آیت کا بیرحصہ نازل ہوالیعنی مگر جوتو بہر لے اورایمان لے آئے۔

- (۱۹) وہ جواس کوحلال سمجھے بعنی کا فرتواس کو دوزخ کی وادی یا گڑھے سے ہمیشہ کے لیے سابقہ پڑے گااوروہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہے گا۔
- (-2) مگر جونٹرک وگنا ہول سے تو بہ کرے اور ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد نیک کام کرتا رہے تو اللّٰہ تعالی ایسے لوگوں کے تفرکو ایمان کی برکت سے اور گنا ہوں کوا طاعت کی برکت سے اور جوغیر اللّٰہ کی عبادت کی تھی اس کوعبادت خداوندی کی برکت سے معاف فر مادے گاکیوں کہ اللّٰہ تعالیٰ تائب کی مغفرت فرمانے والا اور جوتو بہ برمرے اس پر دحمت فرمانے والا ہے۔
- (۱۷) اور جو محف گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ انمال صالحہ کرتا ہے تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کے حضور میں پختہ توبہ کرنے والا ہو گااور اس توبہ کا ثواب وہ اللّٰہ تعالیٰ کے دربار میں یائے گا۔
- (۷۲) اوراللّه نعالیٰ کے خصوصی بندوں میں یہ بات ہے کہ وہ بیہودہ باتوں کی مجالس میں شریکے نہیں ہوتے اوراگر اتفاقی طور پرالی مجالس پرسے گزرنا پڑ جائے تو وہ شجیدگی ومتانت کے ساتھ گزرجاتے ہیں۔
- (۷۳) اوروہ ایسے ہیں کہ جس وفت ان کواللّٰہ کے احکام کے ذریعے سے نقیحت کی جاتی ہے تو وہ احکام خداوندی پر بہرے ہوکراوراندھے ہوکراس پڑئیس گرتے بلکہ ان کو سنتے اور دیکھتے ہیں۔
- (۷۳) اور وہ حضرات ایسے بیں جو مید دعا کیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور ہماری

اولاد کونیک صالحہ بناتا کہ ان کود مکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمیں ایسا نیکو کار بناتا کہ ہماری پیروی کی جائے۔ (۷۵۔۷۱) ان اوصاف والوں کو جنت میں بلند درجات ملیں کے بوجہ اس کے کہ وہ اطاعت خداوندی فقر اور تکالیف پر ثابت قدم رہاور ہوگ جس، وقت جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو منجا نب اللّٰہ بقاء اور سلام کی وعامیں دیں گے اور دہ اس سے نکا لے جا کیں گے وہ کیسا وعامیں دیں گے اور نہ وہ اس سے نکا لے جا کیں گے وہ کیسا احجمالے کا نا اور مقام ہے۔

(22) بیغبر خدا ﷺ آپ ان کفار مکہ ہے فرما و بیجے کہ اگرتم اس کی عبادت نہیں کرو گے تو میر اپر وردگار تہمارے جسموں اور صورتوں کی بیچے بھی پر واہ نہیں کرے گا جب کہ اس نے تہمیں تو حید وعبادت کا تھم دیا ہے تو تم تو رسول اکرم شاور قرآن کریم کو جھوٹا بیجھے ہوتو عنقریب یہ چیز تمہارے لیے وبال جان ہوکر رہے گی، چنا نچیفز وہ بدر میں ضرب قتل اور قید کا عذاب نازل ہوا یعنی تم نے اپنے نبی شکا کو جھٹلایا تو یہ عذاب تم پر لازم ہوکر رہے گا یہ اللّٰہ کی طرف سے وعید ہے۔

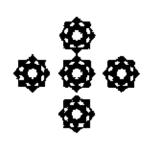

## 

شروع فدا کا تام کے کرجو ہڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے ماید آس (۱)۔ یہ کتاب روش کی آسیں ہیں (۲)۔ (۱ے پیفیر)
ماید تم اس (رنج) سے کہ یہ لوگ ایمان ٹیس لاتے اپ تین ہلاک
کر دو مے (۳)۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسان سے نشانی اتارہ یں
پیران کی گرونیں اس کے آمے تھک جا کیں (۳)۔ اور اُن کے
پاس (خدائے) رحمٰن کی طرف ہے کوئی تی تھیجت نہیں آتی گریہ
باس (خدائے) رحمٰن کی طرف ہے کوئی تی تھیجت نہیں آتی گریہ
اس ہے مُنہ پھیر لیتے ہیں (۵)۔ سویہ تو جمٹلا چکے اب ان کواس چیز
کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہمی از اتے ہے (۲)۔ کیا اُنہوں نے
زمین کی طرف نہیں و یکھا کہ ہم نے اس میں ہر صم کی کتنی نئیس

مَنْ النّهُ اللّهُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحِانُ الرّحِانُ الرّحَانُ الرحَانُ الرّحَانُ الرحَانُ الرحَا

چیزیں اُ گائی ہیں (ے)۔ پکھ شک نہیں کہ اس میں ( قدرت خدا کی ) نشانی ہے گریدا کٹر ایمان لانے والے نہیں (۸)۔ اور تمہارا پروردگارغالب(اور)مہربان ہے(۹)

#### تفسير بورة الشعراء آيات (١) تا (٩)

یہ پوری سورت کی ہے سوائے آخری آیت کے اس لیے کہ بیآ یت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے ، اس سورت میں دوسوستا کیس آیات اورا کیک ہزار دوسوسر شھ کلمات ، پانچ ہزار پانچ سوبیالیس حروف ہیں۔
(۱-۲) طاء سے مراداس کی بلندی اور قدرت اور سین سے مرادعمہ کی اور میم سے مراد ملک اور بادشا ہت ہے یا بید کہ
اللّٰہ تعالیٰ نے بیا کیفتم کھائی ہے بیعی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیسورت اس قرآن کی آبات میں جو حلال وحرام اور
ادامرونواہی کو واضح طور پر بیان کرنے والا ہے۔

- (٣) اورائے میں بھٹ ایرآپ قریش کے ایمان ندلانے پڑم کرتے کرتے اپنی جان دے دیں گے۔
- (۴) کیوں کہ آپ قریش کے ایمان لانے کے بہت خواہش مند تھے اور آپ ان کے ایمان لانے کو پہند فرماتے ۔ تھے، آگرہم چاہیں تو ان پر آسان ہے ایک بڑی نشانی تازل کرویں کہ پھران کی گردنیں اس نشانی ہے جھک جا کیں۔ (۵) اور ان کے نبی کے پاس جریل ایس قرآن کریم کی کوئی تازہ آیت ایک کے بعد دو مری لے کرنیس آتے مگر یہ کہاس قرآن کریم کو جھٹلانے گئتے ہیں۔
- (۲) یہاں تک کہ انھوں نے رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کو جھٹلا یا۔ سوان کو عنقریب عذاب کی حقیقت معلوم ہو جائے گی یا بیر کہ قرآن کریم اور رسول اکرم ﷺ کے ساتھ جو نداق

کرتے تھاس کی سزا کی حقیقت ان کوعنقریب معلوم ہوجائے گی۔

(4) کیا گفار مکہ نے زبین کوئیس دیکھا کہ ہم نے اس میں ہرایک رنگ کی عمدہ عمرہ شم کی بوٹیاں اگائی ہیں۔

(۸-۹) ان کے رنگوں کے اختلاف میں بھی ایک بڑی نشانی اور عبرت ہے اوران میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ، بدر سی بیعتر نام میں منعم حرک نے میں

كےدن جتنے مارے گئےسب كے سب كافر تھے اور آپ كارب سز ادينے ميں غالب اور موشين پر رحم كرنے والا ہے۔

وَإِذْ نَادِي رَبُّكُ مُوْسَى إِن

انْتِ الْقَوْمُ الظُّلِينَ ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ٱلا يَتَّقُونَ ۚ قَالَ رَبِّ افِيُ اَخَافُ اَنْ تَكُلِّدُ بُونِ أُو يَضِيقُ صَدْدِي وَلاَ يُنْطَلِقُ لِمَانِي ۼٲڒڛڵٳڸۿ٩ۼؚڹۜٷۘڵۿۼۘٷۜ*ڴڿۘٷڰڎڎؙۺ*ؙٷٲۼٵڡؙٲڹؾٞؿؙڬۏڹؖ قَالَ كُلَّا فَاذْ هُمَا بِالْمِينَالِأَا مَعَكُمْ مَّسْتَمِعُونَ \* فَاتِيَا فِرْعَوْنَ خَفُولَا إِنَّارُسُوْلُ رَبِّ الْعَلَمِينُ \* أَنُ أَرْسِلُ مَعَنَابَهِ إِسْرَاءِيْكُ قَالَ أَلَوْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيْدًا وَّلَيْتُكَ فِينَامِنَ عُبُولِهُ سِنِينَ قُ وَفَعَلْتَ فَعَلَتُكَ الَّتِي فَعَلْتُ وَٱنْتُ مِنَ الْكِيرِيْنَ ۚ قَالَ فَعَلْتُهَاۤ إِذَّا وَأَنَا مِنَ الصَّالَيْنَ فَفَرَرُتَ مِنْكُمْ لَمُنَا مِنْكُمْ لَمُنَا مِنْكُمْ فَوَهَبَ لِي لَإِنْ خَكَمًا وَجَعَلَهٰ مِنَ الْنُوْسِلِينَ وَتِلْكَ يَعْمَهُ تَنَنَّهُا عَلَى اَنْ عَبَدُتُ بَنَ إِسْرَاءِيلَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَلَيِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ السُّمُوٰ تِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُومُوْوَتِينَ ۖ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ٱلْأَتَّسُتَهِ مُوْنَ " قَالَ رَبُّكُورُورَبُ ابَأَيْكُمُ الأَوَّالِيْنَ ۚ قَالَ إِنَّ رَسُوْلُكُمُ الَّذِي أَرْسِلَ إِنْكُوْلِمُجْنُونَ ﴿ عَالَ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَمَا يَنْهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ " قَالَ لَمِن الْمُخَذْتُ اللَّهُا غَيْرِي لَاجْعَلَتُكُ مِنَ الْمُسْجُونِينَ " قَالَ اوَلَوْحِنْتُكَ بِشَنَّى مَّيْدِين ﴿ قَالَ وَأَتِ بِهِ إِنَّ لَنْتُ مِنْ الطب قِينَ ﴿ فَأَنْقَى عَصَاهُ فَلِزَاهِى ثَعْبَاكُ مُمِينَ أَوْنَزَعَ يَدُو فَأَوْاهِمْ يَنْضَأَوْ لِلنُّظْوِيْنَ ۗ

اور جب تمہارے بروروگار نے موی کو بکارا کہ ظالم لوگوں کے یاس جاد (١٠)۔ ( لعنی ) توم فرعون کے پاس۔ کیا یہ ڈرتے نہیں (۱۱)۔انہوں نے کہا کہ میرے یروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے حبونا مجھیں (۱۲)۔اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان زکق ہے تو ہارون کو تھم بھیج ( کہ میر ہے ساتھ چلیں ) (۱۳)۔اور اُن لوگوں کا مجھ پرایک مناہ (لیعن قبطی کےخون کا دعویٰ ) بھی ہے سو مجھے یے بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیس (۱۴س) فر مایا ہر گزشیس تم دونوں ہاری نشانیاں لے کرجاؤ ہم تمہارے ساتھ شننے والے ہیں (10)۔ تو دونو ل فرعون کے باس جاؤ اور کہوکہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیج ہوئے ہیں (١٦)۔ (اوراس کے آئے ہیں ) کہ آپ بی اسرائیل کو جارے ساتھ جانے کی اجازت ویں (سےا)۔( فرعون نے مول ہے) کہا کیا ہم نے تم کوکہ ابھی بچے تھے برورش نہیں کیا اورتم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر (شبیں) کی (۱۸)۔ اورتم نے وہ کام کیا تھا جو کیا اورتم ناشکرے معلوم ہوتے ہو (۱۹)۔ (موی نے) کہا کہ(باں)وہ حرکت مجھے تا گہاں سرز دہو کی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا (۲۰) یو جب مجھےتم ہے ڈرنگا تو تم میں ہے بھا گ گیا۔ پھر ضدا نے مجھ کونبوت وعلم بخشااور مجھے پیٹمبروں میں ے کیا (۲۱)۔اور کیا ) یمی احسان ہے جوآب بھے برر کھتے ہیں كه آب نے بن اسرائيل كوغلام بناركھا ہے (٢٢) فرعون نے كہا كه تمام جبان كاما لك كيا ( ٣٣ ) \_ كباكه آسانو ل اورز مين ميں اور جو کچھان دونوں میں ہے سب کا مالک ۔ بشرطیکہ تم لوگوں کو یقین ہو

(۳۴)۔ فرعون نے اپنے اہالی موالی ہے کہا کہ کیاتم شنتے نہیں (۵ أ)۔ (مویٰ نے) کہا کہ تمہارا اور تمہارے باپ داوا کا مالک (۲۲)۔ (فرعون نے) کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھان (فرعون نے) کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھان

دونوں میں ہےسب کاما لک۔بشرطبکہتم کو بمجھ ہو (۲۸)۔ (فرعون نے ) کہا کہا گرتم نے میر ہے ہو اسکی اورکو معبود بنایا تو میں تنہیں قید کردوں گا (۴۹)۔ (موکٰ) نے کہا خواہ آپ کے پاس روثن چیز لاؤں (بیعی مجمز ہ) (۳۰)۔ (فرعون نے ) کہا کہا کہ اُنہ سے ہوتو اسے لاؤ (دکھاؤ) (۳۱)۔ پس اُنہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اس وقت صرتے اور دہابن گئ (۳۲)۔اورا پناہاتھ نکالا تو اس وم دیکھنے والوں کوسفید (براق) نظر آنے لگا (۳۳)

### تفسير سورة الشعراء آيات ( ١٠ ) تا ( ٣٣ )

(۱۰۱۱) اوران لوگوں سے وہ واقعہ بیان سیجیے جب کہ آ ب کے رب نے موٹ الطبیقا کو پکارایا یہ کہ ان کو تھم دیا کہ ان کا فرلوگوں کے باس جا وَاوران سے کہو کہ غیراللّٰہ کی عبادت سے کیوں نہیں ڈرتے۔

(۱۲) ۔ حضرت موٹیٰ الطّیٰعِلانے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میری رسالت کو جھٹلا دیں گے۔

(۱۳) اوران لوگوں کے جھٹلانے سے میرادل تنگ ہونے لگتا ہے یا یہ کہ بزد کی پیدا ہوجاتی ہے اور فرعون کے ڈر سے میری زبان اچھی طرح نہیں چلتی ،اس لیے میر سے ساتھ ہارون کو بھی بھیج دیجے تا کہ وہ میر سے مددگار رہیں یا یہ کہ بذر بعہ جبریل امین ہارون الطبیعیٰ کے پاس بھی وتی بھیج دیجے تا کہ وہ میر سے مددگار رہیں۔

(۱۴) اور میں نے قبطی کولل کردیا تھااس کا بدلہ بھی میرے ذمہ ہے مجھے ڈر ہے کہ ہیں وہ لوگ مجھے لل نہ کرڈ الیس۔

(۱۵) اللّه تعالیٰ نے ارشادفر مایا اے موئی میں ہرگز ان لوگوں کوئم پرتسلط کا موقع نہیں دوں گا۔ سوئم دونوں ہاری نو نشانیاں بعنی بید بیضاء،عصا،طوفان قمل ،جراد،ضفا دع ،دم ، پھلوں کی تمی ،قحط سالی لے کرجاؤ میں تمہارا مددگار ہوں اور جو کچھوہ تم دونوں کوجواب دے گامیں اس کوسنتا ہوں۔

(۱۷۔۱۲) سوتم دونوں فرعون کے پاس جا وَاوراہے کہو کہ ہم تیری طرف اور تیری قوم کی طرف رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمار ہے ساتھ جانے دے۔

(۱۸) یہ پیغام س کرفرعون نے حضرت موٹ کونظراٹھا کر دیکھااور کہنے لگا اے موٹی انظینی کیا ہم نے تمہیں بچپین میں پرورش نہیں کیااورتمیں سال تک تم ہم میں رہے۔

(۱۹) اورتم نے قبطی کو بھی آل کیا اورتم میری نعتوں کے بڑے ناشکر گزار ہو۔

(۱۰-۲۰) حضرت موی شن فرمایا میں نے واقعتاً وہ حرکت کر لی تھی اوراس وقت تمہارے احسان کا خیال نہ تھا، سوجب مجھے اپنی جان کا خطرہ ہواتو میں یہاں سے مفرور ہو گیا تو میرے پرورد گارنے مجھے دانش مندی علم اور نبوت عطافر مائی اور مجھے رسولوں میں شامل کر کے تیرے اور تیری قوم کی طرف بھیج دیا۔

- (۲۲) اے فرعون ہیروہ نعمت ہے جس کا تو احسان جمار ہاہے اور میرے اوپر جوتم نے زیاد تی کی ہے اس کو یا دئیں کرتے کہتم نے بنی اسرائیل کو بخت ذلت میں ڈال رکھا ہے۔
- (۲۳-۲۳) قرعون نے حضرت موکی الطابی اسے کہا کہ دب العالمین کی ماہیت اوراس سے تمہارا مقصود کیا ہے، حضرت موکی الطابی آسان وزمین اوران کے درمیان جو مخلوقات اور عائیات ہیں ان سب کا پروردگار ہے اگر تہمیں اس بات کا یقین ہو کہ آسان وزمین کواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔
- (۲۵) فرعون نے اپنے حواریوں سے کہا ، مویٰ جو کچھ کہدرہے ہیں تم سنتے ہواور فرعون کے حواریوں کی تعداد دوسو پچاس تھی بیفرعون کے خصوصی آ دمی تتھے جو دیباج کے جتے ہیئے ہوئے تتھے جن پرسونے کا کام تھا۔
- (۲۷) ان حواریوں نے حضرت موکی الظفیلائے ہے کہا کہ آسان و زمین کا پروردگارکون ہے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے ہو، حضرت موٹی الظفیلائے نے فرمایا وہ پروردگار ہے تبہارااور تبہارے مہلے آباؤا جداد کا۔
- (۲۷) فرعون نہ مجھااس نے اپنے ہم نشینوں سے کہا کہ بیتمہارارسول مجنون معلوم ہوتا ہےان حوار یوں نے کہا کہ موکی کس پروردگار کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہوا ورکون ہما را پروردگار ہےاور ہمارے آباؤا جداد کا۔
- (۲۸) حضرت مولی الطفیخ نے فرمایا وہ پروردگارمشرق کا اور مغرب کا ہے اور جو پچھاس کے درمیان میں ہے اس کا بھی اگرتم اس کی تقیدیق کرتے ہو۔
- (۲۹) آخر فرعون نے حصرت مولی الظاملان ہے کہا کہ اگرتم میر ہے سواکوئی اور معبود تجویز کرو مے تو تمہیں جیل خاند بھیج دوں گااوراس کی قید تل کرنے سے زیادہ سخت تھی کیوں کہ جب کسی کو قید کرتا تھا تو دور دراز وحشت ناک تاریک مقام میں ڈال دیا کرتا تھا کہ وہاں نہ کوئی آواز سنائی دیتی تھی اور نہ بی کوئی چیز نظر آیا کرتی تھی۔
- (۳۰) حضرت موی الظیلائے نے فرعون سے کہا کہ اگر میں اپنے دعوی پرکوئی صریح دلیل چیش کردوں تب بھی نہ مانے گا۔ مانے گا۔
- (۳۲٫۳۱) فرعون نے حضرت موکی الظفیرہ سے کہا چھا تو دلیل پیش کرو اگرتم اسپنے دعوائے رسالت بیس سے ہو، حضرت موکی الظفیرہ اللہ کا ایک پہلے رنگ کا نمایاں اثر دہابن کیا۔
- (۳۳) فرعون کہنے لگا بیرتو ایک واضح نشانی ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسری نشانی ہے تو موئی الطفی نے اپنا ہاتھ سے مریان میں دے کرنکالاتو وہ سورج کی روشن کی طرح دفعتاً چیکتا ہوا ہو کمیا کہ اس کی چیک اور روشن سے دیکھنے والے جیران سروم کئے۔

قَالَ لِلْمُلَاحُوْلَةَ إِنَّ هَٰذَ اللَّهِرَّ

فرعون نے اپنے کرد کے سرداروں سے کہا کدید کا ال فن جادو کر ہے (۳۳) ۔ جا ہتا ہے کہتم کو اپنے جادد (کے زور) سے تبہارے ملک ے نکال دے تو تمہاری کیارائے ہے؟ (۳۵)۔انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے ہمائی (کے بارے) میں کھے تو تف سیجیے اور شہروں میں ہرکار ہے بھیج دیجیے (۳۶)۔ کہ سب ماہر جادوگرول کو (جمع کرکے )آپ کے پاس لےآئیں (۳۷) یو جادوگر ایک مقرردن کی میعاد پرجمع ہو گئے (۳۸)۔اورلوگوں سے کہددیا حمیا کہ تم ( سب ) کوا کھے ہوجانا جا ہیے (۳۹ )۔ تا کہا گر جاد وگر غالب ر ہیں تو ہم أن كے پيرد ہوجائيں (۴٠) بد جب جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے تھے کہ اگر ہم عالب رہ ہو ہمیں صلیحی عطا ہوگا؟ (۳۱)۔ فرعون نے کہا ہاں اورتم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گ (٣٢) موىٰ نے أن سے كہا كه جو چيز والني جاہتے ہو والو ( ۱۳۳ ) یو اُنہوں نے اپنی رسّیاں اور لاٹھیاں ڈالیس اور کہنے لگے کے فرعون کے اقبال کی نشم ہم ضرور غالب رہیں ہے ( ۴۴۴ )۔ پھر مویٰ نے اپنی لاکھی ڈالی تو دہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں ایا کی نگلے گی (۳۵)۔تب جادوگر تجدے میں کر پڑے (۲۷)\_( اور ) کہنے ملکے کہ ہم تمام جہاں کے مالک پر ایمان لائے (۲۹)۔ جوموی اور بارون کا مالک ہے( ۲۸)۔فرعون نے

کہا کیا اس سے پہلے کہ بیں تمہیں اجازت وُول تم اس پرائیان لے آئے بے شک بیتمہارا بڑا ہے جس نے تم کُو جادوسکھایا ہے۔ سو عقریب تم (اس کاانجام) معلوم کرلو مے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پا وُل اطراف بخالف سے کٹواؤ ول گااورتم سب کونو کی پرچڑھوادوں گا (۳۹)۔اتہوں نے کہا کہ پچے نقصان (کی بات) تہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے جیں (۵۰)۔ ہمیں اُمید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش و سے گااس لیے کہ ہم اوّل ایمان لانے والوں میں جیں (۵۱)

### تفسيرسورة الشعراء آيات ( ٣٤ ) تا ( ٥١ )

(۳۵-۳۳) اس برفر عون نے اہل در ہار ہے کہا کہ بیدسول ماہر جاد دگر ہے،اس کا مطلب بیہ ہے کہ سرز مین مصرے تمہیں نکال باہر کر ہے تم اس بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو۔

(۳۷-۳۷) درباریوں نے کہا کہ آپ ان کوادران کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اوران کولل نہ سیجیے اورشہروں میں چپراسیوں کے ذریعے جادوگروں کے نام حکم تاہے جیجے دیوہ سب ماہر جادوگروں کولا کرحاضر کردیں تا کہوہ موی

الطفيكا كيطرح ايناجاد ودكها ثعين \_

(۳۹\_۳۹\_۳۸) چنانچ بہتر جادوگرا یک معروف دن کے خاص وقت پر حاضر کیے گئے۔

اوروہ میلے یا ان کی عید کا دن یا نیر دز تھا اور لوگوں میں بھی اعلان کرادیا گیا کہ اگر جادوگرمویٰ پر غالب آ گئے تو ہم ان جادوگروں بی کی پیروی کریں گے۔

- (۳۱) چنانچہ جب جاد وگرا ّے تو انھوں نے کہا کہا گہا گہا گہا گا ہے۔ انعام ملےگا۔
  - (۳۴) فرعون نے کہا ہاں تمہیں بڑاانعام ملے گااور مزید بیارتم میر نے خصوصی مقرب بن جاؤگے۔
    - ( ۱۳۳ ) عَرْضَ كَهِ حَضِرت موىٰ الطَّنِينَ السِنْ جاد وكروں سے كہا جو يجي تنہيں ڈالنا ہوڈ الو۔
- (۱۳۳۷) چنانچیانھوں نے سترلکڑیاں اورستر رسیاں میدان میں ڈالیں اور کہنے لگے فرعون کے اقبال کی قتم ہم ہی مویٰ الظیٰلاً بیرغالب رہیں گے۔
- (۴۵) چنانچیہ حضرت موکیٰ النظیمیٰ نے اپنا عصا ڈالا اور وہ ڈالنے کے ساتھ ہی جادوگروں کے تمام دھندوں کو نگلنےلگا۔
- (۳۷-۳۷-۳۷) یہ دیکھتے تک تمام جادوگر بجدہ میں گر گئے ان کے تیزی کے ساتھ بجدہ کرنے کو گرنے سے تعبیر فرمایا اور جب تمام ان کی رسیوں اورلکڑیوں کا جال ختم ہو گیا تو جادوگر بچھ گئے کہ بیہ جادونہیں ، بلکہ اللّٰہ کی طرف سے عطا کر دہ مجمزہ ہے اور یکاریکا رکر کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پرائیان لے آئے۔
- (۳۹) فرعون نے ان سے کہا کیارب العالمین ہے معاذ اللّٰہ میری ذات مراد ہے انھوں نے کہانہیں بلکہ جومویٰ الطبیع اور ہارون الطبیع کارب ہے۔

فرعون نے کہامیرے تھم دینے سے پہلے ہی تم موی الطبط پر ایمان لے آئے ،معلوم ہوتا ہے کہ موی الطبط اور میں تم موی الطبط اور میں تم موی الطبط اور میں تم سب کا استاد ہے ابھی تمہیں حقیقت معلوم ہوجاتی ہے جو میرا تمہار ہے ساتھ برتا ؤ ہوگا میں تمہارا داہنا ہاتھ اور بایاں پیرکٹواؤں گا۔

- (۵۰) انھوں نے جواب دیا جود نیامیں ہمارے ساتھ برتاؤ کرے گااس سے ہمارا آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا ہم اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے عطا کر دہ تُواب کے یاس جا پہنچیں گے۔
- (۵۱) اورجم امیدر کھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے سابقہ تثرک کومعاف کروے اس وجہ ہے کہ ہم حضرت مویٰ الظیٰعیٰ پرسب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

## وَاوْجِيْنَأَ إِلْ مُوْمَى أَنْ أَسْرِر

بِعِبَادِنَ الْكُوْمَتَبُعُونَ عَنَاكُونَ فَوَالْمُونَ فَى الْمُكَالِنَ فَهُولِنَا لَكَالُونَ فَي الْمُكَالُونَ فَوَالْمُولِينَ فَالْمَالُونَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُلَالِينَ وَاوْرَثُنَا لَمُنْ وَاوْرَثُنَا لَهُ وَالْمُولِينَ فَالْمُلَالَ فَوَالْمُولِينَ فَالْمُلَالَ فَالْمُولِينَ فَالْمُلَالِينَ وَاوْرَثُنَا لَهُ وَالْمُولِينَ فَالْمُلَالِ فَالْمُلَالِينَ وَاوْرَثُنَا لَهُ وَالْمُلَالِينَ وَاوْرَثُنَا لَهُ وَالْمُولِينَ فَالْمُلَالِ فَاللَّهُ وَالْمُلَالِكُولِينَ فَلَمْنَا اللَّهُ وَالْمُلَالِكُولِينَ فَالْمُلَالِ وَالْمُلِلِينَ فَالْمُلَالِ وَالْمُلَالِ فَاللَّالِ وَالْمُلَالُولِينَ فَالْمُلَالُولِينَ فَالْمُلَالُولِينَ فَالْمُلَالُولِينَ فَالْمُلِينَ فَالْمُلْكُولِينَ فَالْمُلُولِينَ فَالْمُلْكُولُولِينَا الْمُولِينَ فَالْمُلْكُولُولِينَ فَالْمُلْكُولُولِينَ فَالْمُلْكُولُولِينَا الْمُولِينَ فَالْمُلْكُولُولِينَا الْمُولِينَ فَالْمُلْكُولِينَا الْمُولِينَ فَالْمُلْكُولُولِينَا الْمُولِينَ وَمَنَ مَعْمَالُولِينَا فَوْلِينَا الْمُولِينَ فَالْمُلْكُولُولِينَا الْمُولِينَ فَالْمُلْكُولُولِينَا الْمُولِينَ فَالْمُولِينَا الْمُولِينَ فَالْمُلْكُولُولِينَا الْمُولِينَ فَالْمُولِينَا الْمُولِينَ وَمِنْ مَا مُنْ مُعْلَالُولِينَا الْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُؤْلِينَا الْمُولِينَا الْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينَالُولُولِينَا الْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينَا

ہے وہ جمھے رستہ بتائے گا (۱۲)۔اس وقت ہم نے موکیٰ کی طرف د تی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ تو دریا بھٹ گیااور ہرا کیک نکڑا (یوں) ہوگیا (کمہ) گویا پہاڑ (ہے)(۱۳)۔اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کردیا (۱۳)۔اورموکیٰ اور اُن کے ساتھ والوں کو (نق) بچالیا (۱۵)۔ پھر دوسروں کو ڈیوویا (۲۲)۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے۔لیکن بیا کٹر ایمان الانے والے نیس (۱۷)۔اور تمہارا پروردگار تو غالب (اور) مہر بان ہے (۲۸)

### تفسير مورة الشعراء آيات ( ٥٢ ) تا ( ٦٨ )

(۵۲) اورہم نے مویٰ الطّغظہ کو تھم بھیجا کہ بنی اسرائیل میں ہے میر ہےان بندوں کو جو کہ آپ پر ایمان لائے ہیں ، شباشپ (مصر) سے باہر لے جاؤتم لوگوں کا فرعون اور اس کی قوم تعا قب کرے گی۔

(۵۷-۵۳) چنانچے فرعون نے شہروں میں چیڑای دوڑائے اور بہ کبلا بھیجا مویٰ الطبیاۃ کے ماشنے دالے تھوڑی سی جماعت ہے اوران لوگوں نے ہمیں بہت غصد دلایا ہے اور ہم سب ایک سلح جماعت ہیں۔

(۵۸۔۵۷) غرض کہ ہم نے فرعونیوں کو باغول ہے، یا کیزہ پانی کے چشموں ہے ادر مالوں کے خزانوں اور عمدہ مکانات ہے نکال ماہر کیا۔

(۵۹) اور جو ہماری نافر مانی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں اور فرعو نیوں کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کومصر کا مالک بنا دیا۔

- (۲۰ ـ ۲۱) غرض فرعونیوں نے (ایک روز) سورج لکلنے کیوفت ان کو پیچھے سے جالیا، پھر جب حضرت موئی الطبی کی جماعت اور فرعون کی جماعت کا آمنا سامنا ہو گیا تو حضرت موئی الطبی کے ہمراہی کہنے لگے،ا ہے موئی الطبی ک
- ہستوں ہیں جماعت اور ترون کی جماعت ہو ہو ہو جو میں استوں ہو ہوں انستوں ہے۔ ہران ہے ہے اسے وی انستوں بس ہم تواب ان کے ہاتھ آھے۔
- (۱۲) حضرت مویٰ الظفاظ نے فرمایا ہم ہرگزان کے ہاتھ نہیں آسکتے کیوں کہ میر ہے ساتھ میرایروردگار ہے وہ ابھی مجھ کوان سے نجات دے دے گااور راستہ بتادے گا۔
- (۱۳) کچرہم نے حضرت موکیٰ النظیمان کو تھم ویا کہ اپنے عصا کو دریا پر ماروء چنانچے انھوں نے مارا جس سے اس دریا کے بھٹ کر بارہ جھے ہو گئے اوران میں سے ہرا یک حصہ اتنا بڑا تھا جتنا بڑا پہاڑ۔
- (۱۳۳) اورہم نے فرعون اور اس کی قوم کو بھی اس کے قریب پہنچادیا اور دریا میں اتار دیا اور بیسب کے سب کا فریتھے۔
- (۱۵۔۲۲) اور ہم نے موکیٰ اور ان کے سب ساتھیوں کوغرق ہونے سے بچالیا پھر فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا۔
- (۷۷) اوریہ جوہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا اس واقعہ میں بھی بڑی عبرت ہے اور باو جوداس کے ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔
- (۱۸) اورآپ کارب کا فرول کوسزادیے میں بڑا زبردست ہے اورمسلمانوں پر بڑام ہر بان بھی ای لیے ان لوگوں کوغرق ہونے سے بچالیا۔

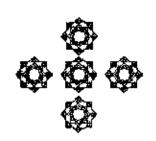

وَاتُلُ عَلَيْكِمُ ثَبَأَ إِبْ هِيُمَ اللَّهِ يَهِ وَوَلِهِ كَأَتَّبُدُونَ ﴿ قَالُوانَنِينَ اَصْنَامًا فَنَظَلَّ لَهَاغِكِفِينَ ﴿ قَالَ هَلُ يَسْمَعُوْنَكُمُ إِذَّ تَنْ عُوْنَ ﴿ أَوْ يَنْفَعُوْنَكُمُ أَوْيُضُرُّوْنَ ۗ قَالُوُا بُلْ وَجَدُ نَا أَبَا ءَمَا كَذَٰ لِكَ يَفْعَلُونَ ۗ قَالَ اَفَرَءُ يُتُوْمَا كُنْ تُمُ تَنْبِكُوْنَ<sup>قِ</sup> ٱنْتُمُواْ اِبْآَوُكُو اِلْأَقْلَ مُوْنَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوْلِكَ ۚ الْإِرْبَ الْعْلَيْيُنَ۞الَّذِي عَلَقَيْقِ فَهُو يَهْدِينِ۞وَالَّذِي هُوكَظِمُنِيُ وَيَسْفِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿ وَالَّذِي يَبِينُتِي ثُمَّ ا يُحْيِيُن ﴿ وَالَّذِينَ أَطْبَعُ أَنْ يَغْفِرُ لِي خَطِيْمُونَ وَوَالَّذِينَ ۗ رَبِّ هَبْ إِنْ حُكُمًّا وَّالْحِقُنِيُ بِالصَّلِحِيْنَ فِي وَاجْعَـلُ إِنْ لِسَانَ صِنْ قِي فِي الْأَخِرِينَ ﴿ وَاجْعَلَىٰ مِنْ وَرَثَاةِ جَنَّاةِ النَّفِيهِ فَ وَاغْفِوْ لِإِنَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ فَوَلا تُغْوِزِنَ ڽؘۅؙ*ۄ*ؙؽڹۘۼؿؙۏڹؖ؋ۘڿۏۄؘڵٳؽڶڣۼؙڡٵڷۊؙڵٳڹۏؙۏڹ؋ٛٳڷٳڡٙڹٳؘ اللهُ بِقَلْبِ سَلِيُمٍ۞ وَأَزْ لِهَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۞ وَبُرِزَتِ الْجَعِيْمُ لِلْغُويُنَ ﴿ وَقِيْلَ لَكُمُ أَيْنَا أَنْتُوتَفِيدُ وْنَ ڡؚڹؙۮۏڹٳٮڷۄ۫ۿڵؽؘ**۫ڞۯۅ۫**ٮٛۘػؙۿٳۏٙؠؽؙؿۜۼۣۯۏؘؽ<sup>ڎ</sup>ٛڰٚڵؠؙڮڹٷٳۏؽۑٵ هُوُوالْغَاوَٰنِ ﴿ وَجُنُوْدُ إِبْلِيْسَ إَجْمَعُونَ ۗ قَالُوْا وَهُوْ فِيْهَا يَخْتَصِمُونَ ۚ ثَلَالُهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي صَلْكِ مِّيْنِ ۚ إِذْ مُنِيَكُمُ إِنِي الْعْلَمِينَ ﴿ وَمَأَاضَلَنَأَ إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَالْتَأْمِنْ شَافِعِيْنَ أَ ۅؘڵڞڔ؞ڹؠؖڂۑؽؙڝؚٷڶؙٷٲڽۧڶڬٲڴڗؙۊۧۜٷؘڶڴۏڽۻڶڷڹۄٝڡؽؙ<sup>ڰ</sup> اِنَّ فِي وَلِكَ لَا يَقَّ وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُ مُ مُعَوِّمِنِينَ ﴿ وَإِنْ رَبِّكَ عُ لَهُوَالْعَزِيْزُالِرَّحِيْمُ ﴿

اوراُن کواہرا ہیم کا حال پڑھ کرسُنا دو (۲۹)۔ جب اُنہوں نے اینے باب اور اپی قوم کے لوگوں سے کہا کہم کس چر کو ہوجے ہو (۷۰)۔وہ کہنے لگے کہ ہم بنوں کو ہو جتے ہیں اوران ( کی ہوجا) پر قائم بي (اع) \_ (ابرابيم نے) كهاكه جبتم ال كو يكارت بوتو کیاو وتہاری ( آواز ) سنتے ہیں؟ (۷۲) \_ یاتمہیں کچھ فا کدود ہے سكتے ہیں یا نقصان پہنچا سكتے ہیں؟ (۲۳) \_انہوں نے كہا (نہيں) بكديم في اين باب واواكواى طرح ويكما ب(١١٨)\_ (ايراجيم نے ) کر کرتم نے دیکھا کہ جن کوتم ہوجے رہے ہو (20) رتم بھی اور تبهارے اسکلے باب داوا ممی (۷۷)۔ وہ میرے وحمن ہیں ہمر (خدائے) رب العالمين (ميرا دوست ہے) (22) بس نے مجھے پیدا کمیا اور وہی مجھے رستہ وکھا تا ہے (۷۸)۔ادر وہ مجھے کھلاتا اور باتا ہے(29)۔اور جب میں بار برتا ہوں تو مجمعے شفا بخشا ے (۸۰)۔ اور وہ جو مجھے مارے کا (اور) پھر زندہ کرے گا (٨١) \_اور وه جس سے ميں أميد ركمتا مول كه قيامت كے دن میرے مناہ بخشے کا (۸۲)۔اے میرے برورد گار مجھے علم ودالش عطا قرما اور نیکو کاروں میں شامل کر (۸۴س)۔اور چیپلے لوگوں میں میرا ذکر نیک (جاری) کر(۸۴)۔اور مجھے لیمت کی بہشت کے وارثوں میں کر (۸۵)۔ اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ ممرا ہوں میں ہے ہے (۸۲)۔اورجس دن لوگ اُٹھا کھڑے کیے جا کیں کے جھے رُسوانہ بجیو ۸۷ جس دن نہال ہی بچھافا کرود نے سکے گا اور نہ بینے (۸۸)۔ ہاں جو مخص خدا کے یاس یاک دل کے کرآیا (وو ن جائے گا) (۸۹)۔اور بہشت بر بیز گارول کے قریب كردى مائے كى (٩٠) \_اور دوزخ كرابوں كے سامنے لائى جائے گی (٩١)۔اور أن سے كہا جائے گا كدجن كوتم يوجے تے وہ

کہاں ہیں؟ (۹۲) ۔ بعنی جن کوخدا کے سوا (پو جتے تھے) کیا وہ تہاری مدوکر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ (۹۳) ۔ تو وہ اور کمراہ (بعنی بُست اور بُست ) او ندھے مندووز نے ہیں ڈال دیے جا کیں گے (۹۲) ۔ اور شیطان کے لئکرسب کے سب (وافل جہنم ہوں کے ) (۹۵) ۔ (وہاں) دہ آپس میں جنگڑیں کے اور کہیں کے (۹۲) ۔ کہ خدا کی تئم ہم تو صرت کے کرای میں تھے (۹۷) ۔ جب کہ تہیں (فدائے) رہ العالمین کے برا بر تھیراتے تھے (۹۸) ۔ اور ہم کو اُن گنہ گاروں ہی نے کمراہ کیا تھا (۹۹) ۔ تو (آج) نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے (۱۰۰) ۔ اور نہ کرم جوش دوست (۱۰۱) ۔ کاش ہمیں (وُنیا میں ) پھر جانا ہوتو ہم موموں میں ہوجا کی (۱۰۲) ۔ کے شکساس میں نشانی ہاوران میں اکثر ایمان لانے والے تھیں (۱۰۲) ۔ اور تہارا ہوتو ہم موموں میں ہوجا کی (۱۰۲) ۔

### تفسير مورة الشعراء آيات ( ٦٩ ) تا ( ١٠٤ )

- (۲۹) اورآپ اپن توم معنی قریش کے سامنے معنرت ابراہیم الظفی کا قصد بیان سیجیے۔
- (۷۰) جب که انھوں نے اپنے باپ آزراورا پی قوم ہے جو کہ بت پرست تھے فرمایا کہتم کس بیہودہ چیز کی عمیادت کیا کرتے ہو۔
- (اے) انھوں نے کہا ہم ان بتوں کی جو کہ معبود ہیں عبادت کیا کرتے ہیں اور ہم ان کی عبادت پر جے ہیٹھے رہیتے ہیں۔
- بیں۔ (۲۳۷۷) حضرت ابراہیم نے ان لوگوں سے فرمایا کیا یہ تمہارے معبود تہہیں جواب دیتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہویا جب تم ان کی اطاعت کرتے ہوتو یہ تمہاری ضروریات زندگی میں تمہیں کچھ نفع پہنچاتے ہیں یا اگرتم ان کی نافرمانی شروع کردوتو یہ تہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
- (۳۷) ان لوگوں نے کہائییں بیہ بات تو نہیں بلکہ ہم نے اپنے بروں کوان کی عباوت کرتے ہوئے ویکھا ہے تو ہم بھی ان کی پیروی میں ان کی عبادت کرتے ہیں۔
- (۲-۷۵) حضرت ابراہیم انظیٰ نے فرمایا بھلاتم نے بھی ان کی حالت پرغور بھی کیا جن کی تم اور تمہارے آباؤ اجداد بھی عیاوت کرتے ہیں میں ان تمام لوگوں ہے براُت ظاہر کرتا ہوں۔
- (۷۵۔۸۷) البتدان میں ہے وہ جورب العالمین کی عبادت کرتا ہے کہ جس نے جھے کو نطفہ سے پیدا کیا اور پھراس نے مجھے دین پر ٹابت قدمی عطافر مائی۔
  - (۷۹) اوروبی مجھے حق اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جو کہ مجھے رزق دیتا ہے۔
- (۸۰۸۰) اورجس وقت میں بھوکا اور بیاسا ہوتا ہوں تو خوب کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیار ہوجاتا ہوں تو دہ بھے شادیا ہے اور جب میں بیار ہوجاتا ہوں تو دہ بھی شادیا ہے اور جو جھے دنیا میں موت دے گا بھر قیامت کے دوز جھے زندہ کرے گا اورجس سے جھے بیامید ہے کہ وہ میری غلط کاری کو قیامت کے دن معاف فرمائے گا حضرت ابراہیم الظفی نے فرمایا تھا کہ میں بیار ہوں اور قوم سے کہددیا تھا کہ بڑے بت نے ایسا کیا ہوگا اور اپنی بیوی کو بادشاہ کی وجہ سے بہن کہددیا تھا (عالبًا حضور خداوندی میں ان چیزوں کو بھی غلطی میں شارفر مارہے ہیں)۔
- (۸۳) اے میرے پروردگار مجھے جامعیت بین العلم والعمل میں زیادہ کمال عطا فرمااور بیجھے جنت میں میرے بروں میں سے جورسول گزرے ہیںان کے ساتھ مثال فرما۔
- (۸۲۸۸۳) اور میرا ذکرحسن میرے بعد آنے والول میں جاری رکھ اور جھے جنت کے مستحقین میں ہے کر اور

میرے باپ کو ہدایت عطاقر مادہ گمراہ کا فرلوگوں میں ہے۔

(۸۹-۸۷) اورجس روزسب قبروں سے زندہ ہوکر آخیں کے اس روز مجھے رسوانہ کرنا جس دن کہ نہ کٹر ت مال کام آئے گااور نہ اولا دکی زیادتی مگر ہاں جواللّٰہ کے پاس گنا ہوں سے یا بید کہ دنیا کی محبت سے یا بید کہ اصحاب نبی اکرم کی وشمنی سے یاک وصاف دل نے کرآئے گا۔

(۹۳-۹۲) اور بنوں کے بچار یوں ہے کہا جائے گا کہ دنیا ہیں تم جن بنوں کی عبادت کیا کرتے تھے وہ کہاں گئے کیا وہ تبہاری عذاب الٰہی ہے حفاظت کر سکتے ہیں یاعذاب الٰہی ہے خود کا بی بچاؤ کر سکتے ہیں۔

(۹۴۔۹۵) کچر بیہ کہہ کر کفار مکہاور تمام کافرخواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے اور اہلیس کالشکرسب کے سب دوز خ میں اوند ھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔

(94\_94) اور دوزخ میں کفارا پیے معبود وں اور رؤساءاور ابلیس کے لٹنکر سے کہیں گے خدا کی نتم بے ٹنک ہم دنیا میں کھلی ممراہی میں تھے۔

(۹۹-۹۸) جب کہمہیں کوعبادت میں رب العالمین کے برابر کرتے تھے اور ہمیں تو بس ایمان اور اطاعت سے ان سے بردے مشرکین نے ہٹایا ہے جوہم سے پہلے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کی پیروی کی۔

(۱۰۰-۱۰۱) سواب فرشتوں انبیاء کرام اور صالحین میں سے نہ کوئی ہمارا سفارش ہے جوہمیں چھڑا لے اور نہ کوئی قربت والا مخلص دوست ہے کہ ہمارے مسئلہ میں دل سوزی ہی کرے۔

(۱۰۳) سوکیاا چھاہوتا کہ میں دنیا میں بھرواپس جانا ملتا کہ ہم ایمان لاکرمسلمانوں کے زمرہ میں داخل ہوجاتے۔

(۱۰۳) یہ جوان کی حالت بیان کی گئی اس میں بڑی عبرت ہے۔اورا گران کود نیامیں پھروالیس کردیا جائے تو ان میں

ا كثر ايمان نبيس لا كيس محيايه كدان ميس سے اكثر لوگ ايمان نبيس لاتے اور بيسب كے سب كفار بى تھے۔

(۱۰۴) اورآپ کارب ان کومزادینے میں بڑاز بردست ادر مومنین پر رحمت کرنے والا ہے۔



# كَذَّ بَتُ قَوْمُ نُوْجِ الْنُوْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ

الله والجيئون أو الانتقون أق الدور المؤل الدي الأعلى الله والجيئون أو الانتقون أو النه والجيئون أو المناف المناف

قوم نوح نے بھی پیٹیبروں کو جھٹا یا (۱۰۵)۔ جب اُن سے اُن کے بھائی کوح نے کہا کہ تم ڈرتے کوں نہیں (۱۰۹)۔ ہی تو تہارا امانت دار ہوں (۱۰۹)۔ تو خدا سے ڈر دادر میرا کہا مانو (۱۰۹)۔ اور شیل اس کام کاتم سے صلابیں ما نگا میرا صلاقہ خدائے رب العالمین تی پر ہے (۱۰۹)۔ تو خدا سے ڈردادر میرے کہنے پر چلو (۱۱۰)۔ وہ یو لے تو کیا ہم تم کو مان لیس اور تہارے پیرو تور ذیل لوگ ہوتے ہیں (۱۱۱)۔ ( نوح نے ) کہا کہ بچھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں (۱۱۱)۔ ان کا حساب (اٹھنال) میرے پروردگار کے ذیبے کاش تم مجھو (۱۱۳)۔ اور میں مومنوں کو نگال دینے دالا نہیں ہول (۱۱۳)۔ ان کا حساب (اٹھنال) کیرے پروردگار کے ذیبے دالا نہیں ہول (۱۱۳)۔ نہیں تو صرف کھول کھول کر قبیحت کرنے دالا ہوں ہوئے دالا ہوں اور گیا کہ نوح آگر تم یاز نہ آؤ گر تو سنگیار کردیے جاڈ کے (۱۱۷)۔ ( نوح نے ) کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو بچھے جھٹا دیا (۱۱۷)۔ ر نوح نی کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو بچھے کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کردے اور بچھے اور جو میرے اور اُن کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کردے اور جھے اور جو میرے ساتھ جیں اُن کو بچا لے (۱۱۸)۔ پس

(۱۱۹)۔ پھراس کے بعد ہاتی لوگوں کوڈیودیا (۱۲۰)۔ بےشک اس بیں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے (۱۲۱)۔ اور تمہارا پر ورد گارتو غالب (اور) مہریان ہے (۱۳۲)

#### تفسير مورة الشعراء آيات ( ١٠٥ ) تا ( ١٢٢ )

(۱۰۵) حضرت نوح الطفیلا کی قوم نے حضرت نوح الطفیلا کواوران پیغیرول کوجن کا نوح الطفیلان نے ذکر کیا جھٹا ہا۔
(۱۰۵۔۱۰۹) جب کدان سے ان کے نبی اوران کے برادری کے بھائی نوح الظفیلانے فرمایا کیا تم غیراللہ کی عبادت سے نبیس ڈرتے ہواللہ کی طرف سے رسالت پرتمہاراامانت وار پیغیرہوں یا بیمطلب ہے کہ بیس تمہارے اندر اس سے پہلے امانت وارتھا بھرآج کیسے جھے جم قرار دیتے ہو، لہذاتم لوگ کفرسے تو بہکر کے اور ایمان لا کراللہ تعالی سے ڈرواور میرے حکم اور میرے طریقہ کی بیروی کرد۔

(۹۰۱-۱۱۰) اور میں توحید کی تبلیغ پرتم ہے کوئی و نیوی صلہ بھی نہیں مانگیا، میراصلہ تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے ، لہٰذا تم اللّٰہ تعالیٰ سے ڈروا درمیری بات مانو ۔

(۱۱۱) وہ کہنے لگےا ہے نوح التینی کیا ہم تمہاری تقید لیق کریں گے، حالاں کہرذیل اور کمزورآ دمی تمہارے ساتھ ہوئے ہیں ان کواپنے پاس سے ہٹا دوتا کہ ہم تم پرایمان لے آئیں۔

(۱۱۲۔۱۱۳) حضرت نوخ الطّنظ نے فرمایا اس چیز کا تو مجھے علم نہیں کہ ان کوتو فیق حاصل ہوگی یا تنہیں ان کا تُواب دینا

اوران ہے حساب کتاب لینابس اللّه کا کام ہے کیا خوب ہوتا کہتم اس کو بیجھتے۔

(۱۱۳–۱۱۵) اور میں ایمانداروں کوعبادت خداوندی ہے ہٹانے والانہیں میں تو ایسی زبان میں صاف طور پر ذرانے والا رسول ہوں جس کوتم سمجھو۔

(۱۱۷) وہ لوگ کہنے گلے اپنوح الظیما اگرتم اپنے اس کہنے سننے سے بازند آؤ گے تو ضرور قل کردیے جاؤ گے جیسا کہ تمہارے ماننے والوں میں سے غریبوں کوتل کیا گیا۔

(۱۱۷–۱۱۹) تبنوح الظفظ نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میری تو میری رسالت کی مسلسل تکذیب کررہی ہے اور میرے اور بیرے اور بیرے اور میرے اور بیرے اور بیرے اور میرے اور میرے اور بیرے اور بیرے اور میرے مانے والوں کو آل کررہی ہے اور میرے مانے والوں کو ان کو اور ان کے ساتھ جو مانے والوں کو ان کو اور ان کے ساتھ جو مسلمان اس بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے تھا ہے دی۔

(۱۲۰) اورنوح الطفائل کے کشتی میں سوار ہونے کے بعد باقی لوگوں کو ہم نے غرق کردیا۔

(۱۲۲-۱۲۱) اس واقعہ میں بھی بعد میں آنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے اوران میں اکثر مومن نہیں تھے بلکہ سب بی کا فرتھے اور آپ کا رب سزادینے میں بڑاز بردست ہے کہ ان لوگوں کوطوفان کے ذریعے سے غرق کر دیا اور مومنین پرمبر بان ہے کہ ان کوغرق ہونے سے بچالیا۔

کر دہارے لیے بکسال ہے(۱۳۲)۔ یہ تو ا**گل**ول ہی کے طریق ہیں (۱۳۷)۔اور ہم پرکوئی عذاب نبیں آئے گا (۱۳۸)۔ تو انہوں نے

كَذَّيَتْ عَادُ الْمُؤْسِلِينَ ﴿ إِذْ

عاد نے بھی پیفیروں کو جھٹا یا (۱۲۳)۔ جب اُن سے اُن کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ؟ (۱۲۳)۔ بیں تو تمہارا امانت دار پیفیر ہوں (۱۲۵)۔ تو خدا ہے ڈردادر بیرا کہا مانو (۱۲۹)۔ اور بیس اس کا تم ہے کچھ بدلہ نہیں مانگنا میر ابدلہ (خدائے )رت العالمین کے ذکے ہے (۱۲۵)۔ بھلائم جو ہم اُد نجی جگہ پرنشان تعمیر کرتے ہو کہ ذکے ہو (۱۲۸)۔ اور گل بناتے ہو شایع تم بیشر رہو ہے (۱۲۹)۔ اور (جب کسی ) کو بکڑتے ہوتو ظالمانہ پکڑتے ہو (۱۳۰)۔ تو خدا ہے ڈرداور میری اطاعت کرد (۱۳۱)۔ اور اس ہے جس نے تم کو ان چیز وں میری اطاعت کرد (۱۳۱)۔ اور اس ہے جس نے تم کو ان چیز وں میری اطاعت کرد (۱۳۱)۔ اور اس اے جس نے تم کو ان چیز وں سے عدد دی جن کو تم جانے ہو ڈرد (۱۳۲)۔ اس نے تمہیں چار چاہوں اور چشموں سے چاہوں اور چشموں سے عدد کی دی کو تمہارے بارے میں ہزے (سخت) دن کے عذا ہے کہ کو تمہارے بارے میں ہزے (سخت) دن کے عذا ہے کو تمہارے بارے میں ہوئے اوقیحت کردیانہ عذا ہے کو تمہارے بارے میں جو نے اور باخون کردیانہ عذا ہے کو تمہارے بارے میں جو نے اور باخون کردیانہ عذا ہے کو تمہارے بارے میں جو نے اور باخون کو تمہارے بارے میں جو نے اور باخون کو تمہارے بارے میں جو نے تھا تھے کہ دیانہ کو تمہارے بارے میں جو نے اور بین کے تعذا ہے کہ تو تو تو تو تو تا کہ تو تو تا کو تا کہ تو تا ہو تا کو تا کو تا ہو تا کو تا ہو تا کہ تو تا ہو تا کہ تا کہ تو تا ہو تا کہ تا کہ تا کہ تا کے تا کہ تا کہ تا کہ تو تا کہ تا کی تا کہ تا کہ

ہودکو جمٹلایا سوہم نے اُن کو ہلاک کرڈ الا۔ بے شک اس میں نشانی ہے۔ اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تنے (۱۳۹)۔ اور تمہارا پرور دگارتو غالب اور مہر ہان ہے (۱۴۰)

### تفسير سورة الشعراء آيات ( ۱۲۲ ) تا ( ۱٤۰ )

(۱۲۳۱-۱۲۳) قوم عاد نے حضرت ہوداور تمام ان پیغیروں کوجن کا ہود الظینی نے ذکر کیا جھٹلا یا جب کہ ان کے نبی نے فرمایا کیا تم غیر اللّٰہ کی پرستش سے ہیں ڈرتے۔

(۱۲۵-۱۳۶) میں اللّٰہ کی طرف سے امانت دار رسول ہوں للبندا تو بہر داور ایمان لاؤاور جن باتوں کا میں تمہیں کو تکم دے رہا ہوں ان میں تم اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈر دادر میری اطاعت کرو۔

(۱۲۷) میں اس تبلیغ تو حید پرتم ہے کی صلے کا طالب نہیں ہوں بس میراصلہ تورب العالمین کے ذمہے۔

(۱۲۸) کیاتم ہرایک راستہ پرایک یادگار کے طور پر عمارت بناتے ہواور و ہاں سے غریبوں میں سے جو بھی گزیرتا ہے اس کو مارتے ہواوراس کے کپڑے اتار لیتے ہو۔

یا بیرمطلب ہے کہ ہرا یک اونیجے مقام پرا یک یا دگار کے طور پرعمارت بناتے ہوجس کومحض نصنول بناتے ہو اور وہاں سے ہرا یک گزرنے والے کا نداق اڑاتے ہو۔

(۱۲۹) اور بردی بردی منزلیس محلات اور حوض بناتے ہوجیسا کہ دنیا میں تہمیشہ رہنا ہے اور یہاں کوئی بھی ہمیشہ نہیس رہےگا۔

(۱۳۰) اور جب کسی کامواخذہ کرنے لگتے ہوتو بالکل ہی ظالم وجابر بن کراس کامواخذہ کرتے ہواورا سے غصہ میں آکرٹل کرتے ہو۔

راساریسا) الله تعالی نے جو تمہیں کفرے توبہ کرنے اورایمان لانے کا تھم دیا ہے اس چیز میں الله تعالی سے ڈرو اور میری اطاعت کر داور اس الله تعالی ہے ڈروجس نے تمہیں دہ چیزیں دیں جن کوتم جانے ہومولیثی اور بیٹے اور باغات اور یاک یانی کے چشے تمہیں عطا کیے۔

(۱۳۵) مجھے تنہارے حق میں اگرتم کفروشرک اور بنوں کی پرستش سے بازیندآئے ایک بڑے بخت دن کے عذاب لیعنی دوزخ کا خدشہ ہے۔

(۱۳۷۱–۱۳۸) وہ بونے ہمارے نز دیک دونوں چیزیں برابر ہیں خواہ آپ ہمیں ان چیز وں سے روکیں یا نہ روکیں اور جس طریقتہ پر ہم قائم ہیں یہ تو پہلے لوگوں کا ایک طریقتہ چلا آ رہا ہے یا ہیہ کہ جو پچھتم کھید ہے ہو یہ تو بس پہلے لوگوں کی باتیں ہیں اور سم ہے اور تم جوہمیں عذاب سے ڈراتے ہوہمیں ہرگز عذاب نہ ہوگا۔ (۱۳۹) غرض کہان لوگوں نے ہود الظفہ کو جھٹلایا تو ہم نے ان کوایک بخت تند ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا اس واقعہ میں بھی بعد والوں کے لیے بڑی عبرت ہے اور باوجو داس کے بیلوگ ایمان نہیں لاتے۔

(۱۳۰۰) اور بے شک آپ کا پرورد گار کفار کوئمز او بیتے ہیں زبر دست ہے اور موثنین پرمبر بان ہے کہ انھیں اس عذاب سے نجات دی۔

كَنْ بَتُ كُنُو وَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَ وَ الْ الْهُ وَ الْحَوْمُ وَ الْمُرْكُونَ وَ الْمُرْكُونَ وَ الْمُلْكُونَكُمْ اللّهُ وَالْمَعْوَنِ ﴿ وَالْمُلْكُونَ وَ الْمُلْكُونَ وَ اللّهُ وَالْمُكُونَ وَ اللّهُ وَالْمُلْكُونَ وَ اللّهُ وَالْمُلْكُونَ وَ اللّهُ وَالْمُلْكُونَ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْكُونَ وَ اللّهُ وَالْمُلْكُونَ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْكُونَ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَا

(ادر) قوم عمود نے بھی پیغبروں کو جھٹایا (۱۳۳)۔ جب اُن کو اُن کے بھائی صافح نے کہاتم ڈرتے کیوں نیس؟ (۱۳۳)۔ یعی تو تہارا امانت دار بوں (۱۳۳)۔ تو خدا ہے ڈرواور میرا کہا مالو (۱۳۳)۔ اور یس اس کام کاتم سے بدلے نیس ما نگل میرا بدلہ (خدا ہے) رب العالمین کے ذربے ہے (۱۳۵) کیا جو چیزیں (حمہیں بہاں میس) بیں ان میں تم بے خوف چھوڈ دیئے جاؤ کے (۱۳۳)۔ (بیعنی باغ اور چشمے (۱۳۵)۔ اور کھیٹیاں اور مجودیں اور جن کے خوشے لطیف اور نازک ہوتے ہیں (۱۳۸)۔ اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر کھر بناتے ہو (۱۳۹)۔ تو خدا سے ڈرواور میرے کے پر چولا (۱۵۰)۔ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو (۱۵۱)۔ جو ملک میں ضاد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے (۱۵۱)۔ وہ طرح کے آدی ہو۔ اگر سے ہوتو کوئی نشانی چیش کرو (۱۵۲)۔ وہ طرح کے آدی ہو۔ اگر سے ہوتو کوئی نشانی چیش کرو (۱۵۲)۔ و (صالح نے) کہا (دیکھو) ہیاؤٹی ہے (ایک دن) اس کی پائی پیئے (صالح نے) کہا (دیکھو) ہیاؤٹی ہے (ایک دن) اس کی پائی پیئے

کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری (۱۵۵)۔اوراس کوکوئی تکلیف نددیتا (نہیں تو) تم کو بخت عذاب آ بکڑے گا (۱۵۹)۔ تو اُنہوں نے اُسکی کونچیں کاٹ ڈالیں پھر تادم ہوئے (۱۵۷)۔سواُن کوعذاب نے آ پکڑا، بیٹک اس میں نشانی ہے اوران میں اکثر ایمان لانے والے بیں تھے (۱۵۸)۔اور تمہارا پروردگار تو عالب (اور)مہر بان ہے (۱۵۹)

#### تفسير بورة الشعراء آيات ( ١٤١ ) تا ( ١٥٩ )

(۱۳۱-۱۳۳) قوم شمود نے بھی حضرت صالح الظفظ کواورجن انبیاء کی حضرت صالح الظفظ نے ان کوخردی سب کو جھٹلایا جب کدان کے میں مالے الظفظ نے فرمایا کہ تم اللّٰہ سے بیس ڈرتے کہ غیراللّٰہ کی عبادت کرتے ہو۔ میں اللّٰہ کی طرف سے امانت دار پیغیر ہوں سوتم اللّٰہ سے ڈروکہ تو بہ کرواورا بیان لاؤ۔

(۱۳۵۱-۱۳۵۷) اورالله کے تعلم اور میرے طریقه کی پیروی کرواورتم ہے اس تبلیغ تو حید پرکوئی صلابیں جا ہتا میراصله اور

تواب تورب العالمين كے ذمه ہے۔

(۱۳۸۱–۱۳۸) کیاتمہیں کوان بی نعمتوں میں موت وعذاب اور زوال سے بے فکری کے ساتھ رہنے دیا جائے گا لیعنی باغوں میں اور باک یانی کے چشموں میں۔

اور کھیتوں میں اور ان کھجوروں میں جن کے شجھے خوب گوند ھے ہوئے اور خوبصورت ہیں۔

(۱۵۰–۱۵۰) اور کیاتم پہاڑوں کوتراش تراش کراتراتے ہوئے اور فخر کرتے ہوئے مکانات بناتے ہوسواللہ سے ڈروجن باتوں کااس نے تنہیں تھم دیا ہے اس میں اور میرا کہتا مانو

(۱۵۱\_۱۵۱) اوران مشرکین کا کہنامت مانو جوز مین میں کفروشرک اورغیراللّٰہ کی پرستش کی ترغیب کرتے بھرتے ہیں اور نجابت کی ہات نہیں کرتے ۔

(۱۵۳) ان لوگوں نے کہا کہتم پرتو کسی نے بڑا بھاری جاد وکر دیا ہے کہتم الیی باتنیں کرتے ہو۔

(۱۵۴) ورندتم ندفرشتے ہواورند نبی تم تو ہاری طرح کے ایک معمولی ہے آ دمی ہوجیبا کہ ہم کھاتے ہیتے ہیں تم بھی ای طرح کھاتے پیتے ہوسوا گرتم اپنے دعویٰ نبوت میں اور اس چیز میں کہ ہم پرعذاب نازل ہوگا ہے ہوتو کوئی معجز ہ جیش کرو۔

(۱۵۵) حضرت صالح الظنی نے فر مایا بیا یک اونٹی ہے جومیری نبوت کے لیے دلیل و معجز ہ ہے پانی پینے کے لیے مقررہ دن میں ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہارے مولیثی کی باری کا دن ہے۔

(۱۵۲) اوراس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہیں تہہیں ایک بھاری دن کاعذاب آپڑے۔

( ۱۵۷ ) چنانچیان لوگول نے اس اونٹنی کو مارڈ الا پھرا بنی اس حرکت پریشیمان ہوئے۔

(۱۵۸) بالآخر تین دن کے بعدان کوعذاب نے آ بکڑا۔اے ٹی کریم ﷺ اس داقعہ میں بھی جوہم نے ان کے ساتھ کیا بعد والوں کے لیے بڑی عبرت ہےاوران میں اکثر ایمان نہیں لائے تھے۔

(۱۵۹) اورآپ کارب بڑاز بردست ادر بڑام ہربان ہے کہ موتنین کو بچالیتا ہے۔



www.ahlehaq.org

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوَطِ الْنُوْسِلِانَ ﴿

(اور) توم لوط نے بھی پیغیروں کو جٹالیا (۱۲۰)۔ جب آن سے آن کے بھائی نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے (۱۲۱)۔ جس تو تہارا امانت دار پیغیر بوں (۱۲۲)۔ تو خدا ہے ڈرد ادر میرا کہا مانو (۱۲۳)۔ اور میں تم ہے اس (کام) کابدلہ نہیں مانگا میرا جلہ (خدائے) رہ العالمین کے ذبے ہے (۱۲۳)۔ کیا تم اہل عالم میں ہے ان کو جو را ۱۲۳)۔ کیا تم اہل عالم میں ہے لاکوں پر مائل ہوتے ہو (۱۲۵)۔ اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو تہاری ہویاں پیدا کی جی ان کو چھوڑ دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم حد ہے نکل جانے والے ہو (۱۲۱)۔ وہ کہنے حقیقت یہ ہے کہ تم حد ہے نکل جانے والے ہو (۱۲۱)۔ وہ کہنے کیلوط آگر تم بازند آؤ کے تو شہر بدر کرد ہے جاؤ مے (۱۲۱)۔ (لوط نے) کہا کہ جس تمہارے کام کا مخت دشمن ہوں (۱۲۸)۔ اب میں میرے پروردگار بھو کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں (کے دیال) ہے نجات دے (۱۲۹)۔ سوہم نے ان کو اور ان کے سب میں جانوں کو نجات دی (۱۲۹)۔ سوہم نے ان کو اور ان کے سب محمد والوں کو نجات دی (۱۲۹)۔ گھر والوں کو نوٹ کے دو نوٹ کے دو نوٹ کے دو نوٹ کو نوٹ کے دو نوٹ کو نوٹ

(۱۷۱)۔ پھرہم نے اوروں کو ہلاک کردیا (۱۷۲)۔اوران پر مینہ برسایا۔سوجو میندان (لوگوں) پر (برسا) جو ڈرائے تھے نیے اتھا (۱۷۳)۔ بے شک اس میں نشانی ہے۔اوران میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے (۴۷)۔اور تمہارا پرورد گارتو غالب (اور ) مہر بان ہے(۱۷۵)

### تفسير سورة الشعراء آيات ( ١٤١ ) تا ( ١٧٥ )

(۱۹۲-۱۹۷) قوم لوط التلفظ نے بھی پیغمبروں کوجھٹلایا جب کدان کے نبی نے ان سے فرمایا کیاتم اللّٰہ سے نہیں ڈرتے ہو کہ غیر اللّٰہ کی عبادت کرتے ہو میں تمہار اامانت دار پیغمبر ہوں۔

(۱۶۳–۱۶۳) سوتم الله ہے ڈرواورتو بہ وائمان کا جوتہ ہیں تھم دیا ہے اس کو بپر اکر واور میرے تھم اور میرے طریقہ کی اطاعت کر واور میں تم ہے اس پر کوئی صارتہیں جا ہتا ہیں میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔

(۱۲۵۔۱۲۷) کیا تمام دنیا جہاں والوں میں تم بیر کت کرتے ہو کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہواور تہارے لیے جو تمہارے پر دردگارنے تمہاری ہو یوں کی شرم گاہیں حلال کردکھی ہیں ان کونظر انداز کیے رکھتے ہو بلکہ اصل بات یہ ہے کہتم حلال کوچھوڑ کرحرام کاموں کی طرف بڑھنے والے لوگ ہو۔

(۱۶۷) 'وہ کہنے لگے اے لوط الظینی اگرتم ہمارے کہنے سننے ہے بازنہیں آؤ گے تو ضرور اس سدوم ہے نکال دیے جاؤگے۔

. (۱۷۸) حضرت لوط الطفظ نے فرمایا میں تمہارے اس تا پاک کام سے بخت نفرت رکھتا ہوں۔ (۱۷۹۔۱۷۹) چنانچے لوط الطفظ انے بددعا کی اور اللّہ تعالیٰ نے ان کواوران کے تعلقین کونجات وی سوائے ان کی منافقہ بیوی کے کہوہ عذاب کے اندررہ جانے والوں میں رہ کئی اور پھر ہم نے بقیدان کی قوم کے تمام لوگوں کو ہلاک کردیا۔ (۱۷۳) اورہم نے ان سب لوگوں پر پیتمروں کا مینہ برسایا سو کیا برا مینہ تھا جوان لوگوں پر برسا جن کو لوط الطفیعیٰ عذاب خداوندی سے ڈرایا تھا۔

(۱۷۵۱–۱۷۵۱) مگراس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے اس واقعہ میں بھی بعد والوں کے لیے بڑی عبرت ہے اور ان میں اکثر ایمان نہیں لاتے اور آپ کارب بڑی قدرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

اور بن کے رہنے والوں نے مجمی پیٹیبرول کو جھٹلایا (۱۵۱)۔ جب اُن سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کول نبیں (221)۔ میں تو تمہارا امانت دار پنجمبر ہوں (۸۷۸) ۔ تو خدا ہے ڈرواور میرا کہا ماتو (129)۔ اور میں اس کام کاتم سے بچھ بدلے میں ما تکا میرا بدلہ تو (خدائے)رب العالمين كؤنت ب(١٨٠). (ديكمو) يانديورا تجرا کردادرنقصان نه کیا کرو (۱۸۱) \_اور تراز دسیدهی رکه کرتولا کرد (۱۸۲)\_اورلوگون كوأن كى چيزي كم ندديا كرواور ملك عن فسادينه کرتے پھرو (۱۸۳)۔اوراس سے ڈروجس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا (۱۸۴)۔وہ کئے گئے کہتم تو جادو زدہ ہو (۱۸۵)۔ اورتم اور کچونیس ہم بی جیسے آ دی مو۔ اور ہمارا خیال ہے كيتم جمونے مو (١٨١) \_أكر عج موتو مم يرة سان سے أيك فكرا لاكر كراؤ (١٤٨)\_ (شعيب نے كما) كدكام جوتم كرتے موميرا مروردگاراس سےخوب واقف ہے(١٨٨) \_ تو اُن لوگوں نے اُن كو حمثلایا بس سائبان کےعذاب کیے اُن کوآ پکڑا۔ بے شک وہ یزے ( سخت) ون کا عذاب تھا (۱۸۹)۔ اس میں یقیناً نشانی ہے۔ اوران میں اکثر ایمان لانے والے مبیں تھے (190)۔اور تہارا مروردگارتوعالب (اور)مبربان ہے(191)

### تفسير سورة الشعراء آيات ( ۱۷۲ ) تا ( ۱۹۱ )

(۱۷۱-۱۷۷) قوم صعیب نے بھی حضرت شعیب النظامی اور تمام پیغیبروں کو جھٹلایا جب کہ حضرت شعیب النظامی النظامی نے ان ان سے فرمایا کیاتم اللّٰہ ہے ڈرتے نہیں ہو؟ کہ غیر اللّٰہ کی عبادت کرتے ہو۔ .

(۸۷۱۔۱۸۰) میں تمہاراامانت دار پینجبر ہوں سوتم اللّٰہ ہے ڈرواور کفرے تربہ کرواورایمان لا وَاور میرا کہنا مانو میں تم سے اس بات برکوئی صلیبیں مانکتا میراصلہ تو بس رب العالمین کے ذمہہے۔

(۱۸۱) تم لوگ بوراما یا تولا کرواور ماپ وتول میں کی کر کے نقصان پہنچانے والے مت بنا کرو۔

(۱۸۲ ـ۱۸۳) اورسیدهی ترازویے تولانمرواور ماپ وتول میں لوگوں شے حقوق مت مارا کرواور سرز مین میں نافر مانی مت کیا کرواور ماپ وتول میں کمی کرکے اور غیراللّٰہ کی پرستش کی طرف لوگوں کو بلا کرز مین میں فسادمت پھیلا یا کرو۔ (۱۸۴) اوراس الله سے ڈروجس نے تہمیں اورتم سے پہلے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔

(۱۸۷-۱۸۵) وہ لوگ کہنے گلے بس تم پرتو کسی نے بڑا بھاری جادوکردیا ہے اورتم ہمارے جیسے ایک معمولی آ دمی ہو کوئی نبی اورفر شنے نہیں ہوجیسا کہ ہم کھاتے چیتے ہیں ایسے ہی تم بھی کھاتے چیتے ہوادر ہم تو تمہیں تمہاری ان باتوں میں جھوٹا سمجھتے ہیں۔

۔ ۱۸۷) سواگرتم اپنے اس دعوی میں سے ہوکہ ہم پرعذاب نازل ہوگا تو ہمارے اوپرآسان سے کوئی عذاب کا کلڑا گرادو۔ (۱۸۸) حضرت شعیب الظفیٰ اِنے فرمایا کہ میر اپروردگا رتمہاری ان کفریہ باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے اور میں بھی تہاری حالت سے اور اس عذاب سے جوتم پرنازل ہوگا بخو بی واقف ہوں۔

(۱۸۹) چٹانچے انھوں نے حضرت شعیب الظیمی کا کندیب کی اوران کوسا ئبان کے عذاب نے آپڑا یاول کی ما نند عذاب ان کے اوپر آگیا اوراس میں ہے آگ برسنا شروع ہوئی جس نے ان سب کوجلا دیا بے شک بیان لوگوں کے حق میں بڑے بے شخت دن کاعذاب تھا۔

(۱۹۰-۱۹۱) اوراس واقعہ میں بھی ہوی عبرت ہے ہاتی اس کے با دجود بھی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور آپ کاپروردگار کفارکومز ادیے میں بوی قدرت والا ہے اور موشین کے حق میں بوی رحمت والا ہے۔

اور بیر (قرآن) خدائے روردگار عالم کا آتارا ہوا ہے (۱۹۳)۔ اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آثر ا ہے (۱۹۳)۔ (بیخی آس نے)

تہمارے دل پر (القا کیا ہے) تا کہ (لوگوں کو) تھیجت کرتے

ربو (۱۹۳)۔ (اور القا بحی) قسیح عربی زبان میں (کیا ہے)

(۱۹۵)۔ اس کی خبر پہلے پیخبروں کی کتابوں میں (لکھی ہوئی) ہے

(۱۹۲)۔ کیا آن کے لیے بیہ سندنیس کہ علمائے بنی اسرائیل اس

(۱۹۲)۔ کیا آن کے لیے بیہ سندنیس کہ علمائے بنی اسرائیل اس

(بات) کو جانتے ہیں (۱۹۹)۔ اور اگر ہم اس کو کس فیر الل زبان

پر آتارتے (۱۹۸)۔ اور وہ اسے ان (لوگوں) کو پڑھ کر شنا تا تو بیہ

ر آتارتے (۱۹۸)۔ اور وہ اسے ان (لوگوں) کو پڑھ کر شنا تا تو بیہ

کے دلوں میں وافل کر دیا (۲۰۰)۔ وہ جب تک درد دینے والا

عذاب ندد کیے لیں اس کوئیس ما نیں مے (۲۰۱)۔ وہ ان پر تا کہاں آ

واقع ہوگا اور آئیس خبر بھی تہ ہوگی (۲۰۰)۔ اس وقت کھیں کے کیا

طلب کر رہے ہیں (۲۰۳)۔ ہملا و کیموتو آگر ہم آن کو برسون فاکدہ

طلب کر رہے ہیں (۲۰۳)۔ ہملا و کیموتو آگر ہم آن کو برسون فاکدہ

وَإِنَّهُ النَّهُ وَالْهُ النَّهُ وَالْهُ اللَّهِ الْلَهِ الْلَهُ الْمُونَ الْمُعْرَافِ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْمُولُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْمُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُول

الْعَرْنُا الرَّحِيْمِ الْمَانُ مِنْ الْمُعْ عِيْنَ تَقَوْمُ وَكَفَّابُكُ فَى السَّعِامُنَ أَنَّ الْمُعْ الْمَنْ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِفُ اللَّهُ الْمُؤْلِفُ الْمُعْ الْمُؤْلِفُ اللَّهُ الْمُؤْلِفُ اللَّهُ الْمُؤْلِفُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

دیے رہے (۲۰۵)۔ پھر اُن پر وہ ( عذاب ) آواقع ہوجس کا تم

ے وعدہ کیا جاتا ہے (۲۰۲)۔ تو جو فائد سے یہ اُٹھاتے رہے اُن

کے کس کام آئین گے (۲۰۷)۔ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی
گر اس کے لیے تعیمت کرنے والے (پہلے بھیج ویے)
شے (۲۰۸)۔ (تاکہ) تھیمت کرنے والے (پہلے بھیج ویے)
شے (۲۰۸)۔ (تاکہ) تھیمت (کردیں) اور ہم ظالم نہیں ہیں
(۲۰۹)۔ اور اس (قرآن) کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے

جیں (۲۱۱) ۔ وہ (آسانی باتوں کے ) سُنے (کے مقامات) ہے الگ کر دیے گئے ہیں (۲۱۲) ۔ تو خدا کے سواکسی اور معبود کومت پکارتا
ور خدتم کو تذاب دیا جائے گا (۲۱۳) ۔ اور اسپنے قریب کے رشتہ واروں کوڈر سنا دو (۲۱۳) ۔ اور جومومن تمبارے ہیرو ہو گئے ہیں اُن سے
ہواضع چیش آؤ (۲۱۵) ۔ پھر اگر لوگ تمباری نافر مانی کریں تو کہدو کہ جس تمبارے اعمال سے بےتعلق ہوں (۲۱۹) ۔ اور خدائے
منالب اور مہر بان پر بھروسہ رکھو (۲۱۷) ۔ جوتم کو جب تم تہجد کے وقت آئھتے ہو دیکھتا ہے (۲۱۸) ۔ اور نمازیوں جس تمہارے پھرنے کو
بھی (۲۱۹) ۔ بے شک وہ سُننے والا اور جانے والا ہے (۲۲۰) ۔ (اجھا) جس تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اُنر تے ہیں (۲۲۱) ۔ ہر
جھوٹے گئبگار پر اُنر تے ہیں (۲۲۲) ۔ جوتی ہوئی بات (اس کے کان میں) لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں (۲۲۳) ۔ اور کہتے
شاعروں کی پیروی گراہ لوگ کیا کرتے ہیں (۲۲۳) ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہروادی میں سرمارتے پھرتے ہیں (۲۲۳) ۔ اور کہتے
وہ ہیں جوکرتے نہیں (۲۲۲) ۔ بگر جولوگ ایمان ا نے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یا دکرتے رہے اور اپنے او پرظام ہونے کے بعد
انتقام لیا اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون کی جگر ف کرجاتے ہیں (۲۲۷)

### تفسير سورة الشعراء آيات ( ۱۹۲ ) تا ( ۲۲۷ )

(۱۹۴\_۱۹۴) اوریقرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے جس کواللّٰہ تعالیٰ نے امانت دار فرشتہ جبریل امین کے ذریعے آپ کے قلب مبارک براتا راجس قدرآب اس کو کھوظ رکھیں۔

یا یہ کہ جس وقت آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی جائے صاف عربی زبان میں کہ آپ ان لوگوں کوان کی زبان میں بیدکلام بینجیادی تا کہ آپ بھی منجملہ اور ڈرانے والوں سے ہوں۔

(۱۹۵۔ ۱۹۷) اورائ قر آن کریم کااورآپ کا ذکر پہلے انبیاء کی کتابوں میں بھی ہے۔

کیاان کفار کمہ کے لیے رسول اکرم ﷺ کی رسالت پریہ بات دلیل نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس پیشین گوئی کو جانتے ہیں کہ جس وقت ان کفار نے علماء بنی اسرائیل ہے آپ کے اور قر آن کریم کے یار ہے میں دریافت کیا

تو انھوں نے لوگوں کواس کے بارے میں بتادیا۔

(۱۹۸۔۱۹۹) اوراگر بالفرض ہم اس قر آن کریم کوکسی مجمی پرنازل کردیئے جسے عربی زبان سے واتفیت ہی نہیں اوروہ اس قر آن عکیم کوان کے سامنے پڑھ کرسنادیتا تب بھی بیلوگ اس کوندہا نئے۔

کوں کہ جب ایسے تحف پرامیان نہیں لائے جوان کی زبان جانتا ہے تو پھرا سے آومی کی بات کیے مانتے جو ان کی زبان سے واقف نہیں۔

(۲۰۰) و ای طرح ہم نے اس جھٹلانے کوان مشرکین لین ابوجہل اوراس کے ساتھیوں کے دلوں ہیں ڈال رکھا ہے۔ (۲۰۰۱-۲۰۱) بیقر آن کریم اور رسول اکرم ﷺ پرائیان نہیں لا کمیں کے یہاں تک کہ بخت عذاب کو نہ و کھے لیس جو اچا تک ان کے سامنے آگھڑ اہوگا اور پہلے ہے ان کونڑ ول عذاب کی خبر بھی نہوگی۔

(۲۰۵-۲۰۳) مجراس دفت کہیں سے کیا کسی طرح اس عذاب ہے ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے اوراس دفت تو بیلوگ ہمارے عذاب کوجلد لانا جا ہے ہیں۔

# شان نزول: أفَرَنْبُتَ إِنَّ مُتَّعُنَّهُمْ ( الخِ )

ابن انی حاتم" نے انی جہضم سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو پچھ پریشان دیکھا تو آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا آپ نے فرمایا میرے وشمن کو کیوں چھپا دیا جومیری امت میں میر سے بعد ہوگا اس پر بیآ یت نازل ہوئی چنانچہآپ خوش ہو گئے۔

(۲۰۸-۲۰۱) اے محد ﷺ بتا ہے توسمی اگر ہم ان کو چند سال تک ان کے ای کفر میں رہنے ویں پھر جس عذاب کا ان سے وعدہ ہے وہ ان کے سر پر آپڑ ہے تو جس مہلت کا بیر مطالبہ کر رہے ہیں وہ مہلت عذاب الہی کے سامنے ان کے س عند کام آسکتی ہے اور جتنے بھتی والوں کو ہم نے غارت کیا ہے سب میں عذاب الہی کو یا دولائے والے اور ڈرانے والے رسول آتے ہیں۔

(٢٠٩) اورظا ہرا بھی ہم ان کے ملاک کرنے میں طالم ہیں ہیں۔

(۲۱۳-۲۱۰) اوراس قرآن تھیم کوشیاطین لے کرنہیں آئے کیوں کہ بیان کی حالت سے مناسب بھی نہیں اور نہ وہ اس کے اہل میں اور دہ اس پر قادر بھی نہیں کیوں کہ وہ شیاطین وحی آسانی ہے روک دیے گئے ہیں۔

(٣١٣) اورتم للله كے ماتھان بنوں وغيره ميں ہے كى اور معبودى عبادت مت كرناكہيں تنہيں دوزخ كى مزاہونے لگے۔

(۲۲۰-۲۱۳) اورآپ اپنے نزویک کے کند کوڈرا سے اور موشین کے ساتھ مشفقانہ پیش آیے اورا گریقر لیش آپ کا کہنا نہ ما نیس تو آپ صاف فرما و بیجے کہ بیس تمہارے افعال واقوال سے بیزار ہوں اور آپ اس اللہ پر جو کہ وشمنوں کو سزاد ہے پر قادراور آپ براور تمام مسلمانوں پرمہر بان ہے تو کل رکھے۔ آپ جس وفت کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے بیں اور نماز شروع کرنے کے بعد قیام رکوع و بجود میں نمازیوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست کود کھتا ہے یا ہے کہ جب کہ آپ اپ کے است کود کھتا ہے یا ہے کہ جب کہ آپ اپ کے است کود کھتا ہے یا ہے کہ جب کہ آپ اپنے کہ بیت کہ اس سے واقف ہے۔

وہ ان کی باتوں کوخوب سننے والا اور ان کواور ان کے اعمال کوخوب دیکھنے والا ہے۔

# شان نزول: وَاخْفِصْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ ﴿ الْحِ ﴾

اورائن جریز نے ابن جری علیہ سے روایت کیا ہے کہ جس وقت بیا بہت میار کہ لین و اُلْمَدِرُ عَشِینَ وَ اَلْمَدِرُ عَشِینَ وَ اَلْمَانِ مِن جَرَا يَكَ جَرِيْ بِهِلِ (السبخ) لین آب اپنے نزویک کے کنہ کوڈرایئے۔ تو آپ اپنے گھروالوں اور خاندان سے ہرایک چیز میں پہل کرنے گئے تو یہ چیز موضی کے ساتھ مشفقانہ زمی سے کرنے گئے تو یہ چیز موضی کوشاق گزری اس پریہ آ بت مبارکہ نازل ہوئی ۔ لیمن ان لوگوں کے ساتھ مشفقانہ زمی سے چیش آ ہے۔

(۲۲۲٫۲۲۱) کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس پرشیاطین اتر اگرتے ہیں سنوایسے مخصوں پر اتر اکرتے ہیں جو پہلے ہے حجوثے اور بڑے بدکر دار ہوں جبیبا کہ مسیلمہ کذاب وغیرہ۔

(۲۲۳) اور جوشیاطین کی فرشتوں سے اڑائی ہوئی باتوں کی طرف ان شیاطین کی طرف کان لگالیتے ہیں اور وہ شیاطین ایک طرف کان لگالیتے ہیں اور وہ شیاطین ایک بیت ہیں۔ شیاطین ایک بات اچکتے ہیں اور سوجھوٹ اس میں اپنی طرف سے ملاکر پھر کا ہنوں کواس سے مطلع کرتے ہیں۔ (۲۲۴) اور شاعروں کی راہ تو محمراہ اوگ چلا کرتے ہیں جوفضول شعر کہتے ہیں۔

(۲۲۵-۲۲۵) اے محمد ﷺ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ شاعر لوگ خیالی مضامین کے ہر میدان میں جیران ککریں مارتے ہوئے مضامین کی تلاش میں پھراکرتے ہیں کہ کسی کی تعریف کردی تو کسی کی برائی کردی اور وہ زبان سے ایسی باتیں کرتے اور آسان کے قلا بے ملاتے اور شیخیاں بھارتے ہیں کہ جن کووہ کر بھی نہیں سکتے اور ایسا شاعر اور اس کی راہ پر سے والا دونوں گراہ ہیں۔

# شَان نزول: وَالشُّمُرَآءُ يُتَّبِعُهُمُ الْفَاطُّنَ ﴿ الْحِ ﴾

نیز ابن جریر اور ابن ابی حاتم " نے عوتی کے واسطہ سے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ رسول

اکرم ایک کے زمانہ میں دو محضوں نے ایک دوسرے کی برائی کی ایک توان میں سے انصاری تھا اور دوسرادوسری قوم کا تھا اور ہرایک کے ساتھ اس کی قوم کے بیوقو فوں کی جماعت تھی اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیا آیت نازل فرمائی۔ نیز ابن ابی حائم "نے عکرمہ بھے سے اس طرح روایت کی ہے اور عروہ سے روایت کیا گیا ہے کہ جب وَ النُّسعَوْ آءِ سے مَسالَلا یَفْعَلُونَ مَا کہ بیا آیت تازل ہوئی تو حضرت عبداللّٰہ بن رواحہ بھی نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے بید چیز بتاوی کہ میں ہمی کو ان بی لوگوں میں سے ہوں ، اس بر إلّا اللّٰهِ فَنَ المَنُواسے آخری سورت تک بیا آیات تازل ہوئیں۔

اوراہن جریزاورحاکم نے ابوسن براد سے روایت کیا ہے کہ جس وقت بیا بت والشعر آء نازل ہوئی تو محضرت عبدالله بن رواح بن مالک اور حضرت حسان بن ابت حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیایا رسول الله دی الله کا نے بیاتیت نازل فرمائی ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم شاعر بیں تو ہم تو ہلاک ہوگئے اس پر الله تعالی نے بالله نو المائی نے بیانی ہوگئے اس پر الله تعالی نے بالله نو المائی نیانی خصور وہ نانے کے ہم شاعر بیں تو ہم تو ہلاک ہوگئے اس پر المائی نیانی نے بیانی نائی نیانی موالے اور اوجھا جھے کام کے اور انھوں (۲۲۷) سوائے ان حضرات کے جورسول اکرم اور قرآن کریم پر ایمان لائے اور اوجھا جھے کام کے اور انھوں نے اپنے اشعار میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور انھوں نے رسول اکرم الله اور آپ کے صحابہ کرام کی اپنے اشعار میں کو تر یہ کرکے دو کی بعد اس کے کہ کھار نے ان کی برائی کی تھی تو انھوں نے بھی کھار کی برائی کر کے ان سے بدلہ کیا جیسا کہ حضرت حسان بن تا بت کے گزرے بی اور عشریب ان لوگوں کو جضوں نے رسول اکرم جھا اور آپ کے صحابہ کی اگر ایمان نہ کیا جیسا کہ حضرت حسان بن تا بت کے گزرے بی اور عشریب مصیبت کی جگہ ان کو جانا ہے بعنی اگر ایمان نہ کیا گزائی ترت بیں کہیں مصیبت کی جگہ ان کو جانا ہے بعنی اگر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جائیں گئر سے معلوم ہوجائے گا کر آخرت میں کہیں مصیبت کی جگہ ان کو جانا ہے بعنی اگر ایمان نہ لائی ترت جہنم میں جائیں گئر ہیں گئیں گئرت میں کہائی کہ جہنم میں جائیں گئیں گے۔

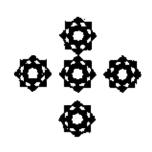

## الله النس المستروق والمرابعي المدر والمنافرة

شروع خدا کا نام لے کرجو بڑامہر بان نہایت رحم والا ہے۔ طلب یقر آن اور کتاب روش کی آبیتی ہیں (۱)مومنوں کے لئے مِدایت اور بشارت ہے(۲) وہ جونماز پڑھتے اور زکوۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں (۳) جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آ راستہ کر دیے ہیں تو وہ سرگر دال ہور ہے ہیں (۳) یمی لوگ ہیں جن کے لیے برداعذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی وہ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں (۵) اورتم کوقر آن (خدائے ) حکیم وعلیم کی طرف ہے عطا کیا جاتا ہے ہ (۱) جب موی نے اینے کھر والوں ہے کہا کہ میں نے آگ ویلھی ے میں وہان سے (رہتے كا) يہ لاتا ہول ياسلكما ہوا انكارا تمہارے یاس لاتا ہوں تا کہتم تابورے )جب موی اس کے پاس آئے تو ندا آئی کے جوآگ میں ( جمل دکھا تا) ہے بابر کت ہے اوروہ جوآ گ کے اردگرد ہیں ، اور خدا جو تمام عالم کا پر در دگار ہے یا ک ہے(۸) ہے موکیٰ میں ہی خدائے غالب و دانا ہوں (۹) اور اپنی الطّی ڈال دو۔ جب اے دیکھا تو (اس طرح )ال رہی تھی گویا سانب ہےتو ہینے پھیرکر بھا مےادر چھیے مزکر نہ دیکھا( حکم ہوا کہ ) مويٰ ڈرومت ہمارے یاں پیٹیبرِ ڈراتبیں کرتے (۱۰) ہال جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعدا ہے نیل سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مهربان ہوں (۱۱) اور اپنا ہاتھ اینے گریبان میں ڈالوسفید نظے گا ﴿ ان دومعجز ول کے ساتھ جو ﴾ نومعجز ول میں ( داخل ہیں ) فرعون اوراس کی توم کے پاس جاؤ کہ وہ بے حکم لوگ ہیں (۱۲) جب ان کے باس جاری روشن نشانیاں پہنچیں ، کہنے لگے بیصر کے جادو ہے۔ ا (۱۳) اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا۔ کہ ان کے دل

ادَدَةُ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ النَّبِي اللَّهِ اللَّ يسبه الله الؤخفن الزّحيم طَسْ تِلْكَ الْمِتُ الْقُرُانِ وَكِتَأْبِ مُبِينٍ لِمُدَّى وَلِمُ أَنِي اللَّهِ مُعِينٍ اللَّهُ مُن وَالْمُرْي لِلْنُوَّ مِنِيْنَ ۚ الَّذِيْنَ يُقِينُوْنَ الصَّلُوةَ وَيُوْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَيْنَالَهُمُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۚ أُولِيكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوْءُ الْعَنَابِ وَهُمْ فِي الْأَحِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ٠ ﴿ وَإِنَّاكَ لَتُكَفَّى الْقُرُانَ مِنْ لَدُنْ عَكِيْدٍ مَعِلِيْدٍ ﴿ إِذْ قَالَ مُوْسَى لِأَهْلِهِ إِنَّى السَّتْ فَارًا سَالِيَكُهُ مِنْهَ أَبِغَيْرِ أَوْ النِّكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۚ فَلَتَا جَاءَهَا فَوْدِى أَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّادِ وَمَنْ حَوْلَهَا وُسُبُحْنَ اعلَٰءِرَبِ الْعُلَيْنَ وَيَوْسَى إِنَّهَانًا اللَّهُ الْعَرْيْرُ الْعَكِيْمُ أَوَالِقَ عَصَالَةً فَلَتَارُاهَا تَهُ وَكُولُوا جَانَّ وَلْ مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَوِّبُ يُنُوسِي لِا تَحَفَّ إِنْ لَا يَخَافَ لَدَيَّ النُّرْسَلُونَ أَرَّالِامَنَ ظَلْمَرَثُمَّ بَكَلَ حُسُنَّا بَعْدَسُوْءٍ فَإِنِّي غَفُوْرُرَحِيْمُ وَادْخِلْ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءُمِنْ عَلَيْرِ سُوْءٍ عِنْ فِي تِسْمِ البِ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُ مُرَكَا نُوْا قَوْمًا فْسِقِيْنَ ۚ فَلَمَّا جَآءَ تَفْعُرالِيُّنَا مُبْصِرَةً قَالُوْ الْمُدَاسِخُوْ مُبِينٌ ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَتْنُهَا ٱلْفُسَّلَةُ وَطُلْمًا وَعُلُوًّا ﴿ عَ وَانْظُوْكِيْفَكُانَ عَاقِيَّهُ الْمُفْسِدِينَ \*

ان کو مان کیکے تقصر در کیجی لوکہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا (۱۴)

### تفسير سورة النهل آيات (١) تيا (١٤)

یہ بوری سورت مکی ہے اس میں تر انوے آیات اور ایک ہزار ایک سوانچاس کلمات اور جار ہزار سات سو سڑسنھ حروف ہیں ۔

(۱.۲) مطس ،طاء ہے طول اور سین سے خوبصورتی ونزا کت مراد ہے یا یہ کہ بیا لیک قتم ہے یہ سورت قرآن کریم اور ایک ال ایک الیک کتاب کی آیتیں ہیں جو کہ حلال وحرام کو واضح کرنے والی ہیں بیآ بیتیں ہیں ایمان والوں کے لیے گمراہی سے مرایت کے لیے اور جنت کی خوشخبری سنانے والی ہیں۔

- (۳) اب اللّه تعالیٰ اہل ایمان کے اوصاف بیان فر ما تا ہے کہ جو یا نچوں نماز وں کی کمال وضو، رکوع اور بچود اور تمام آ داب کی رعایت کے ساتھ پابندی کرتے ہیں اور اپنے اموال کی زکو ۃ دیتے ہیں اور بعث بعد الموت اور جنت و دوزخ پر پورایقتین رکھتے ہیں۔
- (۳) بنجولوگ آخرت پرائیان نہیں رکھتے ہم نے ان کی نظر میں ان کے اعمال کفریہ مرغوب کرر کھے ہیں جیسا کہ ابوجہل اور اس کے ساتھی سووہ بھٹکتے پھرتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں سوجھتا۔
- (۵) ایسےلوگوں کے لیے دوزخ میں بخت ترین عذاب ہوگا اور بیلوگ قیامت کے دن جنت کے ہاتھ سے نکل جانے اور دوزخ میں داخلہ کی وجہ سے نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔
- (۲) اورائے محمد ﷺ پریقر آن حکیم بذریعہ جبریل امین یقین کے ساتھ ایک بڑی حکمت والے علم والے کی جانب سے نازل کیا جارہا ہے۔
- (2) اس وقت کا واقعہ بیان سیجیے جب کہ موکی الظیمان ہے واپسی پر داستہ بھول سے تھے تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ بیس نے راستہ بھول سے یا تو راستہ کہا کہ بیس نے راستہ کے باس سے یا تو راستہ کی کہا کہ بیس نے راستہ کے باس سے یا تو راستہ کی کوئی خبر لاتا ہوں یا تمہارے باس آگ کی کا شعلہ سی کلاری وغیرہ بیس لگا ہوالا تا ہوں تا کہتم سینک لو کیوں کہ اس وقت سردی کی شدت تھی۔
- (^) چنانچہ جب موکیٰ الطبیکا اس آگ کے پاس پہنچاتو ان کواللّٰہ کی طرف ہے آواز دی گئی ہے کہ جواس آگ میں لیعنی فرشتے ہیں ان پر بھی برکت ہے اور جواس آگ کے پاس ہے (لیعنی موٹی) اس پر بھی برکت ہو۔

یا بیدمطلب ہے کہ وہ ذات بہت ہی باہر کت ہے کہ جس کے نور سے بینور ہے یا بیر کہ جو تلاش میں ہیں لیعنی حضرت موکی اور جوان کے گردفر شتے ہیں ان سب پر ہر کت ہواوراللّہ رب العزت کی ذات یاک ہے۔ حسرت مومی میں میں میں اور میں سے میں ان سب میں میں ایک کے ایک

(9۔۱۰) ارشاد ہوا اے موکی میات بیہ ہے کہ میں اللّٰہ ہوں اور جو میرے اوپر ایمان نہ لائے اس کو مزا دینے میں زبر دست ہوں اور اپنے تھم اور فیصلہ میں تھمت والا ہویں۔

میں نے اس چیز کا تھم دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اورتم ہاتھ میں سے اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ چنا نچے انھوں نے ڈال دیا سو جب حضرت موکٰ ٹے اس کو اس طرح حرکت کرتے دیکھا جیسے سانپ ہو تو وہ اس سے مڑکر بھا گے اور اس کے ڈرکی وجہ سے پیچھے مڑکر بھی نہ دیکھا۔

ارشاد خدادندی ہوااے موی التیکی قررنبیں اور ہمارے حضور میں پیغیرنبیں قررا کرتے۔

- (۱۱) ہاں تمرجس سے کوئی خطا ہوجائے اور پھروہ اس خطا سے تو بہ کر ہے تو اس کو بھی ڈرنانہیں جا ہیے کیوں کہ میں تا ئب کی مغفرت کرنے والا اور جوتو بہ کی حالت میں مرے اس پر رحم کرنے والا ہوں۔
- (۱۲) اورتم اینا ہاتھ اپنے گریبان میں ہے جاؤاور پھر نکالونو وہ بلا کسی عیب لیعنی برص کے روش ہو کرنگلے گا اور دونوں مجز سے ان نوم بجزوں میں سے ہیں جن کود ہے کرتمہیں فرعون اور اس کی قبطی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے کیوں کہ وہ حدے پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔

(۱۳) عرص کہ جب موی النظافی ان لوگوں کے پاس ہمارے دیے ہوئے مجزات لے کر پہنچ جونہایت واضح تھے او رہے۔ رہے بعددیگرے وہ دکھائے تو وہ لوگ کہ موی النظافی جو ہمارے پاس لے کرآئے ہیں یہ کھلا جا دو ہے۔ (۱۳۰) اور غضب میہ کھلم وعنا داور تکبر کی وجہ ہے ان مجزات کے منظر ہو گئے حالاں کہ ان کے دلوں نے اس بات کا بین کرلیا تھا کہ یہ اللّٰہ کی طرف ہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ان مشرکین یعنی فرعون اور اس کی قوم کا کیسا براانجام ہوا کہ ہم نے سب کو دریا ہیں غرق کردیا۔

### ولقن المنا واوروسليان

عِلْنَا وَقَالَا الْعَنْدُ مِلْهِ الَّذِي فَضَلَنَا عَلَّ كَثِيرِ مِن عِبَادِةِ الْتُؤْمِنِيْنَ®وَوَرِثَ سُلَيْنُ دَاوَدَوَقَالَ يَأْيُهَالِنَّاسُ عُلِمُنَا مَنْطِقَ الطَيْرِ وَأَوْتِينَا مِنْ كُلِ شَىٰ أِنَّ هَٰ الْهُوَالْفَعُلُ الْبُيْنِ ﴿ وَحُشِّرُ لِسْلَيْنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ وَلَا شِن وَالطَارِ فَلِهُ يُوزُعُونِ حَتَّى إِذَاآتُواعَلُ وَادِ النَّهُلِ قَالَتَ تَعَلَقُ إِلَّهُ النَّهُ لُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُوْ لَا يَعْطِئنُكُو سُلَيْنَ وَجُنُونُ الْوَهُوْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَتَبَسَّهُ مِضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعُنِيَّ أَنْ أَهُكُرُ بغنتك النق اتغنت على وعلى والدي وان أغل صالعا تَرْضُهُ وَأَدْخِلُغِي بِرَحْسِكَ فَي عِلِدِكَ الصِّلِحِينَ ﴿ وَتَفَعَّلُ العُلْيُرَفَقَالَ مَالِي لَآ ارْمِي الْهُدُهُ لَا آمُرُى الْهُلُهُ فَلَا آمُرُكُانَ مِنَ الْعَآبِيِينَ © لَاُعَنِّىٰبَنَّهُ عَلَىٰالْمَاشِينِيُّا الْوُلْاَ اذْبَحَثَّهُ اَوْلَيَالْتِيَتِي بِسُلْطِين مُبِين ٩ فَمَكَ عَيْرَ مَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَالَوْ تُحِطْ بِهُ وَجِنْتُكَ مِنْ سَبَالٍ نِنَبِالَقِلِينِ ﴿ إِنَّ وَجُنْتُ امْرَاةً تَمْلِكُهُمْ ۅؙٳٚۏڗؽؽؿڡؚڹٷڷۺٛؿؙٷڮۿٳۼۯۺ۠ۼڟۣؽۄ۠ۅۘڿڹٛڰۿٳۯۊٙؽڡۿٳ يَسُجُلُ وْنَ لِلشَّبُسِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَزَلِّنَ لَهُمُ الشَّيُطُنُ اعْمَالَهُوْفَصَلَ هُوْعِن السَّبِيلِ فَهُوْلَا يَهْمُكُونَ ۗ ٱلْأَيْمَارُوا مِلْهِ الَّذِي يُغْرِجُ الْحَبِّ فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ الْتُغْفُونَ وَرَاتُعُلِنُونَ@اللهُ لَا إِلهُ إِلا هُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اللهِ قَالَ سَنَنْظُرُ اصَدَ قُتَ آمُرُكُنْتَ مِنَ الْكُذِبِينَ إِذْ مَنِيكِتُينَ هٰۮٙٳڡؙؙٲڷؚقِهۡٳڷؽۅۣؗۿڗؿۘڴڗۘٙۅؘڷؘٷٛۿؙۿۏٵڹڟۯٵڎٳؽڔڿٷڹٛڰٙٳڷڎ يَأَيُّهُا الْمُتَاوَّالِ إِنِّ الْقِي إِلَىٰ كِتَبُ كِرِيغُو اللهُ مِنْ سَلَيْنِنَ وَاللهُ غِ بِسْجِرانلُهِ الرَّحَانِ الرَّحِينِوكِ ٱلَّا تَعْلُوْا عَلَّ وَٱثُونِ مُسْلِينَ فَ

اورہم نے داؤ داورسلیمان کوعلم بخشا۔اورانہوں نے کہا کہ خدا کاشکر ہے جس نے ہمیں بہت ہے موکن بندوں پر فضیلف دی ( ۱۵ ) اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے ملے کہلوگوہمیں (خداکی طرف ہے) جانوروں کی بولی سکھائی حمی ہے۔اور ہر چیز عنایت فرمائی من بیک بدراس کا )صری فضل ب(۱۶) اورسلیمان کے لیے بخوں اور انسانوں اور پرندوں کے لٹکر جمع کیے اور وہ فتم دار کیے گیے تھے(۱۷) یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں ہنچے تو ایک ویوی نے کہا کہ چیونٹیوا ہے ایے بلوں میں داخل ہوجاؤ ایبانہ ہو کہ سلیمان اوراس کے فشکرتم کو پیل ڈالیں ادران کوخبر بھی نہ ہو( ۱۸ ) تو وہ اس کی بات من کرہنس میڑے اور کہنے <u>لگے</u> کہ اے بروردگار! مجھے تو نیل عطا فرما کہ جواحسان تونے مجھ براور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کاشکر کروں اور ایسے نیک کام كرول كدتوان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فر ما (١٩) انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو كنے ملے كياسب بك بدر د نظر بيس آتا كيا كہيں عائب موحميا ب (۲۰) میں اسے تخت سزادوں گایاذ نے کرڈالوں گایا میرے سامنے (ابنی بےقصوری کی )دلیل صریح چیش کر ہے(۲۱) ابھی تھوڑی ہی ور ہو کی تھی کہ بدند آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک الی چیز الله المعلوم مولى برس كى آپ كوخرنيس اور من آپ كے ياس (شهر) ساے ایک سی خبر لے کرآیا ہوں (۲۲) میں نے ایک عورت ویکھی کدان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیزا سے میسر ہے اور اس کا ایک براتخت ہے(۲۳) میں نے دیکھا کہ دہ اوراس کی قوم خدا کوچھوڑ کرآ فآپ کوجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال

قَالَ يَانَهُا الْمَلُوْا اَفْتُونِي فَى اَفِرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً آخَرًا وَلَمُ الْمُثَ قَاطِعَةً آخَرًا وَلَوْا قُوتِ وَالْوَلَوْا الْمَلُولِيَ حَلَى الْمُلُولِيَ وَالْمُولِيَّ الْمُلُولِي فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ الْمُلُولِي وَالْمُلُولِي الْمُلُولِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُلُولِي الْمُلُولِي اللّهُ وَالْمُلُولِي الْمُلُولِي الْمُلِيلِي الْمُلْمِي الْمُلِيلِي الْمُلِيلِي الْمُلْمِي الْمُلِيلِي الْمُلِيلِي الْمُلْمِيلِي الْمُلِيلِي الْمُلْمِيلِي الْمُلْمِيلِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمِيلُولِي الْمُلْمِيلِي الْمُلِمِيلِي الْمُلِمِيلِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمِيلِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُولِي الْمُلْمُ الْمُلْمُولِي ا

انیس آراستہ کردکھائے ہیں اوران کورتے ہے روک رکھا ہے ہیں اوران کورتے ہے روک رکھا ہے ہیں وہ رہتے پرنیس آئے (۲۳) (اورنیس بیجھے) کہ خدا کو جوآ سانوں اورز بین بیس چین چیز وں کو ظاہر کردیتا اور تہارے پوشیدہ اور ظاہر اکتال کو جانتا ہے کیوں جدہ نہ کریں (۲۵) خدا کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے (۲۲) سلیمان نے کہا (اچھا) ہم ویکھیں جے تو نے بیج کہا ہے یا تو جبوٹا ہے (۲۲) سیمرا خط لے جااورا سے ان کی طرف ڈال دے پھران کے پاس سے پھر آاورد کی کہوہ کیا جو ایس ان کی طرف آل دے پھران کے پاس سے پھر آاورد کی کہوہ کیا ہے اور اسمان کی طرف آلا گیا ہے (۲۹) وہ سلیمان کی طرف میریان نہایت رہم والا ہے (۳۰) (بعداس کے یہ) کہ جموع سے سر میریان نہایت رہم والا ہے (۳۰) (بعداس کے یہ) کہ جمھ سے سر میریان نہایت رہم والا ہے (۳۰) (بعداس کے یہ) کہ جمھ سے سر میریان نہایت رہم والا ہے (۳۰) (بعداس کے یہ) کہ جمھ سے سر میریان نہایت رہم والا ہے (۳۰) (بعداس کے یہ) کہ جمھ سے سر میریان نہایت رہم والا ہے (۳۰) (بعداس کے یہ) کہ جمھ سے سر میریان نہایت رہم والا ہے (۳۰) (بعداس کے یہ) کہ جمھ سے سر میریان نہایت رہم والا ہے (۳۰) (بعداس کے یہ) کہ جمھ سے سر میریان نہایت رہم والا ہے (۳۰) (بعداس کے یہ) کہ جمھ سے سر میریان نہایت رہم والا ہے (۳۰) (بعداس کے یہ) کہ جمھ سے سر میریان نہایت رہم والا ہے (۳۰) (بعداس کے یہ کہ جمع کی نہ کروادر معلیج و منقاد ہو کر میر سے یاس چلے آور (۳۱) (خط سا

کر) کمنے گلی کدا ہے اللی در بار میر ہے اس معالمے میں جھے مشورہ دو جب تک تم عام فرندہ و (اور صلاح ندود) میں کسی کام کو قیعل کرنے والی نہیں (۳۲) وہ ہو لیے ہم ہونے دور آورا در حق جنگہو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے۔ تو جو تکم دیجے گا (اس کے مال پر) نظر کر لیجے گا (۳۳) اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو جاہ کر دیتے ہیں اور دہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اور ای طرح ہے بھی کریں کے (۳۳) اور میں ان کی طرف بھی تھے تھے ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں (۳۵) جب (قاصد) سلیمان کے پاس پہنچا تو (سلیمان نے) کہا کیا تم جھے مال سے مدود بنا چاہج ہوجو بھی خدا نے جھے عطافر مایا ہے دہ اس سے بہتر ہے جو تہمیں دیا ہے حقیقت ہیں ہوئی تھے اس سے مدود بنا چاہج ہو جو بھی خدا نے بھی عطافر مایا ہر ایس کے دہ اس سے بہتر ہے جو تہمیں دیا ہے حقیقت ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور ان کو دہاں سے بہتر ہے جو تہمیں دیا ہے حقیقت ہیں ہوئی کا در ان کو دہاں سے بہتر ہوئی کے زمانہ دار ہوئر ہمارے پاس آئی میں ان کی طافت نہ ہوگی ان سے کہ کہا گئی ہوئی کہ ان میں طافت نہ ہوگی اس کے وہ لوگ فرمانہ دار ہوئر ہمارے پاس آئی میں اس کے دی اس سے کہتر سے باس ان کے باس ان میں جائے میں ہوئی کی طافت رکھتا ہوں (اور) امانت دار ہوئی (۱۳۹)

### تفسير سورة النسل آيات ( ١٥ ) تبا ( ٣٩ )

(۱۵) اورہم نے داؤد النظیمان ا

(۱۷) ان سب میں داؤد الطبیع کی وفات کے بعدان کی سلطنت کے جاتشین سلیمان الطبیع ہوئے اور سلیمان الطبیع ا

- نے فر مایا اے لوگوہمیں کو پرندوں کی یو لی سیحھنے کی تعلیم دی گئی اور سامان سلطنت کے متعلق ہرفتم کی ضروری چیزوں کاعلم دیا گیا۔ حقیقت ریے ہے کہ بداللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے میرے او پر بہت بڑا انعام ہے۔
- (۱۷) اورسلیمان الطفیخ کے لیے جوان کا تمام کشکر جمع کیا گیا تواس کو چلنے کے وقت روکا جایا کرتا تھا تا کہ سب جمع ہو جا کیں اور متفرق نہ ہوں۔
- (۱۸) چنانچیا یک مرتبه سرزمین شام میں ایک چیونٹیوں کے میدان پرسے گزرا ہوتو عرجاء یا منذرہ نامی ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہاا ہے چیونٹیوا پنے اپنے سوراخوں میں جا تھ سوکہیں تمہیں سلیمان اوران کالشکر بے خبری میں نے کی ڈالیس یا بید کہ سلیمان النظیمین کے لئٹکرنے چیونٹی کی بید بات نہیں سمجھی۔
- (19) غرض کے سلیمان الظینی نے اس کی بات تن اور اس عقل مندی پر متجب ہوکر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور ان عقل مندی پر متجب ہوکر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور ان عقل مان کا لئنگراس کی بات نہ بچھ سکا اور کہنے لگے اے میرے دب جھے اس بات کی توفیق و بیجے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا مشکر اوا کیا کروں جو آپ نے تو حید کے صلہ میں جھے کو اور میرے ماں باپ کو عطافر مائی ہیں اور بید کہ میں ایسے نیک کام کروں جن کو آپ تبول فرمائی میں اور بچھ کو این خصوصی فضل سے جنت میں اپنے نیک بندول یعنی انبیاء کرام میں شامل کر لیجئے۔
- (۲۰) ایک باریدقصہ ہوا کہ سلیمان الظفیلانے تمام پرندوں کی حاضری لی تو ہد ہد کوند دیکھا تو فرمانے لگے کیا بات ہے کہ میں ہد ہدکواس کی جگہ پرنہیں یا تااگر وہ پرندوں میں ہے کہیں غائب ہو گیا ہے۔
- (۲۱) تو میں اس کے پراکھاڑ دوں گا پرندوں کی یہی سزاتھی یااس کوذیج کرڈ الوں گایاوہ اپنی غیرحاضری کامعقول عذر پیش کرے۔
- ۔۔۔۔۔ وہ یہ کہ میں نے بلقیس نامی ایک عورت کو دیکھا ہے جوان لوگوں پریا دشا ہت کر رہی ہےاوراسکوا پے شہر میں ہرقتم کا سامان میسر ہے اوراس کے پاس ایک بڑا قیمتی خوب صورت تخت ہے جس پر جواہرات اور موتی جڑ ہے ہوئے ہیں۔۔
- (۲۴) میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللّٰہ کو چھوڑ کرسورج کی پوجا کررہے ہیں اور شیطان نے اس سورج کی پوجا کو ان کی نظر میں پیندیدہ بنا کررکھا ہے اور ان کو شیطان نے راہ حق اور ہدایت سے روک رکھا ہے سووہ راہ حق پڑہیں چلتے۔

(۲۷-۲۵) اور میں نے ان سے کہا کہ اس اللّٰہ کو کیوں مجدہ نہیں کرتے جو آسان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر لاتا ہے جن میں سے ہارش اور نباتات بھی ہیں۔

یایہ کہ بیت حضرت سلیمان الظفاف کا قول ہو کہ مربدے من کرانھوں نے ایسافر مایا ہواورتم لوگ جو پچھے نیکی و برائی دل میں چھپا کرر کھتے ہواؤر جو طاہر کرتے ہو وہ سب کوجا نتا ہے اس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔

(٧٧) مين كرسليمان الظينة نه مديم مي أيم الجمي و كي ليت بين كرتوسي بي جموثا \_

(۲۸) میرابیخط لے جااوران کے پاس ڈال ویٹا پھر ذراد ہاں سے ہٹ جانا کہ وہ دیکھے نہ مکیں پھردیکھنا کہ میرے خط کے بارے میں وہ آپس میں کیا گفتگواور سوال وجواب کرتے ہیں۔

(۳۲-۲۹) عرض کہ ہد ہدنے حضرت سلیمان الظیفائے کے تھم کے مطابق ایبائی کیااوراس خط کو حضرت بلقیس نے اٹھا لیا اور پڑھ کرا سپنے سرداروں کو مشورہ کے لیے جمع کیااوران سے کہا کہ میرے پاس ایک مہرشدہ باوقعت خط ڈالا گیا ہے اوروہ سلیمان الظیفائی کی طرف سے ہے۔ ہے اوروہ سلیمان الظیفائی کی طرف سے ہے۔

اوراس میں بیمضمون ہے کہ اول ہستمر السلّٰہ المرحسن الوحیدر پھریہ کہتم لوگ میرے مقابلہ میں ہے کہ میرے مقابلہ میں تکبرمت کرداورمیرے پاس مطبع وفر مانبردارہ وکر چلے آؤ۔

اس کے بعد حضرت بلقیس نے درباریوں سے فر مایا کتم مجھے اس معاملہ میں اپنی رائے اور مشورہ دواور میں مجھی کسی معاملہ میں کوئی قطعی فیصلہ بیں کرتی جب تک کتم میر ہے پاس موجود نہ ہواور مجھے مشورہ نہ دو۔

(۳۳) وہ نوگ کہنے گئے ہم ہتھیاروں کے اعتبارے بڑے طاقتور ہیں اورلڑنے والے بھی ہیں ہاقی جیسی آپ کی رائے ہوآپ جیسا ہمیں تھم دیں ہم اس کی بجا آوری کے لیے تیار ہیں۔

(۳۳) یین کر حضرت بلقیس نے تعکمت آمیز گفتگو کی وہ یہ کہ والیان ملک جب کی بہتی میں غلبہ اوراز ائی کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں تو اس کوتہہ و بالا کر دیتے ہیں اور جوعزت والے ہوتے ہیں ان کوتل کے ذریعے ذکیل ورسوا کر دیتے ہیں چنانچ اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ والیان ملک بڑائی میں ایسائی کیا کرتے ہیں۔

(۳۵) اورسردست میں حضرت سلیمان الطبیقائی خدمت میں پھوتھا نف جیجتی ہوں پھر دیکھوں گی کہ قاصد وہاں ہے کیا جواب لاتے ہیں۔

(۳۷) چنانچہ جب قاصد نے حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچ کرتھائف پیش کیے تو حضرت سلیمان نے فرمایا کیا تم لوگ ان تھائف سے میری مدد کرنا چاہتے ہوسو مجھلو کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جو مجھے بادشاہت اور نبوت دے رکھی ہے وہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جو تہمیں دے رکھا ہے اگر میں تمہارے اس تخدکو واپس کر دوں تو تم ہی اس پراتر اؤ گے۔ (۳۷) اپنے تحا کف لے کران لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ ہم ان پرالی فو جیس جیجتے ہیں کہان لوگوں سے ان کا ذرا بھی مقابلہ نہیں ہوسکے گااور ہم ان کو ملک سمباہے اطاعت کا طوق ان کی گر دنوں میں ڈال کر نکال دیں گے اور وہ ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمارے ماتحت ہو جا کمیں گے۔

(۳۸) اس کے بعدسلیمان انظیمان انظیمان انظیمان انظیمان انتخاب سے کہا کہتم میں کوئی ایسافخص ہے کہ بلقیس کا تخت اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے یاس مطبع ہوکر آئیس حاضر کر دے۔

(۳۹) یین کرایک عمرونا می قومی بیکل جن نے کہا کہ میں اس کولا کرآپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنے اجلاس سے آٹھیں اور حضرت سلیمان الظفی کا اجلاس قضا آ دھی رات تک ہوتا تھا۔

اور میں اس کے اٹھانے برطافت رکھتا ہوں اور اس میں جوجوا ہرات اور موتی اور سونا و چاندی لگا ہوا ہے اس پرامانت دار بھی ہوں۔حضرت سلیمان الطبیعلانے فرمایا میں اس سے جلدی منگوانا جا ہتا ہوں۔

ایک خص جس کو کتاب (البی ) کاعلم تھا کہنے لگا کہ بیس آپ کی آگھ جب کے جاس حاضر کیے دیتا ہوں جب (سلیمان نے) تخت کواپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میسرے پروروگار کافعل ہے تا کہ جھے آز مائے کہ بیس شکر کرتا ہوں یا کہ یہ کفران نعمت کرتا ہوں اور جوشکر کرتا ہوت اپنے ہی فا کدے کے کفران نعمت کرتا ہوں اور جوشکر کرتا ہوت اپنے میں فاکد ہے کہ اور کو ناظمری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پروا الیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پروا (اور) کرم کرنے والا ہے (۴۷) (سلیمان نے) کہا کہ ملکہ کے وہ موجور کھتی کے این کے تحت کی صورت بدل وو دیکھیں کہ وہ موجور کھتی ہے بیان کو کول میں ہے جو موجوز ہیں رکھتے (۱۳) کہ بیتو کو چھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی ای طرح کا ہے؟ جب وہ آپ کہا کہ بیتو گویا ہو بہو وہی ہے۔ اور ہم کو اس سے پہلے ہی اور دہ جو خدا کے سوا (اور کی) پرستش کرتی تھی (سلیمان کی عظمت و شان کا) علم ہو گیا تھا۔ اور ہم فرما نبروار ہیں (سلیمان کی عظمت و شان کا) علم ہو گیا تھا۔ اور ہم فرما نبروار ہیں نے ایس کو اس سے پہلے تو کو وہ کا فرول میں سے نے اس کو اس سے میں نے اس کو اس سے میں نے اس کو اس سے میں نے کہا کہ وہ کیا تھا۔ اور ہم فرما نبروار ہیں نے کہا کہ اس کو کیا تھا۔ اور ہم فرما نبروار ہیں نے کہا کہ اس کو کہا تھا۔ اور ہم فرما نبروار ہیں نے کہا کہ وہ کیا تھا۔ اور ہم فرما نبروار ہیں نے کہا کہ اس کو کیا تھا۔ اور ہم فرما نبروار ہیں نے کہا کہ کیا آپ کو کہا تھا۔ اور ہم فرما نبروار ہیں نے کہا کہ کیا آپ کو کہا تھا۔ اور ہم فرما نبروار ہیں نے کہا کہ کا کہا کہ کرا اس سے پہلے تو کو دو فرما کے سوار اور کیا تھا۔

تھی (۳۳) (پھر )اس ہے کہا گیا کہ کل میں چلیے جب اس نے اس (کے قرش) کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور ( کپڑاا خا کر )اپنی پنڈلیاں کھولد پی (سلیمان نے ) کہا یہ ایسا کل ہے جسکے ( نیچ بھی ) شکشے جڑے ہوئے ہیں وہ بول آتھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پرظلم کرتی رہی تھی اور (اب) میں سلیمان کے ہاتھ پرخدائے رب العالمین پرایمان لاتی ہوں (۳۴)

### تفسير سورة النسل آيابت ( ٤٠ ) شا ( ٤٤ )

(۴۶) اس کے بعد آصف بن برخیانا می ایک فیض نے جواسم اعظم بینی یَا حَدَّی یَا فَیُوْمُ جانتا تفاعرض کیا کہ میں اس کوآپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لینی جیسا کہ آپ کوکوئی چیز فاصلہ سے نظر آئی ،اس چیز کے آپ تک پہنچنے سے پہلے آپ کے سانصنے لاکرحاضر کرتا ہوں۔

غرض کہ جب سلیمان الطّیٰقلائے اس تخت کواپیے تخت کے پاس رکھا ہوا دیکھا تو خوش ہوکر آصف سے فرمانے گئے کہ بیمیرے پروردگار کافضل ہے تا کہ وہ میری آ زمالیش کرے کہ میں اس کی نعمتوں کاشکر کرتا ہوں یا خدانخواستہ تاشکری کرتاہوں۔

اور جواس کی نعمتوں کاشکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع اور ثواب حاصل کرنے کے لیے شکر کرتا ہے اور اسی طرح جو ناشکری کرتا ہے اور تا ہے اور تا نب کومعاف فر مانے والا ہے اور ایسے ہی سز اویئے میں جلدی نہیں فرماتا۔ جلدی نہیں فرماتا۔

(۱۳) کچر حضرت سلیمان الطبیخانے تھم دیا کہ بلقیس کے تخت کی شکل بدل دولیعنی اس میں پچھ کی بیشی کر دوتا کہ ہم دیکھیں کہان کواس کا پتا چلتا ہے یانہیں۔

(۳۴) چنانچہ جب بلقیس آئیں توسلیمان النظیمان الن

(۳۳) اورہم تواسی وفت سے فرمانبردار ہو گئے تھے یا یہ کہ سلیمان النظیمان کے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے اس تبدیلی کی مجھ اور بلقیس کے آنے سے پہلے ان کے تخت لانے کی قوت عطافر مائی اور سلیمان النظیمان کے ان کو یا اللّٰہ تعالیٰ نے سورج کی بوجا سے بلقیس کوروک دیا کیوں کہ وہ پہلے مجوس قوم میں سے تھیں۔

(۱۳۳) اس کے بعد بلقیس سے کہا گیا کہ اس مخل میں داخل ہوتو جب بلقیس نے اس کاصحن دیکھا تو پانی سے بھرا ہوا سمجھااورا ندر داخل ہونے کے لیے دامن اٹھائے۔

اس وقت سلیمان الظیفالانے ان سے فرمایا بیتو ایک کل ہے جوشیشوں سے بنایا گیا ہے اور بیتوض بھی شیشہ سے پٹا ہوا ہے لہٰذا گھبرانے اور دامن اٹھانے کی ضرورت نہیں اندر چلی آؤاس وقت بلقیس کے ول میں حضرت سلیمان الظیفالا کی ویٹی عظمت کمال کو پہنچ گئی اور کہہ آٹھیں کہ اے میرے پروردگار میں نے سورج کی پوجا کر کے اپنے اور پٹلم کیا تھا اور اب میں حضرت سلیمان الظیفالا کے ہاتھ پررب العالمین پرایمان لے آئی۔

وكقر أرسكنا إلى

تَّنُوْدَ اَمُّاهُمُ طِيلِكَا اَنِ اعْبُنُ واللَّهُ فَإِذَا هُمُّ فَرِيسُقُنِ يَخْتَصِمُوْنَ®قَالَ لِقَوْمِرِ لِمُرْتَسَّعُجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوُلَا تَسْتَغُفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُرَّحَمُونَ ﴿ قَالُوا اطَّلِيَّرُنَا بِكَ وَبِنَ مَعَكَ قَالَ ظَيْرُكُهُ عِنْدَاللهِ بِلَ ٱئتُوْ قَوْمٌ ثَفْتَنُوْنَ ﴿ وَكَانَ فِي الْمُدِينُنَةِ تِسْعَهُ وَهُوطِ يَفَسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ ۞ قَالُوا تَعَاسَوُ الِأَسْوَ الِأَسْدُ الْأَرْضِ كَنْيَتَ نَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمُّ لِنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِلْ نَأْمَهُ لِكَ أَغْلِهِ مَا ثَأ لَصْبِ قُونَ ﴿ وَمُكُرُوا مُكُرًّا وَمُكُرًّا وَمُكُرًّا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۖ وَالْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ تَكُرُهِمُ لِنَادَعُونَهُمُ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ؙۼٙؿڵڬ*ؿٷ۫ڰۿۏؘڿ*ٳۅؽڐۧؠؙٮٵڟڵٷٵٳڽۧڣۣڎ۬ڸٷڵٳؽڐٙڵۣڡٚڐ يَعْلَمُونَ@وَانْهَيْنَاالَّذِينَ المَنُوْاوَ كَانُوْا يَثَقُونَ@وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُوْمِهَا تَاكُونَ الْفَاحِشَةَ وَالْتُمُرِّ تَبْصِرُونَ ﴿ أَيْنُكُمُ كَتَأْتُونَ الِرِّحَالُ شَهُولَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمُرُ تَجْهُلُؤُنُ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّاكَ قَالُوٓ اَكُورَجُوۤ ال لُوْطِ مِّنْ قَرْمَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتُكَالَّوُونَ ۗ فَأَنْحَيْنِكُ ۅؘٱۿڶؙۮؘٳٙڷٳڡ۫ۯٲػة ۗقَڷۯڹۿٲڡؚڹٳڶۼؠڔؽڹۛ۞ۏٲڡ۫ڟۯڹ۠ٲڡٙڷۣڡۣۄ۬ اللُّهُ مُطَوًّا 'فَسَآءَ مَطَرُ النُّسُنُّ لَدِينَ ﴿ قُلِ الْحَدِّنُ لِلَّهِ وَسَلَّوْ عَلَى عِيَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آلَاهُ خَيْرًا مَّا يُشْرِكُونَ ﴿

اورہم نے تمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت كروتو وه فريق ہوكر آپس ميں جھۇنے لكے (۴۵) (صالح نے) كہا کہ بھائو! تم بھلائی ہے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو (اور) خدائے بخشش کیول نبیں ماسکتے تا کہتم پر رحم کیا جائے (۳۲)وہ كنے كے كم اور تمبارے ساتھى جارے ليے شكون بدب (صالح نے ) کہا کہتمہاری بدفتنی خدا کی طرف سے ہے بلکہتم ایسے لوگ ہوجن ک آزمائش کی جاتی ہے( سے) اور شہر میں نوشخص سے جو ملک میں فساد كياكرتے تھاوراملاح سےكام نيس ليتے تھے(٣٨) كنے ككےك خدا کیشم کھا ؤ کہ ہم رات کواس برادراس کے گھر دالوں پرشبخون ماریں مے پھراس کے دارث سے کہددیں مے کہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر مجنے بی نبیں اور ہم مج کہتے ہیں (۴۹)اوروہ ایک حال چلے اوران کو کچھ خبر نہ ہوئی (۵۰) تو دیکھ لوئے ان کی حیال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کواوران کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا (۵۱)اب بیان کے کھران کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ جولوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے (۵۲)اورجولوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھےان کوہم نے نجات دی (۵۳) اورلوط کو (یاد کرو )جب انہوں نے اپن قوم سے کہا کہتم بے حیائی (کے کام) کول کرتے ہو اورتم د مجھتے ہو (۵۴) کیاتم عورتوں کو جھوڑ کرلذت (حاصل کرنے) کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت بہ ہے کہتم احمق لوگ

ہو(۵۵) تو ان کی قوم کے لیے لوگ (بولے تو) یہ بولے اوراس کے سواان کا کچھ جواب شقا کہ لوط کے گھر والوں کوائے شہرے نکال و میدلوگ پاک رہنا جا ہے جیں (۵۲) تو ہم نے ان کواور ان کے گھر والوں کو نجات دی گران کی ہوی کہ اس کی تبعت ہم نے مقرر کر رکھا ہے ( کہوہ بیجھے رہنے والوں میں ہوگی) (۵۷) اورہم نے ان پر بیند برسایا مو (جو ) بیندان لوگوں پر برساجن کومتنبہ کردیا گیا تھا کہ ا تھا (۵۸) کہدو کہ سب تحریف خدائی کو (سراوار) ہے اوراس کے بندوں پر سلام ہے جن کواس نے نتی بر مایا ہوا میں ہوگا ہوا ہو کہ میں اور میں کو یہ دو کہ سب تحریف خدائی کو (سراوار) ہے اوراس کے بندوں پر سلام ہے جن کواس نے نتی بر مایا ہو ابہتر ہے یاوہ جن کو یہ (اُس کی) شرکے خمیراتے ہیں (۵۹)

## شفسسير بورة النهل آيابت ( ٤٥ ) تا ( ٥٩ )

- (۳۵) اورہم نے تو م شمود کی طرف ان کے نبی حضرت صالح الطّخالاً کو یہ پیغام دے کربھیجا کہتم کفروشرک سے تو بہ کرو اور تو حید خداوندی کا اقرار کرلوتو ان میں مومن و کا قر کے دوگروہ ہو گئے جودین کے بارے میں ہاہم جُٹکڑنے کے۔
- (۳۷) حضرت صالح الطفیخ نے کافرگروہ سے فرمایا ارسے تم لوگ عافیت ورحت سے پہلے عذاب کو کیوں جلدی ما تکتے ہوتم لوگ کفروشرک سے معافی کیوں نہیں ما تکتے اور تو حید کا اقرار کیوں نہیں کرتے جس سے تو قع ہو کہتم پر دم کیا جائے اور عذاب نازل ندہو۔
- (۷۷) دولوگ بولے ہم آدئم کواور تمہارے ساتھ جومون ہیں انہیں نوس بھتے ہیں جس کی وجہ ہے ہم پرختی ہور ہی اس معتر ت صالح الطفی نے فرمایا تمہاری ختی اور خوش حالی بیسب اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بلکہ تم مختی اور خوشحالی کے ذریعے آز مائے جاؤ کے اور یہ کہتم کفر کی بدولت عذاب میں جٹلا ہوجاؤ کے۔
- (۴۸) اوراس بستی کے رؤسا ہ کے بیٹوں میں نوآ دمی نہا ہت فاسق تنے لیخی قدار بن سالف،مصد بن سالف،مصد بن رہواوراس کے ساتھی جو بہت گناہ کیا کرتے تنے اور بالکل اصلاح کا تھم نبیں دیا کرتے تنے اور نہ خود بی اس پڑمل پیراہوا کرتے تنے۔
- (۳۹) انھوں نے آپس میں میں تھنگوکی کرسب ال کراس چیز پر اللّٰہ تعالیٰ کی تشمیں کھاؤ کہ ہم رات کے وقت معزت صالح الظیفیٰ اور ان کے ساتھیوں پر تملہ کریں مے اور نعوذ باللّٰہ ان سب کو مارڈ الیس مے پھران کے وارثوں اور رشتہ داروں سے کہددیں مے کہ ہم معزت معالی اور ان کے ساتھیوں کے مارے جانے کے وقت موجود نہ متھاور ہم اپنی بات میں بالکل سے ہیں اور پھر ہماری کوئی مجی ترویز نیس کرےگا۔
- (۵۰) غرض کہ ان لوگوں نے حضرت مالے الطبیخ اور ان کے مانے والوں کے آل کرنے کی تدبیر کی تعی اور ہم نے بھی ان سب کے ختم کرنے کی تدبیر کی تعی اور ہم نے بھی ان سب کے ختم کرنے کی تدبیر کی جس کی ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ کہا گیا ہے کہ ان سب کو حضرت مالے الطبیخ کے مکان پر فرشتوں نے مارڈ الا اور ان لوگوں کوفرشتوں کا بتا بھی نہیں جلا۔
- (۵۱) سودیکھیے ان کی اس شرارت کا کیا انجام ہوا ہم نے ان کواس طریقے سے ندکوراور بقیدان کی ساری قوم کو پھروں کاعذاب ٹازل کرکے ہلاک کردیا۔

- (۵۲) سویدان کے دیران کھریڑے ہوئے ہیں ان کے شرک کی وجہ ہے ہم نے جوان کوسزادی، بے شک اس میں بری عبرت ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ہماری اس سزاد ہے کی تقدیق کرتے ہیں۔
- (۵۳) اورہم نے حضرت صالح الطبی کواوران مومن بندوں کو جو کفروشرک برائیوں اوراؤٹنی کے تل ہے بہتے تھے نہات دی۔ نجات دی۔
- (۵۴) اورہم نے لوط النظیمیٰ کوان کی توم کی طرف بھیجا جس وقت انھوں نے اپٹی توم سے فرمایاتم جان ہو جھ کر بے حیا کی کا کام کرتے ہو۔ حیائی کا کام کرتے ہو۔
- (۵۵) کیاتم عورتوں کوچیوژ کرمردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہوتم تھم اللی کے بارے میں جہالت کررہے ہو۔
- (۵۷) ان کی توم کوسوائے اس کے اور کوئی جواب نہ بن پڑا کہتم لوط اور ان کی دونوں صاحبز ا دیوں لیعنی زعوراء اور ریٹا ءکواس سنتی سعدوم ہے نکال دو، کیوں کہ بیلوگ مردوں سے شہوت رانی کے بارے میں بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔
- (۵۷) چنانچہ ہم نے حضرت لوط الطبیعی اوران کی دونوں صاحبز ادیوں کواس عذاب سے بچالیا سوائے ان کی منافقہ ہوی کے کہ ہم نے اس کوان ہی لوگوں میں تجویز کرر کھا تھا جوعذاب میں رو گئے تھے۔
- (۵۸) چنانچہ ہم نے ان سب پرخواہ مسافر ہوں یا مقیم بھروں کا مینہ برسادیا سوان لوگوں کا کیا برا حال تھا جن کولوط الطَّلِيْلاً نے عذاب البی سے ڈرایا تھا پھر بھی وہ ایمان ہیں لائے تھے۔
- (۵۹) اے محمد ﷺ بان منکرین کی ہلاکت پراللہ تعالی کی حمد وثناء بیان کیجے اور اس کاشکر کیجے اور اس کے بندوں پر جن کواس نے اسلام کی دولت بندوں پر جن کواس نے اسلام کی دولت سے سرفراز فر مایا ہے اور وہ است محمد میں ﷺ۔

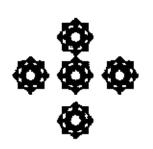

اَمّنَ عَلَقَ السّلَوْتِ وَالْارْضَ وَانْوَلَ لَكُوْ مِنَ يَخْ السّبَاءِ مَا مَ عُلَمُهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مملائم نے آسالوں اورز مین کو پیدا کیا اور (مسنے) تہارے لیے آسان سے پانی برسایا۔ (ہم نے ) پھر ہم بی نے اس سے مر سبریاغ اگائے۔تبیارا کام تو ندتھا کہتم ان کے درختوں کو اُ کا سے تو كيا خدا ك ساته كولى اورمعبود بعى بي؟ (بركزتيس) بكديدلوك رستے ہے الگ ہورہے ہیں (۲۰) بملائس نے زمین کوقر ارگاہ منایا اوراس کے چے نہریں بنا کیں اوراس کے لیے پیاڑینائے اور (مس ن) دودر يادَل ك على اوث بنال (بيسب كوشان بنايا) لوكيا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہمی ہے؟ (برگزشیں) ملکدان میں اسکو وانش نیں رکھتے (۲۱) بھلاکون بیقرار کی التجا تول کرتا ہے جب وہ اس سے وعا کرتا ہے اور ( کون اس کی ) تکلیف کو دور کرتا ہے اور ( کون ) تم کوزین میں (انگلول کا) جائشین بنا تا ہے (بیسب مجو خدا کرتا ہے) تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہر گزنویں ( مر) تم بہت كم غوركرتے مو (٦٢) بملاكون تم كوجكل اور دريا كے اعرمیرون رسته بنا تا ہے اور (کون) ہواؤں کوائی رحمت کے آگے خوش خری بنا کر پھیجا ہے (بیسب کھے خدا کرتا ہے) تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبور مجمی ہے؟ (ہر گزنہیں) (۲۳) بدلوگ جو شرک

کرتے ہیں خدا (کی شان) اس سے بلند ہے (۱۹۳) میملاکون خلقت کو پہلی پار پیدا کرتا ہے پھراس کو پار پار پیدا کرتا رہتا ہے اور (
کون) تم کو آسان اور زمین سے رزق دیتا ہے (بیسب پکھ خدا کرتا ہے) تو کیا خدا کے ساتھ کو کی معبود بھی ہے (ہر گزئیس) کہدو کہ
(مشرکو) اگرتم سے ہوتو دلیل چیش کرو (۱۳) کہدو کہ جولوگ آسانوں اور ڈمین میں ہیں خدا کے سوافیب کی باتنس ٹیس جانے اور ہدر جانے ہیں کہ کب (زعدہ کرکے) افعائے جائیس سے (۲۵) پکد آخرت (کے بارے) میں افاعلم منتی ہو چکا ہے بلکہ وہ اس سے جلک عمل ہیں بلکہ اس سے اند معے مورہے ہیں (۲۷)۔

### نفسير سورة النهل آيات ( ٦٠ ) تا ( ٦٦ )

(۱۰) آپ ان کفار کمہ سے فرما ہے کہ اچھا بتاؤ کیا ان بنوں کی جن کوئم اللّٰہ کے ساتھ شریک تھہراتے ہو پرستش بہتر ہے یا اس ذات کی عبادت وفرما نیرداری بہتر ہے جس نے آسان دز بین کو پیدا کیا اور آسان سے پانی برسایا مد کھر اس پانی سے پھل دار ہاغ اگائے ، جن کی ہاڑ مجور کے درختوں اور دوسرے درختوں ہے ہور ہی ہے تہا ری قدرت ہے ۔ تو یہ چیز یا ہرہے کہتم ان باخوں کے درخت اگا سکواب سوچ کرذرابتاؤتو سہی کہ کیا اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور معبود کے ۔ یہ چیزیں اگائی ہیں؟ بلکھا ہے برقمیز ہیں کہ بنوں کوعبادت میں اللّٰہ تعالیٰ کے برابر مظہراتے ہیں۔ (۱۷) اور بہ بتاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جس نے زمین کوقر ارگاہ بتایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کیں اور زمین کے تفہرانے کے لیے بیخوں کی طرح مضبوط بہاڑ بتائے اور شیریں اور تلخ دو دریاؤں کے درمیان ایک خد بنائی جس کی بتا پر ایک دوسرے کا پانی ایک دوسرے سے نہیں ملتا اب بتاؤ کہ کیا اللّٰہ کے علاوہ کسی اور معبود کی بیہ کارگزاریاں ہیں بلکہ ان میں اکثر تو اس چیز کی تصدیق ہی نہیں کرتے اچھااور من کربتاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں

(۱۴) یا وہ ذات جو بے قرارا ومی کی سنتا ہے جب وہ اپنی تکلیف دور کرانے کے لیے اس کو پکارتا ہے اور وہ اس کی مصیبت دور کرد بتا ہے اور ایک قوم کی ہلاکت کے بعد پھرتہ ہیں کو زمین میں جانشین بتاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود بیکام کرسکتا ہے؟ مگرتم لوگ اس سے ہیست نہیں حاصل کرتے۔

(۱۳) اور پھر یہ بناؤ کہ بیہ بت بہتر ہیں یاوہ ذات جو تہمیں حالت سنر میں خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں رستہ دکھا تا ہے اور جو ہوا وُں کو ہارش سے پہلے بھیجتا ہے جو ہارش کی امید دلا کر دلوں کوخوش کردیتی ہیں کیا اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ایسا کرسکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کی شرکیہ ہاتوں سے برتر دمنزہ ہے۔

(۱۳) اور بتاؤکہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جونطفہ سے قلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھراس کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا اور جو کہ آسان سے تبہارے لیے پانی برساتا اور زمین سے نباتات اگاتا ہے کیا اللہ جل شانہ کے علاوہ اور کسی کی جرائت ہے کہ ایما کرسکے (اوراگراب بھی نہ مانیں) تو آپ فرماد یجیے کہ اپنی دلیل پیش کرواگرتم ایئے دورے میں سے ہوکہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود اور مشکل کشاہیں۔

(۱۵) آپ فرماد بیجیے کہ فرشتے ہوں یا انسان سوائے اللّٰہ تغالٰی کے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی اوران کفار پرعذاب کس وقت نازل ہوگا اوران گلوقات کوئو میبھی خبر نہیں کہوہ قبروں ہے کس وقت دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔

(۲۲) بلکہ آخرت کے بارے میں توان کاعلم کا احدم ہو گیا اور انھوں نے مجھ لیا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی بلکہ بیاوگ قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں شک میں ہیں اور اس سے بڑھ کریے ہے کہ بیاس سے اندھے ہوئے ہیں کہ ان کو ہدایت کا راستہ نظر ہی نہیں آتا۔

### **\$\$**

www.ahlehaq.org

وَقَالَ الَّذِينِ كُفُرُوْآءَ إِذَا كُنَّا ثُرْبًا وَابَّاؤُنَّا أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقُلُ وُعِلْنَا هٰذَا نَحْنُ وَابَا وُنَا مِنَ قَبْلُ ٰإِنْ هٰنَ ٓ الْآاَسَاطِيْرُ الْآوَٰلِيْنَ ۗ قُلْ سِيْرُوْا فِ الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ النَّجُرِمِينَ® وَلَا تَهُ خُزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تُكُنُ فِي ضَيْقٍ مِنَا يَنْكُرُونَ @ وَيَقُوْلُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْلُ إِنْ كُنْتُمُوطِ وَإِنَ ۞ قُلْ عَسَى اَنْ يُكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضَ الَّيْنَ مُتَعَقِّمِ الْوَنَ وَإِنَّ رَبُّكَ لَنُّ وُفَضِّيلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثُرُهُمُ لَا ؽۺؙڴۯۏڹٛٷٳڽٞڗؠۜڮڶؽۼڶؘۄؙڡٵڷڮڹ۠ڞڰۏۯۿۏۅڡٵ يُعُلِنُونَ®وَمَامِنَ عَآلِبِيةٍ فِي السَّهَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتْبِ مَهِيْنِ ﴿إِنَّ هِٰذَاالْقُرُانَ يَقَصُّ عَلَى بَنِيَ اِسْرَاءِيلُ ٱكْثُرُالِّينَ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَهْدًى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿إِنَّ رَبُّكُ يَقْضِي بَيْنَهُمُ بِحُكْمِهِ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ الْ فَتَوْكُلُ عَلَى اللهُ ﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُعِيثِنِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤْتِي وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُنْ بِرِينَٰ ©وَمَآا نُتَ بِهٰبِى الْعَثِي عَنْ صَلَاتِهِمْ<sup>\*</sup> إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِإِيلِينَا فَهُوْرُ فُسُلِمُونَ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَالَهُمْ دَا بَهُ مِنْ الْأَرْضِ تُكِلِّمُهُمَّ أَنَّ النَّاسُ كَانُوا بِآلِيِّنَا لَا يُوقِئُونَ ﴿ فَي

اور جولوگ كافريس كيتے ميں كه جب جم اور مارے باب دادامنی ہو جائیں کے تو کیا ہم پھر( قبروں سے) نکالے جائیں کے (٧٤) بيد عده بم ساور مارے باب دادات يملے سے بوتا جلا آیا ہے ( کہاں کا افعنا اور کیسی قیامت) بیتو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں (۲۸) کہد دو کہ ملک میں چلو پھرو مجمر و مجھو کہ گنہگاروں کا انعجام کیا ہوا ہے (۹۹ )اوران (کے حال ) پرغم نہ کرٹا اورندان جالوں سے جوبہ کرد ہے ہیں تنگ دل ہونا ( ۵ ع ) اور کہتے بین کداگرتم سے ہوتو بدوعدہ کب بورا ہوگا ؟ (اسم) کہددو کہجس (عذاب ) کے لیے تم جلدی کررہے ہوشاید اس میں سے کچھ تہارے نزد کیک آپنجا ہو (۷۲) اور تمہارا پرورد گارتو لوگوں برنصل كرنے والا بيكن ان ميں ہے اكثر شكرنہيں كرتے ( ٢٣ ) اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر كرتے بيں تمبارا يروروگاران (سب)كوجانتا ہے (٧٨)اور آ سانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے گر (وہ) کتاب روشن میں ( نکھی ہوئی ) ہے ( ۷۵ ) بے شک بیقر آن بی اسرائیل کے سامنے اکثر یا تمل جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر ویتا ہے(۷۱) اور بے شک بیمومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے (۷۷) تمہارا پروردگار( قیامت کے روز) ان میں اینے تھم ہے قيصله كرد ع كا ادروه غالب (اور)علم والاير (٨١) تو خداير مجروسه رکھوتم توحق صریح پر جو (۷۹) کچھ شک نہیں کہتم مُر دوں کو (بات)نہیں منا کتے اور نہ بہروں کو جب کہ وہ پیٹے پھیر کر پھر جا کمیں آواز سٹا کتے ہو (۸۰)اور نہا تدھوں کو گمراہی ہے( نکال

کر)رستہ دکھا سکتے ہوئے تو انہی کوستا سکتے ہوجو ہماری آبنوں پرایمان لاتے ہیں اور دوفر مانبر دار ہوجائے ہیں (۸۱)اور جب ان کے بارے میں (عذا ب کا) دعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانو رنکالیس سے جوان سے بیان کر دے گا۔اس لیے کہ لوگ ہماری آبنوں پرایمان نہیں لاتے تنے (۸۲)

#### تفسير بورة النهل آيات ( ٦٧ ) تا ( ٨٢ )

(٦٤) یه کفار مکه یوں کہتے ہیں کیا ہم لوگ جب مرکز خاک ہو گئے اورای طرح ہمارے آباؤ اجداد بھی تو کیا پھر ہمیں

زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا۔

(٩٨) جس كامحمر وظاآب بم سے وعدہ كررہ بيں اس چيز كالو بهارے آباؤ اجداد سے آپ كے وعدہ سے پہلے وعدہ بوتا چلا آيا ہے بيتو تحض بيسند باتنس بيں جوا كلے لوكوں سے روايت ہوتی چلي آئي بيں۔

(۲۹ ـ ۷۰ ) اے تم وہ اللہ ان کفار مکہ سے فر مادیجے کہتم زمین میں جل پھر کردیکھو کہ تجرموں کا انتجام کیا ہوااوراگر بیا بمان نیس لاتے یا بید کہ میلوگ ہلاک ہوجا کیں تو ان پڑم نہ کیجے اور جو پھے بیشرار تیس اور بکواس کردہے ہیں آپ اس سے چک نہ ہوں۔

(ا) اوریاوگ کہتے ہیں اگرتم سے ہولو بتاؤ کہ جس نزول عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ کب ہوگا۔

(۷۲) آپان سے فرماد یجے کہ عجب نہیں جس عذاب کے بارے میں تم جلدی میار ہے ہووہ تمہارے قریب ہی آمیا ہولیتنی بدر کاون ۔

(س) اورآپ کے پروردگارکوسب خبر ہے جو پچھوان کے دلوں میں بغض وعداوت بھراہوا ہے۔

(۷۵) اور بیر چوکفروشرک قبل وغارت گری کرتے ہیں اورا آسان والوں اورز مین والوں میں اُسی کوئی پوشیدہ چیز تبیں جولوح محفوط میں لکھی ہوئی ندہو۔

(۷۷) اور بیقر آن کریم جوآپ ان کو پڑھ کر سناتے ہیں بیہ بنی اسرائٹل لیعنی یہود ونصاری پر اکثر ان باتوں کی حقیقت ظاہر کرتا ہے جن دیلی باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

(44) اور بیقرآن کریم ایمان داروں کے لیے گمراہی سے ہدایت اور عذاب سے خاص رحمت ہے۔

(۷۸) اورآپ کامروردگار یہود ونصاریٰ کے درمیان قیامت کے دن اپنے تھم سے فیصلہ فرمادے گااوروہ زبردست ہان کواوران کی مزاکو بھی جاننے والا ہے۔

(49) اورآپالله تعالی پر مجروسا سیجیے یقیناً آپ صرح کو بن حق کینی دین اسلام پر ہیں۔

(۸۰) اورآپ تن وہدایت کی آواز ایسے لوگوں کوجن کے دل مردہ ہو بچکے ہیں یا بیکہ وہ مردوں کی طرح ہیں اورای طرح ببروں کونبیں سنا سکتے خصوصاً جب کہ وہ راہ تن وہدایت سے مند پھیر کرچل دیں۔

(۸۱) اور نہآپ اندھوں کو ان کی ممرائل سے بچا کر ہدایت کا راستہ دکھلانے والے ہیں آپ تو صرف ان ہی کو سناسکتے ہیں جو ہماری کماب اور رسول کا یقین رکھتے ہیں اور پھروہ عبادت اور تو حید خداوندی ہیں مخلص بھی ہیں۔ (۸۲) اور جس ونت ان پر نزول عذاب کا ونت آجائے گا تو ہم صفا و مروہ کے درمیان ہے ایک جانور نکالیں مے جوحضرت موکیٰ الظیمان کا عصا ہوگا اور وہ ان سے نکالیں مے جوحضرت موکیٰ الظیمان کا عصا ہوگا اور وہ ان سے باتھ حضرت موکیٰ الظیمان کا عصا ہوگا اور وہ ان سے باتیں کر سے گا اس لیے کہ لوگ جاری آیات بعنی قرآن کریم اور رسول اکرم وظاری یا یہ کہ خروج واب پر یقین نہیں کرتے ہے۔

اورجس روزہم ہرامت میں ہے اس کروہ کوجع کریں کے جو ہماری آ تنوں کی تکذیب کرتے تھے تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی (٨٣) يهال تك كدجب (سب) آجاكي محتو (خدا) فرمائ گا كدكياتم في ميرى آينول كوجيلايا تفااورتم في (اين)علم ي ان پراهاطرتو کیا ہی ندتھا۔ بھلاتم کیا کرتے تھے (۸۴) اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ (عذاب) بورا ہو کرر ہے گا تو وہ بول بھی نہ عیس مے (۸۵) کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات كو( اس ليے ) ينايا ب كداس من آرام كريں اور دن كوروش (بنایا ہے کہ اس میں کام کریں) بے شک اس میں مومن لوگوں کے کے نشانیاں بیل (۸۲) اورجس روزصور پھونکا جائے گا تو جولوگ آسانوں اور جوز مین میں ہیں سب گھیرانھیں مے مگر وہ جسے خدا جا ہادرسب اس کے باس عاجز ہوکر مطے آئیں مے (۸۷)اورتم بہاڑوں کودیکھتے ہوتو خیال کرتے ہو کہ (اپنی مبکہ یر) کھڑے ہیں محروہ (آس روز) اس طرح اڑے پھریں کے جیسے یادل ۔ (بیہ) خداکی کار میری ہے جس نے ہر چیز کومضبوط بنایا۔ بیٹک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے (۸۸) جو مخص نیکی لے کرآ سے گاتواس کے لیے اس ہے بہتر (بدلہ تیار) ہے اور ایسے لوگ (اس روز) محمراہث سے بےخوف ہوں مے (۸۹)اورجو برائی لے کرآئے کا تو ایسےلوگ اوند ہے منہ دوزخ میں ڈال ویدے جائیں گے ہم کو

وَيَوْمَرِنَعُشُرُمِنُ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَّنَ ثِيكَةٍ بُ ؠٲێؾؚؽٵ**ؘڡؘۿۄؙؽ**ٷۯٚٷؽ۞ڂۿٙۑٳۮؘٳڿڷٷڰڷڷڰ۫ؠٛڗؙۄٚ بِالْتِي وَلَمْ تُحِيطُو الْهَا عِلْمًا أَمَّا وَاكْنُتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ الْقُوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَأَظُلَنُوا فَهُمْ لَا يُنْطِقُونَ ﴿ الَّهُ يَدُوَّا الْمُأْجَعَلْنَا الْيَلَ لِيسَكُنُوْ افِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا \* انَ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيُؤْمَرُ يُنْفَحُ في الصُّورُ فَفَرْعٌ مَنْ فِي السَّلُوْتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَاللَّهُ وَكُلُّ أَقَوْهُ دُخِرِيْنَ وَرَكِي الْبِيَالَ تَحْسَبُهَا جَامِلَ لَا وَهِي تَمُرُّمَ وَالسَّمَا بِ صُنْعَ اللهِ الَّذِيِّ إِثْقَانَ كُلَّ شَيُّ إِلَّهُ خَمِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ قُلْ خَيْرٌ فِنْهَا وَهُوْ مِنْ فَزَج يَوْمِينِ امِنُّوْنَ ۞ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْئَةِ فَكُلِّتَتْ وُجُوْهُهُمْ فِي التَّارِرُ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّامَا كُنْتُوْتَعْمَلُونَ ۗ إِنَّهَا أَمِرْتُ أَنْ اَعْبَدُ رَبُ هٰنِ الْبُلْدُ وَالَّذِي عَرَّمُهَا وَلَهُ كُلُّ شَقُّ وَالْمُرْتُ أَنْ ٱكُنِنَ مِنَ الْمُسْلِيئِنَ ﴿ وَإِنَّ أَتُلُو الْقِرُّ انَّ فَيَنِ الْمُتَدِّى فَاتَّهُمَا يَهُتَوِى نُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ صَلَّ فَقُلْ إِنَّكَ أَنَامِنَ الْتُوْرِينَ \* وَقُل عُ الْمُنْدُ بِلَّهِ سِيُرِيكُمُ لِيهِ فَتَعَرِفُونَهَا وَمَارَبُكَ بِعَافِلٍ عَمَّاتَمَا قُونَ ﴿

تو ان بی اعمال کابدلد ملے گا جوتم کرتے رہے ہو (۹۰) ( کہدو) جھے کو بھی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر ( کلہ ) کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کومتر م (اور مقام اوب) بنایا ہے اور سب چیز ای کی ہے اور یہ بھی تھم ہوا ہے کہ اُس کا تھم بردار دہوں (۹۱) اور یہ بھی کہ قر آن پڑھا کرو۔ تو جو خص راہ راست افقیار کرتا ہے تو کہدو کہ جس تو مرف نفیدت کرنے والا ہوں (۹۲) اور کہوکہ خدا کا شکر ہے وہ تم کو مقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پیچان لو کے اور جو کا متم کرتے ہو تمہادا پروددگادان سے بے جزئیں ہے (۹۲)

## تفسير بورة النهل آيابت ( ۸۲ ) تا ( ۹۳ )

(۸۳) اور قیامت کے دن ہم ہرامت میں سے ایک ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری کتاب اور ہمارے رسول کو جمٹلا یا کرتے تھے اور ان کو چلنے سے پچھلوں کے آسلنے کے لیے روکا جائے گا۔

(۸۴) یہاں تک کہ جب سب آ کر جمع ہوجا کیں مے تو اللّٰہ نغالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم نے میری کتاب اور میرے رسول کو جمٹلا یا تھا اور بیتک تم نے غور نہیں کیا کہ بیمیری طرف سے ہیں اور بلاسو ہے سمجھے تکذیب کر دی اوراس کے علاوہ کفروشرک کے اور بھی کام کیا کرتے تھے۔

(۸۵) اوران پرعذاب کا وعدہ پورا ہوجائے گا اس ہتا پر کہانھوں نے کفر ونٹرک کر کے بڑی بڑی زیاد تیاں کی تھیں اور دہ جواب بھی نہ دے سکیس مے۔

(۸۷) کیا کفار مکماس میں فورنہیں کرتے کہ ہم نے آرام کے لیے رات بنائی تا کماس میں آرام کریں اور روزگار وغیرہ کے دیکھنے کے لیے دن بنایا تا کماس میں روزی تلاش کریں بیہ جو ہم نے ان کے آرام کے لیے چیزیں بنا کمیں بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کماس چیز کی تقعد این کرتے ہیں۔

(۸۷) اورجس دن پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو تمام فرشتے اور آدمی سب گھبرا جا ئیں گے سوائے جبرئیل و میکا ئیل اسرافیل اور ملک الموت اور حاملان عرش کے کہ ان کی اس وقت وفات نہ ہوگی پھران سب کی بھی وفات ہوجائے گی اورسب کے سب خواہ آسانوں والے ہوں یاز مین والے قیامت کے دن اس کے سامنے و بے جھکے حاضر رہیں گے۔

(۸۸) اورجن پہاڑوں کے متعلق تم بیر خیال کررہے ہو کہ اپنی جگہ ہے حرکت نہیں کریں مے۔اس وقت فضا وہیں باولوں کی طرح اڑے اڑے پھریں مے کہ اللّٰہ کا کام ہوگا جس نے ہر چیز کو اپنے انداز پرمضبوط بنار کھا ہے جو پچھے تم نیکی ویرائی کرتے ہواس کوسب خبرہے۔

(۸۹) اور جو شخص قیامت کے دن خلوص کے ساتھ کلمہ لا اللہ الا الله لے کرآئے گا تواس کواس نیکی کے اجریذ کور ہے بہتر اجر ملے گااور وہ گھبراہ شاور عذاب کے دن اور جب کہ دوزخ کو پر کیا جائے گاامن میں رہیں گے۔

(۹۰) اور جو مخف کفروشرک لائے گا وہ اوند ھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں تو آخرت میں ان ہی کاموں کا بدلہ دیا جار ہاہے جوتم دنیا میں کیا کرتے تھے۔

(۹۱) تیفیبر ﷺ پان سے فرماد یجیے کہ مجھے تو بھی تھم ملاہے کہ میں اس شہر کے مالک کی عبادت کیا کروں جس نے اس کومحترم بنایا ہے اور سب چیزیں مخلوقات وغیرہ ای کی ملکیت ہیں اور مجھے ریمی تھم ہواہے کہ میں دین اسلام پر

مسلمانوں کے ساتھ قائم رہوں۔

(۹۲) اور جھے یہ بھی تھم ہوا ہے کہ جہیں قرآن کریم پڑھ پڑھ کر سنا وَں سوجو شخص قرآن کریم پرایمان لائے گا وہ اپنے فائدے کے لیے ایمان لائے گا اور جو شخص قرآن کریم کا انکار کر ہے تو آپ فرماد یجیے میں صرف قرآن کریم کے ذریعے دوز خے سے ڈرانے والا ہوں پھراس کے بعد جہاد کا تھم ہوا۔

(۹۳) چنانچدارشاد ہوا کہ آپ ان سے فر مادیجے سب خوبیاں اور وحدانیت خاص اللّٰہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو عنقریب بدر کے دن تم پرعذاب نازل کر کے اپنی وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھا دے گا سوتم اس وقت پہچان لوگے کہ مجمد ﷺ جو کھی سے فر ماتے تھے وہ حق اور پچ تھا اور یہ جو کفر وشرک کررہے ہیں آپ کا پروردگاران سے عافل نہیں کفار مکہ کواللّٰہ کی جانب سے کفر وشرک پروعیدہے یا یہ کہ جوتم لوگ مکر وخیانت اور فساد کے کام کررہے ہواللّٰہ تعالیٰ ان کی سزاد سے جوک فر مانے والانہیں۔

#### ڞؙؙۊؙؙؙؙڶڷڡؘؽؘڴڷؽٙؿؙڲٷٙؽٷؽؙؽٵۺۜۊٞڗۿڰڰۿڰ ۺؙۊؙڶڡڝؘڡڴڹؖڎۅ؈ٛؽڴؽٵؽؾػڔڛۼۮڰؽؙۄ

شروع خدا كانام لے كرجو بردا مهربان نهايت رحم والا ہے طسبة (۱) يه كتاب روثن كي آيتين بين (۲) (اير هر ﷺ) ہم حمہیں موسیٰ اور فرعون کے بچھ حالات مومن لوگوں کے سانے کے لیے بچے سیجے ساتے ہیں (۳) کہفرعون نے ملک میں سراٹھا لیے رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بینارکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو(یہاں تک ) کمز ورکر دیا تھا کہان کے بیٹوں کو ذیح کرڈ الیّا اوران کی لڑ کیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بیشک وہ مفسدوں میںان کی تھا ( ۴ ) اور ہم جا ہے تھے کہ جولوگ ملک میں کمز ور کر دیے گئے جیں ان براحسان کریں اور ان کو پیشوا بنا کیں اور انہیں ( ملک کا ) وارث کریں (۵) اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور بامان اوران کے شکر کو وہ چیز دکھاویں جس ہے وہ ڈرتے تھے (۲) اورہم نےمویٰ کی مال کی طرف وحی جیجی کہاس کو دودھ بلاؤ۔ جب تم کواس کے بارے میں جھے خوف پیدا ہوتوا سے وریا میں ڈال دینا اورنہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا۔ہم اس کوتمہارے یاس واپس بہنجا دیں گےاور( پھر )اہے پینمبر بنادیں گے(ے) تو فرعون کےلوگوں نے اس کواٹھالیااس لیے کہ ( نتیجہ بیہ ہوناتھا کہ ) وہ ان کا دشمن اور

# سُوُّ الْمَهَ كِلْنَّهُ وَمِنْ ثَنَالُ مِنْ الْمُعَالِّيَ مُنَالِكُ مِنْ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِ يسُمِد الله والرَّحْمُ فِي الرَّحْمُ الرَّحِينِيمِ

طلسة وتلك أيت الكين النهين تتاكو الكين في المؤلف وتوكون مؤلس وفرعون بالنهي النهين في الكون والنهي والنهي والنهي والنهي والنه والنهي والنه والنه

نُولَا أَنُ رَبُطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْنُوْمِنِينَ ﴿
وَقَالَتُ لِانْتُهِ قُحِيهُ فَيَعَمُرَثُ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿
وَيَشْعُرُونَ ﴿
وَحَرَمُنَا عَلَيْهِ الْمَوَاضِعَ مِنْ فَبُلُ فَقَالَتُ لَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ لَكُمُ وَهُمْ لَكُ هُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمْ لَكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ مُعَلِّ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُمْ لَكُ اللّهُ وَهُمْ لَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

(ان کے لیے موجب) غم ہو ہیشک فرعون اور ہامان اوران کے لئکر چوک سے (۸) اور فرعون کی ہوی نے کہا کہ (بیہ) میری اور تہاری (وونوں کی) آتھوں کی شنڈک ہے ۔اس کول نہ کرنا تماید سے ہمیں فائدہ ہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنالیس اوروہ (انجام سے) بخبر شے فائدہ ہنچائے کی ماں کا ول بے قرار ہو گیا۔اگر ہم ان کے ول کو عرض سے کی کہ وہ موموں میں رہیں (۱۰) اوراس کی بہن سے کہا کہ ایک افراض سے کہا کہ

اس کے پیچے چیچے چلی جاتو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی۔اوران(لوگوں) کو پچھ ٹبرندتھی (۱۱) اور ہم نے پہلے ہی ہے اس پر( دائیوں کے ) دودھ حرام کردیے تھے۔تو موئی کی بمین نے کہا کہ ہم حمہیں ایسے گھروالے بتاؤں کہ تبہارے لیے اس (بیچے) کو پالیں اوراس کی خیرخواہی (سے پردرش) کریں (۱۲) تو ہم نے (اس طریق ہے) اُن کواُن کی مال کے پاس دالیس پہنچادیا تا کہاُن کی آتھیں شنڈی ہوں اور وہ خم نہ کھا کیں اور معلوم کریں کہ خدا کا وعدہ سچاہے کین بیا کھڑیں جانے (۱۳)

# تفسير بورة القصبص آيابت ( ١ ) تا ( ١٢ )

یہ پوری سورت کی ہے سوائے اس آیت اِنَّ الَّذِی فَوَ صَ عَلَیْکَ الْفُوْ آِنَ (النح) کیوں کہ ہیآ یت مکہ و مدینہ کے درمیان مقام بھید میں نازل ہوئی ہے۔اس سورت میں اٹھاس آیات اور چارسوا کتالیس کلمات اور پانچ بڑارآ ٹھ سوحروف ہیں۔

- (۱۲۱) طستم مطاء مصطول وقدرت اورسین مے خوبصورتی و بلندی میم سے بادشاہت وسلطنت مراد ہے یا یہ کہا یک شم ہے جوتا کید کے بیان کی گئی ہے بیہورت ایس کتاب کی آئیتیں ہیں جوحلال وحرام اوراوامرونوائی کو بیان کرنے والی ہے۔ جوتا کید کے لیے بیان کی گئی ہے بیہورت ایس کتاب کی آئیتیں ہیں جوحلال وحرام اوراوامرونوائی کو بیان کرنے والی ہے۔
- (۳) ہم آپ کوحضرت موکی الظفیلا اور فرعون کا پہھے واقعہ بذر کیجہ قرآن کریم سناتے ہیں ان لوگوں کے فائدہ کے لیے جوآپ کی اور قرآن کریم کی تصدیق کرتے ہیں۔
- (۳) غرض کہ فرعون سرز مین مصر میں بہت ہڑھ چڑھ گیا تھا اور اس نے ان کے باشندوں کی مختلف جماعتیں بنا رکھی تھیں۔ان جماعتوں میں سے بنی اسرائیل کا زور کم کردیا تھا۔اس طرح کہ ان کے بیٹوں کو ذرج کراتا تھا اور ان کی عور توں سے خدمت لیتا تھا، واقعی وہ بڑا نساد بھیلانے والا ، کفروشرک اور تل وغارت گری میں صدیے بڑھا ہوا تھا۔
- (۵) اورجمیں بیمنظورتھا کہ جن لوگوں کا سرز مین مصرمیں زورگھٹایا جار ہاتھا ہم ان کوشجات دیں اوران کو دین کا پیشوابنادیں اورسرز مین مصرکا ان کووارث بنائیں۔
- (۲) اورحکومت دیں اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو و وبات دکھا کیں جس سے وہ نی اسرائیل کی طرف سے ڈرا کرتے تھے بعنی بادشا ہت کے ختم ہوجانے ہے۔

- (2) اورہم نے مؤی الطبیع کی والدہ یوحائز بنت لادی بن یعقوب کوالہام کیا کہتم اس بیچے کو دورہ پلاتی رہو، پھر جب ان کی تفتیش کا خدشہ ہوتو بے خوف وخطر صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں ااور نہ توان کے ڈو بے کا اندیشہ کرنا اور نہ جدائی پر غم کرنا ہم ضرور پھراس کوتہار ہے ہی پاس پہنچادیں گے اور فرعون اوراس کی تو م کی طرف ان کورسول بنا کر بھیجیں گے۔
- (۸) غرض کہابیا ہی ہوا،فرعون کی باندیوں نے پانی اور پتوں میں سے اس صندوق کو نکال لیا اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے پاس لے گئیں تا کہ رسالت مل جانے کے بعد وہ فرعو نیوں کے دشمن اور فرعون کی سلطنت تحتم ہوجانے کے بعداس کے لیے باعث غم بنیں۔
- (9) فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم جوحضرت مولی القلیلا کی پھوپھی تھیں انھوں نے فرعون سے کہا کہ بیہ بچہ میری اورتمہاری آنکھوں کی شعنڈک ہے اس کونل مت کر وبعید نہیں کہ میں پچھے فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہیا ہی بنالیں اور بنی اسرائیل کو پتا بھی نہ چلے کہ یہ ہما رالڑ کا ہے بیا یہ کہ ان لوگوں کو انجام کی خبر ہی نہیں تھی کہ بید وہی لڑکا ہے جس کے ہاتھوں ان کی ہلاکت ہوگی۔
- (۱۰) ادھرموی الطفیلا کی والدہ کا دل موی الطفیلا کے ثم میں بے قرار ہوگیا قریب تھا کہ وہ اس بے قرار ی میں موی الطفیلا کے اللہ ہوگا۔ الطفیلا کے دل کو اس نے دل کو اس نے مضبوط نہ کرتے کہ بیدوعدہ خداوندی پریفین کیے جیٹھی رہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کورسول بنائے گا۔
- (۱۱) آخر کارانھوں نے دل کوسنجال کریہ تدبیر سوچی کہ موٹ الطیفیلا کی بہن مریم سے کہا ذرا موٹی الطیفیلا کا سراغ تو لگاؤچتانچیاس نے دورسے موٹی الطیفیلا کودیکھااوران لوگوں کو پینجر بھی نہیں تھی کہ بیموٹی الطیفیلا کی بہن ہیں۔
- (۱۲) اورجم نے موکی النظیفی پران کی والدہ کے آنے سے پہلے دودھ بلانے والیوں کہ وہ کسی کا دودھ نہ لیتے تھے یہ موقع دیکھ کرموسی النظیفی کی بہن نے فرعونیوں سے کہا کیا میں تہہیں ایسے گھر انے کا بتابتاؤں جواس بچے کی اچھی طرح پرورش کریں اور عادت کے موافق ول سے اس کی خیرخوائی کریں۔
- (۱۳) چنانچەان لوگوں نے ایسے گھرانے کا پتا پوچھاانھوں نے اپنی ماں کا پتابنادیا غرض کہ اس طرح ہم نے موک الطبیقا کو دکھے کران کی آئیسیں ٹھنڈی ہوں اور موک الطبیقا کے تم میں نہ رہیں اور جان کی والدہ کے پاس پہنچادیا تا کہ موکی الطبیقا کو دکھے کران کی آئیسیں ٹھنڈی ہوں اور موکی الطبیقا کے پاس پہنچادیا گر میں اور جان لیس کہ اللّٰہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے کہ اپنے وعدہ کے مطابق موٹی الطبیقا کو پھران کے پاس پہنچادیا گر میں اور جان میں کہ ایس پہنچادیا گرتے ہیں۔



وَلَمَا يَلِغُ أَشُدُّ لَا وَاسْتَوَى إِيَّنَاهُ كُلُنَّا وَّعِلْنَا وَكُذَٰ إِلَى نَجْرِي الْمُحْسِنِينُ ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَ فَقَ عَلْ حِيْنِ غَفْلَةٍ قِنْ أَمْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا زَعُلَانِ يَقُتَتِلِنَ هُذَا مِنَ عَدُوْهِ ۚ فَاسْتَعَفَاتُهُ الَّذِي مِنْ بِثِينُةِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُولٍ ۗ فَوَكَنَّ كُولُونُ مُوسَى فَقَعْنَى عَلِيمُ قَالَ هَنَّ امِنْ عَبِلِ الشَّيْطِن إِنَّهُ عُكُاوْفُيضِكُ مُبِينُ<sup>©</sup> قَالَ رَبِ إِنْ طَلَقْتُ نَفْسِي فَاغْفِوْرِ لِي فَغَفُرُكُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الزَّحِيثُمُ فِي آلَ رَبِّ بِمَا ٱلْعُنْتَ عَلَيَّ فَكَنْ ٱكُوْنَ ظَهِيُوَالِلْمُجْرِمِينَ ©فَأَصْبَحَ فِي الْمُدِينَةَ فَآيِفًا يَتَرَقِّبُ فِأَذَا الَّذِي اسْتَنْعُمُ لَا بِالْأَمْسِ يَسْتَصُرِفُهُ قَالَ لَهُ مُوْسَى إِنَّكَ لَغُويٌ ثَيْبِيْنُ عَلَيْنَاكُ وَلَكَ أَنْ ارَادَ أَنْ يَبْطِشُ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوَّلَهُمَّا قَالَ لِنُوْمِنِّي آثِرُ يُدُانَ تَعْتُلُونَ كُمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُويْدُ إِلَّا أَنْ تُكُونَ جَبَّارًا فِ الْأَرْضِ وَمَا تُرِيُّكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ فَعَاءً رَجُلُّ مِّنَ ٱقْصَا الْمَرِانِيَةِ يَسْعَىٰ قَالَ لِمُوْمَنِي إِنَّ الْمَلاَ ؽٲؿٙؠۯۏڹؠڬڶؽڡؙٛؾؙڶٷڮٷٲڂٛٷۼڵ<u>ڵ</u>ڰڡڹٵڵڝڿؽڹ

اور جب مویٰ جوانی کو پہنچے اور بھر بور ( جوان ) ہو گئے تو ہم نے اُن کو حکمت اورعلم عنایت کیاا ورہم نیکو کاروں کوابیا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں (۱۳) اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہورہے تھے ۔ تو ویکھا کہ وہاں دو مخص لڑ رہے تھے ۔ایک تو مویٰ کی قوم کا ہے اور دوسراان کے دشمنوں میں ہے تو جو محض ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسر سے مخص کے مقابلے میں جومویٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدوطلب کی تو انہوں ئے اس کو متا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ بیکام تو ( اغوائے ) شیطان ہے ہوا۔ بینک وہ (انسان کا ) دخمن اور صریح بہکانے والا ہے (۱۵) ہولے کہ اے پر در دگار میں نے اپنے آپ برطلم کیا تو مجھے بخش دے ہتو خدانے ان كو بخش ديا۔ بينك وه بخشے والامبر بان ب(١٦) كمنے سكے كدا \_ بروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے میں (آئندہ) مجھی گنهگاروں کا مدد گار نہ بنول ( ۱۷ ) الغرض مبح کے وقت شہر میں ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں ( کیا ہوتا ہے) تو نا گہاں وہی مخص جس نے کل ان سے مدد ما تھی تھران کو یکارر ہاہے۔(مویٰ نے )اس سے کہا کہ تو تو صریح ممرای میں ہے(۱۸) جب مویٰ نے اراوہ کیا کہ فَخَرَجَ مِنْهَا خَالِفًا يُتَكُرُقُ مُ قَالَ رَبِّ نَعِنْ مِنَ الْقَوْلِ اللَّهِ فَيْ إِلَيْ إِلَيْ فَيْ إِللَّهِ إِلَيْ فَيْ إِللَّهِ إِللَّهِ فَيْ إِللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ إِللَّهُ فَيْ أَلْ أَنْ إِللَّهُ فَيْ إِللَّهُ فِي إِللَّهُ فَيْ إِللَّهُ فَيْ إِللَّهُ فَيْ إِللَّهُ فَيْ إِللَّهُ فَيْ إِللَّهُ فَيْ إِللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي أَلِي مِنْ أَنْ أَلِي لِللَّهُ فَي مِنْ أَلْفُولِ اللَّهُ فَي أَلِي اللَّهُ فَي مِنْ اللَّهُ فَي أَنْ أَلِي مُنْ أَلِي مِنْ أَلْ أَلْمُ لِلَّهُ فَي مِنْ أَلْمُ لِمُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلِمُ لَا أَنْ أَنْ أَلُولُولِللَّهُ فَي مِنْ أَلْمُ اللَّهُ فَي مِنْ أَلْمُ لَا أَنْ اللَّهُ فَا أَنْ أَلِي مُنْ أَنَّ مِنْ أَلِكُ لِللَّهُ فَاللَّهُ أَنْ أَلِي مِنْ أَلِنَّا لِمِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ لِللَّهُ فَاللَّهُ أَلِنَّا لِمُنْ أَلِنَّا لِمُنْ أَلِي مِنْ أَلَّاللَّهُ أَلِنَّ لِللَّهُ لِللَّهُ فَاللَّهُ لِللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ لِللَّهُ فَاللَّهُ لِللَّهُ فَاللَّهُ لِللَّهُ لِلَّا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّا لِمُنْ أَلِنِهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّلَّا لِمُنْ أَلْمُ لِللَّلَّا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ فَاللَّلَّالِمُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلْمُ لِلللّ آ دمی ) بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک فخص کو بار ڈالا تھا ( اس

طرح) جاہتے ہو کہ مجھے بھی مارڈ الوتم تو بھی جاہتے ہو کہ ملک میں ظلم وستم کرتے پھر داور بینبیں جا ہے کہ نیکو کاروں میں ہو (19)اور ا کی شخص شہر کی پر لی طرف ہے دوڑتا ہو؛ آیا (اور )بولا کہ مویٰ (شہر کے ) رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہتم کو ہار ڈ الیں سوتم یہاں سے نکل جاؤ \_ میں تمہارا خیرخواہ ہوں (۲۰ ) موئ د ہاں ہے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑ ہے ہوئے کہ ، یکھیں ( کیا ہوتا ے اور ) دعا کرنے گئے کدا ہے بروردگار جھے ظالم لوگوں سے تجات دے (۲۱)

#### تفسير مورة القصص آيات ( ١٤ ) تا ( ٢١ )

(۱۴۴) – جب مویٰ الظِینیٰ اٹھارہ سال ہے گز رکر جالیس سال کو ہنچے ہم نے ان کو حکمت اور نبوت عطا فر مائی اور اس طروح ہم انبیاء کرام کونہم ونبوت دیا کرتے ہیں یا یہ کہ صالحین کوعلم وحکمت دیا کرتے ہیں۔

(۱۵) ۔ اورمویٰ الطّیٰلأ شہر میں ایسے وقت ہینچے کہ دہاں کے اکثر باشندے بےخبر منصے فیلولہ کا وقت تھا یا مغرب کے بعد کا تو انھوں نے وہاں ایک اسرائیلی اورا کیے قبطی کوآپس میں لڑتے ہوئے ویکھا ایک تو موی ﷺ کی براوری یعنی بی

اسرائیل میں سے تھااور دوسرا مخالفین میں سے بعنی تبطی تھا۔

مویٰ الظفیٰ کی برادری میں ہے جوتھا اس نے حضرت مویٰ الظفیٰ کو دیکھے کر اس مخالف کے مقابلہ میں بدو حیا ہی مویٰ الظفیٰ نے اس کو گھونسامارا تو وہ ہلاک ہو گیا کہنے لگے کہ بیشیطانی حرکت ہوگئی بے شک شیطان بھی انسان کا کھلاوشمن ہے۔

- (۱۲) اورا پی نلطی پرنا دم ہوکر عرض کیا اے میرے پرور دگار مجھ ہے تصور ہوگیا کے نلطی سے یہ بیلی مرگیا سوآپ میرے اس قصور کومعاف کردیجیے اللّٰہ تعالیٰ نے معاف فر مادیا وہ بڑاغفور رحیم ہے۔
- (۱۷) اورآئندہ کے لیے عرض کیا کہا ہے میرے پرور دگارآ پ نے جو مجھ پرمعرفت تو حیداورمغفرت کےانعامات فرمائے ہیں تو آپ بھی بھی ان مشرکین یعنی فرعون اور اس کی تو م کی مدد کا مجھے موقع نہ دیجیے کہ میں مجرموں کی مدد کروں۔
- (۱۸) پھرمویٰ الظیما کوائ آل کے خوف اور وحشت کی حالت میں مبح ہوگئی انہیں ڈرتھا کہ کب پکڑا جاؤں دیکھتے کیا ہیں کہ وہی اسرائیلی جس نے گزشتہ روزان سے قبطی کے مقابلہ میں مدد جا ہی تھی آج پھر دوسر ہے قبطی کے خلاف مدو کے لیے پکارر ہاہے۔موئی الظیمان نے اس سے فر مایا تو ہڑا بدراہ ہے روزاندلڑتا پھرتا ہے اور روکنا جا ہا۔
- (19) سوجب موی الظینی نے بطی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسرائیلی کوشیہ ہوا کہ شاید آج مجھ سے مواخذہ کریں گے گھیرا کر کہنے لگا اے موی الظینی کیا آج مجھ کوئل کرتا چاہتے ہوجیسا کہ کل ایک قبطی کوئل کر چکے ہومعلوم ہوتا ہے کہ سرز مین مصرمین تم اپناز ور بٹھانا چاہتے ہوامر بالمعروف اور نبی عن المنکر کے ذریعے کی ایا نہیں چاہتے۔
- (۲۰) آخرموسیٰ الظفیلا کے آل کی تجویز قرار پائی وہاں موسیٰ الظفیلا کے خیرخواہ تھے جوئز قبل نامی شہر کے اس کنارے سے دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیاا ہے موسیٰ الظفیلا مقتول کے وارثوں نے آپ کے قبل کرنے پرا تفاق کرلیا ہے سو آب اس شہرے فورا جلے جائے میں آپ کی خیرخواجی کررہا ہوں۔
- (۲۱) یین کرموی الطیفی خوف اور وحشت کی حالت میں اس شہرے نکل پڑے کہ معلوم نہیں فرعونی کب مجھ کو بکڑ لیں اور کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھ کوان مصریوں ہے بچاہئے۔



وَلْكَانَوْ عَنَهُ وَلِمُنَا وَوَ مَنْ مِنَ قَالَ عَلَى وَجَلَ عَلَيْهُ وَيُونَ مُونَا وَكَانَوْ وَمَنَا عَلَيْهُ وَلَمْ وَكَانَا وَوَ مَنَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا مَا عَمُلِكُ كُمّا قَالْتَا لَا نَسْتِقَ وَعَلَى يُصُونُ وَالْوَعَلَى وَلَا مَا عَمْلِكُ كُمّا قَالْتَا لَا نَسْتِعْ وَقَعْلَى وَكُلْ الْ الظّلِلَ فَقَالُ وَتِ مَنْ عَيْدٍ وَقَعْلَى وَكُلْ الْ الظّلِلَ فَقَالُ وَتِ مَنْ عَيْدٍ وَقَعْلَى وَكَانَا وَلَا الظّلِلَ فَقَالُ وَتِ مَنْ عَيْدٍ وَقَعْلَى وَكَانَا وَلَا اللّهُ وَقَالُ وَلَا اللّهُ وَقَالَ وَلَا اللّهُ وَقَالَ وَلَا اللّهُ وَقَالَ وَلَيْ وَلَا اللّهُ وَكَالْ اللّهُ وَكَالْ اللّهُ وَكَالْ اللّهُ وَكَالْ اللّهُ وَكَالْ اللّهُ وَكَالْ اللّهُ وَكَالًا وَكُونَا اللّهُ وَكَالْ وَلَا اللّهُ وَكُونَا وَكُونَا اللّهُ وَكُونَا اللّهُ وَكُونَا وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا لَا لَكُونَا وَكُونَا وَلَا لَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اور جب مدین کی طرف رخ کیاتو کہنے گئے امید ہے کہ میرا پروردگار

چھے سیدھارستہ بتائے (۲۲) اور جب مدین کے پانی (کے مقام) پر
پنچ تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہور ہے ہیں (اورا پنے چار پایوں کو)

پانی پلا رہے ہیں اوران کے ایک طرف دوعور تیں (اپنی بکریوں کو)

دو کے کھڑی ہیں ۔مویٰ نے (اُن سے) کہا تہارا کیا کام ہو وہ

پولیں کہ جب تک چروا ہے (اپنے چار پایوں کو) لے نہ جا کی ہم

پانی نہیں پلا سکتیں اور ہمارے والد بردی عمر کے بوڑھے ہیں (۲۳) تو

مویٰ نے ان کے لیے ( بحریوں کو) پانی پلا دیا پھرسائے کی طرف

عیر سے گئے اور کہنے گئے کہ پروردگار میں اس کامحتاج ہوں کہ تو جمھ پراپی

نعمت نازل فرمائے (۲۲) (تھوڑی دیر کے بعد) ان میں سے ایک

عورت جو شرماتی اور لجاتی چی آتی تھی مویٰ کے پاس آئی (اور) کہنے

عورت جو شرماتی اور لجاتی چی آتی تھی مویٰ کے پاس آئی (اور) کہنے

عورت جو شرماتی اور لجاتی چی آتی تھی مویٰ کے پاس آئی (اور) کہنے

عورت جو شرماتی اور لجاتی چی کہتم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا

تھااس کی تم کو اُجرت دیں۔ جب وہ اُنظے پاس آ گئے اور اُن سے (اپنا) ماجرابیان کیا تو اُنہوں نے کہا کہ پچھ خوف نہ کروتم طالم لوگوں ہے نی آئے ہو (۲۵) ایک لڑکی بولی کہ اباان کو لوکرر کھ لیجیے کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے (جو ) تو اٹا اور امانت دار (ہو ) (۲۲) انہوں نے ہو (۲۵) ایک لڑکی بولی کہ اباان کو لوکرر کھ لیجیے کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے (جو ) تو اٹا اور امانت دار (ہو ) (۲۲) انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی الن دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دُول ۔ اس (عہد ) پر کہم آٹھ برس میر ی خدمت کر داور اگر دس سال پورے کر دوتو وہ تمہاری طرف سے (احسان) ہے اور میں تم پر تکلیف ڈ النی نہیں چاہتا تم بچھے انشاء اللہ نیک لوگوں میں پاؤ مے (۲۷) موی نے کہا کہ بچھ میں اور آپ میں بیر عہد پختہ ہوا) میں جونی مدت چاہوں پوری کر دوں پھر بھے پر کوئی زیادتی نہ ہوا در ہم جومعا ہدہ کرتے ہیں خداس کا گواہ ہے (۲۸)

#### تفسنير سورة القعيص آيات ( ٢٢ ) تيا ( ٢٨ )

(۲۲) اور جب مویٰ الطّغظام بین کی طرف کوچل پڑے تو خیال ہوا کہ راستاتو معلوم ہیں تو خود ہی کہنے لگےا مید ہے کہ میرایر وردگار مجھے مدین کی طرف سیدھا پہنچا دے گا۔

(۲۳) ، چنانچہ جب مدین کے کنوئیں پر پہنچے تو اس پر تقریباً چالیس آ دمیوں کا مجمع تھا جو اس کنویں سے پانی تھنچ کر اپنی بکریوں کو پلار ہے تھے۔

اوران لوگوں ہے ایک طرف الگ ہو کر دوعور تیں دیکھیں جواپی کمزوری کی وجہ سے پانی سے اپنی بکریاں روکے ہوئے کھڑی تھیں اورلوگوں کے فارغ ہوجانے کی منتظر تھیں۔

موسیٰ الطّنیلاً نے ان سے فرمایا تمہارا کیا مطلب ہے اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتیں وہ بولیں ہم اس

وفت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتیں جب تک کہ بیہ چرواہے پلا کرفارغ ندہوجا کیں پھراس کے بعد پلاتی ہیں اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں ہمارے علاوہ ان کا اور کوئی مدد گارنییں ۔

(۲۴) مین کرمونی الظیمان نے ان کی بکریوں کو پانی پلادیا انھوں نے جا کرا ہے والدے حضرت موئی الظیمانی کا واقعہ بیان کیا پھرمونی الظیمان و ہاں ہے ہٹ کرا یک سمایی دار درخت کے بیٹیے یا یہ کہ دیوار کے سابید میں بیٹھ گئے اور عرض کرنے گئے کہا ہے میرے رب اس وفت جو کھانے کی چیز بھی آپ جھے بھیج دیں میں اس کامحتاج ہوں۔

(۲۵) استے میں ان دونوں اڑکیوں میں سے چھوٹی اڑکی صفورانائی آئی جوکہ بالکل کنواری اڑکی کی طرح شرماتی ہوئی چلتی تھی اور آکر کہنے گئی کہ میرے والد تہمیں بلاتے ہیں تاکہ تہمیں اس کا صلہ دیں جوتم نے ہماری خاطر ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے چنانچہ جب موئی النظیمیٰ ان کے باپ برؤن یعنی شعیب النظیمیٰ کے بینتیج کے پاس آئے اور شعیب النظیمٰ کے بینتیج کے پاس آئے اور شعیب النظیمٰ کی انتقال فرما کے شھاور برؤن سے فرعون کے پاس سے آنے کا واقعہ بیان کیا تو برؤن نے موئی النظیمٰ سے فرعایا اب فکر مت کروتم مصروالوں کی زوسے فکل آئے۔

(۲۷) اس چھوٹی لڑک نے کہا کہ آبا جان ان کو ملازم رکھ لیجے کوں کہ اچھا نوکروہ ہے جومضیوط اور امانت وار بھی ہو۔
(۲۷) برؤن نے موئی الظفی اسے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کی تمہارے ماتھ شاوی کردوں۔ اس شرط پر کہتم آٹھ سال تک میری بحریاں چراؤ پھراگرتم دس سال پورے کردو تو بہتمہاری طرف سے احسان ہے اور ش اس دس سال کے پوراکر نے میں تمہیں مجبور کرتا نہیں چاہتا تم جھے افتاء اللّٰہ خوش معاملہ پاؤگے۔
احسان ہے اور میں اس دس سال کے پوراکر نے میں تمہیں مجبور کرتا نہیں چاہتا تم میں ان دونوں مدتوں میں سے جس دمیان سے ہوگئی آٹھ یا دس ان دونوں مدتوں میں سے جس کو بھی بوراکر وں گا آپ کا بھی پرکوئی جرینہ ہوگا اور ہماری اس شرط اور اس کے پوراکر نے پراللّٰہ تعالی کواہ کا تی ہے۔
کا تی ہے۔

فَلْتَاقَطْمِ مُوْسَى الْأَجُلُ وَسَأَرَبِا هُلِمَ الْسَنْ مَنْ عَالِيهِ الْمُعْلِمُ الْسَلَّمُ الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا الْكُورِ فَالْمَا الْمُلَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

جب موی نے دت پوری کر وی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو طوری طرف ہے آگ دکھائی دی تو اپنے گھر والوں سے کہنے گئے کہ (تم یہاں) ٹھیرو جھے آگ نظر آئی ہے شاید میں وہاں سے (رستے کا) کچھ پھ لا دُن یا آگ کا انگارہ لے آدن تا کہ تم تا پو (۲۹) جب اس کے پاس پنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک میارک جگہ میں ایک ورخت میں ہے آواز آئی کہ موئی میں تو خدائے رب العالمین ہوں (۳۰) اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو جب دیکھا کہ وہ العالمین ہوں (۳۰) اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو جب دیکھا کہ وہ حرکت کردنی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے تو پیٹے پھیر کر چل دیے اور چھیے

وَاصْمُمُ النِّكَ جَنَاحُكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلَا نِكَ بُرْهَا أَنْ مِنْ رَيِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا مِهِ إِنَّهُمُ كَانُوْا قَوْمًا فَسِ**قِينَ** ۗ قَالَ رَبِّ إِنِّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ® وَٱخِيۡ هٰرُوۡنُ هُوَافُصَحُ مِنِيۡ لِسَانًا فَٱرۡسِلْهُ مَعِي رِدُٱ يُصَدِّ قُنِيَ ُ لِنِّ اَخَافُ اَنْ يُكَذِّ بُوُنِ ® قَالَ سَنَشُٰتُ عَضُكَ لِا إِخِينُكَ وَلَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطُنَّا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمُنَا ۚ بِالْمِينَا ۚ اَنْتُمُا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَلِيُونَ ® فَلَتَاجُاءُهُمُ مُوسَى بِالْتِنَائِيَنْ فَالْوَا مَا لِمُنَا الْأَسِحُرُّ مَّفُتُرُّى وَّمَاسِيغُنَا بِهِلَ الْ إِنَّابِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُؤسَى رَبِّنَ أَعْلَمُ إِمَنْ جَآءَ بِالْهُلْمِي مِنْ عِنْدِ ﴿ وَهَنْ تُكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنَ يَأْيُهَا الْمَلَاكُ مَا عَلَمْتُ لَكُوْمِ فِن الْهِ غَيْرِي فَافْقِدُ إِن يْهَامِنُ عَلَى الِطِيْنِ فَأَجْعَلُ لِي حَرْجًا لَّعَلِّى ٱلْكِلْحُ إِلَى اللهِ مُوْسَىٰ وَانِي لَاظُنُّهُ مِنَ الْكُذِي بِينَ۞وَاسْتَكُلُبُرُ هُوَ وَجُنُوْدُةً فِي الْأَرْضِ بِغَيْدِ الْحِقِّ وَظُنُّوْاَ الْهُمُ إِلَيْدًا ڒؠؙۯۼٷڽؙ<sup>۞</sup>ۊؘٲۼڶؙڶ۬ۼٷۻؙٷۛڍٷڡؘؽڹڶؙڶۿؗڠ؈۬ٳڵؽڿؚ فَانْظُرُكِيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظُّلِينِينَ ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ الْمِنْتَ الْعَلِينِ الْمُعَلِّنَهُمْ الْمِنْة يِّنْ عُوْنَ إِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ لَا يُنْصَدُونَ ۞ وَٱتْبَعَنْهُمْ فِي هٰنِ وَالدُّنْيَا لَعُنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيلَةِ هُـمَّـ مِّنَ الْمُقَبُوْحِيْنَ۞

پھر کر بھی نہ دیکھا (ہم نے کہا کہ) موک آ گے آ و اور ڈرومت تم امن یانے والوں میں ہو(۳۱) اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالوتو بغیر کسی عیب کے مفیدنکل آئے گااورخوف دور ہونے ( کی وجہ ) سے اپنے باز وکواپی طرف مُکیزلو۔ بیدوورلیلیں تہمارے پروردگاری طرف سے ہیں ( اُن کے ساتھ) فرعون اور اُس کے درباریوں کے پاس (جاؤ) کہوہ نافر مان لوگ ہیں (۳۲) (مویٰ نے ) کہا اے بروردگار اُن میں کا ایک شخص میرے ہاتھ ہے قبل ہو چکا ہے سو مجھے خوف ہے کہ وہ ( کہیں) مجھ کو مارنہ ڈالیس ( mm ) اور ہارون ( جو ) میرا بھائی ( ہے ) اس کی زبان مجھ سے زیادہ تصبیح ہے تو اس کومیر ہے ساتھ مدد گارینا کر بھیج کہ میری تقید لیں کرے ، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے(۳۴) (خدانے) فرمایا ہم تہمارے بھائی ہے تمہارے باز وکومضبوط کرینگے اور تم دونوں کوغلبددیں مے تو ہماری نشانیوں کے سب دہتم تک بینج نہ مکیل گے (اور )تم اورجنہوں نے تمہاری پیردی کی غالب رہو کے (۳۵) اور جب مویٰ ان کے پاس جاری تھلی نشانیاں لے کرآئے تو وہ کہنے گئے کہ بیتو جادد ہے جواس نے بتا کھزا کیا ہے۔اور بد( ہاتیں) ہم نے اپنے اسکلے باپ دادا میں تو ( مجھی ) م ئنی نہیں (۳۶)اورمویٰ نے کہا کہ میرا پروردگاراس مخص کوخوب جانتا ہے جواس کی طرف سے حق نے کرآیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا محمر ( لیعنی بہشت ) ہے۔ بیشک ظالم نجات نہیں یا تیں محے (۳۷) اور فرعون نے کہا کہ اے اہل در بار میں تمہارا اپنے سواکسی کو خدانہیں جانبًا تو ہامان میرے لیے گارے کوآ گ لگوا ( کراینٹیں پکوا ) دو پھر ا ایک (اُونیا)محل بنوا دو تا کہ میں موٹیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں

اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں (۳۸) اور وہ اس کے کشکر ملک میں ناحق مغرور ہور ہے تنے اور خیال کرتے تنے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کرنہیں آئیں گے(۳۹) تو ہم نے ان کواوران کے کشکروں کو پکڑلیا توروریا میں ڈال دیا۔ سود کچھلو کہ ظالموں کا کیساانجام ہوا (۴۰۰) اور ہم نے ان کو پیشیوا بنایا تھا اور وہ (لوگوں کو) دوزخ کی طرف بلاتے تنے اور قیامت کے دن ان کی مدرنیس کی جائے گی (۳۱) اوراس دنیا ہیں ہم نے ان کے پیچھے لعنت نگا دی اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے (۳۲)

### تفسير سورة القصيص آييات ( ٢٩ ) تيا ( ٤٢ )

(۲۹) غرض کہ جب موی الظیلااس دی سالہ مدت کو پورا کر پیکے اور اپنی بیوی کو لیے کرمصری طرف روانہ ہوئے تو

ا یک رات جب کہ سردی بھی سخت تھی اور راستہ بھی بھول مکئے تھے راستہ کے بائیں جانب ایک روشن آگ کی صورت میں دکھائی دی۔

انھوں نے اپنی بیوی ہے کہاتم یہاں تھہرے رہومیں نے آگ دیکھی ہے شاید میں تہارے پاس وہاں سے رستہ کی کچھ خبرلا وَں باتہارے سیکلنے کوکوئی آگ کا دیکتا ہواا نگارا لے آؤں۔

(۳۰) چتانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچ تو مویٰ الظیٰلا کودا کیں طرف سے جوان کی بھی دا کیں طرف تھی اس مبارک مقام میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہاہے موئی میں رب العالمین ہوں۔

(۱۳) اورتم اپنے ہاتھ میں ہے اپنا عصا ڈال دو، چٹانچہ انھوں نے ڈال دیاوہ سانپ بن کر چلنے لگا جب انھوں نے اس کولہرا تا ہواد یکھا جیسا کہ پیلا سانپ تیز ہوتا ہے تو پشت پھیر کر بھا گے اور پیچھے مڑکر بھی نہ دیکھا۔

ارشاد خداوندی موااے موی الطفاظ آ کے آواوراس سے ڈروئیس تم اس کے شریعے امن میں ہو۔

چنانچے موکی الظفیٰ نے اس کو پکڑلیا تو وہ اپنی اصلی حالت کے مطابق پھرکٹڑی ہو گیا اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ اب تم اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالووہ بلاکسی برص وغیرہ کی بیاری کے سورج کی طرح روشن ہوکر نکلے گا۔ لاموں میں بیٹرز میں کے نہ سے لے مزمر اور میں میں اور اپنجا ہے۔ میں میں میں میں میں میں میں مسلم اور میں میں م

(۳۲) اورخوف دورکرنے کے لیے اپنا وہ ہاتھ پھر کر بہان اور بغل سے بدستور ملالیما تاکہ ہاتھ پھراصلی حالت پر آجائے سور پہنا ری نبوت کی دونشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کے لیے کیوں کہ وہ برے تا فرمان مشرک لوگ ہیں۔

(۳۳) مویٰ الظفیٰ نے عرض کیا میں نے ان کا ایک آ دمی ماردیا تھا بھے ڈر ہے کہ کیس اس کے بدیلے میں وہ جھے کُلّ ندکردیں۔

(۳۴) اور دومری بات بہ ہے کہ میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ خوش گفتار ہیں اور ان کی زبان مجھ سے زیادہ رواں ہے۔مویٰ الطبیخ کی زبان میں کروشی تو ان کو بھی میرا مدد گار بتا کرمیری رسالت دے دیجیے کہ وہ میری تقریر کی تائیدا در تقید بی کریں سے کیوں کہ مجھ کو تکذیب کا اندیشہ ہے۔

(۳۵) ارشاد خداوندی ہواام جما ہم انجی تنہارے بھائی ہارون کوتمہارا توت بازو بنادیتے ہیں اور ہم تم دونوں کوا کیک خاص شوکت عطا کرتے ہیں جس سے ان لوگوں کوتمہارے قبل کی جراکت نہ ہوسکے گی پیر جمزات لے کرجاؤتم دونوں اور جوتم پرایمان لائے گافر عون اوراس کی قوم پر غالب رہوئے۔

(٣٦) فرض کہ جب موکیٰ الظفی ان اُوگوں کے پاس ہماری تھلی نشانیاں بعنی ید بیضاء اور عصالے کرآئے تو ان لوگوں نے کہامویٰ بیہ جوتم لے کرآئے ہو بیتو تمہارے خود کا گھڑا ہوا ایک جادو ہے اور تم جو کہتے ہوہم نے بھی بھی الیسی بات نہیں من کے ہمارے آباؤ اجداد کے وقت میں بھی ہوئی ہو۔

(۳۷) موی الظفی نے فرمایا کے میرا پر دردگاراس مختص کوخوب جانتا ہے جواس کے پاس سے رسالت وتو حید لے کر آیا ہے اور جس کوآخرت میں جنت ملنے والی ہوا در مشر کین کوعذاب خداوندی سے بھی نجات نہیں ملے گی۔

(۳۸) فرعون نے کہاا ہے مصروالو! مجھے تو تمہاراا پنے سواکوئی اللّٰہ معلوم نہیں ہوتا سوتم موسیٰ الظّنظریٰ کی چیروی مت کرنا اورا ہے ہامان تم ہمار ہے لیے مٹی کی اینٹیں بنواکران کوآگ میں پکوا وَاور پھران اینٹوں سے میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤتا کہ میں اس پر چڑھ کرموی الظّنظر کے اللّٰہ کو دیکھوں اور میں تو مویٰ الظّنظریٰ کواس دعو ہے میں کہوئی اور اللّٰہ مجھی او پر ہے جھوٹا سمجھتا ہوں۔

(۳۹) اورفرعون اوراس کے قبطی کشکر نے ناحق سرز مین مصر میں سراٹھا رکھا تھا اور ایمان ہے انکار کرر ہے تھے اور یوں سمجھ رکھاتھا کہ آخرت میں ان کو جارے سامنے پیش ہوتا ہی نہیں ۔

( ۱۳۰۰ ) سوہم نے اس تکبر کی سز امیں فرعون اور اس کے قبطی کشکر کو دریا میں پھینک دیاسو آپ دیکھیے کہ فرعون اور اس کی مشرک قوم کا کیاانجام ہوا۔

(۱۳) سوہم نے ان کو کا فروں اور گمراہوں کا ذلیل پیشوا بنار کھا تھا جولوگوں کو کفروشرک اور بتوں کی پوجا کی طرف بلاتے رہے اسی لیے قیامت کے دن عذاب خداد ندی کے مقابلہ میں کو کی ان کاساتھ نہیں دے گا۔

(۳۲) اور دنیا میں بھی ہم نے ان پرلعنت نازل کر کے غرق کردیا اور قیامت کے دن بھی وہ برے حال میں اٹھیں گے کشکلیں کالی اور آئکھیں نیلی ہوں گی۔

ادرہم نے کہنی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعدموی کو کتاب دی جو
لوگوں کے لیے بھیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ تھیجت
پکڑیں (۲۳) اور جب ہم نے مویٰ کی طرف تھم بھیجاتو تم (طورک)
غرب کی طرف نہیں ہے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں ہے
غرب کی طرف نہیں ہے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں ہے
دست طویل گزرگی اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ آن
کو ہماری آ بیتی پڑھ پڑھ کر سناتے تھے ہاں ہم ہی تو پینجبر سیجنے
والے تھے (۲۵) اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے (مویٰ کو) آواز
دی طور کے کنار سے تھے۔ بلکہ (تمہارا بھیجا جانا) تمہار سے پروردگار
دی طور کے کنار سے تھے۔ بلکہ (تمہارا بھیجا جانا) تمہار سے پروردگار

وَلَقَلُ البَّنَا مُوسَى الْكُتُ لِي بَصَ آبِرَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكُنَ الْقُرُونَ الْأُولِ بَصَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُنَى وَرُحْمَةً لَّعَلَهُمْ يَعَنَ كُرُونَ ﴿ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَلَكُنَّ الْفَالِ الْمُوسَى الْأَمْرُومَا مُنْتَ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَلِكُنَّ الْفَالُولَ عَلَيْهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مُصِيبَةُ بِمَا عَنَ مَتَ آيَنِ يُومُ فَيَعُونُواْرَ بِنَالُولِآ اَرْسَلْتَ الْبُنَا رَسُولًا فَتَرْبَعَ الِيلِكَ وَلَكُونَ مِنَ الْمُوْمِينِ فَكُونَ مِنَ الْمُوْمِينِ فَكَا جَاءَهُ وَالْحَقَّ مِنْ عِنْ مَا قَالُواْلُولَا اَوْقِي مِشْلَ مَا اَوْقِي مُوسَى اَوْلَوْ يَكُفُرُوا بِمَا اَوْقِي مُوسَى مِنْهُمَا اَثَهِ عُلَا وَالْوُاسِحُونِ تَظَاهُ وَاسْ وَقَالُواْ اِمَا اَوْقِي مُوسَى مِنْهُمَا اللّهِ عُلَا وَالْوَاسِحُونِ الْمُواْمِقِينَ هِوَالْمُ اللّهِ هُو اللّه اللّهُ مَا اللّهِ عُلْواللّهُ اللّهُ اللّهِ عُلْواللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

کرنے والانہیں آیا ہدایت کروتا کہ وہ نصیحت پکڑیں (۲۹) اور (۱سے
پنجیم ہم نے تم کواس لیے بھیجا ہے کہ ) ایسا نہ ہو کہ اگر ان (اعمال)

سیسب جوان کے ہاتھ آئے بھیج بچنے ہیں ان پرکوئی مصیبت واقع ہو
قویہ کہنے گئیں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغیم کیوں نہ
بھیجا کہ ہم تیری آئیوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں
ہوتے (۲۷) پھر جب ان کے پاس ہماری طرف ہے حق آپہنچا تو
ہوتے (۲۷) پھر جب ان کے پاس ہماری طرف ہے حق آپہنچا تو
کہنے گئے کہ جیسی (نشانیاں) موئی کوئی تھیں انہوں نے ان سے کفرنیس
کیا جو (نشانیاں) پہلے موئی کودی کئی تھیں انہوں نے ان سے کفرنیس
کیا کہنے نگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دومرے کے موافق اور
لیا کہنے نگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دومرے کے موافق اور
لیا کہنے بھراتو تم خدا کے

پاس سے کوئی کماب لے آؤجوان دونوں ( کمابوں ) سے بڑھ کر ہدایت کرنے دالی ہو۔ تا کہ پی بھی ای کی بیردی کروں (۴۹) پھر اگر بیتمباری ہات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بیصرف اپنی خواہشوں کی بیروی کرتے ہیں ۔اور اس سے زیادہ کون ممراہ ہوگا جوخدا کی ہدایت کوچھوڑ کراپی خواہش کے پیچھے جلے ۔ ہینک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (۵۰)

# تفسير سورة القصيص آيابت ( ٤٤ ) تيا ( ٥٠ )

(۳۳) اورہم نے موسیٰ انتخابیٰ کوان ہے پہلے اورامتوں کی ہلا کت کے بعد توریت دی تقی جو بنی اسرائیل کے لیے دانش مندیوں کا سبب اور کمراہی سے ہدایت اورائیان لانے والوں کے لیے رحمت کا باعث تھی تا کہ وہ تھیجت حاصل کریں اورائیان لائیں۔

(۱۳۴۷) اورائے محمد ﷺ آپ اس وقت کوہ طور کے غربی جانب میں نہیں تنے جب کہ ہم نے موسیٰ الظیفاۃ کوفرعون کے یاس آنے کا تھا درآ پ تو اس مقام پرموجود بھی نہیں تنے۔ پاس آنے کا تھم دیا تھا درآ پ تو اس مقام پرموجود بھی نہیں تنے۔

(۳۵) کین بات یہ ہے کہ ہم نے ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا کی اور پہلوں کا واقعہ بعد والوں سے بیان کیا جیسا کہ اب آپ سے پہلے بیان کیا ہے پھر ان پرطویل زمانہ گزرگیا اور وہ ایمان نہیں لائے تو ہم نے کے بعد دیگر سب کو ہلاک کر دیا اور اے محمد والگا پ اہل مدین میں بھی قیام پذیر نہیں تھے کہ ان کے حالات کے بارے میں ائی قوم کو ہماری قرآنی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنار ہے ہوئیکن جیسا کہ ہم نے آپ کورسول بنایا اور پہلوں کے واقعات آپ سے بیان کے ای طرح ہم نے مہلی قوموں کی طرف رسول بھیج ہیں اور اگلوں کی باتیں پچھلوں سے بیان کی ہیں۔ سے بیان کی جیس سے بیان کی جیس سے بیان کی جیس سے بیان کی جیس کی انتہاں کی جیس کے اور ای طرح آپ طور کی غربی جانب میں اس وقت بھی نہیں تھے جب کہ ہم نے موی الطفی کا میں تھایا

یہ کہ آپ کی امت کو پکارا تھالیکن اس کاعلم بھی اس طرح حاصل ہوا کہ آپ اپنے رب کی رحمت سے نبی بنائے گئے اور بذر بعہ جبریل امین قرآن حکیم میں گزشتہ قوموں کے آپ سے واقعات بیان کیے گئے تا کہ آپ بذر بعہ قرآن الی قوم کو بعن قریش کو ڈرائیں ہور ایمن قریش کو ڈرائیں ہور ایمن قریش کو ڈرائیں ہور ایمن سے کہ بیا جسے قبول کرلیں اور ایمان لے آئیں۔

(۳۵) اوراگر ہم ان کی طرف کوئی رسول نہ بھی بھیجے تو قیامت کے دن آپ کی قوم پران کے کر داروں کی وجہ ہے جب عذاب نازل ہوتا تو یہ یوں کہنے لگتے کہ اے ہمارے پروردگاراس عذاب کے نازل ہونے ہے پہلے کوئی رسول ہمارے پاس کتاب دے کرکیوں نہیں بھیجا تھا تا کہ ہم آپ کی کتاب اور آپ کے رسول کی پیروی کرتے اور کتاب و رسول پر ایمان لانے دالوں میں ہوتے ای لیے ہم نے آپ کوقر آن حکیم دے کران کی طرف بھیجا ہے تا کہ ان کے پاس کسی تشم کا کوئی عذر ندر ہے۔

(۴۸) گر جب ان کفار مکہ کی طرف رسول اکرم ﷺ آن حکیم لے کر آئے تو یہ کہنے لگے کہ اے محمد ﷺ موٹی النظیلا کی طرح ید بیضا ،عصااور من وسلوی کے مجزات کیوں نہیں ملے اور موٹی النظیلا کی طرح ایک ہی بارقر آن کریم ان پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔

اللّٰہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مویٰ الظیالا کو جو کتاب توریت ملی تھی کیا یہ کفار مکہ آپ سے پہلے اس کے منکر نہیں ہوئے یہ کفار مکہ تو ہوں کہتے ہیں کہ قر آن کریم اور توریت دونوں جادو ہیں جوایک دوسرے کے موافق ہیں اور یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم تو قر آن کریم اور توریت میں سے کسی کوجھی نہیں مانتے۔

(۳۹) آپ ان کفار سے فرماد یجیے کہ اللّٰہ کی طرف سے تم کوئی اور کتاب لے آؤجو ہدایت کرنے میں قرآن اور تو ریت سے بہتر ہومیں اس کی پیروی کرنے لگوں گا اگرتم اپنے اس دعوے میں سیچے ہو کہ قرآن کریم اور تو ریت دونوں جاد و ہیں جوایک دوسرے کے موافق ہیں مگران میں اس کی کہاں طاقت ہے۔

(۵۰) اللَّه تعالیٰ فرما تا ہے پھراگراس احتجاج کے بعد میدگمراہ آپ کا کہا پوراند کرسکیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ بیلوگ کفرو شرک اور بتوں کی بوجامیں گرفتار ہیں۔

اور حق وہدایت ہے اس شخص ہے زیادہ وکون گمراہ ہوگا جو کفروشرک اور بتوں کی پوجامیں گرفتار ہوسوائے اس کے اللّٰہ کی طرف ہے اس کے باس اس چیز پر کوئی دلیل ہوا دراللّٰہ تعالیٰ ایسے مشرکوں بعنی ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کواپنے وین کی ہدایت نہیں کیا کرتا۔



وَلَقُنُ وَهُمُ لِنَالَهُمُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ إِنَّاكُ لَرُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ أتَيْنُهُمُ الْكُتُبَ مِنْ قَيْلِهِ هُمْ يِهِ يُؤْمِنُونَ عَوْلِهُ لِيَتُلَ عَلَيْهِمْ قَالُوا المَنَايِةِ إِنَّهُ الْحُقُّ مِنْ رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّامِنْ قَبَلَهِ مُسْلِينَ \* ٱولِيكَ يُؤْتُونَ إَجْرَهُمُ مُرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُوا وَيَدُرَءُونَ ؠٵؙڵۻڛؘڷۊٳڶۺؠؠٓؿڎؘٷڡۣؾٵۯڒؘڰ۫ڹۿؙۿڔؽڹؙڣۣڤۏڹ۞ۄٳۮٳڛؠۼۅٳ اللَّغُواَ عُرْضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْالْنَآاَ غَيَالْنَاوَلُّكُمْ اعْمَالُكُمْ سَلْمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْمِهِلِينُ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْرِي مَنْ آحُبَيْتَ وَلَاِنَ اللَّهُ يَهُدِئُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ آغَلُهُ بِالْمُهُتَّدِينُ ﴿ وَقَالُوْ ٓ إِنْ لَكَيْعِ الْهُرٰى مَعَكَ ثُتَغَطِّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَوْلُكُونَ لَهُوْرَحُومًا أَمِنَا يَجْنِي إِلَيْهِ ثُمَوْتُ كُلِّ شَيُّ إِنْ قَامِّنَ لَنَ يَا وَلَانَ ٱلْأَثْرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُوْ اَهٰكُذُنَا مِنْ قُرْيَةٍ يَطِرُتُ مَعِيْفَتَهَا ثَيِنْكُ مَلْكِنْهُمْ كَوْتُسُكَنْ مِنْ بَعْدِهِمُ إِلاَقَلِيْلاَ وُلِنَا أَمْنَ الْوَيْثِيْنَ ﴿ وَهَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرِي حَتَّى يَبْعُثُرُفِّ أَمِّهَارَسُولًا يَتُلُوا عَلِيْهِ فُرَالِينَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْعَزَّى إِلَّا وَاهْلُهَا ظُلِمُونَ \* وَمَأَ أُوْتِينَتُمْ مِنْ ثَمَى قَمَعًا عُلِكَ إِلْحَيْدِةِ الدُّنيَا وَزِينَتُهَا وَمَا غُ عِنْكَ اللَّهِ خَيْرٌ وَٱلْكُلِّ أَفَلَا لَتَنْقِلُونَ ۗ

اور ہم بے در بے ان لوگوں کے پاس (مدایت ک) با تمس سیج ٤ رے میں اکسیحت کریں (٥١) جن لوگوں کو ہم نے اس سے میلے کتاب دی تھی وہ اس برایمان لے آتے ہیں (۵۲)اور جب ( قرآن ) أن كو يزه كرسنايا جاتا بوق كتيت بين كه جم اس يرايمان لے آئے۔ بینک وہ ہمارے بروردگار کی طرف سے برخل ہے (اور) ہم تواس سے سلے کے محم بردار ہیں (۵۳) أن لو كول كود كنا بدلدديا جائے گا كيونكه وه مبركرتے رہے ميں اور بھلائى كے ساتھ برائی کودور کرتے ہیں اور جو (مال )ہم نے ان کو دیا ہے اس میں ے فرج کرتے ہیں (۵۴)اور جب بیہوروبات سنتے ہیں تواس ے مند پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو جارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال منم کوسلام مہم جاہلوں کے خواستگار نہیں (٥٥) (اے محمد ﷺ) تم جس كودوست ركھتے مواسے مدايت نہيں کر سکتے بلکہ خدا ہی جس کو جاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور وہ ہدایت یا نے والوں کوخوب جانا ہے (۵۷) اور کہتے ہیں کداگر ہم تہارے ساتھ ہدایت کی ہیروی کریں تواہینے ملک ہے اُ جیک لیے جا کیں۔ ا کمیا ہم نے اُن کوحرم میں جوامن کا مقام ہے جگے نہیں دی۔ جہاں ہر احتم سے میوے بہنچائے جاتے ہیں (اور بیا) رزق ہماری طرف ے ہے کیکن اُن میں ہے اکثر نہیں جانتے (۵۷)اور ہم نے بہت سى يستيون كو بلاك كرو الاجوائي (فراخي )معيشت مي اترارب

تھے۔ سوسیان کے مکانات ہیں جوان کے بعد آبادئ نہیں ہوئے گر بہت کم۔اوران کے چھے ہم بی اُن کے وارث ہوئے (۵۸)اور تہم تہمارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں تیفیر نہ تھیج لے جوان کو ہماری آبیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگراس حالت میں کہ وہاں کے باشندے فالم ہوں (۵۹)اور جو چیزتم کودی کی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فاکدہاوراس کی زینت ہےاور جوخدا کے پاس ہے وہ بہتر اور باتی رہنے والی ہے۔کیاتم سیجھتے نہیں (۲۰)

#### تفسير سورة القصى آيات ( ٥١ ) تما ( ٦٠ )

(۵۱) اور ہم نے اس قرآن کریم میں تو حید کے مضامین کوان کے فائدہ کے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کیا تا کہ میلوگ اس قرآن کریم سے نصیحت حاصل کر کے ایمان لے آئیں۔

شان نزول: وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُولَ ﴿ الْحِ ﴾

ابن جریر اورطبرانی نے رفاعہ قرضی علیہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت دس حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے میں ان میں سے ایک ہوں۔

(۵۲) جن حفزات کوہم نے رسول اکرم اللہ کا بعثت اور نزول قرآن کریم سے پہلے توریت کاعلم دیا ہے بعنی

حضرت عبدالله بن سلام اوران کے ساتھی مید جالیس کے قریب ہیں پھے ان میں سے شام کی طرف سے آئے اور پھے یمن سے وہ رسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم پرایمان لائے ہیں۔

# شان نزول: ٱلَّذِيْنَ النَّيْنَ الْكِتَابُ ( الخ )

نیز این جریر نے علی بن رفاعہ رفاعہ میں ہے روا بت کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے دس حضرات کی جماعت نی اکرم بھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئی جن میں ان کے والد رفاعہ بھی تنے اور آ کرمشرف یا اسلام ہو گئے تو ان کو کفار کی طرف سے تکلیف پہنچائی گئی اس پر بیآ بت نازل ہوئی۔

اور قنادہ دھی سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ ہم بیذ کر کیا کرتے تھے کہ بیآ یت اہل کتاب کے پچھ حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے جورسول آکرم بھی کی بعثت تک حق پر قائم تھے پھر آپ پرامیان لائے جن میں سے عثان اور عبداللّٰہ بن سلام ہیں۔

(۵۳) اور جب ان حضرات کے سامنے قرآن کریم رسول اکرم کھے کے اوصاف وصفات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے قد کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم کھا اور قرآن کریم پرایمان لائے بے فٹک بیتن ہے اور ہم تو قرآن تکیم کے آنے سے پہلے ہی رسول اکرم کھا اور قرآن کریم کو مانتے تھے

(۵۴) ایسے حضرات کوان کی پیچنگی کی وجہ ہے دو ہرا تو اب ملے گا کیوں کہ ان حضرات نے اپنی کتاب میں رسول اکرم پیچنگی کی نعت وصفت لوگوں کے سامنے بیان کی اور پھراس دین میں داخل ہوئے تو اس پران کو کفار نے جو تکالیف پہنچا تھی اس پر انھوں نے صبر کیا اور بیلوگ نیک بات یعنی کلمہ لا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعدی شرک کا تو و کرتے ہیں اور جو پچھ ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے اللّہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں۔

(۵۵) اور جب کی سے اپنی نبست جھوٹی بات یعنی کفار کا طعنہ سنتے ہیں آواس کو بھی خوبی کے ساتھ ٹال جاتے ہیں اور نری سے کہدو ہے ہیں ہمارااللّٰہ تعالیٰ کی عباوت کرنا اور ہماراوین اسلام ہمارے سامنے ہے اور تم پر تمہارے بتوں کی پر میں اور شرک کا بوجھ ہے اللّٰہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے ہم مشرکیین کے طریقہ پر چلنا نہیں چاہتے۔
پر سنتش اور شیطان کی پیروی اور شرک کا بوجھ ہے اللّٰہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے ہم مشرکیین کے طریقہ پر چلنا نہیں چاہتے۔
(۵۲) اے محمد مقطر تا ہو ہو ہے ہیں ایمان کا اقر ارنہیں کراسکتے بعنی حضرت ابوطالب کو البتہ اللّٰہ جس کوچا ہے اپنے دین کی ہدایت پانے وین کی ہدایت پانے والوں کا علم بھی ای کو ہے۔

# شان نزول: إنَّكَ لَا تَسَهِدِى مَنْ آحُبَبُتُ ( الْحِ )

امام سلم" نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت نقل کی ہے کدرسول اکرم ﷺ نے اپنے چیامحترم سے فرمایا

کے کلمہ لا اللہ الا الله کہدلوتا کہ قیامت کے دن میں تمہارے تی میں گواہی دوں انھوں نے فرمایا کہ اگر مجھے قریش ک عور تیں عارف دلا تیں اور پینہ کہتیں کہ گھراہ ف اور ڈرسے بیاس کے قائل ہوئے ہیں تو میں اس سے اپنی آ تکھیں ٹھنڈی کرتا اس پر بیآیت نازل ہوئی بینی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کرسکتے۔امام نسائی "اور ابن عساکر" نے تاریخ ڈمشق میں سند جید کے ساتھ الی سعید بن رافع کھٹ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کھٹ سے اس آیت اِنگ کَ لَا تَفَسِدِی کے بارے میں دریافت کیا کہ آیا بیا بوطالب اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو انھوں نے فرمایا بال۔

(۵۷) اور حرث بن عمر ونوفلی اور اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ اے حمد ﷺ گرہم آپ کے ساتھ تو حید کا اقر ارکرلیں کے تو ہم سرز مین مکہ سے نکال دیے جائیں گے۔

کیا ہم نے ان کوامن وامان والے حرم میں جگہیں دی کہ وہاں کی شم کا خوف نہیں جہاں ہر شم کے پھل کھیے جاتے ہیں جو ہماری طرف سے ان کو کھانے کو ملتے ہیں سواگر یہ ایمان لے آئیں گے تو میں ان پر کفار کو کیوں کر ملط کر دوں گالیکن ان میں سے اکثر اس چیز کونہیں جانے اور نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔

# شان نزول: وَقَالُو إِنْ نَتَيِعِ ٱلْهُدَٰى مَعَكَ ﴿ الَّحِ ﴾

این جریز نے عوتی کے واسط ہے این عباس کے سے دوایت نقل کی ہے کہ پچھ قریشیوں نے رسول اکرم بھا کہا کہا کہا کہ اگر ہم آپ کی اطاعت قبول کرلیں گے تو فورا لوگ ہمیں یہاں ہے نکال دیں گے اس پریہ آیت نازل ہوئی اورا یام نسائی رحمت اللّہ علیہ نے ابن عباس کا تھا ہے دوایت کیا ہے کہ حرث بن عامر بن نوفل نے یہ بات کہی تھی۔ کوئی اورا یام نسائی رحمت اللّہ علیہ نے ابن عباس کوئی ہیں ہواجر وقو اب وہ چھر دوزہ دینوی زندگی کا ساز وسامان ہے جو باتی نہیں رہے گا اور سبیس کی زیب وزینت ہاور جنت میں جواجر وقو اب رسول اکرم پھی اور آپ کے صحابہ کرائم کے لیے ہواس ہے کئی گنا بہتر ہاور تمہارے اس دنیاوی ساز وسامان کے مقابلہ میں ہمیشد رہنے والا ہے کہا تم لوگوں میں انسانوں والے دمائح نہیں کہا تی ہی بات بچھاو کہ دئیاوی چیزیں فافی ہیں اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ کیا تم لوگوں میں انسانوں والے دمائح نہیں کہ اتنے تی بات بچھاو کہ دئیاوی چیزیں فافی ہیں اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔



بھلاجس مخص ہے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس مخص کا سا ہے جس کو ہم نے ونیا کی زندگی کے فائدے ہے بہرہ مند کیا۔ پھروہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو

روشن اا دے تو کیاتم سنتے نہیں؟ (اے) کہوتو بھلاد مجھوتو اگر خداتم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیےرے تو خدا کے سواکون معبود ہے کہ تم کو

رات لا دے جس میں تم آ رام کرو۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ( ۲۲ )اوراس نے اپنی رحمت ہے تبہارے لئے رات کواورون کو بنایا تا کہتم

اس میں آ رام کر واوراس کافضل تلاش کر واور تا کے شکر کرو (۳۰) اور جس ون وہ ان کو پکارے گااور کیے گا کہ میرے وہ شریک جن کا

جو (ہمارے روبرو) حاضر کیے جائیں کے (۲۱) اور جس روز (خدا) ان کو یکارے گا اور کے گا کہ میرے وہ تریک کہاں ہیں جن کامتمہیں دعوی تھا (۲۳) (تو) جن لوگوں پر (عذاب کا) تھم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں کے کہ جارے پروردگار بید ولوگ ہیں جل کوہم نے مراہ کیا تھا۔اورجس طرح ہم خود مراہ ہوئے تھے ای طرح اُن كوكمراه كياتها (اب) مم تيري طرف (متوجه موكر) أن سے بيزار ہوتے ہیں میہ میں نہیں ہوجتے تھے ( ۱۳ ) اور کہا جائے گا کہائے شر کیوں کو بلاؤ ۔ تو وہ ان کو بکاریں مے اور وہ ان کو جواب نہ دے عیں مےاور (جب)عذاب کود کھیلیں مے (تو تمنا کریں ہے کہ) كاش وہ ہدايت ياب ہوتے (٦٢٣) اور جس روز (خدا) أن كو یکارے گااور کیے گاتم نے پیٹیبروں کو کیا جواب دیا (۲۵) تو دواس روز خبروں ہے اندھے ہوجا تنیں سے ،اورآپس میں کیجی ہی یوجیونہ تكيل مے (٦٦)لىكن جس نے توب كى اور ايمان لايا اور عمل نيك كية اميد بكدوه نجات يانے والوں ميں بو (١٤) اورتمبارا پروردگار جو جا ہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جے جا بتا ہے ) برگزیدہ کر لیتا ہے۔ان کو(اس کا)اختیارہیں ہے یہ جوشرک کرتے ہیں خدا اس سے یاک و بالاتر ب ( ۱۸ ) اور ان کے سینے جو بچھٹی کرتے اور جوبه ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگاراس کو جانتا ہے (۲۹) اور وی خدا ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں ای کی تعریف ہے اور ای کا تھم اور ای کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے (۷۰) کہو بھلا دیکھوتو اگر خداتم پر جمیشہ قیامت کے دن تک رات ( کی تاریکی ) کیے رہے تو خدا کے سواکون معبود ہے جوتم کو

حَسَنًا فَهُوَلَا قِيْهِ كُنَّ مَتَعَنَّهُ مَتَاعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنَ الْمُعَظِيرِيْنَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِ يَهِمْ فَيَقُولَ أَيْنَ ۺؙڒڴٳٛۜۜؖۼؾٳڷ۫ۮؚؠؙڹٛػؙٮٛ۬ؾؙؙۄؙڗڹۯؙۼٮؙۏڹ<sup>ۣ</sup>ۊؘٳڶٳڷٙۮؠڹڿٯۧٙۼؽٙۑۿ الْقُوْلُ رَبُّنَا هُوُلَاءِ الَّذِينَ أَغُونِينَا أَغُونِينَا أَغُونِينَا هُوُلِنَا عُونِنَا تَبَرَأْنَا ٳڵؽڬٞڡؘٲػٲڹؙٷٙٳٳؿٳؘڡؙٳڲۼؠ۫ٮؙۏٮؘٛ<sup>۞</sup>ۅٙڡۣؽڶٳڎؙٷٳۺؙڒڰٳٚۼڬۿ فَلَ عَوْهُمُ فَلَمْ يَسُتَجِيبُوالَهُمُ وَرَاوُاالْعَنَ ابَ لَوُ ٱلَّهُمُ كَانُوٰ اِيَهُمَّنُ وَنَ ۗ وَيُوْمَ يُنَادِ يُفِعُ فَيَقُولُ مَاذَ ٱلْجَيْتُمُ الْتُرُسِّلِيْنَ®فَعَيِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَثْبَاءُ يُوْمَينِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُوْنَ ﴿ فَأَمَّا مَنْ مَابَ وَأَمَنَ وَعِيلَ صَالِعًا فَمَنَّى اَتَ يُكُونَ مِنَ الْمُغُلِجِيْنَ ﴿ وَرَبُكَ يَغُلَقَ مُلِيَّا أَوْ يَغُتَازُمُا ڰٲڹۘڶۿؘۿؙٳڵۼؽڒةؙنسُنغن الله وتعلى عَتَايُشُرِكُون £ورَبُك يَعْلَمُ مَا لَكِنَّ صُلُ وُرُهُمُ وَمَا لِيُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَامِلُهُ لِآ الْهُ إِلَّاهُ وَلَهُ الُحَنُ فِي الْأُولِي وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَالْيُهِ تُرْجَعُونَ ﴿ قُلَ أَرْءَ يُتُمُرُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرِّمَدُّ اللَّهِ يَوْمِ الْقِينَةِ مَنِّ إِلَّهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءٍ 'أَفَلَا تَسْمَعُونَ® قُلْ أَرُمُ يُتُورِانَ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُو النَّهُ أَرَسُونَكُ إِلَى وَمِ الْقِيْئَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُاللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلاَ تَبْغِرُونَ ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِه جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهُ أَرِيْتُ لَكُواْ لِيَكُونَ ﴿ وَالنَّهُ أَرُ لِلسَّلَكُواْ ِفِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَرُ ؽٮؙٵۅؽۿ۪ڡؙ۬ۮڣٙؽڡؙٷڷٳؘؽڹ۩۫ۯڰٳۧ؞ؚؽ۩ٚڕؽڹؽؙػؙڎؙؿ۫ۄٛڗۯ۠ۼٷڹ<sup>ٛ</sup> وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِ أُمَّاةٍ شَهِينًا فَقُلْنَا هَا تُوا بُرُهَا نَكُمُ فَعَلِمُوْااَتَ الْعَقَيلِهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴿

أَفْتُنْ وَعَلَىٰتُهُ وَعَلَىٰ

هُزُوَّالْقَصِّ (۲۸)

حمہیں دعوی تھا کہاں محیے؟ (۳۷) اور ہم ہرایک امت میں ہے گواہ لکال لیں مے پھر کہیں سے کہانی ولیل ڈیش کروتو وہ جان لیس مے کہ بچ ہات خدا کی ہےا درجووہ افتر اکیا کرتے تخصان ہے جاتارہے گا(۷۵)

# تفسير سورة القصص آيات ( ٦١ ) تا ( ٧٥ )

(۱۱) ہملا وہ مخف جس ہے ہم نے جنت کا وعدہ کردکھا ہے لیعنی رسول اکرم کھا اور آپ کے صحابہ کرام ہیا ہیہ کہ حضرت عثمان بن عفال اور پھر وہ اس کو آخرت میں پانے والا ہے اس مخف جیسا ہوسکتا ہے جس کوہم نے ونیا میں چند روز وہ ال ہے ال جن ال ودولت و ہے رکھا ہے پھروہ دوز خ میں جلے گا لینی ابوجہل۔

# شان نزول: أقبَنُ وَعَدَّنَّهُ ﴿ الَّحِ ﴾

ابن جریز نے مجامِد سے اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ بیآ یت رسول اکرم الله اور ابوجہل بن ہشام کے بارے میں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور دوسرے طریق سے روایت کیا ہے کہ بیآ یت حضرت جزہ دی اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۱۲) اور قیامت کے دن اللّٰہ نتعالیٰ ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کو پکار کر کے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کیتم عہادت کررہے تتھے اور میراشریک مجھ دہے تتھے۔

(۱۳) بین کروہ شرکاء اور شیاطین جن پراللہ کا عذاب اور اس کی نارافتگی ٹابت ہو چکی ہوگی کہ اٹھیں گے اسے ہمارے پروردگاریہ ہمارے ہیروکارونی لوگ ہیں جن کوہم نے کمراہ کیا ہے ہم نے حق وہدایت سے ان کوالیہ ابن کمراہ کیا جیسا کہ ہم خود کمراہ شے اور ہم ان سے دست بردار ہوتے ہیں بیلوگ ہمارے تھم سے ہمیں نہیں ہوجتے تھے۔
کیا جیسا کہ ہم خود کمراہ شے اور ہم ان سے دست بردار ہوتے ہیں بیلوگ ہمارے تھم سے ہمیں نہیں ہوجتے تھے۔
(۱۹۲) اور اس وقت ان مشرکین سے کہا جائے گا کہ اپنے معبود وں کو بلاؤ تا کہ وہ تم سے عذاب خداوندی دور کریں تو بیشرکین جیرت ز دہ ہوکر اس مقصد کے لیے ان کو پکاریں گے سووہ جو اب بھی نہ دیں گے اس وقت یہ ہیروکا راور ان کے ہیں اور تی ہوتے۔

کے چیشوا اپنی آئھوں سے عذاب کو دیم لیس کے اور تمنا کریں گے کہ کاش دنیا ہیں تی وہدا ہے پر ہوتے۔
(۲۵) اور قیامت کے ون اللّٰہ تعالٰی ان کا فروں سے دکار کر ہو چھے گا کہ پنج ہم وں نے جب تہمیں ہدا ہے۔ کی طرف

(٦٥) اور قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ ان کا فروں سے پکار کر پو یہ تھے گا کہ پینیبروں نے جب تہیں ہدایت کی طرف بلایا تعالیٰ تم نے ان کوکیا جواب دیا تھا۔

(٢٢) توقيامت كون ان سے سب مضافين كم موجاكيں كے اور آپس ميں كفتكو بھى ندكر كيس مح

(۷۷) البنتہ جو شخص کفر وشرک ہے تو بہ کر لے اور اللّٰہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو ایسے لوگ عذاب الٰہی ہے نجات یانے والے ہوں مے۔

(۲۸) اورآپ کا پروردگارجیما جا بتا ہے بیدا کرتا ہے اورا پی مخلوقات میں ہے جس کوچا بتا ہے نبوت کے لیے پند

فرما تا ہے بیعنی رسول اکرم ﷺ کواس نے منتخب فرمایا ان کفار مکہ کوکسی قتم کا کوئی بھی حق حاصل نہیں اللّٰہ تعالیٰ ان کے شرک ہے یاک اور برتر ہے۔

- (۱۹) اورآپ کامروردگارسب چیزوں کی خبرر کھتا ہے جو پچھان کے دلوں میں بغض و دشنی چھپی ہوئی ہے اور جویہ ظاہری طور پر نافر مانیاں کرتے ہیں۔
- . اورالله وہی وصدہ لاشریک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دنیاوآ خرت میں حمد و ثنا کے لائق وہی ہے یا یہ کہ آسان وزمین میں حمد و ثنا کے لائق وہی ہے یا یہ کہ آسان وزمین میں حمد و ثنا کے لائق وہی ہے اور حکومت بھی اس کی ہوگی اور قیامت کے ون تم سب اس کے پاس کو نے کہ واک کرچاؤگے۔ کوٹ کرچاؤگے۔
- (۱۷) آپان کفار کمہ سے کہیے کہ اے گروہ کفاریہ تو بتاؤ کہ اگر اللّٰہ تعالیٰتم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک تاریک رات رہنے دینو اللّٰہ کے علام ہوہ اون سامعبوہ ہے جوتمہارے لیے دن کی روشن لے آئے کیا پھر بھی تم اس ڈ ات کی اطاعت نہیں کرتے جس نے تمہارے لیے رات اورون کو بنایا۔
- (۷۲) اور آپ ان سے میبھی کہیے کہ بھلا بیتو بتاؤ کہ اگر اللّٰہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن ہی رہے دے رات نہ لائے تو اللّٰہ کے علاوہ وہ کون سامعبود ہے جوتمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم آرام پاؤ کیا پھر بھی تم اس ذات کی تصدیق نہیں کرتے جس نے تمہارے لیے رات دن بنائے۔
- (۷۳) اس نے اپنی نعمت ورحمت سے تمہار ۔ لیے رات اور دن کو بنایا تا کہتم رات میں آ رام کرواور دن میں علم دین ادرعبادت الٰہی کے ذریعے ہے اس کافضل تلاش کرواور تا کہتم ان نعتوں پر کہاس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بتایا اللّٰہ کاشکر کرو۔
  - (۷۴) اور قیامت کے دن اللّه تعالی ان ہے فرمائے گاجن کوتم میراشریک مجھتے تھے وہ کہاں گئے۔
- (20) اورہم ہرامت میں ہے ایک ایک نبی بھی نکال کرلائیں گے جود نیا میں ان امتوں کے اندر بھیجا گیا تھا اور وہ ادکام خداوندی پہنچانے کی گوائی دیے گا پھرہم ان مشرکین ہے کہیں گے کہا پی کوئی دلیل پیش کرو کہتم نے انبیاء کرائم کو کیوں جبٹلایا تو ہرایک امت جان جائے گی کہ بچی بات دین خداوندی اور عبادت خداوندی تھی اور ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کاحق اللّٰہ ہی کو ہے اور و نیا میں جوجو نے معبودوں کی بوجا کرتے ہتے آئے کسی کا پہانہیں دے گا۔



إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْ مِمُولِكِي فَبَغِي عَلَيْهِمْ وَأَتَدُنَّهُ مِنَ الْكُنُوزِمَا إِنَّ مَفَاتِيتَهُ لَتُنَوَّا ۚ بِالْغَصْبَةِ أُولِي الْقُوِّيُّ اذُ قَالَ لَهُ قُومُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿ والنتغ فيتما الثك الله التار الأخرة ولا تنس تصيبك مِنَ الدُّنْيَا وَاخْسِنْ كَمَا أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَفِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِ يُنَ قَالَ إِنَّمَا أَوْتِيْتُهُ عَلْ عِلْمِ عِنْدِي ئُ أَوَلَهُ مِعْلَوُ إِنَّ اللَّهُ قَدْ ٱۿؙڵؘڲڡؚڹٛۊؖؽڸ؋ڡؚڹٳڵڠؙۯۏڹڡڹۿۅؘٲۺٚۮؙڡؚڹ۠ۀڨٙۊۜ؋ؖۅؙٱڵؿۯ جَنْعًا وُلاَ يُسْلُ عَنْ ذُنُو بِفِهُ الْمُخْرِ مُونَ ۚ فَخَرْجَ عَلِ قَوْمِهِ فَ زِينَنَتِهُ قُلَ الَّذِينَ يُرِينُهُ وْنَ الْحَيْوَةَ الدَّنْيَا لِللَّهُ لَنَا مِثْلُ مَأَاوُقِ كَأَرُونَ إِنَّهُ لَذُ وَحَطِّا عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أوْتُواالِعِلْمَ وَيُلْكُمُ ثُوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَّ امْنَ وَعِبْلُ مَالِئًا ۅؘڒؽڵڟۨۿٵ۫ٳڷڒٳڶڟۑڔۯۏڹ۞ڣڂۺڣٚٵؠؚ؋ۅۑؚۮٳڕ؋ٳٳڒۯۻۜ فَمَا كَانَ لَدُمِنْ فِئَاتِ يَنْفُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِن النُنْكِيرِيْنَ ﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِ ﴿ وَلَقُدِرْ لُوْلَا أَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ غُ الْكُفِرُونَ۞

قارون موی کی قوم میں سے تھا اور ان بر تعدی کرتا تھا۔ اور ہم نے اس کواتنے فرانے ویے تھے کہان کی تنجیاں ایک طاقتور جماعت کو ا نھائی مشکل ہو تمیں۔ جب اُس ہے اس کی قوم نے کہا کہ امرا ایئے مت كه خداارًا نے والوں كو پسندنہيں كرتا (۲۷) اور جو ( مال ) تم كو خدانے عطافر مایا ہے اس سے آخرت ( کی جملائی ) طلب سیجے اور ونیا سے اپنا حصد ند بھلا بے اورجیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے (ولیم تم ) بھی (لوگوں ہے) کرو اور ملک میں طالب فساد نہ ہو کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ( ۷۷ ) بولا کہ بیہ (مال) مجھے میری دانش (کے زور) سے ملاہے۔ کیااس کومعلوم نہیں كدخدائے اس سے بہلے بہت ى امتيں جواس سے قوت ميں بڑھ كراور جميعت ميں بيشتر تھيں بلاك كر ڈالي ہيں اور گنهگاروں سےان کے گٹاہوں کے بارے میں بوجھانہیں جائے گا (۸۷) تو ( ایک روز) قارون (بڑی) آ رائش (اور ٹھاٹھ) سے اپنی قوم کے ساسنے . نکلا۔ جولوگ دنیا کی زندگی کے طالب ہتھے کہنے لگے کہ جیسا (مال و متاع) قاردن کوملا ہے کاش (ایبا ہی )جمیں بھی ملے وہ تو پڑا ہی صاحب نصیب ہے (29)اور جن لوگوں کوعلم دیا تمیا تھاوہ کہنے لگے کہتم پر افسوس مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے (جو ) ثواب خدا (کے ماں تیار ہے وہ) کہیں بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو لیے گا(۸۰) پس ہم نے قارون کو اوراس کے گھر کوز مین میں وهنسادیا یو خدا کے سواکوئی جماعت اس کی مددگارند ہوسکی اور شدوہ

بدلہ لیے۔کا(۸۱)اوروہ لوگ جوکل اس کے رہے کی تمنا کرتے تھے تھے کو کہنے لگے ہائے شامت! خدای تو اپنے بندوں میں ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کے لیے چاہتا ہے ) ٹنگ کر دیتا ہے۔اً کرخدا ہم پرا حسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ہائے خرابی کا فرنجات نہیں پاکٹے (۸۲)

#### تفسير سورة القصيص آيات ( ٧٦ ) تا ( ٨٢ )

(۷۶) قارون موکی الظیما کا بچازاد بھائی تھا حضرت مولی الظیما و ہارون الظیما اوران کی قوم کے مقابلہ میں تکبر کرنے لگا ادر کہنے لگا کہ موکی الظیما کو رسالت اور ہارون کو دانش مندی مل گئی اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا میں تو اس چیز پر راضی نہیں ہوں اور مولی الظیما کی نبوت کا انکار کردیا اور ہم نے اس کو دولت کے اس قدرخزانے دیے بتھے کہ اس کے خزانوں کی جابیاں کئی کئی طافت آور آدمیوں کوگرانبار کردیتی تھیں بینی جالیس آدمیوں سے بھی اس کے خزانوں کی جابیاں نہیں اٹھتی تھیں جب کے موکی الظفیلا کی قوم نے اس سے کہا کہ تو دولت کی وجہ سے تکبر مت کراور شرک مت کراللّہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا۔

(۷۷) اور بیمی کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تختے جتنا مال وے رکھا ہے اس میں حصول جنت کی بھی جتہو کیا کراور دنیا ہے ا ایپے آخرت کے حصد کوفراموش مت کریا ہے کہ دنیا کے حصہ ہے آخرت کے حصہ بیں کی مت کراور جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مال نے مال دے کرتم پر احسان کیا تو پھرتم بھی فقرا اور مساکیین کے ساتھ احسان کیا کراور تا فرمانی اور موٹی الظفی ہے فرمان کی مخالفت مت کراللّٰہ تعالیٰ ایسے نا فرمانوں کو پہند نہیں کرتا۔

(44) قارون كينونكاكه مجھكويہ جو كھومال ملاہ الله تعالى في مجھے اس كا الل مجھ كرديا ہے اور يہ كيميا ہے سونا بتايا كرتا تھا كيا اس قارون في بينہ جانا كہ الله تعالى اس سے پہلے كزشته امتوں ميں سے ايسے ايبوں كو ہلاك كر چكا ہے جو قوت جسمانی ميں بھى ان سے كہيں يوسھے ہوئے متھے اور ان كا مال اور مجمع بھى زيادہ تھا اور قيامت كے دن مشركين سے ان كے كنا ہوں كے بارے ميں سوال كرنانہيں پڑے كا ہرا يك اپنے نشان سے خود بخود بہيانا جائے گا۔

(29) ایک بارقارون جواس کی شان و آرایش تھی بیعنی کھوڑوں، خچروں، غلاموں اورلونڈ یوں اورسونے چاندی کے زیورات اور طرح کے ہتھیا راور کپڑوں کے ساتھوا پٹی قوم کے سامنے لکلاتو جولوگ و نیا کے طالب نتھے وہ کہنے گئے کیا خوب ہوتا کہ میں بھی وہ بی مال ودولت ملاہوتا جیسا کہ قارون کوملا ہے۔واقعی وہ برداخوش نصیب ہے۔

(۸۰) اور جن لوگوں کو دین کی قہم بینی زہد و تو کل حاصل تھا وہ یو لے تم لوگ برباد ہواللّہ نعائی کے گھر بینی جنت کا تو اب اس سے بزار درجہ بہتر ہے جو ایسے خص کو ملتا ہے جو کہ اللّٰہ نعائی اور حضرت موکی پرایمان لائے اور نیک کام کرے اور جنت ان بی لوگوں کو دی جاتی ہے جو احکام خداوندی اور تکالیف پرصبر کرنے والے ہیں یامیہ کے کلمہ طیبہ اس بالمعروف اور ٹی افراد نہی عن الممکر کی تو فیق ان بی لوگوں کو ہوتی ہے جواحکام خداوندی اور تکالیف پرصبر کرنے والے ہیں۔ بالمعروف اور ٹی ایس کی میں مصندی یا میں ایس کی ہما عت نہ رکا ہوتی ہوتی جواحکا موز ہوتی ہے جواحکا میں دھندا دیا ہوتی اس کے باس ایس جماعت نہ ہوئی جواس کو عذاب خداوندی ہے جس وقت وہ اس پر نازل ہور ہا تھا بچالیتی اور نہ وہ خود بی اپنے آپ کوعذاب اللّٰی سے بیدار کا

(۸۲) اورگزشته زمانه میں جولوگ قارون جیسے ہونے کی تمنا کر ہے تھے وہ آج ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ قارون جو کہا کرتا تھا کہ بیری ہنرمندی سے جھے بیدال ملا ہے ایبانہیں بلکہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے آزمایش کے لیے جس کوچا ہے زیادہ مال دیتا ہے اور جس کوچا ہے تکی سے دینے لگتا ہے اور اس میں اس آدمی کے لیے فائدہ ہے آگرہم پر اللّٰہ تعالیٰ کی مہر باتی نہ ہوتی کہ ہمیں انتا مال اس نے نہیں دیا تو ہمیں بھی قارون کی طرح زمین میں وحت اس میں انتا مال اس نے نہیں دیا تو ہمیں بھی قارون کی طرح زمین میں وحت اس میں دیا تو ہمیں بھی اس معلوم ہو گیا کہ کا فروں کوعذ اب خداوندی سے نجا سے نہیں ملتی ۔

وہ (جو) آخرت کا گھر (ہے) ہم نے اے اُن لوگوں کے لیے

(تیار) کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور قساد کا اراوہ نہیں کرتے اور

انجام (نیک) تو پر ہیز گاروں ہی کا ہے (۸۳) جو تحض نیکی لے کر

آئے گا اس کے لیے اس ہے بہتر (صلاموجود) ہے اور جو برائی

لائے گا تو جن لوگوں نے بُرے کا م کیے اُن کو بدلہ بھی ای طرح کا

لائے گا تو جن لوگوں نے بُرے کا م کیے اُن کو بدلہ بھی ای طرح کا

طرح اجس طرح کے وہ کام کرتے تھے (۸۴) (ایے پینیبر) جس

طرح اجس طرح کے وہ کام کرتے تھے (۸۴) (ایے پینیبر) جس

(خدا) نے تم پر قرآن (کے احکام) کو فرض کیا ہے وہ تہ ہیں بازگشت

کی جگہ لوٹا دے گا۔ کہدود کہ میرا پروردگاراس محض کو بھی جاتا ہے جو

ہرایت لے کرآیا اور (اُس کو بھی) جو صریح گمراہی میں ہے (۸۵)

اور تہ ہیں امید نہ تھی کہ تم پر سے کتاب نازل کی جائے گی تمرتم ہارے

پروردگار کی میز بانی ہے (نازل ہوئی) تو تم ہرگز کا فروں کے مددگار

نہ ہونا (۸۲) اور وہ تہ ہیں خدا کی آنیوں (کی تبلیغ) سے بعداس کے

نہ ہونا (۸۲) اور وہ تہ ہیں خدا کی آنیوں (کی تبلیغ) سے بعداس کے

نہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں اور اپنے پروردگار کو

پکارتے رہواور مشرکوں میں ہرگزنہ ہوجیو (۸۷)اور خدا کیساتھ کسی اور کو معبود (سمجھ کر) نہ پکارٹا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔اس کی ذات (پاک) کے سواہر چیز فناہونے والی ہےاس کا تھم ہےاوراس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ کے (۸۸)

### تفسير سورة القصيص آيات ( ۸۴ ) تا ( ۸۸ )

(۸۳) یہ جنت ہم ان ہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں مال و دولت کی وجہ سے نہ بڑا بنا چاہتے ہیں اور نہ گناہ اور برائیاں کرتے ہیں اور جنت کفر دشرک تکبر وفساد سے بیخے والوں کے لیے ہے۔

(۸۴) جو محض قیامت کے دن خلوص نیت کے ساتھ کلمہ طیبہ لے کرآئے گااس کواس سے بہتر بدلہ ملے گااور جوشرک لے کرآئے گاتو شرک کرنے والوں کواس کے مطابق ووزخ ملے گی۔

(۸۵) جس ذات نے آپ پر بذریعہ جبریل امین قرآن تھیم نازل کیا ہے وہ آپ کوآپ کے اصلی وطن مکہ تکرمہ میں پہنچا دیے گایا میر کہ جنت میں تو آپ ان سے قرماد سیجیے کہ میرارب خوب جانتا ہے کہ کون تو حید وقرآن لے کرآیا اور کون صریح کفراور گمراہی میں مبتلا ہے۔

# شان نزول: إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُّانَ ( الخِ )

ابن ابی حاتم "نے ضحاک سے روایت گیاہے کہ جب رسول اکرم ﷺ مکہ مکر مدسے روانہ ہوئے اور مقام جفد میں پنچ تو آپ کو مکہ مکر مہ کا اثنتیاق ہوااس وفت ہے آیت مبارکہ نازل ہوئی یعنی جس ذات نے آپ پر قر آن حکیم فرض

کیاہے وہ آ ہے کو آپ کے اصلی وطن کی طرف پھرلوٹا دے گا۔

(۸۲) اورآب کوتوی تو تع بھی نہتی کہ آب پر قرآن تھیم نازل ہوگا اورآپ نبی ہوں گے مرکف آپ کے رب کی مہر پانی ہے آپ برقرآن کریم نازل ہوا اور آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ ان کفار کے نفر کی ذرا تا ئید نہ سجیے۔
(۸۷) اور جب اللّٰہ کے احکام آپ پر نازل ہو چکتو ایسانہ ہو کہ یہ شرکین آپ کواحکام قرآنیہ ہوکہ ویں اور آپ بدستورا پنے رب کی تو حید اور اس کی کماب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے اور ان مشرکین کا ساتھ نہ دیجیے۔
(۸۸) اور اللّٰہ تعالی کے علاوہ کسی معبود کی عبادت نہ کرنا اور نہ گلو تی کو غیر اللّٰہ کی طرف بلانا، اس کے علاوہ کو کی معبود نہیں سوائے اس کی ذات کے سب چیزیں فانی ہیں یعنی جو کام بھی اللّٰہ تعالیٰ کی خوشتود کی کے لیے نہ کیا جائے وہ نہیں سوائے اس کی ذات کے سب چیزیں فانی ہیں یعنی جو کام بھی اللّٰہ تعالیٰ کی خوشتود کے لیے نہ کیا جائے وہ نایا کہ ہور تاس کی بادشاہت اور سلطنت کے علاوہ اور تمام سلطنتیں فانی ہیں وہی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمانے گا اور مرنے کے بعد سب کواسی کے سامنے چیش ہونا ہو ہ قرم ہیں تمہارے اٹال کا بدلد دےگا۔

#### ڹؙٵڛؽڰۅڲڐڋڝڟڎؿٷڵ ڰٵڛؽڰۅڲڐڋڝڟڎؿٷڵڽڰٷڰڰ

شروع خدا کانام لے کرجو ہڑامہر بان نہایت رحم والا ہے المنة (١) كيالوك يدخيال كيموع بين كد (صرف) يدكن ي كه بم ايمان كي آئے جيوڙ ديے جائيں مے اور ان كي آزمائش تہیں کی جائے گی (۲) اور جولوگ ان سے پہلے ہو تھے ہیں ہم نے ان کو بھی آ زمایا تھا ( اور اُن کو بھی آ زمائیں کے ) سوخدا اُن کوضرور معلوم کرے گا جو( اینے ایمان میں ) ہے ہیں اور ان کومھی جو جھوٹے ہیں (۳) کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو ہے نکل جا کمیں گے۔جو خیال ہیکرتے میں رُا ہے (س) جو مخص خدا کی ملاقات کی امید رکھتا ہوتو خدا کا (مقرر كيابوا) وتت ضرورآنے والا ب\_اوروه سننے والا (اور) جانے والا ہے(۵) اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے (اور ) فداتو سارے جہان سے بے پروا ہے (1) اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے محمّناہوں کوان ہے دور کر دیں مے اور اُن کواُن کے اعمال کا بہت اجھا بدلہ دیں مے (۷) اور ہم نے انسان کواہتے مال باپ کے سأتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے (اے مخاطب )اگر تیرے

مُفَالْمِيْكُونَ لِيَّالِمُ مِنْ الْمُعَالِّدُ مِنْ الْرَحْدُ الْمُعَالِّدُ مِنْ الْرَحْدُ مِنْ الْرَحِيْمِ

الْمُوْالَوْنُونَ وَلَقَلُ فَتَنَا الذّ الْمُوْالَ يَقُولُوْ الْمُاوْمُولَا اللهُ الذّ اللهُ ال

الْعُلَمِيْنَ وَلِيَعُلَمُنَ اللَّهُ الَّذِيْنَ الْمُنُوّا وَلَيَعُلَمَنَ الْمُنْفِقِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللِّذِيْنَ الْمُنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلَنَحُمِلُ مَطْلِكُمُ وَمَا هُمُ بِخِبِلِيْنَ مِنْ خَطْلِهُمْ مِّنُ شَيْ أَنْفَالِهُمُ كُلِيهُ وَلَيْخِبُلُ الْمُؤْمَ الْفَقَالُ هُمَّ عَلَيْهُمْ عَلَيْ الْمُفَالِهِمُ وَلَيْسُنَانَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَنَا كَانُوُا يَفْتَرُونَ ﴿ فَيَ الْمُفَالِمُ مَنَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ فَيَ الْمُفَالِمُ مَنَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ فَ

ماں باپ تیرے در ہے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت سے بھے وا تغیت نہیں تو اُن کا کہنا نہ مانیوتم (سب) کو میری طرف لوٹ کرآنا ہے چیر جو بچھتم کرتے تھے میں تم کو جناوں کا (۸) اور جولوگ ایمان لائے اور ٹیک عمل کرتے رہان کو ہم نیک لوگوں میں واخل کریں کے (۹) اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے۔ جب اُن کوخدا (کے رہتے)

میں کوئی ایڈ انہنجتی ہے تو لوگوں کی ایڈ اکو (یوں) بیجے ٹیل جیسے ضدا کا عذاب۔ اوراگرتمہارے پروردگار کی طرف ہے مدد پہنچاتو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا جوائل عالم کے سینوں میں ہے خدااس ہے واقف نہیں؟ (۱۰) اور خداان کو ضرور معلوم کرے گا جو (ہے) مومن ہیں اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے دہے گا (۱۱) اور جو کا فرین وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی بیروی کروہ ہم تمہارے گوائل کے معاوم کر کے دہے گا (۱۱) اور جو کا فرین وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی بیروی کروہ م تمہارے گا والے تک وہ اٹھانے والے نہیں ۔ پھوشک نہیں کہ رہیجوٹے ہیں (۱۲) اور یہ اس جو جو بھی اور جو بہتان یہ بائد ہے دہے یا مت کے دن اُن کی اس سے خرور رہیسش ہوگی (۱۲)

## تفسير سورة العنكبوب آياب (١) تا (١٢)

یہ پوری مورت کمی ہے، اس میں انہتر آیات اور سات سواس کلمات اور چار ہزار ایک مو پینتالیس حروف ہیں۔

(۱-۲) الله تعالیٰ بی سب سے زیادہ جانے والا ہے کیار سول اکرم اللہ کے سے ایک کر کھا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ بی سب سے زیادہ جائے گی کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کوخوا ہشات اور بدعات اور ہتک محارم کے بعدان کی نجات اتنا کہنے پر ہوجائے گی کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کوخوا ہشات اور بدعات اور ہتک محارم کے ذریعے آز مایا نہ جائے گا۔

شان نزول: أَحَسِبُ النَّاسُ ( الوَ )

ابن الی حاتم "اور معنی سے دواہت کی گئی ہے کہ بیآ ہت چندلوگوں کے بارے میں تازل ہوئی ہے جو کمہ کرمہ میں متیے اور انھوں نے اسلام کا اقر ارکر لیا تھا تو ان کی طرف اصحاب رسول اکرم وہنا نے مدید منورہ سے لکھا کہتم سے پھے قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ جمرت نہ کر وچنا نچہ یادگ مدید منورہ کے ارادہ سے لکلے تو مشرکیین نے ان کا تعاقب کیا اور پھر ان کو واپس لے ملے تو اس پربیآ ہت مبارکہ ٹازل ہوئی صحابہ کرام نے ان کو پھر ککھا کہ تہم ارے گا ان کا تعاقب کرام نے ان کو پھر ککھا کہ تہم ار سے بیل اور پھر ان کو واپس لے ملے تو ان کہ کہ مضرور جمرت کے لیے لکلیں سے اگر ہمارا کوئی تعاقب کرے گا تو ہم اس سے لڑیں مے چنا نچہ بیادگ مکم کرمہ سے لکلے مشرکیون مکہ نے ان کا پیچھا کیا انھوں نے ان سے قال کیا بعض لوگ ان میں سے مارے میں بیآ ہت مبارکہ نازل لوگوں کے بارے میں بیآ ہت مبارکہ نازل

قرما لَى ـ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَزُوا (الخ).

اور قادہ کے اس سے اور قادہ کیا ہے کہ الم آم اکس الناس (النع) کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ مرمہ میں تقیم متھے اور وہاں سے رسول اکرم فیٹ کے پاس آنے کے ارادہ سے چلے ، شرکین نے ان کا سامنا کیا تو بیروالیں ہو گئے ۔ ان کے مسلمان بھائیوں نے جوان کے بارے میں آئے تنازل ہوئی تھی وہ ان کو لکھ بھیجی، چنانچہ بیدوباں سے پھر چلے تو جن کے جن میں قبل ہونا لکھا ہوا تھا وہ قبل ہو گئے اور جن کو بچنا تھا وہ نی گئے ، اس پرقر آن تھیم کی بید آیت نازل ہوئی و اللہ بن عبیدا بن عمیر معظمات است نازل ہوئی و اللہ بن عبیدا بن عمیر معظمات و النع کے ۔ اور ابن سعد معظمات کی اور عبی نازل ہوئی جب الناس (النع) ۔ اور ابن سعد معظمات کیا سر معظمات کیا رہ میں نازل ہوئی جب کہ الم میں نازل ہوئی جب کہ والم میں نکالیف اٹھار ہے تھے۔

- (۳) اگلی آیت ابوجہل، ولید بن مغیرہ ،عتبہ،شیبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے بیلوگ بدر کے دن حضرت علیٰ ، حضرت جمزہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث کے مقابلے کے لیے لکلے تضاور ایک دوسرے پر فخر کیا تھا چٹا نچہ اللّہ تعالیٰ فرما تا ہے کیا جولوگ کفروشرک میں مست ہیں وہ کہیں ہمارے عذاب سے چھوٹ جا کیں میے ان کا اپنے بارے میں یہ خیال اورا پیزمتعلق ان کی یہ تجویز نہایت ہی بری ہے۔
- (۵) جو محض بعث بعندالموت سے ڈرتا ہے تو بعث بعدالموت ضرور ہو کر رہے گی وہ بدر کے دن کی ان دونوں جماعتوں کی سب ہاتوں کو سننے والا اور جو پچھان کو پیش آئے گا سب کا جاننے والا ہے۔
- (۲) اب بیرآیت خاص حضرت علی ﷺ اوران کے دونوں ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ بدر کے دن جو اللّٰہ کے رستہ میں جہا دکر رہاہے اس کا تواب ای کو ملے گا اللّٰہ تعالیٰ تمام جہان والوں کے جہاد سے خی ہے۔
- (۷) اور جولوگ ایمان لائے بینی حضرت علی ﷺ اوران کے ساتھی تو ہم ان کے چیوٹے گناہوں کو معاف کردیں گے اور ہم ان کوان کے جہاد سے اچھا بدلہ دیں گے۔
- (۸) اور ہم نے انسان لیمیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص کواپنے والدین لیمنی مالک اور حمنتہ بنت ابی سفیان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا اور آگر وہ دونوں تنجھ پراس بات کا زور ڈالیس کہ تو ایسی چیز کو میراشر بیک شہرا کہ جس کے شریک ہونے کے بارے میں تیرے پاس کوئی دلیل نہیں اور بختے معلوم ہے کہ میراکوئی شریک نہیں تو اس شرک میں ان کا کہنا نہ مان ، ان کے والدین مشرک نتھے۔ تم سب کومیرے پاس لوٹ کرآنا ہے میں تبہارے سب کام بتا دوں گا کفروایمان نیکی اور برائی۔

(۹) البنة تم من سے جوابمان لائے ہوں مے اور نیک کام کیے ہوں مے ان کو جنت میں نیک بندوں کے ساتھ وافل کر دیں مے یعنی حضرت ابو بکر صدیق ،حضرت عمر "،حضرت عثمان "،حضرت علی رضوان اللّه علیہم اجمعین ۔

شان نزول: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ( الخِ )

مسلم اورتر فدی نے دھنرت سعد بن ابی وقاص دیات ہے روایت کی ہے کہ دھنرت سعد دیاہی والدہ نے ان سے فرمایا کیا اللّہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بھلائی کا تھم نہیں ویا اللّٰہ کی تئم میں نہ کوئی چیز کھاؤں گی اور نہ پوں گ جب تک میں مرجاؤں یا تو کفر کرے اس پریہ آیت نازل ہوئی یعنی ہم نے انسان کواپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے۔

(۱۰) اوربعض آومی ایسے بھی میں لیتن عیاش ابن ابی رہید جو کہددیتے ہیں کہ ہم اللّٰہ پرایمان لائے پھر جب ان کو اللّٰہ کی راہ میں کوئی تکلیف ہونے ہیں کہ ہم اللّٰہ کا دوزخ میں ہمیشہ اللّٰہ کی راہ میں کوئی تکلیف ہون جاتی ہے تو لوگوں کی اس تکلیف کوا سیاسمجھ لیتے ہیں جیسا کہ اللّٰہ کا دوزخ میں ہمیشہ کے لیے عذاب نازل ہو گمیا ہواور پھرایمان کوچھوڑ کر کفراختیار کر لیتے ہیں۔

اوراً کرمکہ مکرمہ فتح ہونے لگتا ہے تواس دفت بیلوگ کہتے ہیں کہ ہم دین میں تمہار ہے ساتھ ہیں کیا اللّٰہ تعالیٰ کود نیا جہان والوں کے دلوں کا حال معلوم نہیں۔

# شان نزول: وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يَقُولُ الْمَنَّا ( الخ ) اس آیت کاشان زول سورهٔ نباه پس گزرچکا ہے۔

- (۱۱) اس کے بعد حصرت عیاش علیہ اوران کے ساتھی مشرف بااسلام ہو گئے اوران کا اسلام بھی اچھا ہوا اور اللّٰہ تعالیٰ بدر کے دن ایمان والوں کو بھی طاہری وباطنی طور پر ممتاز کر کے دے گا اور منافقین کو بھی ۔
- (۱۲) اورابوجہل اوراس کے ساتھی معنرت علی اور مصرت سلمان سے کہتے ہیں کہ ہمارادین اختیار کرلوقیا مت کے دن تاریخ ہوں کا بوجو ہمارے ذمہ ہے حالال کہ میلوگ قیا مت کے دن ان کے گنا ہوں میں سے ذرا بھی نہیں لے سکتے میدیالک جموث بک رہے ہیں۔
  لے سکتے میدیالکل جموث بک رہے ہیں۔
- (۱۳) اوربیلوگ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور ان کے ساتھ ہی ان لوگوں کے مُناہوں کا بوجھ بھی جن کو اٹھوں نے گمراہ کیا ہے اور قیامت کے دن ان سے بیلوگ جوجھوٹی ہاتیں بناتے تھے اس کی باز ہرس ہوگی۔

وَلَقَادُ أَرُسَلْنَا نُوْحًا إِلْ قَوْمِهِ فَلَمِثَ فِيْهِمُ ٱلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا كَأَخَنَ هُمُ الطُّؤْفَانَ وَهُمُ ظَلِمُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنُهُ وَأَصْحُبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنَهُ أَيَةً لِلَّهُ لَكِهِ مِنْ وَإِبْرُهِيْمَرِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَالنَّفُولُ ذَلِكُمْ خَيْرُلُكُوْرِانَ كُنْتُوْ تَعْلَمُونَ۞الْمَاتَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْتَأَنَّا وَتَغُلُقُوْنَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَغَيِّدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَنْلِكُونَ لَكُمْ رِرِزُ قُ ۖ فَايُتَكُّنُوْاعِنُكِ اللَّهِ الرِّزُقِّ وَاغْيُثُ وْهُ وَاشْكُرُوْا لَهُ ' الَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴿ وَإِنْ تُكُيِّ إِنَّ اللَّهِ افْقَالُكُنَّ بَا أُمَّكُمْ ضِنَّ قَبُلِكُهُ وَمَاعَلَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُهِدِينُ ﴿ اُوَلَمْ يَرُوْا كَيْفَ يُبُدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُكُ لَا ۖ اِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُكَ قُلْ سِيْرُو وَإِنِ الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَا الْعَلْقَ تُعَرَّ اللَّهُ يُنْشِينُ النَّشَاكَةُ الْأُخِرَةَ رَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِيرٌ ﴿ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآدُويَرْ حَمُ مَنْ يَشَآءُ ۚ وَالَّذِهِ تَقُلَّبُونَ ۗ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِرِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَمَا عَ لَكُوُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَإِلَّ وَلَا نَصِيمُ إِنَّ وَلَا نَصِيمُ إِنَّ

اورہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجاتو وہ ان میں پیاس برس تم ہزار برک رہے۔ پھران کوطوفان ( کے مذاب) نے آ پکڑا۔ اوروہ ظالم تھے(۱۲) بھرہم نے نوح کواور کشتی والوں کونجات دی۔ اور مستی کواہلِ عالم کے لیے نشانی بنادیا ( ۱۵ )اور ابراہیم کو ( یا دکرو ) جب انہوں نے اپنی قوم ہے کہا کہ خدا کی عبادت کرواوراس ہے ؤرواگرتم مجھر کھتے ہوتو یہتمہار ہے حق میں بہتر ہے(۱۷)تم تو خداکو مچھوڑ کر ہتوں کو بو جتے اور طوفان باندھتے ہوتو جن لوگوں کوتم خدا کے سوابو جتے ہو وہ تم کورزق دینے کا اختیارتہیں رکھتے ہیں خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرواورای کی عبادت کرواورای کاشکر کرو ای کی طرف تم لوٹ کر جاؤ کے (۱۷) اور اگرتم (میری) تکذیب کروتو تم ہے پہلے بھی امتیں(اینے پیفیبروں کی) تکذیب کر پیکی ہیں ۔اور پیغیبر کے ذیتے کھول کرسنادیے کے سوا اور پیچینبیں (۱۸) کیا اُنہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح خلقت کو بہلی بار پیدا کرتا پھر( کس طرح )اس کو بار بار پیدا کرتار ہتا ہے بیضدا کوآ سان ہے(۱۹) کہدووکہ زمین میں چلو پھرواور دیکھوکہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے پھرخدا ہی مجھلی پیدائش پیدا کرے گا ب شک خدا ہر چیز پر قادر ہے (۲۰)وہ جسے جا ہے عذا ب دے اور جس برجا ہے رحم کر ہے اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ کے (۲۱) اور تم (اس کو) ندز بین میں عاجز کر سکتے ہواور ندآ سان میں اور نہ خدا

کے سواتمہار اکوئی دوست ہے اور شددگار (۲۲)

# تفسير مورة العنكبوت آيات ( ١٤ ) تيا ( ٢٢ )

(۱۴) ہم نے حضرت نوح الطفیخ کوان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا سودہ اپنی قوم کوساڑ ھےنوسوسال تک تو حید کی طرف بلاتے رہے مگراس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللّٰہ تعالیٰ نے ان کوطوفان کے ذریعے سے ہلاک کردیادہ بڑے کا فرتھے۔

(۱۵) اور ہم نے حضرت نوح الطبی اور جو کشتی ہیں ان کے ساتھ اہل ایمان تھے ان سب کو بچالیا اور ہم نے اس کشتی کے واقعہ کوتمام جہان والوں کے لیے موجب عبرت بنایا۔

(۱۶) اورہم نے حضرت ابراہیم النظیم کو کھی ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا جب کہ انھوں نے اپنی قوم سے

فرمایا تو حیدخدادندی کا اقرار کرلوادرای ہے ڈروادر کفروشرک اور بتوں کی پوجا سے تو بہ کر کے ای کی اطاعت کر ویہ تو بہ اور تو حید جس طریقتہ پرتم قائم ہواس سے بہتر ہے اگرتم اس کو بچھتے ہوا ورتصدیق کرتے ہولیکن ندتم سجھتے ہوا ور نہ ہی تقید نق کرتے ہو۔

(۱۷) تم الله کوچھوڑ کر بتوں کو پو جتے ہوا دران کے متعلق جھوٹی باتیں بناتے ہوا دراللہ کے علاوہ جن کو پو جتے ہو
ان کوخود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہوجن بتوں کوتم پو جتے رہے ہووہ تہیں کھے بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے سوتم
الله بن کے پاس سے رزق تلاش کروسواس کی عبادت کرواور تو حید کے ذریعے سے اس کا شکر کرومرنے کے بعدتم
سب کواس کے پاس لوٹ کرجانا ہے وہ تہارے اعمال کا تہیں بدلہ دے گا۔

(۱۸) اوراے جماعت قریش آگرتم رسول اکرم ﷺ کی رسالت کو جنٹلاتے ہوسوتم سے پہلے بہت می امتیں اپنے رسولوں کو جنٹلا چکی ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور رسول کی ذیمہ داری توالی زبان میں جس کوتم سمجھوا حکام خداوندی کا پینجاد بناہے۔

(۲۱) الله تعالی جس کوچاہے کفر پرموت آنے کی وجہ سے عذاب وے گا اور جس پرچاہے گا بیان پرانقال کرنے کی بتا پر رحمت فرما دے گا اور پھر مرنے کے بعدتم سب اس کی طرف لوٹ کرجاؤ کے وہ جہیں تہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔

(۲۲) اے مکہ دالو! ندتم زمین دالوں میں سے کسی کوعذاب النی سے بچاسکتے ہوا در ندآ سان دالوں میں سے اور عذاب النی کے مقابلہ میں نہتم اراکوئی کارساز ہے جو مہیں فائدہ پہنچائے اور نہتم اراکوئی مددگار ہے جوتم سے عذاب النی کوروک سکے۔

www.ahlehaq.org



والذين

كَفَرُوُ الإِلْيْتِ اللهِ وَلِقُالَهِ أُولِيْكَ يَبِسُوْامِنُ رَحْمَقِي وَاُولِيْكَ لَهُمْ عَلَى اَبُ اَلِيْمُ ﴿ فَهَا كَانَ جَوَابَ **قَوْمِةِ** إِلَّا أَنْ قَالُواا قُتُلُوْهُ أَوْ حَرِرْقُونُهُ فَأَنْضِهُ اللهُ مِنَ التَّأْرِ \* انَ فَى ذَٰلِكَ لَا يَٰتٍ لِقُوْمِر يَوْمِنُونَ ®وَقَالَ إِثْمَا الْمُعَنَّمَةُمُ مِّنْ دُوُنِ اللَّهِ أَوْثَاثًا "مُوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ يِبَعْضِ وَيَنْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا وْمُكْمُ النَّارُومَا لَكُمُ لَيْ مِنْ نُعِيدِيْنَ فَيْ فَأَمْنَ لَهُ لُؤَطِّ وَقَالَ إِنْ مُهَاجِرٌ إلى رَقْ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِينُهُ ﴿ وَهُنْ مَا أَوْاسُعَى وَيَعْقُونِ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ يُشِيِّ النَّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَاتَّيْنُهُ أَخْرُو فِي الدُّنِّيا وَالَّهُ فِي الْأَخِرُةِ لَهِنَ الطلعين ﴿ وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ إِنَّكُمْ لَتَا ثُمُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُو بِهَامِنُ آحَدِ مِنْ الْعُلَدِينَ ﴿ آيِنْكُمْ لَتَأْنُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّينِكُ وَتَأْتُونَ فِي نَادِ يَكُمُ الْنُنْكُرُ \* فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِةَ إِلَّا آنَ قَالُوا ائتِنَابِعَدَابِ اللهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الطِّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِ انْصُرُفْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِيدِينَ ﴿

اورجن لوگوں نے خدا کی آنتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا وه میری رضت سے تا امید ہو محے میں اور ان کودرود یے والاعذاب ہوگا (۲۳) تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بو لے توب ہو لے کہ اے مار والو یا جلا دو مرخدانے ان کو آگ ( کی سوزش ) سے بیا لیا۔ جولوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس می نشانیاں ہیں (۲۴)اور (ابراہیم نے ) کہا کہ تم جوخداکوچھوڑ کر بتو ل)و لے جینے ہوتو دنیا کی زندگی میں باہم ووئ کے لیے (ممر) پر قیامت کے دن تم ایک دوسرے (کی دوئی) سے اٹکار کردو مے اور ایک دوسرے پرلعنت بجیجو کے اور تمہارا ٹھکا تا دوز خ ہوگا اور کوئی تمہارا مدو گارند ہوگا (۲۵) پس ان پر (ایک) لاط ایمان لائے اور (ابراہیم) كني ملك كديس اين يرورد كارى طرف جرت كرنوالا بول بيتك وہ عالب حکمت والا ہے (٢٦) اور ہم نے ان کو اسخت اور لعقوب بخشےادران کی اولا د میں پنمبری اور کتاب( مقرر ) کردی اوران کو دنیا میں بھی ان کا صله عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں کے ( ۲۷ ) اور لوط ( کو میاد کرو ) جب انہوں نے اپنی قوم ے کہا کہ تم (عجب) بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہوتم سے پہلے اہل عالم میں ہے کسی نے ایسا کام نہیں کیا (۲۸) تم کیوں (لذت کے اراد ہے سے ) لونڈول کی طرف مائل ہوتے اور ( مسافرول کی )ر ہزنی کرتے ہو۔اورائی مجلسوں میں ناپندیدہ کام کرتے ہو

توان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے توبیہ بولے کہ اگرتم سے ہوتو ہم پر خدا کا عذاب لے آؤ (۲۹) (کو طانے ) کہا کہ اے میرے پرورد گاران مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے لھرت عنایت فر ما (۳۰)

## تفسير سورة العنكبوت آيات ( ٢٢ ) تا ( ٢٠ )

(۳۳) اور جولوگ بعنی بیبود ونصاری اورتمام مشرکین رسول اکرم ﷺ اور بعث بعد الموت کے منکر ہیں توبیلوگ میری جنت ہے ناامید ہوں گے اور ان کو در دناک عذاب ہوگا۔

(۳۳) اور حضرت ابراہیم النظفظ کی تو حید خداوندی کی دعوت کے بعدان کی قوم کا بھی بہی جواب تھا کہ ان کو یا تو قمل کرڈ الو یا ان کوآگ میں جلا دولہٰ ذائلہ تعالیٰ نے سیح وسالم ان کواس آگ سے بچالیا۔

حصرت ابراہیم الظیم کی قوم کے ساتھ جوہم نے معاملہ کیا اس میں ان حضرات کے لیے جو کہ رسول اکرم علیہ

اورقرآن كريم پرايمان ركھتے ہيں برى نشانياں ہيں۔

(۲۵) حضرت ابراہیم الظفیٰ نے اپی قوم سے بیمی قرمایا کہ میہ جوتم نے بتوں کومعبود بنار کھاہے میتو تمہارے آپسی تعلقات کی بنا پر ہے جو ہاتی نہیں رہیں گے۔

اور پھر قیامت میں تم سب ایک دوسرے ہے بیزار ہوجاؤ کے اور تم سب پجاریوں اور معبودوں کا ٹھکا نا دوز خ ہوگا اور عذاب خداوندی کے مقابلہ میں تمہارا کوئی حمایتی ندہوگا۔

(۲۷) چنانچ حضرت ابراہیم الظامی کی صرف حضرت لوط الظامی نے تقعدین کی اور حضرت ابراہیم الظامی نے فرمایا کہ میں تواپنے پروردگار کی اطاعت کے لیے علیحدہ چلا جاؤں گاچنانچہ وہ حران سے فلسطین کی طرف ہج رت کر گئے بے شک وہ ان کومز او بینے میں زبر دست ہے اور حکمت والا ہے کہ اس نے ایک شہر سے دوسر سے شہر کی طرف دین کی حفاظت کی فاطر ہجرت کرنے کا تھم دیا۔

(۱۷) اور پھرہم نے ان کوحضرت اسحاق ( بیٹا) اور بیقوب الظفیٰ ( پوتا ) عنایت فرمایا اور ہم نے ان کی نسل کو نبوت و کتاب اور اولا دصالح کے ساتھ معزز فرمایا کہ ان کی نسل میں انبیاء کرام الظفیٰ بھی ہوئے اور کتابیں بھی نازل ہوئیں اور ہم نے ان کا صلہ و نیا میں بھی اس طریقہ پر دیا اور آخرت میں بھی وہ بڑے درجے کے انبیاء کرام کے ساتھ ہوں ہے۔

(۲۸) اورہم نے نوط الطبیع کو بھی ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انھوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہتم ایسانا پاک کام بعنی لواطت کرتے ہو کہتم سے پہلے ایسا کام کسی نے دنیا جہان والوں میں نہیں کیا۔

(۲۹) تم مردوں سے ایسانعل کرتے ہواورنسل انسانی کوختم کرتے ہویا بیر کہتم راستوں پرڈاکے ڈالتے ہواور بھری مجلس میں بری یا تمیں کرتے ہواس قوم میں دس بری یا تمیں زیادہ مشہور تھیں جبیرا کہ تھیکرے یازی اور اس قتم کی بے حیائی وغیرہ۔

تو لوط الظیٰلاٰ کی قوم کا آخری جواب بس یمی تھا کہ اگرتم اپنی بات بعنی نزول عذاب میں سیچے ہوتو ہم تم پر ایمان نبیس لاتے ہم پرعذاب الٰہی لے آؤ۔

(٣٠) لوط الطفائل في وعافر مائي الم مير من يرورد كاران مشركين يرعذ اب نازل كر يميرى مدوفر ما -



وَلَتَاجَآءَتُ

رُسُلُنَا ۚ إِبْرَهِيْءَ بِالْبُشِّرَى ۚ قَالُوۡۤ آاِنَّا مُهُلِكُوۡۤ آهُلِ هٰذِيةِ الْقَرُيُةِ إِنَّ الْهُلَهُ كَانُوْ اطْلِينِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهُ ا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ ٱعْلَمُ بِمِنْ فِيْهَا مِنْ لَنْ يَعْلِمُ وَٱهْلُهُ إِلَّا امْرَاتَهُ وَكَانَتُ مِنَ الْغَيْدِينَ ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَآءَ تُ رُسُلْنَا لَوْطًا سِنَّ أَيْهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوْا لَاتَّخَفُ وَلَا تَحْزَنُ ۖ إِنَّا مُنَجُولَا وَاهْـ لَكَ إِلَّا امْرَاتُكَ كَانَتْ مِنَ الْغُيْرِيْنَ ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى اَهُلِ هُذِيةِ الْقُرْيَةِ رِجُزًّا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقُذَ تَرَكُنُ مِنْهَا أَيَةً مَنِنَةً لِقَوْمٍ لِيَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّ مَدْ مِنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا "فَقَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُ وا اللَّهَ ۉٵۯ۫ۼۅٳٳڵؽٷؘۄٙٳڵٳڿۯۅؘڵٳؾۘۼؿۘۏٳ؈۬ٳڵۯۻۣڡؙڣٚڛؚ؈ؙؽ<sup>ؾ۞</sup> فُكُذَّ بُوْهَ فَأَخَذَ تَهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دُارِهِمُ ڂؚؿ۫ڡؽؙ<sup>ڹ</sup>ٞۅۘٛٵۮٵۊؘؿؙٷۮٲۅٙڨؙۯؿٙؠؽۜڹڷڴۮڣؚڹٛڡٞڛڮڹۣۿؙ وَزَيْنَ لَلُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَا لَلُمْ فَصَدَّ هُمْءَ عَنِ السَّبِيلِ. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۚ وَقَارُوٰنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامُنَّ وَلَقُلْ جَاءَهُمْ مُوْمِنِي بِالْبَيْنَةِ فَالْسُكَلَبْرُوْا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سْبِقِينٌ ۚ فَكُلَّا ٱخَنَّ نَابِذَنَّهِ ۚ فَمِنْهُ مُوعَى أَرْسَلْنَاعَلِيهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمُ مِنْ أَخُلُ لَهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مَنْ خَسَفُنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُهُ مِنْ أَغْرَفُنَا وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلِكُنْ كَانُوْاَ انْفُسَهُمْ يَظْلِنُوْنَ "مَتْكُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَوْلِيَآ ءَكَنَقِلِ الْعَنْكَبُوْتِ التَّخَذَتُ بَيْقًا \* إِنَّ أَوْهَنَ الْمُنْوُتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُمُوتِ لَوْكَانُوْ ايَعْلَمُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَاٰ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْ أُوهُوَ الْعَزِيْنُو الْعُكِينُهُ وَوَلِكَ الْأَمْقَالَ نَضْرِنِهَ لِلنَّاسِ وَمَا يُغْقِلُكُ إِلَّا الْعَلِمُونَ "خَلَقَ اللَّهُ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ ا اِنَ فِي ذَٰلِكَ لَا يُهَ يُلُمُوْمِنِيْنَ ۗ

اور جب حارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کرآئے تو كنے لگے كہ بم اس بستى كے لوگوں كو بلاك كرو ہے والے ہیں كہ يهال كرسيخ والله عفرمان بين (٣١) (ابراجيم نے) كها كه اس شراو لوط بھی ہیں وہ کہنے گئے کہ جولوگ یہاں (رہتے) ہیں ہمیں سب معلوم ہیں ہم ان کواور ایکے کھر والوں کو بچالیں کے بجز ان كى بيوى كے كمدوه يحير سينے والول شر موكى (٣٧) اور جب ہارے فرشتے لوط کے پاس آئے تووہ ان (کی دید سے) ناخوش ادر تنگ دل ہوئے فرشتوں نے کہا کچھ خوف ند سیجے اور ندرنج سیجے ہم آپ کواور آپ کے ممر والوں کو بیجالیں مے مرآپ کی بیوی چیجے رہنے والوں میں ہوگی ( ۳۳ ) ہم اس کہتی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ میہ بد کرداری کرتے رہے ہیں آسان سے عذاب نازل كرنے والے بيں (٣٣) اور بم نے مجھنے والے لوكوں كے لياس بستى سايك كلى نشانى چيوز دى (٣٥) اور مدين كى طرف ان کے بھائی شعیب کو ( بھیجا ) تو انہوں نے کہاا ہے بھائیو! خدا کی عبادت كروادر ويحيلے دن (كة كة ك) كى اميدر كھوادر ملك ميں فساد ندی و (۳۲) محرانہوں نے ان کوجھوٹاسمجھا سوان کوزلز لے ( کے عذاب) نے آ پکڑااور وہ اپنے کھروں میں اوندھے پڑے رہ سے (٣٤) اور عاد اور خمود كو مجى ( بم نے بلاك كرديا) چنانچد أن كے (وریان) گرتمہاری آنکھوں کے سامنے بیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کوآراستہ کر دکھائے اور اُن کو (سیدھے) رہتے ہے روک دیا ۔ حالانکہ وہ و کیمنے والے (لوگ) تنے (۳۸) اور قارون اور فرعون اور بامان کویھی (بلاک کرویا) اور اُن کے یاس مویٰ کھلی نشانیال کے کرآ ہے تو وہ ملک میں مغرور ہو کئے۔اوروہ (ہمارے) قابو ہے نکل جانے والے نہ تھے (۳۹) تو ہم نے مب کوان کے مناہوں کے سبب پکڑلیا۔ سوان میں کھے تواہے تھے جن پرہم نے پھروں کا مینہ برسایا اور پچھا ہے تھے جن کو چنگھاڑنے آپکڑ ااور پکھ اليے تھے جن كوہم نے زمين ميں دهنساديا اور پچھاميے تھے جن كو غرق کردیاادرخداابیانه قعا کهان برظلم کرتانیکن و بی اینے آپ برظلم

کرتے تھے(۴۰) جن لوگوں نے خدا کے سوا (اوروں کو) کارساز بنار کھا ہاں کی مثال مکڑی کی ہے کہ وہ بھی ایک (طرح کا) گھر بناتی ہے اور بچھ شک نہیں کہ تمام گھروں ہے کمزور کڑی کا گھرہے کاش بیر (اس بات کو) جانے (۴۱) بیرجس چیز کو خدا کے سوایکارتے جی (خواہ) وہ پچھ بی ہوخدا اے جانتا ہے اوروہ غالب (اور) حکمت والا ہے (۳۲) اور بیر شالیس ہم لوگوں کے (سمجھانے کے) لیے بیان کرتے جیں اور اے تو اہل وائش ہی بچھتے جیں (۴۳) خدانے آسانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ بیدا کیا ہے بچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے (۴۲۳)

# تفسير سورة العنكبوت آبات ( ٢١ ) تا ( ٤٤ )

- (۳۱) اور جب حضرت جبریل الظیفا اور ان کے ساتھ دوسرے فرشتے حضرت ابراہیم الظیفائے کے پاس حضرت اسحاق الظیفا بیٹے کی خوشخبری لے کرآئے تا افھوں نے حضرت ابراہیم ہے کہا کہ ہم قوم لوط کی بستی والوں کو ہلاک کرنے والے میں کیوں کہ وہاں کے باشندے مشرک میں اورانہوں نے بے حیائی کے کام کرکے اپنے او پر عذاب کو واجب کرلیا۔
- (۳۲) حضرت ابراہیم الظیمی نے فرمایا و ہاں لوط بھی تو ہیں پھر وہاں والوں کواے جبر مل تم کیسے ہلاک کرو گے ان فرشتوں نے عرض کیا کہ ہمیں کوسب معلوم ہے ہم ان کواوران کے خاص متعلقین جن میں ان کی دونوں صاحبز ادیاں زاعورااور ریٹاء بھی ہیں بچالیں گے سوائے ان کی واعلہ نامی منافقہ بیوی کے کہ وہ عذاب میں رہنے والوں میں سے ہوگی۔
- (۳۳) چنانچ جب ہمارے فرشتے لوط الظیم کے پاس پنچے وہ ان کے آنے کی اس وجہ ہے مغموم اور غمز دہ ہوئے۔ یہ کیے کر جبر میل امین اور ان کے سماتھ جو فرشتے تھے وہ حضرت لوط النظیم ہے کہنے گئے کہ آپ ہمارے بارے میں کسی بات کا اندیشہ ندکریں اور نہ آپ بریشان ہوں ہم آپ کواور آپ کے فاص متعلقین کو بچالیس سے سوائے آپ کی بیوی کے وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی۔
  - (۳۴) ہم اس بتی کے باشندوں پر پیچروں کا عذاب ان کی بدکار یوں اور کفر کی سر امیں نازل کرنے والے ہیں۔
- (۳۵) اورہم نے لوط الطّغظیٰ کی قوم کی بستیوں کے بچھ ظاہر نشان اب تک رہنے دیے ہیں ان لوگوں کی عبرت کے لیے جواس چیز کو جانتے اور نقید لی کرتے ہیں کہ ان بدکار یوں کی وجہ ہے ان لوگوں کا کیا انجام ہوا اور ایسے لوگوں کی وہ ہے ان لوگوں کا کیا انجام ہوا اور ایسے لوگوں کی وہ ہیروی نہیں کرتے۔
- (۳۱) ادرہم نے مدین والوں کے پاس شعیب النظیمائی نبی بنا کر بھیجا سوانھوں نے فرمایا تو حید خداوندی کا اقرار کرواور قیامت کے دن سے ڈرواور سرز مین میں فسا داور بدکاریاں مت کرو۔
- (٣٤) سوان لوگوں نے شعیب الطفیلا کو جھٹانیا متیجہ یہ ہوا کہ زلز لیے کے عذاب نے ان کو آ پکڑااوروہ اپنے گھروں

## میں اوند ھے منہ گر کررہ گئے۔

(٣٨) اورجم نے قوم ہود اور قوم صالح کو بھی ہلاک کیا اور اے مکہ والو!ان کی یہ ہلا کت جمہیں کو ان کے وہران مکا تات سے نظر آ رہی ہے اور شیطان نے ان کے شرک اور ان کی نظی و فراخی کی حالت کو ان کی نظر میں سخس کر رکھا تھا اور اس وجہ سے ان کوراہ حق اور ہدایت سے روک رکھا تھا اور وہ لوگ بچھتے تھے کہ یہ چیز حق ہے مگر خور حق برقائم نہ تھے۔ ۱۹۹) اور جم نے قارون اور فرعون اور اس کے وزیر ہان کو بھی ہلاک کیا اس صورت میں کہ موٹ الظیفیٰ ان کے پاس اوا مرونو ابی اور حق کی کھی نشانیاں لے کرآئے تھے تو انھوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور ان واضح ولیلوں اور بشانیوں برایمان نہ لائے مگر وہ جمارے عذاب سے بھاگ نہ سکے۔

( ۱۳۰ ) چنانچہ ہم نے ہرایک قوم کواس کے شرک کے جرم میں پکڑلیا سوہم نے ان میں سے بعضوں پر تو پھر برسا دیا اور وہ القینی کی قوم ہے اور ان میں سے بعضوں کو تخت عذاب نے آ دبایا اور وہ شعیب وصالح علیہا السلام کی تو میں جیں بعضوں کو ہی جیں بعضوں کو بانی میں ڈیو دیا بعنی فرعون وہا مان اور ان پر جو عذاب نازل ہوا تو اللّٰہ نعالی ایسانہیں تھا کہ ان کو ہلاک کرتا لیکن یہی لوگ کفروشرک اور انبیاء کرام کی تکذیب کرکے اینے او برظلم کرتے ہیں۔
اینے او برظلم کرتے ہیں۔

(۱۲) جن لوگوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں وغیرہ میں سے اور کار ساز تجویز کرر کھے ہیں ان لوگوں کی مثال کڑی گئی ہے۔ من کری ہے جس نے ایک گھر بنایا اور کچھ شک نہیں کہ سب گھروں میں زیادہ کمزوراور پھس پھسا کڑی کا گھر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہاں گھر میں گڑی کا بچاؤ ہوسکتا ہے اور نہاس سے سردی کی حفاظت ہوسکتی ہے ای طرح یہ جبوٹے معبودا پنے بچار یوں کو نہ دنیا ہی میں بچھ فائدہ بہنچا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں ان کے کام آسکتے ہیں کاش وہ حقیقت کو جائے ہیں اور نہ آس کی تقد این میں کے تام آسکتے ہیں کاش وہ حقیقت کو جائے ہیں اور نہاس کی تقد این میں کہا۔

(۳۲) اللّٰہ تعالیٰ ان تمام جھوٹے معبود وں کو جانتا ہے جن کی بیاللّٰہ کے علاوہ پرسٹش کررہے ہیں کہ بیہ معبود و نیا و آخرت میں ان کے پچھے کا منہیں آسکتے اور وہ غیراللّٰہ کی پرسٹش کرنے والوں کومز ادسینے میں غالب اور حکمت والا ہے کہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی پرسٹش نہ کی جائے۔

(۳۳) اورہم ان مثالوں کولوگوں کے مجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن ان قرآنی مثالوں کوعلم والے اور تو حید والے ہی مجھتے ہیں۔

(۱۳۳۷) الله تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کومناسب طریقے پر بنایا اور ان مضامین میں اہلِ ایمان کے لیے بڑی دلیل ہے۔